

منعن تفييرموابب الرحل عين البسدارة غيره فقر حنفی کے احکام ومسائل کا وہ عظیم وستن دخیرہ جوہندوستان کے مشہورمسلمان بادشاہ حضرت عالم گیرے نے اپن نگران میں ملکسے کے ستندهمارى ايسجاعت كفدريه عربى ميس مرتب كرايا متااس كا مستندمتمل اردوترحبه

.

.

.

•

•

الرحمل عين لبسارة عيره

-كتاب الطهارة «-كتاب الطلاة و-كتاب الزكوة

مكن برحايش . اقرأسندُ عزن سنريث - ارُدُوبازار - لابور

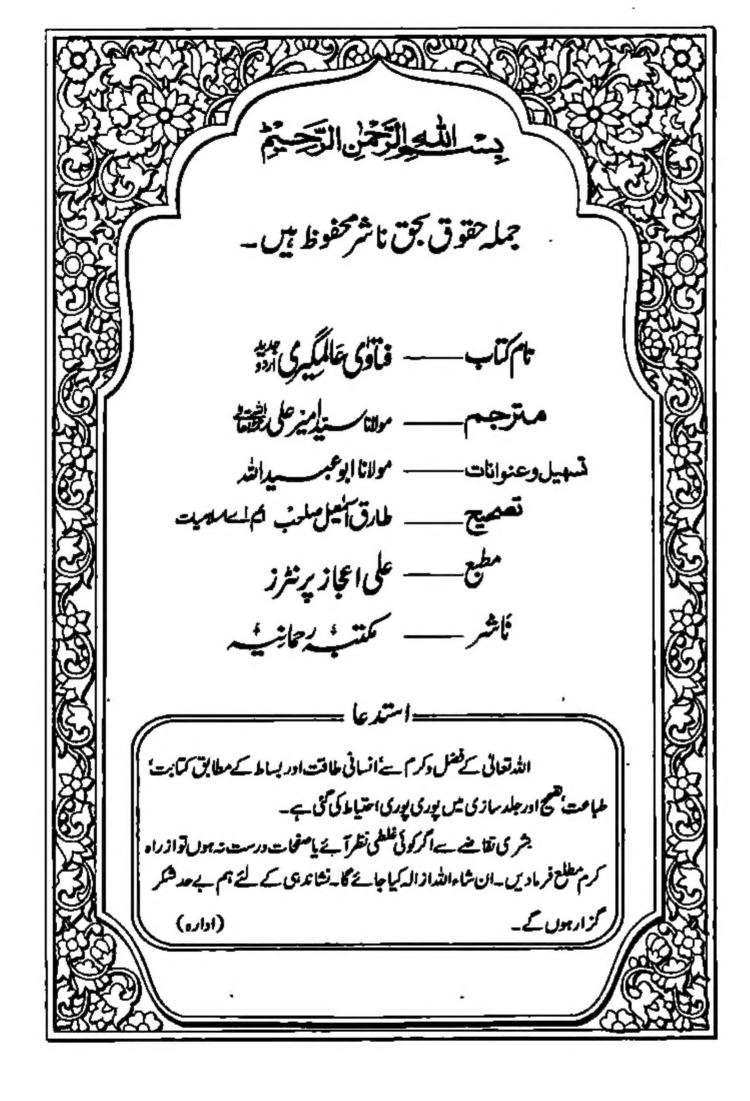

### فهرست

## مقدمه فتأوى هنديه ترجمه فتأوى عالمكيريه

| سفي    | مضمون                               | صغح     | مضبوك                                                                       |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 188    | كباب العاربية                       | 11      |                                                                             |
| IF4    | أكتأب البهبة والإجارة               | ır      | چه<br>ل :علم دین وقضاً مل علم وعلماء                                        |
| IFA    | كآب المكاحب والولاء والاكراه        | r.      | ں. ہم دین وطلقا کی ادماء<br>ل: فقہ کے بیان میں                              |
| 10%    | كآب الحجروالماذون                   |         | ن بنفدت بیان من<br>ل : در تذکره امام ابو حنیفه میمند میمند مع علماء و فقهاء |
| irr.   | كآب الشفعة                          | Parler. | ں ، ور ندر سروہ اور ایک میں ہیں۔<br>پینے مصوصاً جن کا ذکر اس فعال کی میں ہے |
| المالم | ا كتاب القسمة                       | ۸۵      | به سوطها من در من ما در من ما من        |
| irra   | كناب المز ارعة                      | 14      | ب. و طرطبقات منها ما وحبتات مناس المرابعة<br>ب معتبره وغير معتبره وغيره     |
| IM     | استأب المعاملة                      | 14      | ب معبر او بیر مبره دیره<br>مل:طبقات مسائل                                   |
|        | ستآب الذبائح                        |         | ن بجهات من ال<br>طلاحات مسائل                                               |
| 1179   | تتاب الاضحية                        | 1+1     | عي وي ساح<br>مل في الافقاء                                                  |
| 10.    | كتاب الكراسية                       | 184     | س اخلاط طشخ الاصل سے بیان میں<br>مسل:اغلاط شخ الاصل سے بیان میں             |
| 101    | ستناب الرجن                         | IPP     | س المعاطري و من من من من من القاضى<br>تاب الصلوقة و زكوة و بيوع وادب القاضى |
| امدا   | سن بالبغايات                        | 1894    | ناب.<br>تباب الشهارة و كتاب الرجوع عن الشهاوة                               |
| 100    | ستاب الوصايا والماضر والشروط والحيل |         | تراب، بهرور باب معنات .<br>نتاب الدعوى                                      |
| 101    | ستناب الفرائض                       | IPY     | تناب الدون<br>نتاب الاقرار                                                  |
| 121    | بإب مشكلات ومشعبهات متعلق ترجمه     | 1946    | ساب الآمراء<br>تناب المبلح<br>                                              |
| 14-    | غانته كتاب ازمترجم                  | 11-11   | ساب من<br>كتاب المضاربية                                                    |
| ۸۳     | خاحمة الطبع                         | 188     | ئاب الوديعة<br>كتاب الوديعة                                                 |
|        |                                     |         |                                                                             |

|       | المراث المرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110   | فتاوي علمكيري طلال                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تسفى  | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سنج   | مضبون                                                                                                     |
| rr4   | <b>O</b> · • ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAZ   | ٠٠٠ بي الطهارة ٠٠٠ بي عنه ٠٠٠ الطهارة ٠٠٠ الله ١٠٠٠ الطهارة ٠١٠٠ الطهارة ١٠٠٠ الطهارة ١٠٠٠ الله ١٠٠٠ الله |
|       | موزوں پر سے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>⊙</b> :♦⁄                                                                                              |
|       | نفسل لاک مید ان امور کے بیان میں جوموزوں پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | وضو کے بیان میں                                                                                           |
|       | مستح جائز ہونے میں ضروری ہیں<br>مستح جائز ہونے میں ضروری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | نصل الوكل عراد فرائض وضو ميان ميس                                                                         |
|       | نصل ورم الله مسح كى توزية والى جيرول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 0.0%                                                                                                      |
| rmr   | بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1914  | نصل مو م الله مستحبات وضو کے بیان میں                                                                     |
| rrs   | باکن کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194   | فصل جہار ) جر مروبات وضوے بیان عل                                                                         |
|       | ان خونوں کے میان میں جو کورتوں سے محتص ہیں<br>مدید کا سام میں جو میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | نصل پنجم الله وضوى توزيدوالى چيزوں كے بيان                                                                |
|       | نصل (ول م حض کے بیان عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | يمي .                                                                                                     |
| 754   | فعل ور) یا نفاس کے بیان عمل افغار کے بیان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | (€): (√).                                                                                                 |
| 1 772 | نصل مو ) ہند استحافہ کے بیان میں<br>فعالم مو اور کر مدافظ میان میں استروز کے اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | عسل کے بیان میں<br>نور در در مل مر عبد سرزوں میں                                                          |
|       | فصل جهار) ﴿ حِيضَ ونفاس واستحاضه كے احكام<br>مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F     | فصلیٰ ﴿ وَکُلُّ ﷺ ﷺ<br>فعرہ موام ید عنوا کرمین میں                                                        |
| trt   | ميں<br>بارتِ : ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | فصل ور) ہے عشل کی سنتوں میں<br>فصل مرکز میں جند میں ان میں جند میں                                        |
|       | ب ب . ب<br>نجاستوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.r   | فصل مو ﴾ ان چيزوں کے بيان ش جن ہے ا<br>عنسل ماد سات م                                                     |
|       | ب وں سے ہوں ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | مخسل دا جب ہوتا ہے<br>بارب : (۲)                                                                          |
|       | بيان يمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | یا نعوں کے میان میں<br>اینعوں کے میان میں                                                                 |
| rm    | فعل ورم الم منجس چيزوں كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | بیری کے بیان میں جن ہے<br>فصل الاک ان چروں کے بیان میں جن سے                                              |
| rot   | فصل مو 🗘 🏠 اعتباء کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | وضوجائز ہے                                                                                                |
| רסז   | معرف المسلوة معرف المسلوة المسلوة المسلوة المسلوة المسلود الم |       | فعل ور) ان جزوں کے بیان می جن ہے                                                                          |
|       | <b>⊕</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +11** | وضوجا ترنبيس                                                                                              |
|       | نماز کے وقت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | @: <\psi_\i                                                                                               |
|       | فعن (وَقُ الله المارك وتولك مان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | تیم کے بیان میں                                                                                           |
| roz   | فصل ور) الله وتقول كي نضيلت كے بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | فصل الأل الله ال يزول كيان يس جو يم عل                                                                    |
|       | فصل مو ﴾ 🏗 ان وقتوں کے بیان میں جن میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ضروری بین                                                                                                 |
| ron   | نماز جائزتبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | فعن ورک او ان چروں کے بیان علی جو یم کو                                                                   |
| P7+   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rro   | توزتی ہیں                                                                                                 |
| L     | اذان کے بیان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tty   | فصل مو ﴾ تيم ڪ تغرق سائل جي                                                                               |

|        |      | CARE . |                        |   |
|--------|------|--------|------------------------|---|
| 12 49  | 1565 | 4 1000 | فتاوي عالمگري ي طد 🛈 🌖 |   |
| مهريست | 000  |        | عاوی عالب پیری         | , |
|        |      |        |                        |   |

| <u> </u> | Jane                                           | 1          |                                                   |
|----------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| سنج      | مضبون                                          | صغح        | مضمون                                             |
|          | فصل ینجم ام اورمقتدی کے مقام کے بیان           |            | فصل کا کہ اوان کے طریقہ اور مؤون کے               |
| r•4      | این                                            | ry•        | احوال مين                                         |
|          | فصل منم ان چیزوں کے بیان میں کہ جن میں         |            | فصن ورم اذان اورا قامت كمات اوران                 |
| 7.4      | امام کی متابعت کرتے ہیں اور جن میں نبیل کرتے   | FYF        | کیکیفیت پس                                        |
| t"i+     | فصل بفتم 🏗 مبوق اورلاحق کے بیان میں            | 617        | <b>.</b> ⇔ γ                                      |
| ۳۱۳      | نړ∕ټ : ق                                       |            | نمازی شرطوں میں                                   |
|          | المازيم مدث موجان اور حيد كرنے كے بيان يل      | 444        | فصل (والله على طبارت اورسر عورت كيان من           |
| rri      | نېرن: ۞                                        |            | فصل وز) ١٠ سر دهكندوالي چيزون كي طبارت            |
|          | ان چیزوں کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مروہ   | rya        | کے بیان میں                                       |
|          | ہوئی ہے                                        |            | افصل موم 🌣 قبلہ کی طرف مُذکرنے سے بیان            |
|          | فصل لا ك الم المازى فاسدكرت والى ييزول ك       | 121        | عن ا                                              |
|          | بيان مي                                        | 724        | فعن جہار ﴾ ﴿ بيت كے بيان من                       |
|          | فصل ور) 🖈 ان چیزوں کے بیان میں جونماز          | 129        |                                                   |
| 777      | ين محروه بين اور جوم و ونبيل                   |            | فعن (ول الله من مناز كفرضول ميس                   |
| rrq      | Ø: √V                                          | TAT        | فعن ور) ١٠ تماز كواجول يس                         |
|          | وترکی نماز کے بیان میں                         |            | فصل مو کی شازی سنتوں اور اس کے آواب               |
| Inh.     | <b>⊙</b> : ♦ ٧                                 | MA         | اور کیفیت کے بیان میں                             |
|          | نوائل کے بیان میں                              | <b>191</b> | فعن جهار ﴾ ﴿ قرامت كيان عن                        |
| ro       | <b>⊕</b> : ✓ \ \                               | rar        | فصل بنجم الله قاري كي اغز شول كے بيان ش           |
|          | فرض میں شریک ہونے کے بیان میں                  | ren        | ق: ټرې: ق                                         |
| ror      | باب: ﴿ ﴿ وَ مَا يُرْبُ                         |            | امامت کے بیان میں                                 |
| 4        | حپونی ہوئی نمازوں کی تضاءومسائل متفرقہ کے بیان |            | افعیل (وق م جماعت کے بیان میں                     |
|          | ایم                                            |            | فعن ور) اس محض کے بیان میں جس کو                  |
| P04      | <b>ن</b> اب: <b>⊕</b>                          | <b>199</b> | المامت کاحق زیادہ ہے<br>شد م میں معنور سے میں میں |
|          | مجدہ سہو کے بیان میں<br>الار میں ج             | 1,4,0      | فصل موم 🖈 اس مخص کے بیان میں جوامامت              |
| P12      | باب: 🕝                                         | P**        | ا کےلائق ہو                                       |
|          | تجدهٔ خلاوت کے بیان میں                        |            | فصل جمار م میان چروں کے بیان میں جو صحت<br>ایس    |
| L        |                                                | r.4        | اقتداء ہے مانع ہیں اور جو مانع تبیس               |

| فُست | 562 | 1 1200 | نتاوي عالمگيري جلد 🛈 |
|------|-----|--------|----------------------|
|      | 000 | 100    | سوق عاطميري بدي      |

| سنج     | مضبون                                                                                                          | صنح           | 1                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| רוא     |                                                                                                                |               | مضيون                                    |
| ראיי    | مه به المركوة مه المرك | 172r          | <b>.</b>                                 |
| ' "     | بلا <i>ب</i> : ن<br>این به کرتف روس شرور در می                                                                 | l             | مریض کی نماز کے بیان میں                 |
|         | ز کو ق کی تفسیراوراس کے ظم اور شرائط میں<br>داری میں                                                           | دن"           |                                          |
|         | ٠٠٠٠ ( ) <sup>لا</sup>                                                                                         |               | مافری نماز کے بیان بی                    |
|         | چےنے والے جانووں کی زکز ہیں<br>نسب دیلیں میں میں                                                               | ۳۸۳           | (B): C//i                                |
|         | فصل (2) منه مقدمة                                                                                              |               | جعد کی نماز کے بیان میں                  |
| 270     | فصل ورم الم اونور كي زكوة كيان عن                                                                              | <b>17</b> /19 | <b>(</b> : ♥\r                           |
|         | فصل مو ﴾ 🏗 گائے و تل کی زکوۃ کے بیان                                                                           |               | حیدین کی نماز کے بیان میں                |
| rry     | امن می برد کرد بر سرا                                                                                          | rgr           | <b>⊘</b> : ♦ √ / ,                       |
|         | فصل جہارم 🖈 بھیر و بمری کی زکوہ کے بیان                                                                        | l° 1          | سورج حمهن کی نماز کے بیان میں            |
| rtrz    | ایمن .                                                                                                         | 191           | ن√ث: Ѿ                                   |
| MtA.    | ٠ ناکب ٠                                                                                                       |               | استهقاء کی نماز کے بیان میں              |
|         | سونے اور جا ندی اور اسباب کی زکو قامیں                                                                         | F90           |                                          |
|         | فصل (ول الم مون اورما ندى كوركوة يس                                                                            |               | صلوة الخوف كے بيان ميں                   |
| ٩٣٩     | فصل ورم الم الرجوارة كاركوة عن                                                                                 | <b>179</b> A  | <b>⊕</b> : ♦                             |
| rrs     | <b>©</b> : ♦ \                                                                                                 |               | جنازے کے بیان میں                        |
|         | أس مخص کے بیان میں جو عاشر پر گزر سے                                                                           | u l           | فصل (والله يه جانكي والے كے بيان عمل     |
| rrz.    | بارب: @                                                                                                        | F99           | فصل ودم يه محسل ميت كے بيان مي           |
|         | کا نوں اور وفینوں کی زکو قائے بیان میں                                                                         | 14.44         | فصل مو م الم الفن وي ي يان عل            |
| ሮተለ     |                                                                                                                | r+4           | فصل ممارم الم جنازه أفعانے كے بيان ميں   |
|         | تحييق اور مجلوس كي زكوة ميس                                                                                    | <b>(**</b> 4) | فصل بنجر 🏗 میت برنماز پڑھنے کے بیان می   |
| المالما |                                                                                                                |               | فصل منم الله قبراور ولن اورميت كايك مكان |
|         | معرفوں کے میان میں                                                                                             | <b>ا</b> ا    | ے دوسرے مکان میں لے جانے کے بیان میں     |
|         | فصل الم بيت المال كا مال جارتهم كا موتاب                                                                       | MIT           | فصل بفتر الم شبيد كے بيان يم             |
| rrs     | ن√ب: ﴿                                                                                                         | ١             | <b>ن</b> اب . (۲۰۰۰ و                    |
|         | صدقة فطركے بيان ش                                                                                              |               | عبدول کے بیان عمل<br>محدول کے بیان عمل   |
|         |                                                                                                                |               |                                          |



مولانا الوعبر برالتر خطب بَهام مَنْهِذَ يَضِهَ لَلْهُ لِين دُيْنِ سُرُودُ لامِي،

مكت المرحانية اقرأ مندعزى شريط - اردُوبازار-الابهور اقرأ مندعزى شريط - اردُوبازار-الابهور

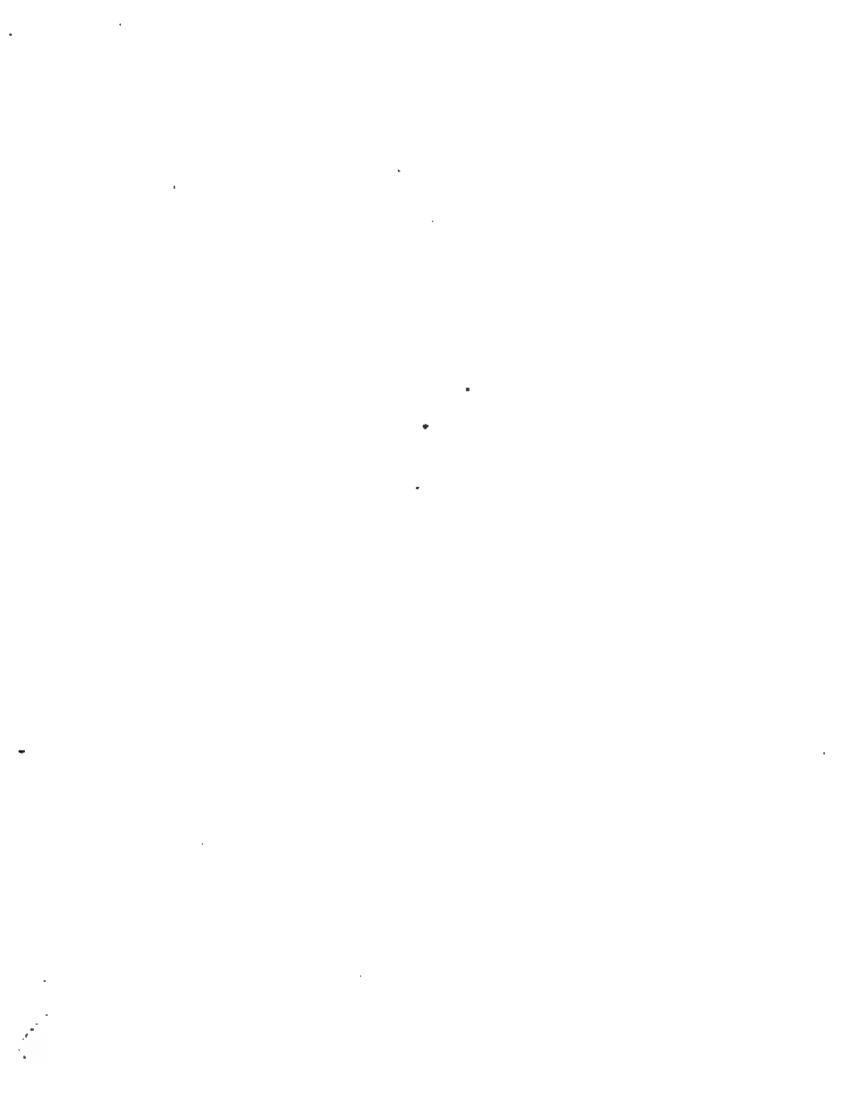

فتاوي عامكيرى .... بلدال كالكار " كالكار " مقدمه

# and in

الحمد لله الذي لا اله الا هو رب العرش رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين مولّنا محمد وآله و صحبه و على عباد الله المصطفين الصالحين اجمعين، أما بعد! مترجم ضعیف كبتا ب كداس زماند كے ذى عقل محلوق برخالق جل شاند معبود حق سجاند كی نعت بائے عظلی سے ايك بدى نعت یہ ہے کدائی تو فق ورحمت سے اُن کے باتھوں میں ایک ایس دی کہا ہے کا تر جمدد سے دیا جس پر معاملات وعبادات میں اس وقت عموبأ مدار بي يعنى فآوى عالكيريد كدامام الاحمد بغية السلف جمة الخلف امام الوصيغد مينية كاجتهادات واستباطات كالقسانيف قديمه وجديده سي مجوعة عزيز باور تاليفات المام جام محربن الحن الشيباني كم سائل اصول كااور جوكما بين يجيل طبقات كي مانند مؤلفات حاکم شہید وطحادی وغیرہم کی بمزلداصول کے بیران کی منتعی ومختمرات کا مع فآوی طبقات متاخرین وان کی شروح و توضیحات کا ذخیروننیس ہاس یاک معبود عزوجل کاشکرادا کرنامتر جم ضعیف پرواجب خاص وسب پربلعموم القیاس ہے۔ لقولہ خالف من فضل الله علينا وعلى الناس اور بمحكم قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مترجم مَّنها ركودُ عاء خركي تو تع بك عن في باوجود یکی معیشت وافکارز مانه کے حتی الوسع اس ترجمہ کومتوافق اصل کے بغیر سی تصرف وتغیر کے بڑی کوشش سے ترجمہ کمیااور سہولت و آسانی کولوظ رکھااور باوجود مکدیہ کتاب مسائل کی قیودواشارات سے معبوط ملوب بامحاور وزبان اردو میں لایا کہ سجھنے میں دفت نہ ہو پھراصل سے مہوكاتب ونقصان طبع كود كيدكر كرراس كواصل مطبوء كلكت سے مقابله كيا اوراس يربعي نهايت كثرت سے مطبوء كلكت على سہود کی کرخاصہ تو فتی البی ہے ان مقامات کی تھی کی اور مزید طمانیت کے لئے ان کومع تو جیہ مومطبوعہ وصحت تر جمدے علیحد ولکھ کراس مقدم میں شامل کیا پر بھی کوشش کو اس خیال سے اتھ جانا کے غربا مؤمنین جن کے واسلے صدیث بھے مسلم شریف میں مباد کباد فرمائی ے کہ باوجود فر بت کے دین پر ابت وقائم ہوں مے ان کواس کتاب سے نیش یاب ہونا شایداس وجہ سے مشکل ہو کہ مثلاً جا بجا ایک تن مسئله من ووسم مذكور مين ايك منتقد من سے دوسرامتاخرين سے تو يہلے جانتا جا بينا جانتا جا ہے كدان دونوں اماموں على سے كون متعقدم بيكون مناخر ب؟ اورطا بردمشبور الرولية اورروايت توادراورنوي اوراي برآج كل عمل بيا يمي اولى بوغيرة لك عن كيافرق ب؟ مانند اس کے بہت ی باتیں الی تھیں کہ ان کے نہ جانے سے برا خوف تھا کہ ناواقف آدی وین کے یا کیز وسائل میں افزش کھا کررا و سے نہ بھتے جی کداس کوائی ناوانی سے خبر شہواس واسطے میں نے بیمقدمداس کے ساتھ لاحق کردیا کہ پہلے اس کو بجھ کریادر میں مجرشوق ے بے محظے دی مسائل کاعلم خود حاصل کرلیں اور بیامیدر تھیں کہ اللہ تعالی ان کواس کوشش علم کی مشقت کے تو اب می کرامت عطافر مائے اور ان کو عالموں کے زمرے میں اُٹھائے آمین۔اس مقدمہ میں مترجم بجائے باب وقعل کے وصل و فائدہ و عبید و فرع وغيره الفاظ لاتا باب من بهلي علم وين ك فضائل اورفقه كي معتى عنشروع كرتابون -ومن الله تعالى التوفيق ولاحول ولا قوة الابالله العزيز الحكيم ـ علم وین کے بیان میں

فضائل علم وعلماء

اس علم دین کی فغنیت بہت بوی ہے۔ آیات بہت ہیں جن سے بھرت و کنامیاس کے فغائل دریافت ہوئ از انجملہ تو لد تعالی نے لد بلاشہ کوئی سمبور شرس سوائے تعالی نے لد بلاشہ کوئی سمبور شرس سوائے اس کے اور ملا کلہ اور اور اعلم والوں نے در حالیہ وہ نمیک ہے عدل کے ساتھ۔ '' ویکھوا پی وحدا نیت پر گواوا پی ذات ستعالی کے ساتھ ملا کلہ کواور ایل علم کو قرار دیا جو فقیدر بانی ہوتا ہے بیشرف نہاے تا ایلی ہے۔ از انجملہ قولہ تعالی برخع الله الذین آمنوا والذین او تو العلم عدجات ۔ '' بعض بلند کرتا ہے اللہ تعالی مو موں کو اور عالموں کو بہت در جے۔ '' عام مؤمنوں پر ملاء کے بہت سے در جے باند فرمائے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ عام موکن بند واپنے مولی عزوجل کو قرام کو رہے در جے۔ '' عام مؤمنوں پر ملاء کے بہت سے در جے باند فرمائے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ عام موکن بند واپنے مولی عزوجل کو تمام کی ان والوں کو سات مود ہے باندی ہے کہ بروہ درجہ سے مجبوب ہے۔ حضرت این عباس ڈائل ہے کہ موالوں کو سات مود ہے باندی ہے کہ بروہ درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ چیسے پانچ سو برس کی رواہ ۔ اب بیتو دعہ وزر بایا ہے اس خالق کی القیوم نے جس کی گوتی ہے انہا کا انداز و کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ چیسے پانچ سو برس کی رواہ ۔ اب بیتو دعہ وزر بایا ہے اس خالق کی القیوم نے جس کی گوتی ہے انہا کا انداز و کو درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ چیسے پانچ سو برس کی رواہ ۔ اب بیتو دعہ وزر بایا ہے اس خالق کی القیوم نے جس کی گوتی ہے انہا کا انداز و کو درمیان اس کی فضیلہ خطا کی جائے گی '' اور جس کر بھر جس شائے ہے کہ ہورہ ارس کی فضیلہ خطا کی جائے گی '' اور جس کر بھر جس شائے ہی مناز ہے اس کو اس کی فضیلہ خطا کی جائے گی '' اور جس کر بھر جس شائے ہورہ ارس کی فضیلہ خطائی جو وارم الراحین ہے تو حاصل ہونا بھتی ہے۔

اذائجها تولرتفائل : قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلبون -مرتج نفل ہے كملم والے اور بے علم دونول برابرتيل میں۔اس می اشارہ ہے کہ جانے والوں کو جو پھرمعلوم ہاس کا مرتبداس قدر عظیم ہے کداس کا بیان نبیس ہوسکا اور بدوہم ذکرتا جائے کے علم سے کشاف کی تحوی بلاغت اور آلو ج عقد مات اربعد اور مداریہ کے مسائل مراد میں اس لئے کے علاء ربانی بالا تفاق حضرات محابد منوان الله تعالى عليهم اجتعين جير - حالا نكهان كتابول كااس ونت وجود يمي شتما بلكهان مي بهتير في ويد وطول كلام عدوا قف ند يتع يس علم الناكا يكي فقد تعاجس كابيان بوكا اورا كر تكوق اين خيالات عد تجاوز بوكرمعرفت مفات البيدك روشى سے آسكمول والے يى نيس موے يى اس واسلے: ماللدوا الله حق قدده .... "يعنى الله تعالى كى شان جيسى ما يے تمى ند ي إلى " كامصداق بي از الجملة تولدتعالى: انها يخشى الله من عبادة العلماء محبت طابواعظمت كا دُريًا تمام بندول من عافظ عالموں بی کے لئے تابت فر مایا تو ظاہر ہے کدان کوقر ب مزلت ومعرفت سے حضوری میں ذرائعی سو وادب تبیل ہوتا ما سنے کدمبادا دوسروں کی طرح مردووکرد ئے جا میں اورمؤمنین سب ان کے ساتھ ہیں جسے سروار الشکر کے ساتھ لشکر ہوتا ہے۔از انجملہ تولہ وتلك الا مثال نصريها للناس وما يعطها الا العالمون. ووقعي سيكباوتش بم بيان كرتے بين آ دميوں كے واسطے اوراس كوسوائے عالم ك اوركوني ميس بحستار ان امثال كالمصفوالافتط عالموس كوفر ما يااوركس كونيس فرمايا \_ازالجمله توليه خل كفي مالله شهيدا يمنى وبينكم ومن عدده علم الكتاب "يعن كهد عكرهار عاورتهار عدرميان القرتعالي اورو وض جوعالم بكوائ كافي ب-"اس مي الله تعالى جل جلال نے اپنے ساتھ دوسرا كوا وكلوق على سے كتاب الى كاعالم فر مايا اوربيدين فضليت بو يك جس بندے كوالله تعالى نے عالم کیا د ورسول علیدالسلام کےمدق کو کواو کے ماند معائد کرتا اور پروان کی طرح دعزت مرور عالم رسول مرم محرفات الم بان تربان كرنا بالندا قرآن وحديث وفقه م يهليه كليس كموليس براس وقت معدق رسالت بركواه مو يخفي ازا مجمله قوله تعالى وقال الذى عدمه علم من الكتاب أمنا أتمك به ليني حضرت سليمان عليه السلام ك باس تخت بليس لان واليكايدومف بتاا ياكداس ك إلى كتاب ع يجمع عاتو ارشاونر ماياكه يدميزلت اس بدولت علم عاصل مونى -ازانجمله تولد تعالى : قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله عيد لمن آمن وعمل صلحارد يموقارون كي دولت اللهم كي تكامون عن بلاشيد ي تحتى جب بى توا يعدلوكول كو جوقارون کو ہر انصیب والا جائے تھے ہوں کہا کہ ارے جہالت کے شامت مارے لوگوجان رکھوکہ جوانمان لا کرنیک جال چلن ہوا اس کے لئے جواللہ تعالی جل سلطانہ کی طرف سے تواب ملا ہے وہ قارون کے مال سے بہت بہتر ہے۔ از انجملہ قولہ تعالی واو دووہ الى الرسول والد اولى الامرمنهد لعلمه الذين يستنبطونه منهد يعنى معاملكواكر ينجاد ية رسول تك اورامع ل ش عاي لوكوں كك جن كے ارشاد ير برتاؤ كرتے بين و تھم والوں بي ہے جن كو بجوكى بات تكال لينے كاعلم ہے و و معاملہ كو بجھ ليتے۔ و يھوطم والون كانبياء كدريج سايع معاطرين دومرامر تبرك ملاديا الانجلد تولدتعالى ولقد جنداهم بكتاب فعملتك على علم یعی ہم نے تمام بندوں کوالی کتاب یاک پہنچادی جوظم کے ساتھ صاف ظاہر بیان فر ماتی ہے۔اب جوکوئی کتاب کو جانے و وضرور علم كرت يرفائز بادر مادامتعدهم عيك ب جوالله تعالى كرزوك خودمجوب ب-ازالجمله تول تعالى خلعصن عليهم بعلم وما كنا غانيين - نين جن لوكول في رسول كونه مانا اور جبالت يرقدم ركم كي توايك مقرد وقت يرجم ان كوجع كري محاوران كي كرتوت سب ان كوهم عدادي مح يقين كروكم بتنى باتلى تم خيال وكمان ووجم وقياس وتخييد يا ي خزاندهل يحرت بوه وكمكرو روزے ہیںتم جا ہوان کوموتی سمجےر کھواور جو بیٹنی ہات معزرت سیدعالم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمائی یادیکرانیا علیم السلام نے فرمائی اس ين رود بياب ديمود عزت آدم سے لے كر معزت فاتم العيان فائد كا كسب في الى تو حيد الى كى فردى۔ تم اس كے موافق فيل علتے اورائے خیالات کے وہمی بات برنازال موادر مدیث سی کام جزوج مواکر قیامت کی نشانیوں میں آیک بدے کراس وقت ایسے لوگ ہو تکے کہ اپنی عقل پرمغرور ہوکر ہرایک اپنی رائے پر نازاں ہوگا اوراصلی غرض ان کی فقط دنیا ہوگی اور ہرایک اپنی خواہش بوری كرف عل معروف بوكاراز الجملد قولد بل هو أيات بينات في صدود الذين اوتوا العلمد العي لوكون كييد على علم الني وقرايا جوابل علم بیں اور صاف روش بیان کیا۔اب چندا حادیث سننا میا ہے۔امام بخاری نے سیح میں اورامام سلم بن الحجائ نے اپن سیح میں اوراكثر الل منن ومسانيد حل الم م احمد ورزندى وطبر انى وغيرو ف نهايت سيح ير بيز كار تقدداويون سدروايت كيا كم انخضرت ويتوفر ف فرمایا: الما الله بعید عیدا یفتهه فی الدین- جب الله تعالی كی بندے كے ساتھ بهتر بات جا بتا ہے تو اس كودين مس فقر ارويتا ہے۔مترجم كہتا ہے كداكروہم ہوكدهم كى تعريف من فقدكى تعريف كرنے لكے توجواب يد ب كدفقه اصل ميں جامع علوم باور فقريب انشا ،التدتعالى اس كمعنى ظاهر موجائي عدادراكركى مجعدار بند يكوبنورايمانى ينظرات كريجيليز مات من اكثر لوك نقيه بوت کے مدتی جیں تکران میں بھلائی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ نقہ نیس مقصود ہے جس کا بیلوگ وموئی کریں سفی الحديث العلماء ودثة الانبياء يعن الدُّنعال كي فيروس كي ميراث بإن والفظ عالم لوك موت بي اورعالم ك لئة -ان و ز مین کی برخلوق این خالق سے مغفرت ما علی ہے۔ بیدد بث سنن می ہاور پھیمضمون سحاح می ابت ہاس سے فاہر ہے کہ جب فریتے وعاکرتے ہیں توعالم کا ہدامرتبہ ہاور مجھ رکھوکہ ایمان ویقین کامل ومعرفت وعظمت الی تعالی شاندسب سے زیادہ مالم کو ہے تو بحكم قولہ استغفرون للذين آمنوا فرشتول كااستغفاركر نامنصوص برتدى نے روايت كياك حصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سهت و خعه في الدين - يعني دوسفتي الى بين كركس منافق عمل جع نبيل موتى بين ايك تو اجهابر تاؤلعني جوميال علن ك القد تعالی اور اس کے رسول ٹاکھنے کو پہندہ تا ہے اور دوم دین کی مجھ ۔ سرائ وغیرہ ش بعضے سلف سے منافق کی ایک بدیجیان روایت کی كدوه و نياك كام كومقدم ركمتا ب آخرت ككام ير وتومؤمن فقيدكى شاخت بيبوئى كدآخرت كومقدم ر كهاور جب فقد بورى بوتى ہے تو اس کوونیا کی نمود سے بالکل براءت ہوجاتی ہے مجر معلانفاق کا اثر کیے رہے گا کیونکہ وہ مجی منافق ہے کہ اس کا ظاہرہ باطن مكسال ندبو چنانچ يعض احاديث من تفريح موجود بريميل في بعض سحابة بروايت كى كدايمان والوس من سب يهتر عالم نقیہ ہے کہ اگرلوگ اپی ضرورت سے اس کے پاس جائیں تو اس سے نفع افعائیں اور اگر بے بروائی کریں تو وہ ان کی کچھ پروائیس كرة ب مرانى في دوايت كى كدر لموت قبيلة ايسر من موت عالم \_ايك عالم كمرف سايك بن فيليكام جانا آسان ہم مرجم كہتا ہے كرزنده ورحقيقت ويل ہے جس كوئن تعالى في معرفت سے حيات بخش اور يديدر ايد فضل علم كے ظاہر ہاور مؤمن بمیشه زنده ہاکر چه عالم نه ہواور عالم پوری زندگی کے ساتھ حیات جاوید یا تا ہاس واسطے اہل کفرمحش مرده بی اورحق تعالی نے احیاءواموات ہےوونوں فریق مؤمنین و کافرین کوتشیدری اور یہ حقیق ہے۔ ونی قول سیدناعلی کرم اللہ و جب الناس موٹنی و اهل العلم احدام ليني سب اوك مرده إيسوائ اللهم ككروه البتازيدة إن اور من يبليمتنبكر چكامول كدائل ايمان في جب القدتعالى عزوجل كويجيانا اوررسول فالفينمير ايمان لاية اورة خرت عالم موية وجامل تيس رب اور جب نقد علم كامل حاصل كيا توحيات كابورا حصد بإياوالتدتعالي اعلم يفيح بخارى ومحيح مسلم وسنن وغيره ين حديث بيكد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهليد خيار هم في الاسلام اذا فقهد لين لوك توسو في جائدى كمائ كائي مين جو يمل جو براجع تقوو وايمان لا نے کے بعد بہترین میں جبکہ فقید ہوجا کیں۔ اس سے فقد کی شرافت فلا مرب لی خوبی واقعی وشرافت واتی میں سے یہ ہے کہ ایمان والافتيه بواورا تربيبات اس عظا برنه بوتو كوياكان كاندريك كرتما بإز بريلي من في اس كوفود يجي شرافت بين بالرجدو وسيد زادہ ہواور بچائے اس کے جوذ کیل فقیر کے مسلمان فقیہ ہووہ ہزرگوں کے ساتھ ہزرگی میں داخل ہوگا جس کا نفع اس کور نیاوآ خرت میں مامل ہاورفتیہ وقے کے لئے اللہ تعالی اور اس کےرسول فافیا کے احکام جاننا کافی ہے خوا وعربی زبان میں جانے یا اردو می حتی كه جوعر فيادان كه خالى منطق وفله غدجاني وه عالم نه يوكا اوراس كويديز ركى حاصل نه يوكى اور جوارد وجانع والا وين كي مجدر كمتا بوليعتي علم وین ے آگاہ ہود وفقید شار ہوگا جیکداس کو علم بھنی ہو۔ مدیث مشہور ش بے من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من السنة حتی يوديها المهم كنت لو شفيعًا و شهيدا يوم القيامته اورايك روايت على ع: من حمل من امتى اربعين حديثا لتى الله عزوجل يومر اللهامة فليها عالمل يعنى مرى امت على عدس في اليس اماديث يعنى احكام سنت يادكر كراوكول كو بهنيات تو الله تعالى عفته عالم موكر ملے كا اور قيامت كروزش أس كا تنفيع وكواه موس كا - يس بر مخص جانا ب كرفالى مديث كالفاظ ياد كرليم جب واب ع كدان كو من ال عن يدورجد إن كالخفرة الله ال كالتي وعافر ما في عبيا كدومرى حدیث میں صاف فدکور ہے حالانکہ اس کا فائدہ میہ می سیجے مروی ہے کہ دوسرا ان کے مطالب کواچی طرح سمجے کا جہاں تک کر ثابداس كى يحدثيل يجلى باوراس عودظا برب كدم بى زبان بى سى بينهانا كوضرورى بين باقو جب ايك فض خودان كو سجهاورا دكام ے واقف ہوخوا مکی زبان عمل مطلب مجمد لے تو و ویز اورجہ یائے گا اور وجن کا گھر دائی اورمعتبر ہے ہی اصل بات فقا ہے کی سجھ ب-اس واسطهامام اعظم رحمدالله عدوايت كيا كياب كدفارى زبان بس نمازي هناجائز بادر حسامي وسيد حوى في تعرب كردى كدخالى فارى كى يحرفه صوميت مقعور تين باس ديار عصفل قارى زبان موجودتى اس واسط قارى كاذكر مايا معدر دكل فارى كاورزبانون كابحى بكي عكم باورمترجم كبتاب كدخواه نماز جائز بوف كافتوى مويانه بواس عقوا تناصاف ظاهر ب كرمطلب كا سمجہ لیماکسی زبان میں ہواملی فرض ہے اس واسطے جولوگ کرمز بی زبان نیس جانے ہیں محرفاری یاار دوخوب جانے ہیں اور و نیا کے لے پچبری درباروں و مدرسوں على امتحان دينے اور نوكرياں كرتے ميں اور دنيا كے مطلب كى يا تنس ان زبانوں على خوب يجينے اور ذين تشين كريست بي محرفماز روز و كمنتى بلكه كله توحيد لا الدالا الله كمن بعي نيس يجيت اور نه بجين كا قيد كرت بي وه الى تامجى ے اپنے آپ کوفراب کرتے ہیں اور بیعدر کو تبول کے قائل ہیں ہے کہ ہم قوعر باتش جانے۔ بال ایس ہے ہے کتم نے نیس معلوم کیا ب يروالى كى كرعر في زبان اتى يمى نهيكى جوكل توحيد كم منى توسجه لية حين اس بس كياعذر ب كدأر دوى بس اس كمعنى جهلو. يس مروري مواكدة دى مطلب كوكسى زبان من جس كوخوب جهتا موايمان والسلام وعقا كدكا مطلب سجم له اور بتوثي البي تعالى اين وین کی فقد حاصل کرے تا کہ عالم ہوکر علاء کے ورجہ میں شامل ہووالقد تعالی اعلم۔روایت ہے کہ جو تخص وین عمی فقد حاصل کرے اس كوالقد تعالى رئے سے بيائے كا اور الى جك سے اس كورزق عطافر ماوے كا جہال سے اس كو كمان يمى شاہوروا والخليب باسناد فيد ضعف۔مترجم کہتا ہے کہ مجملہ معرفت کے بیہ ہے کہ عارف مجمع ملین نہیں ہوتا بھکم شعر ہر چداز دوست میرسد نیکوست۔اور بیا یک الی بات ہے کہ جس میں عوام نامط او کر بھنکتے اور طرح طرح کی باتھ اگرتے میں اور اکثر ان میں سے تقدیم کے منکر میں اور عابت وبى بين جوائمان والے بيل كين بعض ايمان والے اس تعلى من بيل كربم كوته بيركرنا نه ما در جوتقد ريس موكا ضروري باور عوام نے فظ تدبیر کا اقرار کیا اور ان کے قول سے بیضرر اٹھایا کہ تقدیر سے منکر ہو مے اور عارف کے نزد کی نقدیر اور تدبیر میں کچھ مناقات نیں ہیں اور اسلام میں بکثرت آیات واحادیث وآثار بلکہ بالکل دین ان دونوں کے ساتھ ہے ارہے بیٹیل دیکھتے کہ جس کے حق میں جنت مقدر ہے وہ جنتی ہوگا بھرروزہ ۔ تماز۔زکوۃ ۔ ج ۔ معدقہ وغیرہ سب تدابیر جن کا ثواب جنت ہے کیوں :وتی بیں جہاد کا کیافا کرو ہے وعظ ونفیحت سے کیاغرض ہے۔ نہیں نہیں۔ خوب یا در کھوکہ پیٹک تقدیرین ہے جوملم الحی سحانہ تعالی میں ہے وہی

واقع ہوگائ کو سے میں ہے آدی جانیں سکتا مرتم کو کیا معلوم کداس کے علم لینی تقدیر علی کو کرے البدائم کواس سے اپٹنائیس ما ب تم صرف است موس موس مجد مع موافق مدير على مرت ربواور جفول في تقدير عدا تكاركياو ومحض جابل بين اس لي كه خالق مليم عكيم في جب خلق كو بيدا كياتو بم يو جيئ جن كدو وجان تفاكراس اليالي اليال مرزد بوت على يالبين جانا تفاتو كو في نبيل شك كرے كاكددوسرى شق باطل بے كونكد نه جاننا جابلوں كاكام باور براسخت عيب باورخالق تعالى برعيب سے باك يہ ت ضروروه جانباتها بس ونیاش اس محلوق سے وہی انجام ہوگا جس کوخالق عز وجل جانباتھا اور میں تقدیر ہے اس واسطے بندوعارف کورٹھی عم وجن سے وہم میں ہوتا اور اس کوالی جگدے رزق ملتا ہے جہاں سے کمان نہ ہوتو رزق دینا «مزت رزاق عز وجل سے بے بوتک آنخضرت مُنْ الله تعالى كے احكام و پيغام يہنيانے ميں رات وون معروف رہتے تھے تو رزق حاصل كرنے كى تدبير سے معذور تھے حالاتك يبليعض ابنيا و يحد بيشركرت جاني عديت مح على بكرواؤ وعليدالسلام زروينات -اور عفرت زكر بإعليدالسلام يوحى كاكام كرت تصعالانك انحول في بم كونقد مركاعكم سكها يا ورخودنو ريت برعمل كرف بر مامور تضاور آنخضرت فالتيم كم لئ افضل بيشه جهاد تمااور غرض پیشہ سے حسول رزق حلال ہے اور جہا دکا مال سب حلال سے افعل ہے کیونکہ حلت وحرمت کا تھم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں بورند چورتو چورى كا مال محى اجما محتاب بى اگرلوكول كى مجى يرموتوف موتو مار ئى تىجىنے سے كچى فاكر بنيس بلك بورك مجمنے ير حلال ہوجائے اور بدبالكل غلا ب يس اس معل تعليم توحيد من الله تعالى فيرزق ديا اور جن لوكول ساس زماند من جها دكا الرام دين اسلام برنگايااوراس كے بچمعتی غلدانين ول سے كر مدلئے حقيقت عن الحكے انبيا بيش حضرت موئ عليه السلام وداؤه وسليمان و بوشع وغير بم عليهم السلام مص محكر بين كياريمكن ب كدكوتي فخص انكاركر الدكدان بيغيرون في جها وبيس كيا بلكه يزية وروشور سداس طرح كه جب فتح ياني توكسي كافركوز عدونه چيوز اليونكه اس وقت ببي تحم تفا بهلااس قد رمشهور متواتر خبروں كوكون جنلاسكتا ب يم جهاد كا تھم شریعت معزت میں علیدالسلام على منسوخ کیا ممیا اور پہل سے بیٹی جان رکھوکداس زمانے على منسوخ کے معنی مجیب طرح سے سمجه كرالسلام پراهتراض كرتے ميں حالا نكرخودشر بعت توريت ميں بالا جماح سب جانے ميں كد جباد فرض تعااوراورشر بعت الجيل ميں وومنسوخ ہوالیتی اب اللہ تعالی نے اپنے علم و مکت کے موافق اس محم کی حدیثال دی اور جابلوں کا دہم اپنے قانون پر قیاس کر سے پیدا مواكراك وقت إنى تاقص رائع ساك قانون جارى كياجب خرابي ديمعى تومنسوخ كيااورمنم الهي بالكرمطابق بووبال يمعنى نيس میں بلک جیسے باپ یا استادا سے اڑے کو ابتدا عن عمر بتا ہے کہ میل کے بچاور روال کو آواز ے راو اور جانا ہے کہ بداس وقت تک ب جب فن توى كونى كماب شروع كرے جب تو شروع كى تو بہلا تھم منسوخ كر كے اب تھم دينا ہے كہ بالكل فاموش غور عصمون میں نظر کرواور منہ سے بولو می تو ذہن منتشر ہو جائے گا بھلااس میں باپ واستاد کی کوئی جہالت و تادانی ہے ہر کر نہیں اور قطعا کی معنی شریعت چی مراد بیں۔

مرجالت وہث دھری سے خداکی ہناہ کہ بات نیں تیجے خوبی ہے آگھ بندکرتے ہیں کوئی حیب نیس پاتے تو جونا طوفان بہتان با بھے ہیں۔ واضح ہوکہ بہال علم کی نصلیت بیان کرنے میں مترجم نے ایسے مغمامین جن کی اس وقت بحث نیس ہے جو آذکر کیے ہیں کیونکہ یہ کہاں فقد کا ہے تو موام کی تقل ٹھیک کرنے اور جوفر یب دھو کے ان کودیے گئے ہیں یادیے جا کی گے ان سے بھانے کے ہیں باتوں کی خرورت ہے اوراز انجملہ ابن عبد البر نے معلق روایت ذکر کی کہ اللہ تعالی نے معرب علی ایرائیم میں میں ہوں جرملم والے کو دوست رکھتا ہول مترجم کہتا ہے کہ وہ ملم مراد ہے جس سے بندہ اپنے طال کو دوست رکھتا ہول مترجم کہتا ہے کہ وہ ملم مراد ہے جس سے بندہ اپنے طال کو دوست رکھتا ہول مترجم کہتا ہے کہ وہ ملم مراد ہے جس سے بندہ اپنے طال کو دیجیا نے اور دارا آخرت جو محمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر و نیا خوب پائے گا مگرد نیا ملمون ہے۔ ابن عبد البرنے

حضرت معاد على باسناد وضعيف روايت كى كدروئ زين ير القد تعالى كالمانت دارعالم بهاس كى تقعد ليق خود قرآن مجيد عنابت موتى بي بتوليقالى: اعدندا ميداق الذين اوتوا الكتاب لتبيينه للناس ... يعنى جن لوكون كوكتاب آسانى كاعلم ديالين ان كوأ مانت سپرد کی تو ان سے عبدلیا کہ اس کولوگوں پرصاف ظاہر کرو سے اور چھیاؤ سے نیس بھی ہوا کہ و واوگ ایک بزے عبد کے ساتھ امانت وار ہیں۔ مجرونیا میں بیشکل امتحال چین آیا ظاہر کرنے میں لوگ وشمن ہوئے جاتے ہیں اور یاوری وحمر بہودی حی کہ عالم اسلام کو میش و آرام کی چیزیں تبیل ملتی میں اور اگر چمیاتے اور او کول کی مرضی کے مواقف بتلاتے بیل تو برے معتقد ہو کر نذران سے ماضر ہوتے ہیں ہی بعض نابت قدم رہے اور بہترے ونیا کی بیش و وسوسہ شیطانی میں بڑے اور خود گراہ ولوگوں کو گراہ کیا۔ از الجملہ این المبارك في اوزاى سان كاقول اوراين عبدالبروابونيم في مرفوع روايت كى كداس امت من دوكروواي بي كدجب بكري تو سب بجزي عے اور جب و و تھيك ہوں توسب تعيك ہو تلے ايك كرو وعالموں كا اورووسرا حاكموں كا مترجم كہتا ہے۔ كداس كي تصديق مشاہد وکرلو کہ این بادشاہ کے دین پر ہوجاتے ہیں۔اوزائ نے کہا کہ لوگوں کو نتین فریق بگاڑتے ہیں عالم درولش اور ہادشاہ۔ اس سے اتنامعلوم ہوا کہ عالموں کی باطنی حکومت یاد شاہوں سے بر مدکر ہاور بھی اوز ای وغیرہ نے قرمایا کداسلام میں جو مالم برئے ہے گااس کی مشابہت میرو کے عالموں کے ساتھ ہوگی مین میش وعشرت و نیا و دولت کا لا کچی ہوگا اور دین کا تھم لوگوں کی مرضی ك موافق بناا ع كا اور يفيرعليه السلام كى شريعت بكاز ع كابات جعيات كاركلام كمعنى بكاذكراب مطلب كيموافق بنااه عكا علی بداالقیاس جود مائم کدا حبار میرود عل تصویب بی ان بدعالموں على موجاتے بین نغود بالندمنداليداور قرمايا كدجودرويش برے كا اس کی مشابہت نصرانی را بب کے ساتھ ہوجائے گی چنانچدراہوں کے حالات خودمشہور ہیں۔ از انجملے تولد علیدالسلام: عصل العالم على العابد كفضلي على الذي وجل من اصحابي -عالم كى ير رك عابد براك بي ميمرى يزرك مير الحاب على عادلى آدى پر ہے۔ يز امرتبطم كا ظاہر ہوااور عابد جوعبادت كرتا ہاك كاطر يقد جانتا اوراس كاعلم ركھتا ہے باوجوداس كے عالم ندہو نے ے اس بر سالم کا شرف زیاد و ہے اور عباوت کے فضائل خود معلوم بن توعلم کی بزرگی قیاس کراو ۔ والحدیث رواوالتر ندی وصحد اور تر مذی

ہے اس برمام مرف ریادو ہے اور حباور حبادت سے مصال مود سوم بین و من برری ایا سرو ۔ واحد یک رواوا مریدی و کا اور مدی اوا بن ماجہ و ابدر اندوا کو برائی ماجہ بر این ماجہ و ابدر اندوا کو برائی کا جر بر این ماجہ و ابدر اندوا کو برائی کا بر بر ایس ماجہ و ابدر کی برائی ماجہ بر ایس ماجہ ہے جوجو یں رات کے جا تدکی بررگی ہاتی ستاروں پر۔ این ماجہ نے روایت کی کہ قیامت کے روز تیمن گروہوں کوشفاعت کر فی کا مرجہ حاصل ہوگا پہلے انہا ، کو چر علماء کو پر شہیدوں کو سے بری بررگی ہے کیونکہ شہیدوں کے فضائل و بررگیان نہا بت اعلی مرجہ پرمعروف میں بھراس حدیث میں علماء کوان پر ایک درجہ تو قیت ہے۔ اور طبر انی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کی جیز کے ساتھ بہتر اوانیس ہوتی جیسی علم فقد کے ساتھ ہوتی ہے۔

 ایک بھی ایسانیس ہے بلک دنیا کودین پر افتیار کرایا ہے تو پہلی جبالت اس کی یہ ہے کہ قانی کو باتی پرتر تیج و کی بدب اتی بھی نہ ہوئی تو وہ بھلافقہ کیا جائے۔ ترفدی نے روایت کیا کہ ایک فیر اکیلا بڑا د نا بدول سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے اور طبر انی نے روایت کیا کہ کہ تو کہ تم بھی اور دینے والے میان پر بھاری ہوتا ہے اور طبر انی نے روایت کیا کہ تم لوگ ایسے زیادہ میں تقید بہت بی اس زیاد ہی تھل بہ نہت علم ہول کے خطیب بہت بول کے دینے والے تھوڑ سے نہت علم ہول کے خطیب بہت بول کے دینے والے تھوڑ سے اور ما تھے والے بہت بول کے دینے والے تھوڑ سے اور ما تھے والے بہت بول کے اس وقت مل کرنے ہے ما تھوگو یا در ما تھے والے بہت بول کے اس وقت مل کرنے ہے ما جوگا متر جم کہتا ہے کہ اس وقت تو فقلت کے ساتھ گویا موت کا بھی یقین تیں میں تر ورد کا فرق ہے بردو درج میں اتنا قاصلہ ہوت کا بھی یقین تیں میں ہے بردو درج میں اتنا قاصلہ ہوت کہ تین دوگھوڑ استر برس میں طرے۔

مترجم كبتا بكاس آسان كے جكر كے بعد كى محلوق كومعلوم ند مواكد كس قدر ملك الى وسيع ب ياكيا جيز باور ب انتها مسانت کہاں تک ہے ہیں اس حیرت کے ساتھ اس زمان میں لوگوں کا دعویٰ حکمت محض جہالت ہے اور حدیث بحج کامغز وصادق آیا كرقرب قيامت كانثان يد ب كركو تل بهر دوئ زين كے بادشاہ بول مح جوسفيدو بيوتوف ين راكركبوكدداناني ظاہر بنو جواب میرے کروٹیا کے لئے جوملعون ہے تو کمال کیا ہے۔ ابن عبدالبر کی روایت میں سحابہ نے اعمال ہیں سے افتعل عمل وریافت کیا اورآپ نے برابر بیجواب ویا کیعلم اصل بآخرفر مایا کیلم کے ساتھ تھوڑ اعل کارآ مد ہوتا ہوا باور بے علم کا بہت عمل مجمی مغیرتیں ہوتا اور طبرانی کی روایت مرفوع میں ہے کہ قیامت میں الله تعالی بندوں کو اضائے گا اور آخر عالموں سے فر مائے گا کہ اے گروہ علاء عل نے اپنا علم تم میں جان کر دکھا تھا اور اس لئے تیں دکھا تھا کہتم کوعذاب دول موجاؤ آئ میں نے تمہیں بخش دیا۔مترجم کہنا ہے کہ یہ ان عالموں كا حال بے جن كاعلم ان كے قلب ير بان كوم حرفت الى تيقين حاصل بوا ان كوريدمبارك بواور القد تعالى بمكوان کے طفیل میں بخش دے وہوار حم الراحمین اور جان رکھو کہ جن عالموں کی نبیت بھش دنیا ہویا ناموری ہوان کومعرفت الی سے حصر نبیل ہے کیونکہ علم کا ادنی مرتبہ یہ ہے کہ اس کو یعین ہو کہ آخرت برنبست اس جہاں کے اعلی واولی ہے اور بیتو محض چندروز وہے۔اب معزات سحابة تابعين وائممسلين كواتو المناجا بخصرت امرالومنين في كرم الله وجدة مكل رحمالله كوفر مايا كرائمل مال علم ببت اجها بطم تيرا تكببان اورتو مال كاجمهيان موتا عظم حاكم اور مال يحكوم ب\_مال خرج كرنے سے تاقص موجائے جاتار باور علم جتنادوا تنابز سے۔آپ بی کا قول ہے کہ روز ودار شب بیدار جہاد کرنے والے سے بھی عالم واصل ہے جب عالم مرتا ہے تو اسلام ش ایک دختہ وجاتا ہے اس کوکوئی بندنیس کرسکا کراس شخص سے بند ہوتا ہے جواس کے بعد علم والا ہوکراس کی جگہ قائم ہو۔ ابن عباس نے كها كدحفرت واؤدعايدالسلام كوافظيارد ياكيا كمام ومال وسلطنت ان من سے جوجا مويند كراوانموں فيعرض كياكراب مجيم م يديا جائے تو انٹد تعالیٰ نے ان کوهم دیدیا اور مال وسلطنت کواس سے تابع کر کے دیدیا۔ تعنی علم ان سب پر جاتم ہے تو جہاں و وہوگا و ہاں اس کے محکوم بھی جائیں عے اس واسطے تم و مجمو کے جن بادشاہوں کو علم نہیں ہوتا و و حکومت بعنی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ یزید کی طرح ظلم و ايدا كرم تكب موت بين بس سلطت وحكومت ان كون من وبال ب-عبدالله بن المبارك سيسى في جماكة وى درحقيقت کون ہیں؟ فرمایا کہ ملاء ہیں۔ یو چھا کہ بادشاہت کس کو ہے؟ فرمایا کہ جود نیا ہے بیزار ہیں یو چھا کہ بھرادنی ورجہ والے کون ہیں؟ فر مایا کہ جود بین ﷺ کرونیا کھاتے ہیں الحاصل آ ومی فقط عالم کوقرار ویا۔ کیونکہ آ دمی کی پیدائش فقط کمال معرضت خالق عز وجل ہے اور یہ بدون علم كے مكن نيل ہے۔ مكنو ة و فيرو يس ابن عبائ سے مروى ہے كدرات يس ايك ساعت علم كا درس كريا تمام رات كى عبادت ے بہتر ہاور بمضمون معفرت الو برر والمنظر والك جماعت ملف سے منظم حافظ ابن كثير في تخت تغير قول المتفكرون في خلق

السفوات والادهن ربنا ما علقت هذا باطلا نقل كيا ب- حضرت ابن مسعودُ وابن عمرُ في علم عاصل كرف كي بابت بهت تاكيد فرماني كريكه واوراند تعالى طالب علم كوميت كي جادرازها تاب اوراس بي تجيناتيس اگرو و گناه كرتا بي قواس به في رضامندى كرليتا ب يعني و وعلم بي خوف كها كرتو به كرتا ب بهرو باره ايرابی بوتا ب تاكه اس به جادرنه چين آگر چه گنابول ب اس كوت آجائه الحاصل اكابر متقد بين و اوليا و و صالحين ب اس كي فضليت على بهت يكوتا بت بوا به اور على في بهت اختماركيا اور عمل في بهت اختماركيا اور عمل اكابر متقد بين و اوليا و و مالحين ب اس كي فضليت على بهت يكوتا بت بوا به اور على في بهت اختماركيا اور غرض بيرب كرخود و يكسيس كه كدهم برة م و بر لخطر جات جيس ماعت بساعت ان كي عمر دوال مي منزل و و دوراز بها ورتو شهز اورا و سي فرض بيرب كرخود و يكسيس كه كدهم برة م و بر لخطر جات بساعت ان كي عمر دوال مي منزل و و دوراز بها ورتو شهز اورا و سي فرض بيرب بال بولناك معامله سامت ب - بس آنهيس كولو جا كوور شوت تم كو جنگاد ب كي -

اس وقت وہ ملک نظر آئے گا اور تمہارا جا گنا بے فائدہ ہوگا اور ابتم کو استھیں علم کے سوائے کی چیز سے نظیس کی بس علم سيمواوراس كاسيكمناج وفيرو يسسب عمقدم بويموالقدتعالى فرمايا: فلولا نفر من كل فرقة منهد طائفة ليتفعهوا في الدين يعنى سب مسلمان جهادكونه جاكس يول كون بين كياكه بركروويس ايك بكرا جاتاتا كدوين عفدهامل كرت مترجم كبتا ع كري آيت يه عن ما كان المؤمنون لينفروا كانة فلولا تغرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفتهوا في الدين وليدندو اتومهم اذا رجعوا اليهد لعلهد يحذدون لعني مؤمنون كوز ببازها كرسب كرسب جهاد كسفر على بطيح بايس وكون تبيل مما برفرق ے ان کا ایک گزاتا کے فقہ عاصل کرتے اور تا کہ عذاب الی ہے ڈرساتے اٹی قوم کو جب وہ جہادے کوٹ کران کے پاس آتے اس امید سے کہ سب اللہ تعالی کی ناخوش کے عذاب سے پر بیز رکھی۔علا تغییر کے بہاں دوقول بیں اور دونوں طرح علم دین حاصل كرنے كى فضيلت طاہر باك قول تو يہ كة بت سريد كے تكم من بادرسريدو التكركبلاتا تعاجس من الخضرت فالتي فود بذات شریف تشریف نیس لے جاتے تھے اور دوسرایہ ہے کافٹکر کیرے حق میں نازل ہوئی مین جس میں خود آنخضرت مُلاَثِيَّة آثریف لے مجے لیں ووسرے تول پر میعنی بیان ہوئے کرتمام مؤمنین اگر ساتھ نہیں جاسکتے تھاس وجے کہ اہل وعیال ضائع نہ ہوں اور کرووتو اح ے صوبوں والے جو ہنوز مشرف باسلام نہ ہوئے تھے میدان خالی یا کرلوث مارند کریں ۔ پس سب کا جانا مصلحت ندتھا تو اجھار کیوں نہیں کیا گیا کہ برقبیلہ وکنیہ کا ایک محراسنر می ساتھ جاتا اس غرض ہے کہ سفر میں جواحکام قرآن نازل ہوئے ان کی فقاہت حاصل کرتے اور خودین میں فقیہ جھدار ہوتے اور اس فرض ہے کہ اپنی تو م کو جووطن میں ری تھی ڈرسنائے جب سفر سے ان کے والی آتے اس امید بر کرقوم والے یاسب کے سب الله تعالی کے عذاب سے پر بیز رقیم بینی جس میال وجلن وخیالات و برتاؤ سے الله تعالی کی نا خوشی ہوتی ہے اس سے بچر ہیں۔اس سے ظاہر ہوا کداکر جہاد سے ایک طرح معانی بھی ہے تودین کی فقد عاصل کرنے سے معانی نيس بيس و وموكد ب اور مديث شي يحى آيا كه : طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلفة - يعن علم كا عاصل كرنا برسلمان مردو وورت برفرض ہے۔ اس صدیث کی اسنادیس اگر چہ پھی کلام ہے لیکن بقول فی خروا ان کے صدیث حسن الاسناد ہوگئ ہے اور سامیان آ کے آئے گا کے فرض کس قدرعلم ہے اور دومرا قول کے آیت سرید کے تن میں ہے اس کا بیان ید ہے کہ بعض میہود وغیر و منافقوں کے بہانہ وحیلہ وجھونی قسموں کے عذر کا حال جب عالم الغیب عزوجل نے نازل کردیا تو سے مسلمان جن کوحقیقت میں بدنی تکلیف بیاری وغیرہ کا کچھ عذر بھی تھا اپنے اوپر نفاق کا خوف کر کے ڈرے اور سب کے سب آبادہ ہوئے کہ اب جوافتکر جائے گا ہم اس کے ساتھ جا میں تھے۔

توسریے ساتھ جانے میں بھی بھی بھی میں قصد ہوا حالانکہ بہاں جواحکام آنخضرت فالی بازل ہوتے وہ خالص معظم سحابہ جو حاضر ہوتے وہی جانے اور دور دور دالی قوسوں کوخیر نہوتی حالانک افضل بیمعرفت وعلم فقہ ہے تو القد تعالی نے اٹکار فرمایا کہ یہ بچے ٹھیک

نیس ہے کہ سب چلے جائیں یول کیول نہ ہو کہ ہر فرقہ می ہے تھوڑ سے جائیں اور تھوڑ سے میبیں رہیں تا کہ جوا دکام نازل ہوں ان و آنخضرت كالفيراء يبال والعصاصر بن مجهليل اورقوم والعجوسفر من محت بين جب وه واليس آئيل تو ان كوستا وين تاكرسب كسب، فوشى البي سے بچر ميں۔اس سے صاف ظاہر ہے كم دين وفقابت كو جہاد يرتر جي ہے اور كول تيس اس لياك جب كرئے سے بال مقصود نبيس چنانچ بزاروں سحابداس مال كى چيزوں كوصد قد كرديتے تھے خصوصاموتى و جوابرات زمرا بالا یا توت ادرریشی لباس و جزاد کیکے وغیره اور به بکتر تروایات می زکور ہے بھر مال مقصود نبیس تو کافروں کی جان مارنا ہمی بنومتس منیں درنہ پہلے ان کو ہرطرح سے سمجمانا بچھانا اراو بتلا نا اوران کودعدہ دینا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت مان لوتو ہمارے بعانی او ہمارا تمهاراایک حال باورت مانول کر بهاری و مدواری میں ربوگرفساد وظلم ندکرولو میمی بهمتمهار ے تکہبان بین تم این دین پر رہود کیسونم کسی چائی وخوش اخلاتی ہے اپنے پروردگار کی بندگی کرتے ہیں اور ویکھو کہ ہم ونیا کا بالکل ملعون و ناچیز بچھتے ہیں اور یا تمام مال و دولت با انتهاسب في و پوئ جائة ميں يهال ميش وآرام نيس ما سيت كونك بهم كود ه آئكميس الند تعالى ف وى ميں كه اس أرت ا ملک و کیجتے میں اور اس کے لئے یہاں نیک اعمال کا ذخیر وجمع کرتے ہیں اس وجہ سے اس زندگی کوننیست جانتے ہیں ور نے جکم تول تعالى: منهد من قضى نحيه و منهد من ينتظر - "لين ال عن عدد عيد إيناعمد يوراكر چكااوران على عدد يواسة منتظر ہے 'ہم کوخوشی خوشی موت کا انتظار ہے تم خود دیکھو سے کہ بیشک ان کوعلم پاک دیا گیا ہے اور بیشک نورانی عقل کے موافق اپنے خالق عز وجل کی اچھی طاعت کرتے ہیں ہی تم خود جہالت چیوڑ دو گےادراس طرح تین مرتبہ سمجھاتے تھے پھرا کرنہ مانوتو ہم تنوار نكالت بير كيونكه غالق عزوجل في جم كوتكم دياب كرتم اليساطالمون مفسدون جابلون كواس حالت يرشجيوز و كيونكه تمهارى ات ت كروژول كلوق آدى و جانوروں و يرغمو چرند برايد اوظلم بيتوان كروزول كى جانيں ضائع ہونے سے بيبتر بے كرتم يس يتموز ب ضائع ہوكر باقى علم كى راور آ جائيں بي مقسودان كا بالكل علم تھا۔ ينبي ويكھتے كه جب فتح ياتے تنے تب يعى ان اوان - ين ير رہے دیتے تھے تکرتا بع رکھتے تھے اگر قل کا قصد ہوتا تو اب الک مار ڈالتے اگر چدھنرے موی ملیہ السلام کی شریعت میں بعد کتے ۔ يمي تكم تعاادر شايد الله تعالى اين تلوق كوفوب جانتا بوه كفارسيد هيجون والف تصبير مال جب جهاد سي مقصودي ب كدائد تعالی کا کلے تو حید بلند ہوا اورسب سی معرفت پائیں تو علم اصلی مقصود ہوا ہی جہاد سے مقدم ہوا۔ آیت کر یمد کی تغیر مفصل من تو سن اشارات وحقائق كے مترجم كى تغيير سے طلب كرو جو مخص عمد و نفاسير مثل تغيير شخ حافظ امام ابن كثير وتغيير ابوالسعود وتغيير أبير وبيناوي ومعالم النقوطي وسرائ المنير وافادات تبيان وغير بالبيائ زيادت نوا مدحقائق واشارات ازمراك البيان في حقائق القرآن تبرك الغي حضرت خاتم الاوليا وشبسوارميدان ولايت مولانا رأن الدين روز محان شيرازي رحمة الندييم بير الغرض طلب م ي ي اس آیت پیم بھی بھم ہے کہ:فلسنلوا اہل الذکر ان کنتھ لا تعلمون بالیثات والزہد۔ لیخی اگرتم بینا ہ وزیر سے آگا ہیں ہوتو جانے والوں سے بوچھولین علم حاصل کرواور کہا گیا ہے کہ بوجھوتو بینات وزیرور یافت کرولین معلوم کرو کہ آیات اللی میں کیونمرتعم ہے اور صدیت میں اس کا تھم من طرح آیا ہے باان وونوں سے مس طرح بیتھم نکالا جاتا ہے اور اس سے فائد ویہ ہے کہ لوگوں کی باتیں مان لين كاحكم بين ديا بلكه ميتكم ديا كه القد تعالى واس ئرسول معلوات القدماية وعلى آله الجمعين كانتكم مانو كيونكه بيبود اورنساري جواية عالموں و درویشوں کا کہنا اپنے او پر فرض بیجھتے ہتے ان 'وسر ہے آیت میں مشرک فرمایا ہے تو مومنوں کوسلم دیدیا کہلوگوں کا تو رمت پوچھو بلکہ بیہ پوچھو کہ القد تعالیٰ ورسول من کی کا تھم وحی کیونکر ہے لہٰڈا استفتاء میں جولکھا کرتے ہیں کہ علماء دین ومفتیان شرب متین کیا فرماتے ہیں اس کو یوں لکھتا بہتر ہے کہ انتد تعالی واس کے رسول پاک شافیز کم اس واقعہ میں کیونکرتم کومعلوم ہے تا کہ علم اللی حاصل ہوجس کے واسطے بھم ہے اور صدیت سی مسلم میں ہے کہ: من سلك طریقا بطلب فیه علماً سلك الله به طریقا الى الجنة۔ جوكوئی سنى را دير اس فرض ہے ہيلے كہ علوم اللى ميں ہے كوئى علم اس كوسلے كا اس كى جنتو ميں ہيلے تو الند تعالى اس ہے اس كو جنت كى را و چلاوے كا ليحنى اس كا بير چلنا جنت كى طرف را دير چلنا ہوگا ليس اس نے جنت كا راستدا تناطے كرليا۔

امام امر و عالم كى روايت من ب كه طالب علم كى رضائ لئے فرشتے ير بچياتے بيں - واضح بوكر محلوق بس كيفيت س ہے ووازراو خلقت ای حال ہر ہے لیس فرشتہ میام خالص نیت سے القد تعالیٰ کے واسطے کرتے ہیں جس طالب علم کورضوان الی ملیا ہے اور ملا نکہ کو بھی ملتا ہے اور نفس کا و کمچے کرخوش ہو جاتا کہتے چیز نہیں اور شاس کا کہجے نقع حاصل ہے بس بید مقام سمجھالو۔ ابن عبد اسروا بن ملبه كي روايت سے نابت ہے كرسوركت تفل يز سے سے ملم كاايك باب سيكھنا بہتر ہے۔ اور ابن حبان كي روايت سے نابت ہے كرونياو مافیها سے احتما ہے اور پہلے عدید مے گذری کی ملم طلب کرتا ہر مسلمان مردوعورت برفرض ہے داری وغیرہ کی روایت مشکلو قامن بھی ہے کہ جس آدی کوانے حال میں موت آئے کہ وواسلام زند وکرنے کے لئے علم سیکھتا ہوتو جنت میں اس کے ادر انہیاء کے ج میں فقط ایک ورجے كا فرق ہوگا اس بار و ميں آثار حضرت ابن عمائ وابوالدروا "وحضرت عمر وٌاور دين الجيام كيله وابن الم بارك وشافعي وعطا ،و ما لك وغیرہم بماعت کشرسلف سےمروی ہے اور علم تعلیم کرنے کے پارویش بھی آیات واحادیث بہت ہیں مائند تول تعالی بیعلهم الکتاب والعكمة ويزكيهم لعنى السارسول بعيجا جوان كوكراب وحكمت سلحلاتا باوران كوياك بناتا باورتولد: الذا اعد الله ميثاق الذين اوتوا الكتب لتبيينه للناس ولا تكمتونه اورتول من احسن قولا من دعا الى الله لعن الساحي باتكس ك جيوراه الله کی طرف بااے بین تعلیم فرمائے اور حدیث میں ہے کہ جاتل کوئیں میاہنے کہ اپنی جہالت پر بدیکا ہیشار ہے اور عالم کوبھی نہ میاہئے کہ جان يو جوكر خاميش مينار بي يعني وه يكي اوريه سلطلائ - سناح أي حديث بين ثابت بركة بنف سحاب آليل مي تعليم ويت تق اور بعض مبادت كرتے تھے تو الخضرت فاقتل نے دونوں كود كيوكركها كه نيك كام من بي ليكن عابدتو ما تلتے بيں جا ہو ، ياندد ، اور یہ تعلیم کر کے مام لفتا بہنچاتے ہیں اورخو وانہیں اہل تعلیم کی مجلس ہیں ہیضے اور ایک روایت سے قابت ہے کی تعلیم والوں کوخوشخبری دی اورآ مادہ کیااور فرمایا کرمیر امبعوث کیاجانا فقظ ای تعلیم کے لئے ہاوراک حدیث سے سریج ٹابت ہوا کداسلام عی اصلی مقصود بعثت كاتعليم بوريى عال جلدانيا بشل موى ويشع وداؤد وغيربم كابادر جباداملى غرض نيس بلك بعر ورت بادرس في من كيا كداسلام من قاعدو ب كدبر ورشمشيرمسلمان كياجائ توييخص حض جابل باس في لفظ اسلام محمعتى بحي نبيل سمجه جلايد بہتان اپنی جہالت ہے کوں باعم حامغرور اسلام تو دل ہے تو حید کا ہم ہاورصورت کامسلمان یازبان کامسلمان جودل ہے تو حید کا معتقد نه جود ومسلمان تبیں ہے ہیں بز درشمشیرز بان وصورت کواسلام لے کر کیا کرے گا دیکھوانند تعالی نے فرمایا نعن الناس من يعول آمنا بلله و بليوم الآخر وما هم بمؤمنين لين بعض لوك فالى زبان ع كبت بيرك بم الندتعالى وروز قيامت يرايمان لائ عالا نکه ہرگز کچھی ایمان والے تبیں ہیں۔ دیکھو جوخو د کہتے تھان کوتو اسلام نکا لے دیتا ہے کہ تا یاک مبعو نے ہیں تو بھلا زیر تی کہلا كركيوں واخل كرے كاباں بزورشميشر توجهم تابع كياجاتا ہے كە ظالمان قانون وجوروستم نەكر نے پائے تا كەخلق غداامن و مافيت ے علم سکھے اور جہاد سے تو تعلیم و بنایا فساد کرنے ہے بازر کھنا میں مقصود ہے اور جب یقین کامل ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باتی ہے عیش و آرام بس و میں ہے تو اس جہاویں بہت بڑے منافع ظاہر بیں اب دیکھوکہ طعندو ہے والے نے کسی النی بات بنانی اور بہتان يا الدحار وقول اتعالى: ولكن كو نو ادبانين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون يعن يرص يرحات الربوكاتو ملاءر بانی موجاؤ۔اس آیت سے نکلا کہ پڑھانے والا بھی پڑھانے سے بیٹین باتا ہے کہ عالم ربانی موجاتا ہے۔الغرض علم کی نسیلت

اورعالم كى برركى وبر من ويرها نے كفشائل جن مى ساونى فنل تمام دنياو مائيما سافنل بـ

حضرت سید الرسلین پنجبرصادق کی احادیث اور کماب الی کے آیات وسلف کے اخبارے بہت کچے ثابت میں متر ہم نے ان میں چندروایات پر اقتصار کیا کہ جن لوگوں کے حق میں سعادت ازلی سابق ہو چکی ہان کو تعوز اجھی بہت کفایت کرتا ہورنہ بد بخت كوبهت بحى تموز أب- اب مختمر بيان علم كي تقسيم كاستنا جائية \_ واضح وكعلم كالصلى فائد وبديد كوكلوق، ييز ابية خالق مز وجل کو پہانے اور بیمراواس وقت حاصل ہوتی ہے کا ہے آپ کو پہانے اس واسط بعض بر رکوں کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ و يجاناس في اين رب كو پهيانا اورائي بهيان من سادني بيب كوواكي كلوق بجوائي پيدائش من اينا اختيار ندر كمتي من ورسخت وتدرى قائم كفيا يارى ذاكل كرف يم حياج بي كرم من اسكوا في القائل فابر بوكى بمرتمريد صفاور بو ما بابيدا بوجاف اورا خرمرجائ می بالک مجور ہے و یافعال سی فاعل کی شان میں اور یہ کام سی کرنے والے متار کی قدرت میں کوئی مخلوق برا کوئی چیوٹا کوئی کالا کوئی گورا کوئی کس حال میں خوش اور کوئی اس کے برتکس مخطوط کسی خود مخار قدرت والے بی شان سے نمون ایل تو جیسے محسوسات فابری اس کے محلوق میں ویسے علی محل باطن وحواس باطنی بھی اس کے محلوق میں لیس محمل جو چیز ایے تصورو خیال و تیاس على بناد عدو فالق جل شاند يرصاوق د بوكاد ووتو اس تلوق عقل كالكوق مصور بيتو فالق مز وجل و و ب جومقل كالمسرف ساعى واجل باب بعلاعقل اس كى تعريف كيابيان كرے كى كدو وكيسا باس واسطے جولوگ ايسے كذر ب كدان كوعقل كا دعوى تما أنعوب نے اپی عقل بی پر مجروسا کیا کہ خالق عز وجل کی شان کو بھی تضور کر عتی ہے۔ان کی حماقت معرفت میں سبیل سے ظاہر ہے اور برخض اقر اركرتا ہے كرجس چيز كود ونبيس بيجانا اس كى صفتي نبيس بيان كرسكما هالانكرتمام كلوقات كى ندكس بات ميں باہم شركت ركمتي جيراور نہ سی اتناتو ہے وہ می محلوق اور یہ می محلوق ہے مطاف اس کے خالق مز وجل بالکل محلوق سے جداو کچر بھی شرکت نہیں ہو وقد میم ب عادث ووغالق معلوق ووب ابتداء وبغيرا نتبالا زوال باوريه عادث فانى عاجز عناج بتوضرور بواكه وي ايغضل يخلو قات کواٹی صفات سے آگا وفر مائے اور جس طرح ہم اس کی تعریف کریں ہم کو بتلائے اور جس طرح اس کی تعظیم وعبادت کریں ہم کو سلسلائے اور جہان تک ہماری بجد بہنچ ہم کو ہمارا آغاز وانجام بتلاہے چنانچاس کریم جواد غوررجیم نے اسے فضل سے ہماری جس ے اپتارسول بیجا اوراس پر اپنی کماب نازل فرمائی تو ہم کومعلوم ہوا کہ بحکم تولد تعالی: ما خلقت البعن والانس الا لمصدون ہم لوگ اس واسطے بیدا ہوئے میں کدائے خالق کو بیچان کراس کی مبادت کریں اوراس کی طفقت سائنا ہے من ف بھی زمین میں سائر یہ ہارے وال تو آسان سے آ محمر بن عقل کھا منیس کرتی کہ آخرا مے کہیں صدے بائیں ہے جرہم کوائی پاک صفات بنا میں جن کو ہماری عقل نے اپنی آ تکھوں میں جگددی اگر چہاس کوخود ادارک کی مجال میں اور و ویچاری حادث ہے اس کوقد میم کے برواشت كرنے كى تاب كبال ہے اس واسطے الل الحق نے بغير جول و جرا كے اعقاد پر استقامت اختيار كى - بجرائي حمد و ثنااور تعظيم كاطريق بتلایا جس پر ہم صدق کے ساتھ عل کریں اور آخرا پتافعل عظیم بیرظا ہر قرمایا کہ جوتم کرواس کا تو اب حبیس کو ہے اور اونی تو اب اس كا جنت باورونيات جب بنده بن كرنكلواورخوا وكؤاه نكلو محتب باؤ محد مجرونيايس تمهاري بندكى يتمهاري مقل ورون خوش ہاورنفس وشیطان وشمن میں اور دونوں میں سے ہرایک کے لئے اسباب ہیں کھانے چنے کی خواہش وسروی وگری وزینت و آرائش و مره ولذت وفخرِ وتخبر وخوف و دہشت اور سانپ بچھو وغیره موذیات کا اندیشہ اور لہو ولعب کے کرشمہ اور طرح طرح کی رنگ برنگ چزیں جن ہے بھی سیرن او ہمیشنی ٹی خواہشیں وجلے وآرایشین آخر موت آئی اور آ کھی کی توسب بھی تھا اس کا بجھرو جودندر ہایہ سب فاتی ہیں ان کے لئے بری پری کوششیں سب بر باد ہوگئیں اس وقت افسوس بے قائدہ ہے اب ظاہر ہے کدانقد تعالی نے بندوں کو بر

طرع علم دے دیا ہی اکثر بندے تو شکر کی جگہ کفر کر کے اس دنیا کو چند تی دن سبی آ داست کرنے لگے اور ظاہر ہے کہ برآ رائش کے لئے پہلے اس کاعلم سیکھا پھر مینتیجہ عاصل ہوا تو بیلم اور اس کا نتیجہ دونوں خراب ہیں کہ بعد موت کے دونوں میں سے پیچیج بھی باتی نہیں رہااور جس بدن كي آرائش وآسائش كي تحي و ومر عميالي بيتم علم كي علم ونياوي باوردوسرا بندوجس في كماب الي وسنت رسول كي تعليم ياني اورحق تعالی نے اس کو بچھء عطافر مائی اس نے روح وعقل کا آراستہ کیا اور معرفت الی سے مقبول ہو کرؤ خیر و سعادت آخرت جمع کیا اس کی آ کھی تو حدے زیاد و مقام کرامت ومنزات دیکھا تو پیلم واس کا متیجد دونوں نہایت خوب ہیں اور پینشل الی ہے ہزارشکراس پر غار - وقد قال تعالى: ما كان لنفس ان تو من الا باذك الله ويجل الرجس على الذين لا يعقلون " يعني كي نفس كوريقد رت تبيس كايمان لائة كرباة ن الله اوركرة ب بليده أن لوكول برجو يحية نيل "كواى علم كى اوّل بم تعريف لكد يحيداور اسى علم يدى كرامت والے جيں۔ يك اصل حكمت ہے اور قرما ياحق تعالى نے : ومن يوت العكمة فقد اوتى عيدا كتيرا۔ جس كو حكمت عطا ہوئی اس کو بہت بھلائی کشرت ہے دیدی گئی ای علم کے عالم ہونے کا علم ہے بقول تعالیٰ: کونوا دیانیوں۔ حضرت علی و ابن میاس و حسن يصرى في تغير من كها كم علماء نقبها عكماء موجاؤ -اى فقد ك ليُحكم ويا تعانى تولدتعالى المعتقدة في اللين الدوراى علم كى نسبت علم وبالقولة فالين العلم فريضة ..... بعن برعورت ومردمسلمان برعلم سكمنا قرض باوراى علم كالتيج معرضت برس ك واسطے ہماری پیدائش ہے بھول تعالیٰ ما حلقت الجن والائس الاليعبدون الى ليوحد وتنى أو ليغرفوننى ليعني ہم في جن وائس كو ال واسطے بدا کیا کہ تمادی تو حید پرمنتقم موں اب بہان کھاو ہام وسوالات بیدا موتے میں ۔ اوّل بیکہ جب ماری بدائش فظ ای لئے ہے کہ ہم توحید وعبادت بی کرتے رہیں تو سوائے اس کے جننے کام ہیں حتی کہ کمانا و بینا وسونا ونوکری و تجارت وغیرہ سب ممتوع ہوں سے ۔ تو اس سوال کے جواب کو بتو نیق الی ہم فی الجملہ وضاعت سے بیان کرتے ہیں جا ننا جا ہے کہ بیدہ ہم خالی عبادت توحيد كمعنى شجائے سے پيدا ہوا ہے كيونكدو بم يہوا كرعبادت اللي فقط چند الفاظ مخصوصہ بيں مائند نماز اروز و الحج أز كو ة وغير و ك حالا نکه عماوت تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے بند و کا حال چلن بسند قرمایا ہے ای کے موافق برتاؤ کرے تو اس نے بندگی کی اور ایمان سے بیات معلوم موچکی کہ بندوں کے لئے بیتمام و نامحلوق ہاور بندے آخرت کے لئے مخلوق میں اس د نیاان کے لئے آخرت كدرجات عاصل كرنے كا كھيت ہے۔ تو دنيا على تصرف جب تك بنظر آخرت بوجبوب الى باور جب اين نفس مركام كيا تو یمی بیاری ہاور حق تعالی نے قس کے لیے حظوظ وحق ق مقرر فرمائے ہیں میس ہے کانفس کی کوئی خواہش اس کومت دو بلکداس ك صدود بي جن وعلم والي جن التحالي : تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الين بيصري المدتعالي كمقرر فرمائي ہیں ان لوگوں کے لئے ان کو بیان قرمایا ہے جو علم رکھتے ہیں پس علم یہاں ایمان کا دل میں یقین کامل رائے ہوکر روش کرنا کیونک آگران حدود کو جائے تو بیان کی حاجت رہمی اور حدیث میں ہے کہ اسلام میں نصرانیوں کی طرح را بہ بوٹائبیں ہے۔

تولفس كوبوك و بياس مضعف كرويناوغذانكا نااورتسى بوجانا وغيره بكيدنبوكا بلك فرمايا كه ميرى امت كاراب بنايد المحكم جهاوكري بس جهاوكري بس جهاوكري بالمضمل بنائيس بلك فوب تندرست وقوى بونالازم بحق كدال فآوى و يكركت على مضوس بكر مثالث وغيره بغرض جهاوكي قوت كهانا و بينا جائز ب جب تك حرام جيز شهواور خوداند تعالى فرمايا الكوا من العطيبات واعملو المصالحا اور قوله الحد العليبات وقوله والعليبات من الوزق جملداند في وياكيز وجيزي كهاف بين كاهم ويا اور ساته واعملو المحالة المراح من الوزق حملداند في وياكيز وجيزي كهاف مين كالمحمد ويا اور ساته على المناه المالي كرام من كرواور خود وحديث على به ان النفسك عليك حقد حير في من كار بحق حياد ربعض معزات محابد من الشروع من من الروي المناه كرام المناه كرام وي كران حكم المراك كوري المناه كوري والمناه والمن

ا تباع كرنا ب كنبين مو عمل تو ميسب بالنمل كرنا بول اورتم سب سے زياد والقد تعالیٰ كی عظمت وجلال كا خوف ركھتا ہوں اور كيوں نبيس كرآب التي أن وزخ ويبشت سب كولما حظافر ماي تها يخفست وشان كبريائي عن عارف وولي وصديق سے بر ه كررسول بلكه اشرف الرسل يلكه خيرالخلق تتصللوت الله تعالى وسلامه مايه وعلى آله واسحابه الجمعين ياتونفس كواس طرح بلاك كرنا خلاف طريقة وموار كأيفظ قر اردیااور بیتک جس نے اعضا ووحواس کاشکر نہ کیااس نے جہالت سے چھوقد رئیس جانی کیونکہ جیب حکمت الہیاس غلقت میں ا نمایاں ہے کہ انھیں سے محبت حل سیحانہ و تعالیٰ بواسطہ ادراک لذائفہ وطیبات مستوجب شکر منعم محسن کے ول میں ساری ہو کہ بنہ راید معرفت عقلی کے تو حیدی ایمان بر ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعضاء وجوارح کوعبادتوں ومناجات میں بصر مخمل لگا تا ہے اور آپ ش بندو کے اعضا ،خودمطی و باعث ہوتے ہیں اور میمر تبد صلاح وتقوی ہے اور جس نے اس سے پہلے ان کوضا کع کیاوہ جاہل مراہ ہے آیا نہیں و کھتے کہ اگرننس کے تباہ کرنے میں کمال ہے تو بھوکا رہ کرمر جانے والا ولی ہوکرمرتا حالا تکسب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی جان آپ مارہ النے والاجبنی ہے۔فقد میں ابت ہوا کے زندگی نفس کے لئے فقیر کو کمائی کرنا واجب ہے اگر کرسکتا ہوورنہ آخر بعیک مانگنا فرض ہے ورند مرجائے گاتو جبنی ہوگا اور اگر بیطافت نہ ہوتو جس مسلمان کواس کے حال سے اطلاع ہواس پر خبر کیری اس قد رکے مین جائے فرض ہے چنا نجے بیسب اس فاوی میں معرح منفول ہاور ایسے بی نماز میں سرعورت فرض بالقول تعالی ؛ عذوا زینت کھ اورشدت عاجت کے دفت نکاح واجب ہے مجر ہوی کا نفقہ ادراولا دکا نان دنفقہ وغیر وفرض ہے تو اب طاہر ہوا کہ جوامر فرض کردیا میا ہے اگروہ بغیر دوسری چیز کے ادائبیں ہوسکتا ہے تو سے جی ضمنا فرض کردی منی ہے اس واسلے اہل اعلم نے كياك مقدمة الواجب واجب مشلاميد مي نماز باجماعت واجب بي السيم من يبيل بي جب بين الفاق عن مميد م ہوں اس وقت نماز قائم کی جائے تو ہم پر جماعت واجب ہے بلکہ اذن من کر حاضر ہوکر جماعت میں ثال ہواور بابغیر جنے عملن نہیں ہے تو معلوم ہوا کداس لئے جلنا بھی واجب ہاورتم نہیں و کہتے که صدیث میں مجد جائے کے برقدم کا تو اب جمیل او تاوفر مایا باس واسطے ور محرے آناز باو والواب ہے۔ پس نماز کے لئے تنس کی اتنی غذا کد (نماز ) اواکر سکے واجب ہے۔

اور یہ چرکی کمائی کے حیلہ ہے مگن ہے قو کمائی واجب ہاور حیلہ جب بغیرتعلیم محکن تیل قو ہے کم بھی واجب ہوا جبدائ سلسلہ می مغرورت ہو۔ اب ہر محض جانتا ہے کے فرض وواجب وسنت و صخب سیام ان اعمال صالحات کے ہیں جن برآ خرت میں اجر جیل و تو اب بر شاہ بال صالحات کے ہیں جن برآ خرت میں اجر جیل و تو اب بر شاہ بالی ملتا ہے تو اس کی رضا پر بیر برتا و برا اور ان اور تاراضی جس تھل پر ہو بندگی ہے فاری ہے۔ اگر وہم ہو کہ مہارج چیز ہوتو کچھ ضروری نہیں کہ واجب ہوا ور اند تن لی عراق میں اور تاراضی جس تھل پر ہو بندگی ہے فاری ہے۔ اگر وہم ہو کہ مہارج چیز ہوتو کچھ ضروری نہیں کہ واجب ہوا ور اند تن لی میں خرا میں کہ ہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس وجہ بعض علاء نے مہارج سے براہ تھتو گل پر چیز کیا اور صدیدے میں آیا کہ آوی ہوا کہتا ہوں کہ اس وجہ ہو میں علاء نے مہارج سے براہ اور ان این اس کے کھا کر پر یاد کیا یا چین کر چھاڑ ڈالا یا صد قد دے کر آخرت میں جن کر آئر تو ان برزگوں نے اس سے مجما کہ مراداس میں مہاں کی تھتی یا تجارت کا نفع تا یا ہوا کہ کہ جوجہ لے اور جس میں بینیں و و نواوئو او برا و کھیا یا ب نفائس کا جموجہ لے اور جس میں بینیں و و نواوئو او برا اور جس میں بینیں و و نواوئو او برا ہے خمارہ ہا ای کے صد برف سے تیابت ہو کہ میں میں براہ کیا تھا اور جب مہارج میں مال پر بادوقت پر بادگیا تو اس سے عیاب اور جس میں بینی و میں اور بعض میں براہ کیا تو اس سے حالات تو براہ کیا تو اس سے تو براہ کیا تو اس سے کہ مہارت کی میں اقر ب سے والتد تعالی اعلم۔ اس لے کہما تا کے مہا تا کہ میں ہوئی تو بھی کی اقر ب سے والتد تعالی اعلم۔ اس لے کہما تا کہ سے جو التد تعالی اعلی نے مقر در فرمائی اور عابت ہو چکا کہ اس صد تک تا تر مائی نمیں ہوئی تو بھی کی دی جب والتد تعالی اعلی در تو اب سے گل اور مد بے شک و والد تعالی اعلی کی کہ اتو اس سے تک براہ کیا کہ اس صد تک تا تر مائی نمیں ہوئی تو بھی کی دی جب تو خرور تو اور اس سے کہ مہات آئے میں دیت میں وہ وہ تو کہ کہ اس صد تک تا تر مائی نمیں ہوئی تو بدی گی دی جب سے والتد تعالی اعلی میں وہ کی کہ اس صد بی تا کہ اس صد تک تا تر مائی نمیں ہوئی تو بدی گی دی تو بر تو اور کی کہ دی تو در تو اور کو کہ کہ براہ کی کو در کی کو در تو اور کو کو کہ کی کو در کی کو در کو کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو

مدقات روز اند شارفر مائے ہیں مثلاً کی ہے خوش خلتی ہے بات کرنا صدقہ ہے تی کدرائے ہے کا ننا محکر بناد یناصدقہ ہان سب عن آدى كا إلى بى بى سے قريب موتا بھى مكدقد شار بوق جس نے اس حكت كون سمجما اس نے آتخصرت كا في اس يو جماك يارسول الله! كيا بم ين على عدى أوى أوى الى شبوت بورى كرية اس عن بهي اس كوثواب طيكا؟ آب النظاف ارتادفر ما ياكد أكرو وفقص كسى حرام جكديد فل كرتاتواس برعذاب جبتم موتا كدند ووتا؟ عرض كيا كياكه بإل إييتك عذاب قدرة آب فأين في الما كار يعرطال من تواب بداس میں بہت یا کیزواشاروظاہر ہے کہ جہوت وخواہش پوری کرنا شرع می منع نبیس کی تی ہے بلکے مقمود شرع کا حدمقرر كر كے فرما تبردارى و نافر مائى كا استحان ہے ہيں اگر نافرمانى كى تو حرام كر كے بندگى و اطاعت سے نكل ميا اور حلال كرنے ميں فرمانبرداری کی حد کا قصد کیا تو بندگی على ر بااور جب تك بندگی كی حد على باس كوثواب باورحد يك سعد دان فر على مرح ارشاد فرمايا ب كد حتى اللقمة تبعل في في امراتك - يعنى افي زوج كم مدين جونو الدينيا تا باس من بحى تحقيقواب ب- بلكان سب سے توی استدلال تولد: کلوا من الطبیات ... یہ بے کہ طبیات کمائے کا حکم دیا عالانکدلڈیڈ غذا ضروری نہیں ہے کہ بغیراس كے مرجائے بہت صورتي مباح بيں تو مباح موافق عم بي جس كے مانے ميں تواب ہے بيت سافر كا نماز ميں قفر كرنا اگر چدني الاصل رخصت ہولیکن اللہ تعالی نے جوہم پرصد قد کیااس کا قبول ہم پرواجب ہے۔ بان اتنا ضروری ہے کہ جوثواب فرض وواجب کا ہےوہ بھلامباح کا کب ہوسکتا ہےاور جوصد یث کھا کر ہر بادکر نے وہمن کر جھاڑنے کی بیان کی ٹی اس کا بیان اس واسطے تقا کہ مباح كا مال بربادجاتا ب محور اب ميں ملائب بكراس معمود بيتماكة دى كا مال اس كے لئے كيا بجود وكها كرتا ب كرميرا مال ميرا مال کیونکداس کی زندگی بس میمی چندروز و بینواس میں جو کھایا بیبنا تو وہ اب رہنیں اور جوخیرات کردیاو وو ہاں جمع کرلیایاتی سب اور وں کا حصہ ہے۔ اس کا اس میں ہے ہی ہے جس کا مفصل حال مذکور ہوا۔ یا لجمل اصل اس میں ایک جامع آ سے کریر ہے جس ك يحض واس كى فقد حاصل كرئے سے آدى فقيد بوسكما ب يعنى تولدتعالى :ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بال لهم البعنة ... يعنى حق تعالى في فرمانبردار بندول سان كا جان و مال خريد ااور عوض اس كا جنت ويا - حضرت عمر رضى جنت وغيروا كابر ملف نے قرمایا کے بیجان اللہ! بیکمال کرم ہے کہ حقیقت میں اصل و بدل دونوں پھرای کودیدے مع رضوان دفعنل عظیم کے کہ بیاس پر بز هادیا پس اتناتوسمجه لیزا ضروری ہے کہ مؤمن کواپی جان و مال میں اپنی رائے کا اعتبار آپینیس ہے اس کو جا ہے کہ ان دولوں واک طرح رکے جس طرح مالک نے محم دیا ہے تی کدا عضا مدن سے تماز وروزہ وغیرہ کا کام لے تی کہ جب بیاری سے بانی بدن پر ڈالنا معز ہوتو میم کراوے اس واسطے اگر زخی نے مثلا میم ند کیا اور نہالیا پس سر کیا تو وہ گنہ گارمرا کیونک اس نے بیا پنازعم لگایا کہ میم کرنے ے میراجی صاف میں ہوتا ہے ایسے ہے جس کو عذر نہیں ہے اگر تیم کیااور شاندے سروپانے سے نہانے کوجی نہ سایا آتو گاندگار ہاس ن نافر مانی کی اللهم اغفر لذا بفضلك - مال كابعی يم عال بكراند تعالى عالم الغيب بن يم يمي و يماجات كاكس طرح كمايا ملے بتلاؤ كدكمانى واجب يتى كيونكه بم اوپر بيان كر چكےكه كمائى ضرورت كےوقت واجب ہے چركس حيلہ سے كمايا ہے۔ نوكر ف تبارت پیشرنہ تو نوکری ایس تھی جوظم و ناحق سے خالی ہوجی کہ خلاف شرع مثلاتھم نہ بگاڑ ناپڑے کیونکہ خلاف قانو ن البی تعالی جوقانون ہو گلاو نا قربانی وظلم ہوگا کیونکہ نافر مانی خود علم ہے اور خلاف شرع جوقانون ہے اس مے موافق فیصلہ کرانے کی وکالت و پیروی شرک نے وکری کی جوشرطین تغیری بون ان کوادا کرے عذرو خیانت ارشوت، فیروند و تجارت شیخریدو فروخت فاسدو حرام طریقہ تند بومثلاً کولکت سے ہزار کن عاول کی ہلٹی آئی اور ہنوز حاول ندد کیلے نہ ، پے تو لے ملکے فالی ہلٹی پرمورو پے نفع ہے دوسرے کے ہاتھ جج زالے تو

يرام --

بیشد کی می اسی می حالت ہے۔ مجرا گراس نے عذر کیا کہ میں نے فرام ہو انہیں جانا تو عذر قبول ند ہو گا کیونکہ جب یہ پیشہ اختیار کیا تو اس کاعلم جاننا فرض تعا۔ اب ہم دو باتنی بہاں صاف بیان کرویں اگر چہ بھے والا ہمارے بیان سابق ہے بھی مجھ سکنا ہے۔ایک بیک ملم وین وعلم ونیا کی تعلیم کیوں کر ہاور دوم علم کا طلب کرنا جوفرض ہے دوکس قدر ہے تب فقہ کے معنی سمجے جا میں۔ والشح ہو کہ عیادت اسلی تو فقط یا والنی واس کی خااصہ طاخات وہ عاویا جزی وتضرع وحضوری وغیرہ میں مجراس میں تقدرتی وللس کی نذاو المكانا الدن كا وعاينا وغير وضرور يات مين جهال تك ضرورت بواور بهي موارض ويكر بحي حقوق كرساته بيدا بوت بين جيدابل وعيال كانان ونغقده فيرواور عبادت معتدم اس كاطريقه جانناه بس جوفع تناكس بيازيس وبال كيميو وجات يربسركرنا بجبال كوني نيل ہے تو اس كوكير مے كى ضرورت تبيل ہے اگر چدجا بل نووبال شيطان اپنا يندو بناؤالے كا اور عالم نے بچھند كيا جبكه كما كفع روک ویا ایک تبائی بعض اشارات مدیث سے منع اللی ہے اور بعض سے جائز بھی الفرض بدایک مثال تھی اس کی تحقیق نوس منظور ہے تم میں رہود کھوکرتم عبادت خالصہ کے لئے بیٹھے تو جگہ کی مشرورت ہوئی نبذامجد بتائے والوں کے لئے برا اثواب ہے کہ حلال زمین پر میضے محرکھانے کی ضرورت ہوئی اور کیڑے کی یا جوئی ہے و دیگرا قارب کے نفقہ کی توسوال حلال نیس ہے کوئی کمائی اختیار تی اس تعالى كي عمر يطيرة واب وبي في عن المحاجو خالص ياد البي كاتفااور كمائي من علم كي ضرورت بيزة جب تك ميلم حاصل كروثواب في بشر ملیکہ بھی نبیت ہو کہ جن نفس وحق زوجہ وحق اولا داس ہے حاصل کر کے پورا کروں اور یہ نبیت نہ ہو کہ بیش و نیا از اوں کیونک یہ کھر تو آخرت کے لئے کھیت ومنڈی ہے آگر چرتم کو کمائی می اللہ تعالی اس قدردیدے کرائے فعنل سے لذت کے ساتھ رہواور نیک کا مرکرو توبيطم اكر جدد نيادى بواس راه سياتواب ليلح مكراكي چيزول كاعلم نه بوجوشرع من معصيت بين جيسيعكم وموسيقي وستار وسارتي وغيرو بإعلم مصوري وغيروتو يهال صدمباح كى بعلى بذا چيشه وتجارت من حرام پيشه نه بوشل توالى و بميك مانكناوغير واور تجارت حرام نه بوجيس شراب بیناو غیرہ پس جس مخف انتحریزی بلنن کے کودام کا نمیکہ لے جس میں شرط ہو کہ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں میں شرط ہے کہ شراب اس قدرمهم ببنجاؤ يا گلا كھونے جانور كا كوشت ديا كروتويه مال ترام ہوجائے گا۔ پس بيحدودنوكرى وتجارت و پيشه منعت بس علم ے معلوم ہول سے اور جس علم معلوم ہوں اس من اگر چرتو اب اس میت پر ہوگا جو بیان ہوئی لیکن بیلم آخرت وعلم معرفت نہیں ہے۔جووباں ساتھ رہے تی کہ قاضی ہونے کے لئے جوملم ہووہ بھی دنیاوی جھڑے بھیزے فیمل کرنے کے لئے ہے وہ بچھ معرفت نہیں ہے۔الحاصل علم و نیا ہرو علم ہے جس کا باتی ہونا آخرت کے ساتھ نہوائی جس دوستم میں ایک وہ جو بنیت صالح سیکھا جائے کدوہ عدمهائ میں ہواورٹو اب ملے جیئے فن تغییر ممارت وٹن طبابت وغیرواورا یے بی قاضی بننے کاعلم متعلق باد ب القامنی ۔ تو یہ بھی تو اب عل داخل ہے اور دوم وہ کہ جو حد مباح علی نہ ہو یا سنت صالح نہ ہوتی کہ اگر علم تضا چنس ایے نفس کی عیش کے لئے سیکما تو پہنیس ہے یا جیسے ستارو گاناملم موسیقی سیکھا تو محض دنیا حرام ہاور علم وین برد وعلم ہے جس کا بتیجہ اصلاح نفس بغرض آخرت ہو یانفس علم آخرت ومعرفت خالق عزوجل مواوراس كامرتبه بهت اللى باور دوسرايان بدر باكمكم كاطلب كرج سمن قدرفرض بإقوجانا جائ كد جب مجمى ضرورت كم فخص كوكسب معاش علال كے لئے دائل موكدو وظم و نيا على عداصل كرے وقتم اوّل على عدا تاكدة ضرورت معاش ل جائواب ووجوب من داخل باوراس عزائد مباح بجكه حدمباح من مواور جوجز كرمض لايعنى مواكر اس كوعامل كرك تعنيع اوقات كريدة وه جواب و مدي مثلاس زمان من يوناني فلفه كاسكمنا كريض لا يعنى اوراضح يدب كدرام ب ادر طب و فير ومصالح عامر مي بنظر عارض مجمله واجبات ، وجات بي اوراى مسي النائد من المناشي السيانون جن عابنير وموسى ك بارددادرات بوريدو جس عجازاتورية ين )وغيره كا عادوغيره يرقدرت ماصل بوكونكةول وعدوا لهد ما استطعت

من قوة و من رباط التعبيل. "اورسامان كروكافرول كے لئے جومكن موسطے طاقت اور كموزوں سے الكي باتو سكا اثار وفرماتا ے بلک مصیص سے اثبات کی امید ہے ہی ضروری ہے کہ ایک نرو وعلاء کا ایدا ہوتا جا ہے والتد تعالی اعلم اور ر باعلم وین عل سے قو ہر سلمان مردومورت يراس قدر فرض برك جب اس سا متقاد خالی موياس عن سابعض سے خالی موتو و و كا فركهلا سے اور جب اس قدر مل سے یااس میں سے بعض سے رو کا جائے آت اس پر اس ملک سے ججرت کر جانا واجب ہواور متر جم کہتا ہے کہ فتید عالم کا کام ہے ك جبوه جانا بكرايمان كے لئے تمام في آوم مكلف يرب أو اوني سے اوني آوي كے كاظ سے اس قدر يراكتفاكر سے كد اشهد ان لا الله الله و اشهد ان محمدا عيده و دسوله - على كواعي اواكرتابول كرسوائ الله تعالى كوكي الدومعبودتين اوركواعي اواكرتا ہوں کہ بیشک محد النظام اس کا بندہ ورسول ہے ہیں اگر کسی نے اس قدر اقر ارکیا اور بعد اس کے اس وقت مرکیا تو عال نیس ہے کہ کوئی اس کوکافر کے۔ تم نہیں و کیمنے کرسحاح کی حدیث اسام میں صرح یوں قصہ ثابت ہے کدا سامدین زیر مردار فوج کر کے جہادیر بینے مجے و بال میں الزائی مس كفار كے فتكر سے جوآ دى اسامه كامقابل تھااس نے كوار مارى كداسامه ولائت كا بازوجمروح بوكيا جب ان كا وار سبنیاتواس نے بناہ لی اور کہالا الدالداللہ مراسامہ بنائذ نے اس اقرار کواس کی طرف سے مجوری برحمول کرے نہ مانا اور اس کولل كردياس أوازكوبعض الل فتكرف ساتها أنهوس في كهاكدات سردار إتم في كون اس كومارة الاجبكدووتو حيد كااقرار كرتا تها؟ أنمون نے جرسجما تھابیان کیاتو الل لشکرنے کہا کہ نیس بلکہ ہم اس کو انخضرت فائیل ہے وض کریں سے جب مدین سے آکرا پ فائیل عرض كياكياتو آب في في اسام والفي كوباكر يوجها: أسام والفي في كماك يارمول الله! آب في الفياميرا مجروح وازو ما حظ فرما كي اس في فقط مرى تلوار ك ورس ايما كما تقارة المي الماين الما الملا شعت قليه يعن تواس ك ول كا حال كيا جان تو ئے اس کاول بھا زکر کیوں ندو یکھا یعنی ول کا مجید القد تعالی کے علم میں مسلم ہے اور بار بار فرماتے تھے :اقتلت وجلا يعول لا الد الا الله - ارسة في السية دى كومارة الاجوكبتا تفالا الدالا الله - يهال تك كراسامد والفي كيت بي كدي ايسا خوفزده موكما كركاش ي آئ مسلمان ہوا ہوتا۔ الحاصل ای شہادت وکلے تو حید پر اکتفا کیا جائے اور اگر کسی فے معرت سرور عالم و عالمیان سید الرسلین مسلوات القدوسلامه عليه ويليم اجتعين كرسول وبندب موت كالقرارة كياتو بعي كافرب چنانچ مرت احاديث وتحكم آيات ناطق بي جراس كواس جامع كلمكي تفصيل ع آسته استقليم دى جائے كه جب الاكوئي اور بيس جو الله تعالى جل شاندوى غالق رزاق ما لك مختار ے حتی کر شرک بالکل برے جاتار ہے اور سب جو بچھ آنخضرت کا بیٹائے تعلیم فر مایا کہ میں خلاف ندر ہے اور و نیا کے آ کے آخرت م ائان لانا ایسا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بعولہ یومنون باللہ والدوم الآخر- لینی آخرت برا عال کوعو ما برا کے سوے لئے صریح بیان فر مایا اور سحاح میں روایت ایک سحائی کی ہے جنہوں نے اپنی بائدی کو مارا اور اللہ تعالی کے خوف سے ڈرے کہ میں نے اس كومقدرجرم يزياده ماراتو مواخذه موكايس الخضرت فأنجام عاينا حال فلا بركر كرع مكياك يارسول الله!اس كوآزادكردون؟ آب فالتنظم في كريهال بلواؤ جب ووآني تواس التدنعالي كالوجهااس في تعيك بتايا بحرآب النظيم ابنالوجها كريمي كون ہوں؛ تو اس نے کہا کہ آپ اُٹھ اُٹھ تعالی کے رسول ہیں تو سحالی رہائٹ سے قرمایا کہ بال اس کوآزاد کرد سے بیاتو مؤمنہ ہے۔ اقوال اس میں اشارت ہے کہ جب بندہ اپنے خالق عز وجل کی معرفت میں انھان رکھتا ہوتو وہ بھائی ہے اور مملوک بنا کا ای کی بھلائی وتعلیم کے لئے بے غیراز بنکدان دونوں آ قادملوک میں رشتہ اتحاوزیاد ومتحکم ہوتا ہے جی کدولا سے درا شت شک قرابت کے پیچی ہے لیں آ قا غالص عبادت اللي كے لئے فارغ موجاتا ہے اور مملوك اس سے لئے رزق عاصل كرلاتا ہے ہى دونوں دنيا سے برا اذخرو لے جات میں اور اس واسطے صدیث سی میں مؤمن نریر بینکم او زم کیا لین ایمان کے خصائص میں سے قرار ویا کہاہے بھائی کوجس کوالقد تعالیٰ نے

اس کا ماتحت کیا ہے وہی کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے بوخود ہینے۔

الحاصل اس چيوكرى سے فقط القد تعالى ورسول الليج الى تقد يق يقيني مرا بمان كا اكتفاكيا كيونك بعلم نبوت اس كى يجانى جان كر مؤ مندفر مایا ہے بس ای قدر سے مؤمن ہوگا اور ماما ، جوموام کی مجھ سے ہڑ ھکران کو تکلیف دیتے ہیں جامل ہیں۔ارے بریس و تکھنے كـ اتباء الهو اي اتخاذ الاله "اية تنس كي بيروي كرنا كوياس كواينامعبود بنانا ب" بقول النوايت من انخذا الهه هواه "ا آيد و یکھاتو نے اس کوکہ جس نے بنالیا اپنی خواجش کواپنامعبود۔ اور بس نے زعم کیا کہ چنے چیانے سے پیٹ جس دروہوااس نظر میں شرک بیا بیوقائق عالمانه بین اینے نفس کوآ ز ما میں کرا ہے تنی شرک ان میں کس صدتک مہنچے بین حتی کے زید وخالد وکلوومرز او نان ویشخ كرساته ومنادادرالا الى بحكر عين كس مرتبة تك منبك إلى ادراملم ان من بيتما كدمقام توحيد من قدم استواركرت اوروسا فلاك ساتھ برتاؤ میں بھی احکام شریعت کا اتباع سجھ کرمشا جرت کرتے لیکن اللہ تعالی خلاق علیم ہے۔ جووہ میا ہے وہ بی ہوتا ہے ۔ الفرض اعتقاد على أو قرضيت اس طرح شروع بوتى ب بمرجب اس في صافى قلب على ينظرو يمنى كديانى في تي أكاكى تو فوران فطره كو ابھی ہا ہررکھادل میں آنے ندویا اور عالم سے بوج دلیا کداس کودل میں جگدووں اس نے بتلا ویا کنیس میں دیکھو بات اس طر ن سے بل بذاالقياس بهان تك كرتمام تفصيل مصمومن موكيااور يبين عصعلوم موكيا كرايمان وعلم كأكل قلب باورصحاب بككرعموما البعين اس طرح على حكما والمام يتبعيد بينبين ويجهيت كه فقد اكبروعقا تدمعي وجمله كتابين بياس وقت كهال تعين اوريبين يصفائي قلب كاطريقة بعي ائل ایمان می معلوم ہوگا گیا بخلاف اس زمانہ کے لوگوں کے دل میں ہزاروں وسواس و كفر كے اعتقادات و خطرات جمائے تي اور بر وفت ہر بات کودل میں لاتے جاتے ہیں اورفکریہ ہے کہ ول میں صفائی حاصل ہو بلکہ دل میں لا الله الله وحمد رسول اللہ کو جلّه د ۔ اور سب خیالات و او بام کوتکال وے مجم سے سرے جو وہم آئے اس کوشرع سے بوج مرآئے وے اور اگرشرع اس کووسوائ شیطانی بتلائے تو باہر کروے۔ اب ر باعمل تو تماز' روزہ جے وزکوۃ ہے۔ مگر نمازتو ہر مردوعورت پر فقط پانچے وقت دن رات میں فرض ہاور روزه كاعلم جب رمضان آئے قرض ہوكا اور ج جب مال اس قدر ہو جتنا جائے اورزكوة جب اس كے لئے مال وموسم آئے اور الركوني فقیر ہوتو اس پران دونوں کے مسائل سے اس وقت بچر بھی نہیں ہے بال اتنا جا ننا ضروری ہے کہ اسلام میں ان چیزوں سے فرنس و کا متقاد ہے اور رہان کے اداکر نے کاطریقہ تو وجہی ہوگا جب شرائط ووقت آئے۔ اب ایک تنبیدیا تی رہی کہ نماز میں اس ومعلوم ہو گیا کرستر و حاکناو یاک جگداوروضوو غیروشرا قط بیں اور آدی کوحرام کھانے و کیٹرے میں پر بیز کرنا فرض ہے اور پہلے ہم کمائی ك فرض بون كومفسل بيان كرويا بي وجس حيله كرسب معيشت وإبتاب اس كافعال بعي عبادت بي جيسا كواو رتحنين بو چكا تواس ہے احکام النی محکمت بالغیمتعلق ہیں ہیں آ وی پر ان کا میا نتا بھی فرض ہے آگر چہ بیفرض نہیں کہ و و جملے صنا کع وحرفت و آب را ت ك دكام عدداقف مور بال عالم البتران سب عدداتف موكاجهال تكعلم ب- يهال عدف البرجوا كرجس في بيزم باكم صرور یات، ین فقظ روز و نماز وغیره خالص عبادات سے مسائل بین اس نے کلام بہت جمل وکلو ط کردیا کیونکدان مسائل کی تعین میں وہی تقصیل ہے جواو پر ندکور ہوئی حتی کے عامی مرد (جوعالم یا مجتزد نہو) پر حض کے مسائل جا خاصر دری تین اور عورت پراس زمانہ می ادائے جدے سائل ضروری نبیں اور اس کے علاو وحرفت وصناعت وغیرہ جوحیلہ کسب معاش کا ہوااس کے مسائل کون، وریات میں داخل شکیااور بدون اس کے خالی عیادات خالصہ کی خصوصیت سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور حدیث بچے میں جن لوگوں کی ما میں : یاد وقبولیت کی امید کی تی ان علی مسافر کوشار فر بایا ہے اور دوسری حدیث سے علی میضمون ارشاد ہے کہ اکثر مسافر کروہ اور من انعاب ہوئے یو بیٹان بال ہاتھ أفحا كروعا كي مانگراب اور حالت اس كى يہ ہے كہ جہاں سے كھا تا ہے حرام ہواور جہاب سے بہترا برام

ہاور حرام کی غذا ہے پرورش پائی ہے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی اور بعض روایات سے جملہ عباوات کی نسبت بھی اسی کیفیت عابت ہوتی ہے پس عبادات اگر چہ بذات خوداصل و مقدم ہیں اور یہ چیزیں ان کے لئے شرائط کیکن اوا ہونے کی حیثیت سے تقدیم ان شروط کی صلت ہادرا ختلاف حیثیت و جہت سے ہرایک کا دوسرے پر مقدم ہوتا مجھ مضا نقہ بیس رکھتا ہے۔ حقیقی فقیہ و و ہے جس کو دین وایمان میں سمجھ صاصل ہو ہے

. پھر جو کچھ میں نے ذکر کیا بیسب اس غرض ہے کہ اکثر آ ومی علم وعبادت فقط تماز وروز وو غیر و معالصہ طاعات میں منحصر جا ہے ہیں اور دیگر اوقات وافعال کو بلا تو اب و خارج از طاعات بھے کررائیگال کرتے ہیں بیضور سجھ کا ہے اور فقد نام سمجھ کا ہے ہیں فقید و ہے جس کودین وایمان میں مجھ حاصل ہوالبذا جوفضائل فقد کے احادیث وآیات سے ثابت ہیں وہ ان ہزر کول کے لئے مسلم ثابت تھے جن كوسلف وصدراة ل وسحابه وخلف وتابعين كهتيري بياء جود يك بيركمابين جواس وفت موجود بين ادر عِتنے مسائل ان ميں مندر ٽ بين اس وقت موجود نہیں تعیں اور ایسے بی ہیجی بھے کا قصور ہے کہ ملم دین فقط النامسائل میں منحصر ہے جو و قامید و ہدایہ وغیر و کتب فقہ میں مدون ہیں حالا نکسان میں خشوع وخصوع وحصور قلب کا ذکرا تفاقی ہے علیٰ ہذا تکبرحرام ہے 'ریاشرک خفی ہے اور ما ننداس کے بکثر ت احکام یہاں ندکورنبیں ہیں ہیں حاصل الامریبال اس طرح جا ننا جا ہے کہ بندے جو کام کرتے ہیں برکام کے ساتھ القہ تعالی کا تھم متعلق ہے مثلاً بیجائز ہے و وحرام ہے حتی کہ جوجائز ہے یا فرضی یاواجب ہے و وکریں اور جوحرام یا مکروہ ہے اس کونہ کریں اور تمام کام دوطرح ہوتے ہیں ایک دل ہے جن کوافعال قلب کہتے ہیں اور نیت مجی دل ہی ہے ہوتی ہے اور دوم اعضائے ظاہری ت جیت وضو كرتاونماز كے اركان اواكر نااوركسي پيشه يانوكري كاكام كرنا۔ پيمر ظاہري افعال جي كوئي ايسافعل نبيس جس كے ساتھ ول كافعل نه لگا ہوا اور کم ہے کم نیت ہے تی کر اگر صدق ریا اور نیت اللہ تعالی کے لئے تواب کی غرض سے نبیل ہے تو سیجہ بھی تواب نہوااگر چہ کام نیک ے ثاید دنیا میں اس کا بدلال جائے اور ول کے افعال بکٹر سدا سے ہیں جن کے ساتھ ظاہری اعضا ، کے کام کو پچھلی تبیس ہواور یہ خود ظاہر ہے۔ تو فقیدو ہ ہے جوظا ہرو باطن سب افعال وخطرات و اسواس کے احکام جانتا ہے جہاں تک اس کوضرورت ہو کی یا انتشاف ہوا ہے اور جہاں ہے اس نے جانا و واللہ تعالی عز وجل کی کتاب مجید بعنی قرآن کریم ہے اور رسول الله صلى الله عابيه وسلم كي سنت يا كيز و واجماع سحابہ خیر الامة رضی الله عنهم ہے چھران تین اصول سے جوطریقت بہجائے کا ہے وہی اجتہاد و قیاس ہے اور اجتہاد کے لئے تیجھ شرطیں ہیں جومجمل انشاءاللہ تعالیٰ آتی ہیں۔ بس صحابہ رضی اللہ عنبم کے دل تو سمندر کی طرح لبریز بھرے اور بہاڑوں کی طرح استوار تحکم جے ہوے تھے اور انہیں کے ٹاگر دحضرات تابعین ان سے ملتے ہوئے تھے پھران کے بعد یہ کیفیت کہاں رہی مگر اللہ تعالیٰ نے ان ميں ايسے علم ، پيدا كرديے جنہوں نے نوريقين وايمان وادب وتقو كي وصدق ہے اوّ لين دسابقين والتقين كاطريقه بإيا اور پيلوں کے لئے جن میں سوافق حدیث کے جیوٹ بھیلتا گیا اور مونا ہونا وحظو ظافتس پیند کرتے گئے۔اس طریقہ کوصاف بیان کردیا۔خود میہ معزات جہتدین بینک فقیہ جامع تھےاور مشائخ کہار بھی انھیں کے شاگر دیتھے لیکن پچھلوں نے میرکیا کہ باطنی کا مجموعة ان کتابول میں جع نہیں کیا بلکہ شاذ و ناور کمی مسلد کے بالکل ذکر نہیں کیا کیونکہ میدان بہت وسیع ہے اور خالی ظاہری المال اس کے احکام سبطر ح کے ذکر کر دیا تو فقداب انھیں ظاہری افعال کا نام ہوگیا ہے۔ نیکن مرد مقل کوجا ہے کہ ظاہر ٹناہ دیاطن گناہ سب کوترک کے ۔ ے باطنی گنا ہوں کا ترک تو حدیث وتغییر ہے جس میں احادیث کے ساتھ بیان ہوتعلیم حاصل کرے اور طاہری کو فقاوی فقہ ہے سیکھے۔ واللہ تعالى و لى التوفيل\_

(لوصل ١١

### فقہ کے بیان میں

لْغُونِي تَشْرِيحٍ 🏠

واضح بوكه لغت من فقد كم معنى مجمد كے بين اور شرع من نهم خاص جو كتاب القد تعالى وسنت رسول المدسلي الله ايه وللم حاصل ہوجیا کہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہد کے تول میں ہے کہ اس سے زیاد و ایک فیم جو قرآن میں اللہ تعالی اپنے بندے و عنايت فرمادے والحديث في محيح البخاري۔ بس فقد كے لئے اصل مبي دونوں يعني كماب البي قرآن مجيد اور سنت رسول التيزيم يعني صدیت ہیں اور فقیدوہ ہے جوجسم طاہر کے متعلق احکام اوامرونو اس سے اس طرح واقف ہوکدونوں اصل میں سے کہاں سے بیام مل کرنے کا یاندکرنے کا کس طرح نکا ہے تا کہ ظاہر جم کوان احکام مے موافق مل کرنے سے ظاہری ٹمنا ہوں کی نجاست سے یاک دور بإكيزه طهارات وطاعات كور مع منوركر سكي جيس طهارت وضووشل داوئ فرائض وواجبات سادرقر آن كي قراءت واس يس تظر کرنے و سننے وسجد کو جانے وغیرہ خصال محودہ ہے آراستہ کرتا ہے اور فخش گفتگو و بدنظری وفخش یا تھی سننے وحرام کھانے بینے اور چوری اور فواحش کی طرف قدم افعانے وغیر و کی نجاست وافعال ندمومہ سے اپنے آپ کو یاک رکھتا ہے اور تاکہ فتیہ ندکور باطن کو سے ا متقادات وتورانی افعال وحسن صفات ميمنوركر يح اور باطن كوباطل وغه برب خيالات و بمبوده اوبام وبدافعال وغرموم صفات كي تاریکی ونجاست سے باک کر سکے اور ایے نفس کے عیوب اور وشمن قطعی شیطان کے مرووسواس پر ان وونوں کی نظاہر وخفیدرا ہوں بر مطلع وآگا و ہواس جباس نے اس واقفیت سے بحکم قول تعالی و ندو اظاهر الائد و باطنه سیمام طاہری و باطنی مناہوں سے تقوی کیا اورتوبه واستغفار وخشوع وخضوع وخوف البی سے ہردم این مالک خالق کی طرف متوجہ واتو التد تعالی اس کو اور ایک علم عنايت فرماتا بجس كالثار وحفرت خفروموى عليهاالسلام كاقصدين بتائيدهد يت محيح كويامصرح بوكيا باورابندا والساملاح كى سلامت قلب بي بحكم قولد الناصلحت صلح البعس كلد جبوه ملاح برجوجاتا بيتوتمام بدن صالح موجاتا ب-اور بحكم أولد اعدى عدوك نقسك التي يين جنبيك سب سے يواتيراوشن تيراخودنس بجوتيرے دونوں ببلو كے في على باكنس كے مبلكات كو يجيانا اور بحكم أولد تعالى :ان النفس لا مارة بالسوء في اس كى بدخوا بمول كو يجيانا اور وسواس شيطانى سے بحكم أولد تعالى الما مسهد طائف من الشيطان تذكروا فالناهد مبصرون - متنبه وكريتونق الي جل شاندفوران جاتا باوراكر المام بواجي توبا امرار منقطع ہوجاتا ہے بی لوث وشمن سے پاک اور آخرت حکرت البید سے سرفراز ہوتا ہے اور مخلوق النی اس کے فیض حکمت سے اپنے منازل ومقامات بلند عاصل كرتے بين يس اس واسطے مديث يح من ب كد: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد أكيلا ا کے فقید بڑار عابدوں سے بڑھ کرشیطان پر بھاری ہوتا ہاس کی ایک رکعت دوسرول کی بڑار رکعت سے بڑھ کر ہاوراس کی غاموتی اوروں ہزاروں کلمہ ہےافعل ہےاور یاک ہےاللہ جل جلالہ جس نے اپنے بعض بندوں کوسر فرار کیا اور انہیں کواس کا نفع عائد كيااوروه ياكبن سجانة الى مرفقه وعابدكي عبادت مستغنى برجرخوب يادركموكه صدق يفين وخلوص عبادت وطاعت ك اصلي فيض ہے بعتی دیدار معفرت سيد الرسلين معلوات الله وملامه عليه وعلهيم الجمعين ہے معفرات سحابه رمنی الله عنهم كوايك منزلت اللي خاص تھی جس میں کوئی انکامشارک نہیں ہوسکتا اور ایسے ہی ان کے شاگر دیعنی طبقہ تابعین کی منزلت میں کوئی ان کامشارک نہیں ہے۔ مجرائمہ جہتدین نے بتوفق حل جاندوتعالی پہلوں کے لئے ہم قرآن وحدیث کاطریقہ بتاا دیا کیونکہ اکثریہ ہوتا ہے کہ

المنطق من من المنظم من ويطني من وول كوچيوز دور من على جداني ق طرف منظم من الله الماسي .

مشهور مجتبدين بناسيخ حاربين مك

واضح بورکست ایست ایست ایست و کارجهادات بی بورکستیم بو کے چار بین : امام ایو صنیفه وامام مالک وامام شافی وامام بی وامیم بیشته اور بیش : امام ایو صنیفه واست بیشته واست بیشته واست بیشته واست بیشته اور بیشته بیشته واست بیشته واست بیشته واست می بیشته واست می بیشته واست که بیشته اور بیشته بیشته این بیست بیشته واست و بیشته بیشته و بیشته بیشته و بیشته بیشته بیشته و بیشته بیشته

ایمان جس کی صفت سے بندہ مو من کہلاتا ہے خالی زبانی دعوی وصورت بنانے و گوشت کھانے سے حقق نہیں ہوتا اور اہل العلم بائے
ہیں کہ آدمی اکثر اوقات اپنے آپ کومو من بھتا ہے مگر در حقیقت اس کے دل میں ایمان ٹیس ہوتا ک۔ یا ٹیس و کھتے کرتی تعالی نے
فر مایا: قالت الاعراب آ منا۔ اعراب کہتے ہیں کہم ایمان لائے۔ بیکلدانموں نے منافقوں کی طرح جموث مو تحدیق کہا تھا بلکدان کا
زم ہی تھا کہ ہم ایسے ہیں ہوالقد تعالی نے ان کے دل کا اصلی حال ان پر ظاہر کردیا۔ بقولہ قل لم تو منوا۔ کہدوے کہم ایمی مؤسنیں
ہوے۔ ولکن تو اواسلمنا۔ سیمن یوں کہا کروکہ ہم اسلام لائے بعن ہم نے ایمان کے لئے گرون جمکائی اور اس کی طرف مائل ہو ہے
اور مطبع ہوے ہیں۔ ولما یو طل الا مجمان کی قلو بھے۔ اور ابھی تک ایمان تمہار سے دلوں میں واحالا تک وہ جانے تھے کہ ہمار دلوں میں واحالا تک وہ جانے تھے کہ ہمار دلوں میں واحالا تک وہ جانے تھے کہ ہمار

اور الخضرت كالينار عافرمات ك اللهد تبت قلبي على دينك احدب مير عيراول اين وين يرا بت ركيواور بيمت جموك اعراب المجولوك تنع ويجوم ابرض القدمنم كاحال كطراني وغيروكي حديث يح على بكر الخضرت فالجياب بيآيت برطی: طمن شرع الله صدده الاسلام فهو علی نو رمن رید اور قرمایا که جب ایمان دل می آ تا ہے تو اس کے لئے سید کمل جا تا بالم صحابير منى التدعيم في جيما كداس كى كوئى بيجان بي آب كالتي في ارشاد فرمايا: التجافي عن داد لغرور فريب كاود نيا سابنا يبلو بثانا ـ والاتابته الى داد الخلود اور ملك دائى باقى كاطرف ملك كماته جمك جانا ـ واستعداد العوت قيل نزولدموت آ ے پہلے اس کے لئے سامان مغرمبیا کرنا۔اس سے ظاہر ہوا کرمحاب رضی الله عنهم نے ظاہر حال برا عماد تبیس کیا بلک نشانی دریافت کی ک آیا ہم میں بینان بے انہیں ہے لی کوئی غروبیں ہوسکتا کہ ہم جیسے معمور م سے ہوئے میں کہ ہم مؤمن بین حی کدانشا والله تعالیٰ بعی بطور ٹک نہیں کہتے ہیں و سے بی درحقیقت ہیں بائنس کے دحوے میں ہے ہمائند یہود کے لتو لد تعالی وان ہاتوك عوض مفله ياعذوند اوركتي: سيغفولنديس ايمان ان من درحقيقت ندتما يلكه جهل مركب تفانعوذ بالقدمنداور معزرت من يعري في فرماياك نفاق الى چز بكداس سے وق خوفاكر بتا بجودر مقيقت مؤمن بواوراس سے وقى غرر بتا بجومقيقت يل منافق بوادر سن نے کہا کہ یں نے ایک جماعت محابر منی الدعنبم کو پایا کہ اپنے قلب پر نفاق کا خوف رکھتے تھے دیکھو بدجلالت قدر اور بدخوف اللّٰه اني اعونبك من النفاق و فتنة يارب با عديميني و بين النفاق وانت على كل شيء قدير- اورمفرت حسن كاقول اخريج البخاري م معلق ذكور إود ايك سحالي في ايك محف كي نسبت كها تفاك التي ادالا مؤمدا" على إلى كومومن خيال كرتا بول-" تو آخفرت منافظ في الا الله مسلم ليعن كموكمومن المسلم - بس جب بيال ب كرحقيقت ايمان قبل سية كاس فقة الله تعالى جل جلال وب بواب ہم کہتے ہیں کہ بعد زبان سحابہ رضی التعنیم کے جس کسی بات کی نسبت یدعت حسنہ و نے کا عقاد کیا حمیاس کی دلیل میہ ہو حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندكي صديث على ب نفعار أه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن - اور ماموسوله كومام بتوت کلیلیا۔اور کہا کہ اس بات کو بھی مؤمنوں نے حسن جانا تو یہ بھی حسن ہوئی۔ ہی اس کے تقینی ہونے میں تامل کے وجوہ مشہور و مانند استغراق نه بإياجانا وغيره كےعلاوه وقتق اشكال جومتر جم كوظا بر بوتا ہے بدہے كہمؤ منوں كا اجماع كيونكريفين كيا حميا اور بديكو تكر نظا بر بوا کر بیاوگ جنموں نے اس بی بات کواچھاسمجما ہے سب کے سب واقعی مؤمن ہیں اور کسی بیٹین شہادت سے ان کا مؤمن ہونا انابت ہوا بادركيان يمعلوم بواكمثل إعراب كان كوزهم نيس باورس في ان كوخفيد نفاق معمنن وب خوف كردياحي كدانعون ف این او بر تحققی مؤمن ہونے کا تھم لگا کر بیسٹلہ بدعت دستقرار ویا اور کس المرح انھوں نے جانا تھا کہ ان سب می سے ہرایک کا فاتر كمال ايمان يرب كون فوف فدكما حالا نكرمومن كي شان ب كدنفاق عفوفاك دبتا بهر جب بنوزان كي نبعت مؤمنين

ہونے کا یعین نہیں ہے تو مؤمنین کا اجماع کی کرمتین ہوگا۔

اكركها جائے كد كرا جماع كى تو كوئى صورت بيس موسكتى ب حالانكداجماع سحاب رضى الله عنهم بلا تفاق جست قطعى ب جسكا منكر مردود بتوجواب بدي كداجها عصابه رضوان التعليم الجعين وواجهاع بكونكدان كيمؤمنين بوت كايعين بمكوشبادت اللي عزوجل مصطوم موكيا اور الله تعالى كي شهادت عيد حركس كي شهادت موكى فقد قال تعالى رضى الله عنهد و رضواعند -وقال تعالى اولهك هد المسافقون وقال تعالى اولهك هد المؤمنون حقد يس ان كا اجماع بيكك مؤمنون كا اجماع باورووسرول کواٹی ہت ہے باہرقدم ندر کمنا جاہے ہملاروا ہے کہ کوئی قروبشرایے ذعم میں محابد منی الله عنیم کی برابری کا وعویٰ کرے اس مصداق المؤمنون كى استدلال يقين كے لئے فتلامحابد رضى الله عنهم جين چناني خود دوسرى روايت مى معزت اين مسعود بالفظ في مؤمنوں كى تغیرسا بٹے بیان فرمائی ہے ہیں تامجی یہاں تک پنجی کے اگر فقد القلب نہیں تو صری تغییر ہے بھی انکار ہوا اور برسلمان بالتعین جاننا ہے کہ ہمارالیقین او تس ولی اللہ کے یقین کے برابر میں ہاور تمام اولیاء اللہ بعد محابہ کے کسی اونی سحافی کی منزلت کوئیس مجھنے۔ چنانچدا مُدمشائخ نے اس کی تصریح کردی ہے۔ اس واسطے اولیا ءاللہ میں سے بعض اکا بر نے مرتج ہرا بیسے ول وقعل وطریقہ سے انکار كيا جوعهدادل عن نتفا حالاتك بمعوام عاولياء البي كاايمان جيم سورج وذروسوه وبحى جبكه بغضل وكرم البي تعالى بمكوذره برابر اعان مواوراميدان فالق مالك سي يى بكر مارا فاتمدايان رفر مائ بطفيل سيدنامحر المصطفى صلے الله عليه وعلى واصحاب وسلم عليهم اجمعین پراگرکوئی فخض تامجی ہے جدال کرے کہ کیا تھے کوشک ہے کہ امام ابوصیفہ میشند وان کے معروف متل اسحاب دامام مالک و ديكرا تمدرهم الندتعالى كاخاتمه ايمان يربوا بي عركبول كاكنوذ باالندمن ذلك جب برمؤمن كماته وسن الظن واجب بي توان ا ماموں کی تسبت جھے کوئر سے کمان ہوگا بلک میرا مطلب سے کہ جھے علم غیب یاعلم البی تبین ہوسکی اللّٰہ غدالات اورجس جماعت کشرہ کے اتفاق سے عام لوگ اجماع مؤمنین کا دعویٰ کرتے ہیں جب ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اگر چہ بیامرتم کوظعی معلوم نیس ہوسکتا بي تو پيراحيال بيد موت كظيور حقائق سي شايد و ومنفق ند بول اور اكر بول بعي تو اجماع سے لاملي ب اور مقام كوش في تولدتعالى وكونوا مع الصادقين كي تغيير بن مفصل ذكر ديا باورخبر دارر بهنا جائي كمير ساس بيان بن علم غيب مخصوص بستان حضرت ووالجلال كا اعتقاد باور حبيب كديو بات علم الى على بود بغير بتلاية بم كوند معلوم موكى اور بدون اس كے جودعوى كرے كامردود ہوجائے كا۔ اور اس كواماموں واولياء كى علوم منزلت وبزركى ت تعلق نيس ب بلدمسلمان برواجب ب كدا مطلح بزرگوں کے ساتھ ان کی ہزرگی کا نیک اعقادر کے بھراجتہاد کے معنی یہ جی کہ آیت یا حدیث کی فقدے بھال کوشش احکام کومتلط كرے اور يديكو قياس نبيں ہے مثال اس كى جيس امام نماز كے يہيے مقترى كوسور و فاتحہ براهنا جاہے يانبيں جا ہے۔ امام أبو منيغه مريد في المريل قول تعالى الما قرى القرآن فاستمعوا له وانصتول اور كديث قول: وانما جعل الامام ليوتم به فافا كير فكبروا والما قرا فانصتوا. ويتولدتواني: ادعوا ربكه تتضرعا وخفيه كيونكدسوره الحددعا ب يتول جابر المنتخذ: الا ان يكون وداء الامام اور ما تنداس كے ديكرا فارمحابدوسى الدعنم كے اور امام شافعي في مطلقا واجب كيا بدليل حديث عباده بن الصاحت درملوة الغجر وبقول ابو بربرة كمنافذاه في انفسك اور بحديث الاصلوة من لعريقدا بفاتحه الكتاب وغير ذلك وارامام ما لك يصلوة جبريه يمن كيااورسريديس رواركها يس تو خود و يكتاب كرآيات واحاديث كوجم كرنايا ناسخ وسنسوخ ببجائنا يا تخصيص وغير وكرنايا آيت فطعی کی تصیم روایت کلی سے نہ کرنا بیسب شان مجتمد باجتهاد بادراس میں پھے بھی قیاسات نہیں ہیں۔اس طویل بیان سے تھے غابر بواكه فقداصلي اور باور فقدمتعار فسيخصوص بافعال جوارع باورج تهدخود فقير بققه اصلي بوتا باورجج تد كاستنباط كتع بوية

سائل جائے میں جال تک جس کوخروت ہے کوئی معدورت ہوگا۔

بحكم توليتعالى غاسنلوا لعل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالهينات والزبور يمر بمليمسائل كاجائ والابحى عامى بوتاب جیداجتہاد کے لائق ندہو۔ فاضل المعنوي رحمدالله تعالى نے ابن جر كى سے رسال سنن الغارہ فے تقل كيا كدامام لووى شافعل في شرع مبذب من الكعا كدجبتد يامستقل ب يامنسب بسمتعل كي شرطيس بهت بي مثلًا فقد الننس وسلامتدالذ بن ورياضة الفكر وصحة تقرف واشتباط بیداری اور اولد ،شرعید کاجانتا اور جوچیزی اصول اولد کے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً زبان عربی واصول تغییر واصول مدیث وغیرہ اور ان اصول سے اقتباس کرنا بدرایداور ان کے استعال میں مشاق مرتاض ہونا اور فقہ کے ساتھ اور امهات السائل عدواقف مونا-قال المرجم اور شيخ محدث وباوي في عقد الجيد وغيره عن اقضيه رسول الأفيار وما بدخلفا أسدوة ف وغير وكابحى مفصل لكمائ \_ برانووي في في كما كرايها جهتداتو زماندوراز معنقووب اورر بالمجهد منتسب تواس كے جارور ب بين اوّل وہ کہ بہب استقلال کے اپنے امام کا مقلد نہ نہ ب س ہے نہ کیل میں ہے بال اس کی جانب فقط اس وجہ سے منسوب ہوتا ہے ک اجتهادين اي كيمريقه يرجل بيعن اس كا عقد دمى العمريقه برواقع موامثلا لفظ عين عدايك بى اطلاق معن عققي ومجازى مراد لیناوه بھی جائز جھتا ہے۔ جیسے اس کا امام۔ دوم وہ کہ جہتد ہو محرمقید بمذہب کے مستقل مبتریر اصول امام خود بدلیل بے لین امام كادلداصول وتواعد تعباوزيس كرتااس كي شروط ش سياك عالم نتيدوامول وادلداحكام تغييلا بواورمسا لك اقيد ومعانى كا بصير موادر تخ ت واستباط بقياس اور غير منعوص من يورامرتاض مو يحريحى بسبب عديث ونوسكال وتوف شمو في عواسي امام کی تقلید سے خارج نہ ہوگا اور ہمارے ائم اسحاب الوجوہ ای صفت کے ہیں۔ سوم بیکر تبدامحاب الوجوہ کون مہنچ لیکن فقیدا مام کے ندہب کا عافظ ہواس کوتقریر و تحریرولائل ونصور و تمبیدے بیان کرسکتا اور تزییف و ترجیح دے سکتا ہواور بیصفت اکثر اصحاب الترجیح آخر مدی چارم والوں کی ہےجنوں نے ندہب کی ترتیب وتحریر کی ہے اور چارم اہل تھا محض میں کے تقریر دلیل وتحریر اقلید میں شعیف لیکن حفظ غدمبروایات وجم مشکل می توی بی ایسادگ غدمب کی کمایوں سے جوفتو نقل کریں و معتبر ہوگا۔مترجم کہتا ہے کداس بیان سے طاہر ہوا کہ طبقات اسمد حنفیہ وطبقات مسائل جوس نے آ مرفقل کے بیں و وضروری حفظ کے قابل بیں تا کہ اس فراوی میں استفاده مي محام كونغزش نه دواور مجتهد وغير مجتهد كے اقوال مي اتمياز ركيس اور جبتد وں ميں بھي متعل و مجتهد في المد ہب اور في المسلا واسحابه جوه وامحاب ترجيح مي انتياز يحص بندا شروري بواكه جن الامول وفقهاء وعلاء كے اقوال اس كتاب ميں ندكور جي مختمران كا حال اورز ماندوان كى تاليفات سے آگا وكردوں \_التوفيق من الله عزوجل \_

الوصل

#### دَرِيْذِ كره امام ابوحنيفه مِمَّالِيَّةِ ن

فقہاءوعلماءحنفیخصوص جن کا ذکراس فآوی میں آیا ہے

اِس قاوی می اکثر فقہا علا وکا صرح نام اور کتاب کا حوالہ عام ہاور ان کتابوں میں نے بعضے متافرین کے آوالف ہیں جن میں متعقد میں اکثر فقہا علا وکا مرح نام اور کتاب کا حوالہ عام ہواور ان کتابوں میں متعقد میں المتعلد یا اسحاب ترج سے نہیں جن میں متعقد میں المحاب ترج کے سے نہ ہو مثلاً شرع فقاید۔ برجندی یا ابوالمکارم وغیرہ اگر چہ عالب ان کتابوں سے بطور تا ندفق کیا گیا اور اصل کسی معتقد سے ذکور ہا اور بعضی متنا بی تابیل تالیف اسحاب ترج و مخرق و بعضے از جہتد نے المذہب ہیں اور اصول کتب میں سے تعنیفات امام محد بن الحن ہیں جے

زیادات ومبسوط وغیره او رعنقریب خاتمه هم انتاءالقد تعالی متفرق ضروریات وفوائد اصطلاحات ہے آگا بی ہوگی اور و بیں بیان ہوگا كمبسوط الم محدر حمد الله مبسوط على سرحى وغيره كول كتيم بي چنانچياس فقادى مس بمثرت اى لفظ عدواله خدكور بيس اس تذكره ے دوفا کدے مجملہ فوائد کے تہایت اہم وضروری ہیں۔ اوّل بیعلاء کے تذکرہ میں ان کی تصافیف سے خصوص الی تعنیف کی تقریح كردى جائے كى جس سے اس قاوى مى حوالہ ہے تاكراس كتاب كا مرتبه معلوم رہ اور جب دوكتابوں سے فتلف حوالہ يا ايك بى عى كوئى مئذ بخالف فدجب فدكور بوتو مستنفيداس كويركه لااورايدات كريدك ناوانى منتفيف كوقوى اوراس كاالناعمل عن الاساور خاتمه من انشا والله تعالى ال كمايول كى بعى تصريح كروى جائے كى جن كو تفقين علائے دننيائے كى خاص علمت سے جود بال ندكور بوكى لائق احماد نیس تصور فر ایا ہے۔ دوم بیک علاء وقتهاء على سے جہتدومقلدوغیر واور مقدم وموخرکو پہچانے تا کرموخرکومقدم با برنکس ناکرے اور بیامرال تعلید کوموخر کرنے میں ملا ہرمنید ہے اگر چرال اجتماد میں بعضے تعلیقان کی رائے پر اشکال ہوگا جو کہتے ہیں کرمرتب اجتماد فی الجلد إمطلقا خم نيس موا كوتك اس صورت على تقديم جندال مغيرتيس بوليكن ابن المصلاح ونودي في كما كرججت مستقل بعد ابت اد بدر حميم الندتوالي كم مفتود موكيا اورور الخارجي كها كرود ان المجتهد المعليق قد عدريعي علامة وتركيا ب كمستقل مجہدتو مغتود ہو کیا اور میزان شعرانی میں سیوطی نے نقل ہے کہ بعدائمہار بعد کے صرف بیٹے ابن حرمہ نے بیدوی کیا تکرمسلم تہیں رکھا کیا مترجم كبتا بكران اوكون في ولريقول تعالى غلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة .... على جبتد مو في كالمكم فرض كفاي بكافى المعالم وغيره ووابمنقطع بوكا اورشعراني نے كہاكہ بال اب بحى متفل جہد بوسكا باورنيس كوئى ديل بيس بي فصوصا جيك قدرت البيعظيم اور عائب قرآن غيرهناى بير مولانا بح العلوم في شرح مسلم وشرح تحرير على على كما كداد في مشم اجتهاد بعي ان لوكول في با ولیل علامتعی برختم کردی اور ای سب سے جاروں ائم کی تقلیدوا جب کی تکریسب ان لوگوں کی ہوسات بلا دلیل شرق بلک علم غیب کے دعوے نہایت ندموم ہیں۔مترجم کہتا ہے کہ اسلام میں ایسے ادعا ہے لوگ محس جہال رہ جا کی سے اور بعض آیات الجی عزوجل مطعع موں کی اور پر اسخت نساد پر یا ہوگا بلک صواب وہی ہے جوا مام شعرانی وغیرہ نے کہا کے علم غیب مخصوص بخاب باری تعالی ہے اوراجتهادمي اقسام خم موني يركوكي وليل بين واختمام ويكراقسام بحي كل تال باور برحنقدم كومتاخر يرراومواب برمستله ين ماصل مونا منروري نيس ب كونكر صواب كاعلم از جانب حل جل وعلا موتا بويدل علية ولدتعان معهدناها سليدان .... ينانج ان ك باب حضرت داؤوعلى مبينا وعليه السلام كوتغبيم نه وتى اور بيخ سليمان عليه السلام كوعلم وحكت اوراس مسلله بين صواب كالليم عطا موتى فللك من فصل الله تعالى بحرجن اتوال برفوى دياميا أكريدان كوترج بيكن يتم كلينيس كونكهم ماوى اوتغيراوضاع واحوال وغیرہ کو بھی وظل ہوتا ہے جی کہمرجو ح ان اسباب کے ساتھ بھی راج ہوکرفتوی کے لئے متعین ہوجاتا ہے اور بیمرف ایسے دانج و مرجوح احکام میں ہے جن میں دونوں طرف دلائل موجود بیں حق کدای جہت سےدائج ومرجوح ہوساور فوام کی طرح بے کمان شکرتا جائے کہ زبانہ کود کی کرمنوع احکام محی جائز ہوجاتے ہیں جیسے بعض طاحد و کاشعد و ہے جن کا یہ کمان ہے کہ احکام شرع تحقی یا جمہوری مسلحت ورائے پر بدون پابندی از جانب البی عزوجل بتائے کے بیں اور باب الفتوی میں انشاء اللہ تعالی تو منع آئے کی اور فاوی اللسر قد یا فاوی آ موو غیرہ سے جو مکھ نہ کور ہے اس کے سمعنی ہیں کہ اس زمانہ کے مشاکح نے جونوی ویے سب مجا کے محے ہی فادی کے احکام پردلیل معلوم کر کے اعتاد ہوتا ہے یا جواس کے مائند ہوجیے کس معتد کتاب میں اس سے بغیر تضعیف نقل کیا جائے اور اس كتاب مي يمي ب كرة خره وغيره كاعماد رِنْقُل كيا كيالبذا مشقت بعيد كي ضرورت ندرى كداس فتو عا حال دريافت مورواضح ہوکدان کتابوں کی فہرست علیحد ولکستا اور علا مکا تذکر و زمان مقدم ومؤخرمعلوم ہونے کے لئے جد الکستا بیکارتطویل ترک کرے مترجم

نے پی مختصر اختیار کیا کہ کتابوں کا حال خودان کے مصنفوں کے ذیل میں آجائے لہذا علاء رجم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دونوں فائدے حاصل میں اور تیسر افضلی فائدہ یہ کہ صالحین کے تذکرہ ہے رحت البی مزوجل فازل ہوتی ہے۔

وامنح ہو کہ اجتہاد جس کے موصوف کو جہتد کہتے ہیں اس ہے استنباط در حقیقت تقلم اللی مزوجل حاصل کرنا اس طری کہ جو احكام اللى منصوص وطاہر بيں أخيس سے في علم معلوم كرلينا تاكرافعال بميشر عبوديت كے پابندر بيل اورائيك راوير بول جوك راوشيطاني ے جدااور متنقم ہادراس کی مختراتو منبح یہ ہے کہ ملک آخرت یہاں بالکل اس نگاہ ہے جوسر کی آئیموں میں ہے بوشید ہ ہاور وہ ایسا ملك بيك جس كى كيفيت ان حواسول من تبيل آتى اگر جيعض عول خوب جانتے بين اوران كو يجي مشكل نبيل مثلا بيامروشوار بواليا كدكوني آدمي كسي وقت السيحال مي بوكراس كاد ماغ حركت زكر عالا تكداس زمانه كي السياوك جو برمحسوس فن مي بيثل عين جاتے میں اس کومال جانے ہیں چر بھی عوام لوگ یا وجود محسوس ہونے کے اس سے متبعب میں اور ملک آخرے میں حر کمت فکری نہیں ب يم كس د ماغ عدريافت كريكة بين اورر بانور عقل و وبغيرفعنل الجي عز وجل عداصل مين موتا \_لبذواس عرم وم موكر جوال لو عقل سجعتے میں پر واک سے دنیاوی چیزیں جب نہیں جائے تو آخرت سے کو کرآگاہ ہوں چنانچے عصائے موی می جوامر ذاتی تا جس کاظہور مبجو و ہوتا کہ و واژ و بابن جاتا اس کو ہرگزنہیں ادراک کر سکتے تھے اس طرح ہر چیزمحسوں میں حکمت بالذموجود ہے اور غیر محسون کا ذکر جدار بالی جب آ دم علیدالسلام اس د نیامی آئے اور یہاں کی چیزوں سے انتفاع کی ضروری اجازت ہوئی اور آ دموں میں خواہش فنس برطرح کے انتفاع کی طرف راعب کرنے والی موجود ہے حالانک ہر چیز کے بجائب آثار سے ایسے اور کو تمیز کرنامشکل ہوا جوراہ آخرت ومرض البی سے برکشتہ وخلاف نہ بوتو القد تعالی نے اپنے قضل سے ایک راومقر رفر مائی جس پرمتنقیم ہوکرمعنرت سے امان ہے اور میری مراومعترت سے یہ ہے کہ ونیاوی حیات و حاجات کے باوجودراو آخرت سے مور کر غضب اللی میں لاے ورند بہت چے یں اسی طرح اینا اڑ و کھلاتی ہیں کے طاہر میں آ دی ان کواچی خواہش میں بہت پند کرتا ہے لیکن ملک آخرت سے ادان ہو کرتم زنبیں كرسكما حالانكداس كى يندنا دانى ى جواس كوتخت معنر بيديس اس راه كواية اخيا مدرسل صلوات القدتعالي عليهم اجمعين كى وساطت س علق وتعليم قرمايا اوراس خاص طريقه جس نهايت بلغ حكمت بجس كابيان بهال مخبائش نبيس دكمتاجتا نيرة خرعبد بي خاتم الرسلين سيدنا ومولانا محرصلوات اللدتعالى عليه وعلى الهواصحابه اجعين كى بعثت عامدے جوآب الفيظاكا خاصه المتعام سب مخلوق ير متعين كرديا جس كا اسلی تیجہ یہ ہے کا اس فا گاہ ہے نکل کراملی قرارگا وآخرت میں اسی نعتوں واوصاف کے ساتھ متمکن ہوں جوان کے خیالات واو بام ے باہر بیں اور علم اس کاعلم قلبی ہے اور اس واسطے اس امت کے فقہا وعلاء جوریامنی فلفدو غیرو میں کامل ماہر تنے قطعا منفق جیں آتخضرت فالفي كم معابرض التدميم عيكونى فردافضل نيس موسكا اور ظاهرب كدسب رضى التدعيم النافون رى عامر تق بلاعلم الآخرة على البته كال وهمل تصاور بيلم اس طرح حاصل موتاب كه ظاهرى شريعت برعائل رب يعنى دنياوى زئد كانى يس افعال و ائلال کوای طریقه برر کے جووی رسالت سے تعلیم جوااورا ہے آثار کی طرف قدم نہ برد حائے جواس کومعتر ہیں اوران کے ملاوہ جو فاعد بندگی واطاعت ہے اس میں قائم رہے ہیں اہل ایمان نے اس طریقہ کو معزات محابد ضی التدعنبم کے واسط سے حاصل کیا اور و العقد تا بعين كا إورانيس دوطيقه كي نسبت آتخضرت كالتي أفي مبتر مون كي خرفر ماني بهمران كي بعد جوطيقة إياس من انتااط نیک د بدشروع موااور بیظام ہے کیفس کی خواہش طرح طرح کی اور افعال سے طریقے تجیب جیب پیدا ہوتے ہیں تو ضرور ہوا ک حكمت بالغدالبيين جب بحكم قوله : اليوم اكملت لكيم دينكم سد تمام دين يورا بو يكام مرورقر آن يأك وحديث تريف میں سب موجود ہواور بینک ہے کئین ظہوراس کا بنور عقل ممکن ہے حالا مکہ نور عقل پر خواہش تفس کا غبار جیمایا جبیا کہ حدیث سمجے میں منا خرز مانے کے لئے آیا تو اللہ تعالی نے کھے بندے ایسے کرویے جو ہرز مانہ میں ہرطرح کے افعال کونور عمل سے صراط المستقیم کے اصاطہ سے باہر نہ ہونے دیے کے لئے مقید کرتے بلکدائ کے لئے پابندان حواس کو قاعد ہ بتا ویا کہ جس سے مدد پائی کی بحد گانہ ہوتا ہواں سے مناسبت ہا ورا گئی امتوں میں بعض عہد می کثر ت سے انہیا ہ ہوتے چنانچ برفرقہ شہر میں و ہرقوم میں ایک نی جداگانہ ہوتا جو نئی وئی وئی وئی سے ماسل ہوا اور اس میں جو نئی وئی سے ان کوان کے فعل جدید کا تھم بتلا تا اور اس امت میں بی مقصووای امت کے علا مرجم اللہ تعالی سے حاصل ہوا اور اس میں دوفا کہ سے خاہر تیں اذک میں کئی تھی اور اس امت براللہ تعالی نے رحمت فرمائی دوفا کہ ہم بجہد کو مصیب قرار دیا ہی بابندی میں کئی تھی اور اس امت براللہ تعالی نے رحمت فرمائی کہ ہم بجہد کو مصیب قرار دیا ہی بابندی ہو اس ہوا اور شعین قیدی بنی جاتی رہی۔

دوم آنکه جهتدامتی کواس درجه من واب عقیم ملااور معزت رسول الله ای ایندانی بزرگی ظاهر مونی اور تیس اس روایت کے معنی معجموك علماء امتى كانبياء لبى المدانيل يعن ميرى امت كالماوك بي كاسرائل كانبياء اوراس مقام يرببت علوم جي جن كوبعفر ورت اختصاركيا جاتا ہے ہى اجتهاد يكى رباكه آيات وا حاديث كود كيواس عظم دريافت كرليزا ضروري مواكه جمهدوه مخص موجوالندتعاني كالمطيخ ورحمت كياموا بنده وعقل نوراني والانتيكوكار موجو مردرة خرت بي كي طرف ماكل موكا اوريجي سب مجتندون كا اجمالی حال ہادر بعد حعرات تابعین کے بھی بہت جہتد بند ہے ہوئے ہیں۔اور حطرات ملف رضی الله عنبم اگر چرسب سے کامل و اعلی رتبها جنتادوا لے متے کیکن انھوں نے تو اعدواصول نہیں بتائے بلکہ احادیث کو محفوظ رکھاا درنیس لکھاای لئے پچھلے مجتمدوں کی طرف زیاد واجماع موااورانمیں کی نبت ےلوگ حنی وشافتی مشہور ہو سے اور برگزیدمراونیں ہے کہم کو خاصد انہیں ےغرض ہے بلکداتی یات ہے کہ ضرور ہارے افعال کو مکلف کیا میا ہے اور وہ ان لورانی عنول کے تواعد منصبط سے باسانی و بالاعتاد معلوم ہوجاتے ہیں ورنة تمايز خير از شرمشكل موكا اورعلم آخرت ے اس طرف مشغول موكر جمعم ين المشقت لاطائل باور چونكه مقصور تعبدوتواب ے دواجتماد مجتبد قبول مونے سے ماصل بالبذاعلم الآخرة کے لئے فارغ مونے کی غرض سے اپنے افعال کے پابند کرنے کو بد آسان قبولیت ہےاور اصل مقصور علم الآخرة ہے پس غیر مقلد ہونا نورانی مقتل والے یعنی مجتد سے بلاخلاف مسلم ہے فلیتا مل فید ، پھر شرائط اجتباد وغيره اين باب على فدكور موسيك يهال انبيل مجحدول كالتذكره مقسود باور چونك بركتاب فقط اجتباد امام ابو حنیفہ میان کے مطابق ہے البذا جملہ مجتدین رجم الله تعالی میں سے فقا امام وان کے اتباع رحم الله تعالی کا تذکر و محصوص موااور جونک ولاوت باسعادت امام میشدی کی مجری کی میلی صدی میں ہوئی النداای صدی سے شروع کیاجاتا ہے۔اورواضح ہو کہ و محر تذکرات وتراجم عدمترجم انعي اوصاف علاء كواعتياركر عاجو واقعى فضائل جي اور مانند جدل وغيره كے جو مقيقت جي فعل نيس برك كرے كا اوراس طرح جوبطريق مبالغه يا تعسب يارجم بالغيب كوئى مدو ہوگى بخوف الني عزوجل اس كوبھى ترك كرے كا اور جونعنيات اس كنزد يك ثابت موكى وه لكفتا مين عدل سے :و من الله تعلى عزوجل التوفيق والعصمة ولاحول قوة الآ بالله العزيز العيكم الماته الاولى- اس مدى عمل معزات محارض الله عنم وتالجين رحم الله تعالى بحى ونيا عم موجود تقي ليكن تذكره عمل فقط ائر حنيه كا بالخصوص بيان منظور ب جبيها كمعلوم مو چكاللندا سلف كبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كفضائل مثل اسد الغابته وغيره ي استفادوكرنا عاب المختفرين ائر حنفيكا حال سنو

الا ما م البوحنيف ميناند في آپ كون من ايك بماعت في على ايك بماعت في الك كما كدائميس كا به او رحضرت امام مهدى مليد السلام آخرز ماند مين جب بيدا اوكرامام او تلفي على كرين محتى كيين عليد السلام بمي جب بعد الول اول على كين المرام موت علي عليد السلام بمي جب بعي نازل اول على كين المرام عن معلى المرام عن المرام على المرام المرام

مدى مونابرى معصيت بياوربعض في آب كى شان من الفاظ حقارت استعال كية اوريبيمى برنيت تعيم معصيت ب-الندامترجم السافراط وتغريط فينظر بغضل البي تعالى مريز كركے جواس كرو يك آب كے حالات واوصاف سے جو باب فضائل میں درست تابت ہوتے ہیں لکھتا ہے۔ امام ابوضیف و اللہ اس اجتہادی طریق کے جو حفید کہاا تا ہے امام ہیں اور بیان کی کنیت ہے اور نام آپ کا نعمان بن ثابت ہے اور اس سے او پرنسبت میں اختلافی دوتول میں ۔ اوّل نعمان بن ثابت ابن مرزیاں بن ثابت بن قبس بن يز دگرد بن شهر يار بن نوشيروان كسرى يعني بادشاه فارس بذا بوالذي ارتضاه القاري رحمه القد في رسالية في روالففال اور خیرات الحسان ابن تجرالمکی میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں کہ امام کا داوا اہل قارس سے تھا۔ قول دوم ثابت بن زوطی بن ماہ۔ اس طرف صاحب تهذیب وصاحب تقریب کا میلان ب- بداوگ کہتے ہیں کدزوطی مولی تی تیم اللہ بن تعلید تعالیعس نے و ل او سائی ترجی میں کہا کہ خطیب بغدادی نے اپن اساد کے ساتھ اساعیل بن حماد الا مام سے موکد بحلف روایت کی کہ ہم اہل فارس سے آزاد جیں ہم پر مجی رقبت نہیں طاری ہوئی اور ای روایت می ہے کہ ثابت رحمہ اللہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہ سے حضور میں لانے محے جن کے لیے آپ نے مع اولا و بر کت کی وعافر مائی۔وقد نوش فید من حیث الا ساوفاللد اللم اور بعض نے ہرووتول میں تو فق دیے ک کوشش کی اس طرح کرول اول برنسیت آباوا جداد سے سے اورسب احرار قاری سے جیں اور تول دوم برنسیت جدیا اسدایتی نانا کے ہاور کہا کہ کی عورت میں رقیت ہونا کچھ عیب تین ہے ورنہ جوعیب کا قائل ہوگا اس نے کویا انتدائل بیت رضی الله عنهم میں حیب نگایا تو مردور ہوگااور کو یا حضرت اساعیل بن باجر علیدالسلام میں جوحضرت ابراجیم علیدالسلام کے فرزندا کبراور نبی صدیق میں عیب نگایا تو کافر ہوگا مترجم کہتا ہے کہ دونوں میں کوئی تول ہوعیب برطرح ممنوع ہے بلکہ بری معصیت اعاز تاالتد تعالی مند المام رحمدالتد تعالی بقول راج • ٨ جرى من بيدا موے اور اس وقت سے بيچے تك كوفرويسر ووغير وشل سحابد ضوال الله عليم الجعين كى ايك جماعت زند و موجودتنى مغرى من امام كوالد في انتقال فرمايا اوراور حضرت إمام جعفرصا وق عليه السلام في ابوصيف بيوانيد كي والدو عنكاح نانی کیا جانچاس دریتیم نے معزمت امام کی مود میں پرورش یانے کافعنل حاصل کیا اور بھین بی میں ذکی ہونہار بیدار مع کہتے ہیں کہ امام تعمی تابعی رحمداللد کی رجبری سے آبائی بیشتجارت سے چندے مندموز کرعلم میں مشغول ہوئے اور میار برارمشائخ تابعین و کبار ا تباع سے تفظہ کر کے فقیہ کائل ہوئے حتی کہ بعضے اساتذ وومشائخ نے آخریں ان کے اجتہاد پرمن کیا جیسے وکیج بن الجراح و عاصم بن الي الحودوا حدالقراء المعروفين \_امامٌ مياندقد' مائل بدرازي محندم كوال خوش تقرير شيرين بيان معين ابل ايمان كريم أخلل خوبصورت تيك سيرت تحقيه قال المترجم وقد قالواانه تابعي امام مجتهد حافظ محتند ورع زام تقي كثير الختوع وانتعرع وائم الصمت بعلاوه ملاء حننيه ك شافعيد من سے خاتم الحفاظ ابوالفضل ابن حجرعسقلانی و جارل الدين السيوني وابن حجرالملکي وغير تهم في امامٌ كفضايل مين منغرو رسالے تھے وقبل لیس للعسقلانی فید تالید منفر دوالقد اعلم ۔واضح ہوکدامام کے تابعی ہوٹ میں دخت سے بعض نے تعی کی اور بعض نے اثبات کیااور یک رائع ہے وقد قبل وہوائصواب أن كرنے والے بعض سے بيل كركم حالي سے ملاقات تابت بيل ہوتى ہاور بعضے برتقة برتمليم كتے يس كر تابعى مونے كے لئے سحالى سے دوايت وساع بھى شرط بادر مديا يائيس كيا۔ اور الل اثبات اپنے ثبوت می منجملہ ولائل کے ذکر کرتے ہیں کا فظ وارقطنی نے قرمایا کہ ابو منتیفہ علیہ تنا نے حضرات صحابہ دمنی اللہ عنہم میں ہے کسی سے ملاقات تبین بائی۔ اے معترت انس رصی الله عنہ کے لیکن ان کوفقلا آتکہ ہے دیکھا اور ان سے پیچنیں سار کمانی خاتمہ مجمع المحاللفظنی رحمداللدتعالى اور تاريخ ابن فلكان سيم على تاريخ خطيب بغدادي عصرت انس والفيد كود يجن ندور ب\_ ما اكر ولك في مرآة البخال الاياني ورجال القرالملجز وي ونيرها و بقال نص عليه ابن الجوزي والذهبي والولي العراتي، وبن حجر المعسقلاني والسيوطي كما نعس ماييه الحافظ النظیب والدار تنظنی رحم القدتعالی قلت و کفاک بیم قدوة فاستنز از را بن جرکی نے کہا کہ ذبی کا قول کہ ابوطنیفہ میزائی نے مغری العافظ النظیب والدار تنظنی رحم القدتعالی قلت و کفاک بیم قدوة فاستنز النظیم میزائد ہے کہا گئی النظامی میں النظیم کے باب میں لمد یو الوضوء میں انس بن مالک دلی افزاد فی کا نام عبداللہ ہے جوکوفہ کے محابہ میں ہے سب سے پیچھے ہے ۸ جری می فوت ہوئے اور ان کے نام اور ان کے نام عبداللہ نے ان کود یکھا۔

ابن جركى في العا كرسابرس الله عنهم على عدواركوالوطنيف، والتلك في مااوربعش في كم وبعض في زياد وكبااور بار سحابه حضرت انس بن ما لك وعبد الله بن الي اوفي وسهل بن سعد والواطفيل رضى الله عنهم بي اور بعض كتب بي كد كسي محالي كوبيس ويكما حمرز مانہ پایا ہے لیکن سیجے وی قول اول ہے۔ اقول معزت الن کے دیکھنے پر ائمہ علا ، ذکورین متغلق ہیں ہی ابو صنیفہ میں ہیں ہے تا بھی ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے اور اس سے بدلازم نہیں آتا کہ جملداتو ال اجتبادی نصوص قطعیہ ہوجا کی جیسا کہ بعض نا دانوں نے زعم كيااور كوكر موكاكد بن اكاير كے تابعي صاحب روايت وساعت وكثرت طازمت يرا تفاق بان يربيا جماع نيس به بلد سحاب رضى الناعنبم پرايسا اجماع نبيس بواور بدامرواضح باس مكرنه وكا مرماول تنبع مواوموس جو جناب الى مس خلوس نيت وطلب آخرت جيس ركمتا اورائي رائ اتص سه ين الجيء وجل عن فندور خنه بيداكرة جابتا باوريه جوكها كياكة البي مون كيائي روايت ياساعت شرط بية مية لمرجوح وغيرمخار ب-قال الشيخ ان حجر في نخبة الفكر وهوا التابعي من لقي الصحابي-البي وه بيس فسالي علاقات يائي موقال بدا موالخار يعن مي عداد جاورقاري في الشرح على كما كرم الى في فرمایا کسای براکش علماء کاعمل ہے اور بیان کیا کہ بھی ظاہر حدیث یعنی تولہ خطوبی لمن داتی ولمن دای من د آنی۔ ' خوشخری ہوا ہے مخفل کوجس نے جھے دیکھااور خو تخری ہوا سے تخص کوجس نے ایسے تخص کودیکھا جس نے تجھے دیکھا۔ 'رے متواقع ہے کو مکہ مدیث على سوائة ويمين كرساعت وروايت يجويجي شرطنين بقلت اصطلاح ذكور اكر فيرمرجوح بلد عنار تسليم كي جائة واصطلاح حادث ہاں سے عوم کی تفیص مسلم بیں ہے خصوص جبارہ پدارہ تخضرت می اللہ الحق کے زویک خاصد احمت و كفار كے ديميناور فعنيت عيروم بوفكا خلجان ندكرنا عاب جبك القدتعالى فان كي يمائى كنفي فرمائى بتولدتعالى بتونهد يعظرون اليك وهد لا يمصرون - اس واسطامت قاطبية منفل بكراوني محالي كرم تبي كويمي اعلى درجدكا ولينيس يتي سكا يلكه مديث يح كمضمون ي مقائسة كروكدز بين وآسان بجرسونا خيرات كرف كوكس محاني كي و معد جوك برابريس فرمايا يس كمي مم كاساوات كال ب قاستم اور اگر کہا جائے کہ اصطلاح ند کور بنظر مقصور فن روایت ہے ہیں جس نے محالی سے بیں سناو وروایت نبیں کرسکتا تو راۃ الدین میں شار ن ہوگا تو اس کوشلیم کرنے علی مضا تقدیمیں ہے لیکن اس سے بدلازم نیس آتا کہ عموم حدیث سے جونعنلیت ابت ہوئی وہ بھی متنی ہوغایت آنکھا بوصنیفہ تشاط حدیث ہے جومعنی ٹابت ہوئے ان کے موافق تابعی میں اورلوگوں کے اصطلاحی معنی پر تابعی نہیں ہیں۔ اور یہ کے معزنیں ہے کوئک اسلی معمود ؛ تا ہے کہ مدیث سے جوفعل تا بھی ہے وہ ابو صنیف مونید کو حاصل ہوا۔ والحمد الله رب العالمين راوريني رحمه الله في الوصيف مينية محروايات يمي بعض سحاب رضى الله عنم عدد كرفر ما تي اورعلى القارى رحمه القدف كبا كديس في مندالا مام كي شرح يس اس كونابت كرديا اورشايديد معتى بري تول كدبلوغ ازشروط روايت نبيس على ذكر في الاصول و ليكن مرجيج اس كااساد مي كى طرف جوت مے لئے تام شراكط مقير وضرور موكا \_وما قيل ان الحديث لعله ثبت عدد الاعلى باسناد صحيح بدليل انه استدل به على الحكم و الضعف عدد الاسفل .... يأسنا ده براو تازل قليس بشي لانه لا يفيد القطع و مجرد الاحتمال لايكفي وقد استدل محمد رحمه الله في ميوطاة بآثار ني اسانيدها من هومجروم و متكلم فيه على اته للمبتاء ان يقول قد ثبت عند شيخي ما ثيبت هذا الا عتقاد ولولاه لما قال بزلك و بالجملته قهذا يفضى اى كثير الفساد ق الدين فليتأمل فيه وقد ذكرلي ان شيخنا المقق البارع الهمام الزاهد الورع الصدوق الأمين السهد الدهلوى سلمه الله تعالى نيقى تأبعيته الامام ولكني لم اسمع منه شيئا في زلك ولا عثرت على كلامه لا عرافي عن مجادلات اصحاب الزمان لما رآيت طباعهم تميل الى مأتهوى انفسهم و تعرض عن الأعرة فرايت الخمول اولى من الشمول غلو كان كما ذكرلي لم يدخل على من ذالك شئ فان الرضا بنفاق أحد ليس من شان المؤمن فكيف بالشيخ الصالح البارع اذا المجزوم عندى هو الثبوت فالقول بخلافه من جملة النفاق واما وجه الكلام ههنا فغير مصروف اليه رضى الله تعالى عنه -

مجربعض نے امام کے حافظہ فقہ ہونے میں بھی وہم کیا اور منشاء وہم ظاہران کا بیزعم ہے کہ امام رحمہ اللہ عدیث میں قلیل البصاعة تع بنابرة نكستاريخ ابن فلدون عن مركور بكرام كوفتناستر وحديثين كانجين ادربيذهم كدان بدوايت حديث جارى أبين مولى اوربيك بعض المن صديث في ال يرطعن كيا - فمنهم من ذعم اله كان سن الحفظ و منهم من زعم اله كان يسوغ الرواية بالمعنى و تقود بان بعضاعة في العربيته كانت مزجاة وغير ذلك من الترهات ليكنان على عكولي مح وتحقيل أيس ے چنا نچان خلدون نے خور کیل الحد عث کا قول معصبین معبصین کے ام سے منسوب کر کے تکھااور دوکرد یا بقولہ ولاسبول ای هذا المتعقد في كبار الانمة لان الشريعته انما توخذ من الكتاب والسنة \_يعنى يررك امامول كحل على ايسا عقادى كوئى داو تیں ہے کونکہ شریعت تو کاب الی سجاندوسنت رسول فائن اس الی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہوئی قرآن وحدیث ے فوب آگاہ موجيا جتهاديس مشروط بوء مجتد كيوكر موكا حالاتكدامام رحمدالتد مجتدمقدم وسكم بين بحرية ولحض وابن بانقال ويدل على اله كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه و اعتباره فيما بينهم لعن المرحمالشك یز رگ جہتدین مدیث میں سے ہونے ہر بیدلیل ہے کدان لوگوں نے امام کے اجتہاد براعماد کیا اور ان کے درمیان معتبر رہا خواو بطریق ردیا تیول مترجم کہتا ہے کہ امام کے فتیہ ہونے کا اٹکار باو جو یک ان کے معصراال اجتباد کے شہادات شبت موجود جی محض جدال ومكاير و باورس معيم يوسى ملدروكردانى باوربعد تليم كوافظ الحديث وآثار بوف سا تكاركم اى باجيالت و باداتی عالا نکه حافظ الطحاوی رحمه الله کااتر ارب اورو کیمنے جاتے ہیں کہ حافظ ذہبی وابن حجر وغیر ہماا مام رحمه الله کی جار ہزار مشامخ کی شہادت دیتے ہیں و حافظ مزی و ذہبی واین جر وغیرہم نے امام كوطبقد حفاظ محدثين من شاركيا ہے اور شافع نے برفقيد كوميال ابي صَيْد مُنْ الله من واقل كيا - فكان الجهل عن معنى الفقه اعمه الطاعن اوالنصب اعماه اور ذم ي حديد كرة الحفاظ من ب كدا بوصنيف مجينة عند الجراح ويزيد بن بارون وسعد بن اصلت والوعامم وعبدالرزاق وعبيداللد بن موك وبشير بن كشررهم الله تے روایت کی ہے میں کہا ہوں کر سا کا براعلی درجہ کے قتات میں جن سے معین وغیرہ میں باصل اعتادروایات میں وقال الذہبی اور ابن معين في ابوطيغه ميناند كون عماقر ماياكه الاباس به ولمه مكين متهما يعض الاقاضل حميم الله في كعما كدابن جروغيروف تقریح کردی کہ ابن معین رحمہ اللہ کا بیتول بمنول الفظاتو ثیل ہے۔ علی بن المدیل رحمہ اللہ نے مایا کہ و انتدا یاس بہ تے قال و کان عدیہ حسن الرائے نید ۔ بعنی شعبہ رحمہ اللہ امر المؤمنین فی الحدیث علی مانی جامع التریزی امام ابوطنیفہ مجھنی کے حق میں امیما اعتقاد ر كت تعود قال الينا الوصنيف موسيد مسليل عسفيان تورى وابن المبارك وجماد بن زيدو بشام ووكيج وعباد بن العوام وجعفر بن حون في روایت کی ہے۔ میں کہنا ہوں کہ بیسب بھی اکا بر ثقات وائم صدیت سے میں اور بعضے مقبول جہندو ذکر فی اُمغنی بعض ہولا ، رہم اللہ تعالى وقد ذكر غيروا حدان امام الجرح والتعديل المنتع يجي بن معين رحمه الله قد وثقه غيرمرة اوركي في ابن عبد البرماكي المنظل كيا كمين لوكول نے امام ايومنية، بُوَيُولِ سے روایت كی اوران كی تو يُحَلَّى كی ووا ہے آ ومیول سے پہت زائد چی جنہول نے ان پرطعن كيا۔ وبعال ان لخطيب ضعفه وهذا ليس بشئ وقد ذكرت ظك ليشة البارع الهام الزاهد الودع الصدوق الامين السيد الدهلوی -ففضب وقال ما للخطيب و تصعيف الامام هوا اذا احق بتضعيف نفسه۔ و تلك لطيفة حفظتها منه رضى الله عند ثمر رايت الهدد اليعنى رحمه الله قد سبقه اليها رحمه الله تعالى۔

اور جب تجمعلوم موچكا كدائمدها ومعتنين ندكورين رسم الله تعالى في امام ابوصفيفه بحافظ عدوايت وتوين كي توكيا اب بھی حق پندمند من مقل کے کان بیش مے کہ امام ف الحفظ تھے یا جہندسلم مرتبیل الحربید تھے والعجب کہ اصول وفروع می تبحر ودقت تظرو وسعت قكرو بدالع اسلوب واطا نف معانى جودومرول كوان كطفيل عن عاصل موتا ہے كو كرآ كميس بندكر كے بلادليل بلك من تض مرج كسى زيان مدى كا دعوى تسليم كريس عير بال شايد يفين كرين كديدى خوف الى عدارى ونفس كا جابع كال ب اكر چداسيخ كوعلاه ش شاركر - ولكن لم ينتفع بعلمه وليس هذا من علم الآخرة في شي لا تليلا ولا كثيرا - را قلت روایت کا وہم تو میاس قدر ہے دور ہوسکیا تھا کہ باد جود نقدم وضل حضرات شیخین ابو بکر وعمر رمنی اللہ عنہا کے روایات حدیث ان سے بهت كم إن اور جب كدوا بم كوابو صنيفه مي الله كالمرف بدكماني كرف كاثمره طااور بينيل كرفضايت وتول البي عزوجل بومين مقمود ہے کشر ت روایت وغیرو کا نتیجہ اس موتا درنے خلفا وراشدین مهدین رضی الله عنهم وعن انصحاب کلهم الجمعین کوتقدم نه موتا وقد اشارالید الامام ما لك رحمدالله تعالى النام العلم يكثرة الرواية ولكنه توزيضته الله تعالى في المقلب- يملاكونَى عالم يلكهومن ممان كرے كاكدادنى محابى جوروايات مجوعديس سے شايد بهت كم جائے تھے۔اس زمان كے تنظم وحدث مغرفقيدامولى جدلى وغير وطومار ے کم سے برگزنبیں کیونک موسمن سعیدنیں ہوتا یہاں مجھے ایک مسئلہ یادآ یا کیسی نے اپنی بوی کی طلاق پرشم کھائی اگر فلال مؤسن مرد مغيه بوتوامام الوعنيف مجينة سي مروايت ب كه طلاق واقع نه بوكى كونكه مؤمن سغية نيس بوتامتر جم كبتاب كديد عمر واستنباط ب ازقول تَوَالُّي: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الامن سقه نفسه … \_ فاك المعتب لا أحد يرغب عنها الا السفيه فمن لم يرغب عنها وهو المؤمن ليس بسفيه خلايقع الطلاق اورواضح بوكه فلال مؤمن كويصفت موصوف بيان كرف على بيانا كده بكرمؤمن بوتا نفس مسئله من متعول بورند مسلمان كانام ليها أكر چه ظا برشرع من معزنه بوليكن في الواقع خالج ب كونك بسااو قات آدى الن حق عن اعان كاجزم كرتا بي كين كثرت غليلس ومواساس كونفاق كي تيزيس مولى - ولاترى كثيرا من المبديعة كيف تيتوه باله مؤمن و نيس مع من الايمان الا الاسم - بلكمؤمن عي نفاق عن أفع اوتا عداورمطمئن منافق ع كماروي عن أنحن البصري وحمداللد باستاد سلح اور بخاري في ايك جماعت ملف سے يخوف بروايت حسن تعليقاً وكركيا اور باو جوداس فعل و كمال كے حضرت امر المؤمنين عررض القدعند في حطرت مذيف بن اليمان وضي القدعند ين كوا تخضرت في النفي منافقين بنلائ تفوهم لي كدم ان ش عن المنافق الله تعلى وهم الصحابة دضى الله عنهم بخوتوله تعالى اولَّهك هم المؤمنون حقا و توله اولَّهك هم الصابقون و توله واولَّهك هم المغلمون و توله لقل تاب الله على النبي و المهاجرين والااتصار قوله ان يهم رؤف رحيم - الواسطةوله : فما رآة المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن الحديث مى معرست عبدالله بن مسعود في عام وموسى ك حابدرض الله عنهم عقير فرمائى باس واسط كدوبى بالعطع مؤمنين جیں تو ان کے اجماع پرمومٹین کا اجماع ہونا صادق ہے میں سے ظاہر ہوا کہ بعضے عدان جو اکثر اختر اعات پردس میں ہزاریا کم وہیش مسلمانوں کا انتقاق کرنامؤمنوں کا اجماع جے قرار دے کر بہتر تصور کرتے ہیں خطا بلکہ خطار در خطاہے کیونکہ ان او گول علی سے کس

کے تق می تعلی علم مؤمن ہونے کا تیس ہوسکتا ہے۔ تک کدایمان پر اس کا خاتمد نہ ہواور بیجی معلوم نیس ہوسکتا اور ہو بھی تو بھر اجتا علم منصور نیس ہے۔ و ھذیا السانج لھلہ لا تجد من غیر نا واللہ تعالی اعلم و علمہ اتھ ۔ اس مقام کواللہ تعالی لی ولک اند ھو ساتھ خور کر کے استفام سے کھر بقہ ہے تحفوظ کر لین جا ہے وایات والجدیال فانہ دار عضال فاستغفر الله تعالی لی ولک اند ھو الفور الرحید ۔ مسئلہ اجتہا و بدام فرکور و بالا ہے فاہر ہوا کہ قرآن مجید میں سے فقط آیات احکام جاتنا ہو جہتد کے لئے مشروط ہے مشر جم کے زدد یک ناقص شرط ہے و کدائی جانب الحدیث الین اگر چاناف اکثر علم ہو بلکہ میر سے زو یک بخر و تحفظ معانی تمام کلام الی سے انتخار کا مواد یت الین الکر ہوائی تعالی کا حقال اور اکثر از جانب سنون مع استال و غیر و بسیب تعذر جستے کے ضرور ہے یا بیمراوہ و کہ معانی آیا سے احکام وا حاد یت بالیاں معانی محمود و از نقس و امثال و غیر و ہوسالہ ۔

تولدتعالى: الى الما قمتم الصلوة فاغسلوا ... يعلم بأن المعنى اذا لردتم التيام حين كنتم غير معذووين عن استعمال الماء ولا فا قدين القدرة عليه ولا طاهرين عن هذا الحدث فيتحقق بذلك من العذر ما ذكر في التيمم مما اذا اوجد ء الفصب والماء المشكوك على اجتهاد وما ء لو توضّا يه عطش و مما ذكر في حديث عمر رضى الله عنه عند مسلم من جمعه صلى الله عليه وسلم الصلوات من غير تجديد الوضو لكل واحد و من مسح الخف مقام الغسل و مما اذا كان جنباً و الماه يكفي الاحد هما ومما اذا انسى المارفي رحله و مما اذا اخذ الاب ماره و غيرذلك مما فيه تطويل ههنا بلا طائل لكونه استعطر الذا فليتامل اوريه جوكها كياك امام رحمداللدروايت بالمعنى كوحديث كيتر تص كويا اعتراض مع اعتذار بيعن قلت وايت كابيسب واكدامام مديث كوبالمعتى روايت كرناجائز جائة تقدفان قلت هذا لا يخض بابي حنيفة فان عامة الروايات اتما هي بالمعنى كما في علل الترمزي من تواهم انما هوا لمعنى اريديه انه لم يتيسرننا حفظ الفاظ الحديث كماهي هي من لفظ و تركيب بل ربما وقع فيها تفسير يسيرا و كثير ولذلك يقال للروايه المتحدة مو الاخراي دحوه او بمعناه والحافظ المتقن اعتماده على احدثمها زيد من الاخراي لكون اتقان رولتها اتقن من الاخرى و ذلك الامرتجدة في الصحاح اطهر منه افي روايات البخاري حيث اور دالرواية الواحدة بالفاظ ريما يختلف بها الاحكام او يستنبط من احد نها مالا ليستنبط من الاخرى تحيمل كانهما روايتين والذي طن بابي حنيفة من تجويزه الروايه بالمعنى انما لريديها الحكم المستفاد منها " يضرب من الاجتهاد فلوصح ذلك عنه لاشك في عدم القبول لانه مع قطع البظر من الاختلاط يتعين معنى الحديث فيمآ اوى اليه اجتهاد ذلك المجتهد مع كو نه محتملا للخطاء ازلا خلاف في ان لا يقطع باصابته المجتهد بالكلية وقيه من المفاسد مالا يخفي على الفطن المتأمل قان فيل قد ثبت عن السلف بنحو قولهم ان من السنة كذا وهذا نوع من الرواية بالمعنى على البعني الذي جعل منكر ايقال بل اخبار بفعل شوهد من النبي صلى الله عليه وسلم من غير مدكل الاجهنا وميه. لیکن بدادعا بھی باطل ہے کو محرایک فتیہ جہتد کی طرف ایسے ناوان قول سے بد کمانی کی جائے گی جس کے مفاسد کسی اونی آدی پر تنی نہ ہوں اور کیے ایس تغیر کو آنخضرت منافظ کا فرمودہ کہنے ہے آپ الفظ کی طرف غیر قرمودہ کا نبت کرنے والانہ ہوگا جس کے بارہ میں وسيدشد يد باور خبرمتوار ب محركي محرفقات ائم منفق عليم الي خفس كواينا متند مجوكراس عددايت كري مح يس قائل في فتا المام ابوصنيف عين الله المرف نبيل بلكدان سے دوايت كنندوثقات على ويهم عيب لكايا بلكدا قرب و وتول ب جوابن خلدون وغيرو فيرو فيكما یعن امام رحمداللدروایت می اور استخضرت فانتی کی طرف کلام کی نسبت کرنے میں کمال احتیاط وادب مری ، سے اور غالبابدروالبین ر کھتے تھے کہ معنی روایت کوآپ کی طرف مفسوب کیا جائے بلک وہی کلام بالغاظ محفوظ ہونا جائے اور مانغداس کے شروط میں بوری

رعايت كرتے البداي بعد جب ائمدرواة نے آساني كردى توان كى روايات مى كمير موكى ـ

مَان قلت ما يلكه يقول في الفضاء بالبيئة كالثابت عيانًا وههنا لا يقول به يقال في الغضاء جرا حكم كما امر به الشرع ولا تعلق له بالقطع وعدمه للعلم بالواقع حتى انه ليس للقاضي ان يعتبقد بأنه في نفس الامر على ماشهد وابه الاترى بطلان حكم القضاء بدليل ما في الحديث ان يكون بعضكم الس ججمعي كما في الصلح و اما هينا فالمقصود القطع بها في نفس الامر و ذلك بالتواتر أو الشهرة و لذلك قيل عير الواحد ليس في القطعية كالآيه وحاشاهم أن يريدو ا بذلك أن اليس الحديث بما هو في حتى اللَّزوم و' لتعبد كالآية حتى لو قطع با نه حديث كان كالآية في ذلك بل ارتما معنى هذا لقول عدم القطع يه كا لقطع بمعنى يتعلق بالاسناد فأت قيل فيما يقول بوجوب قراة الفاتحه بتما مها اذلا دليل عليه الا ماجاء من الحديث وهو على غير شروطه يقال ان المحي على غير شروطه لا يستلزم عدم القبول مطلقاً بل انها يستلزم ضربا من ثيوت هو دون ثيوت المتواتر فلذلك او جب العمل فيما يوجب ذلك فرق بين الغرض والواجب و هذا مما استحسنه بعض شراء المنهاج - علاوواس كے قلت روايت كوففل وكمال ذاتى تعلق نبيل كيونكه معزات سيخين رضى الله عنهم معروعات بهت كليل بين بنسبت دوسرول كرضى التعميم الجعين باوجود يكدان كاتقدم وصل براجماع ب-وهذا جلي لعن له علوص مظلو الى المقصود و من حصول رضوان الله تعالى في جملة الاعمال والانصال وان كأن للجدال فيه كثير مجال وان عفي لمن تجير يتسويلات النفس في تيه المضلال اعتمانا الله تعالى مع المؤمنين من الخسرات في الحال والمال. اورمولانا شاهو في القدواوي وسليد في عقد الجيد من الكما كما يوضيفه والتي في اين زمان من سب سه برا عالم تقيمي كرشافعي في را ما يا كرفقه من سباوك ابوطنيفه ويمنين كعيال جير مترجم كبتاب كدفقه مسائل عملي يعنى اجتهادا حكام جن كابرتاؤه جوارح دمشاعر ظاهره سي متعلق ب شعبه نقدالقلب بے پس جس قدرامل احكم ہواس قدر فرع اتم عى اورامل عين تقوى القلب كا اتم بياس بيلفظ وجيز امام شافعي كى طرف ے شہادت تو ی وکائل ہے اور مجھداراس کی بہت مجھ قدر جانے گاومن الله تعالی عز وجل التو میں اور امائ کے فتیہ وعالم علوم الاخرة و طہارہ وتغویٰ و خصائل حمیدہ واخلاق پیندیدہ اور اعراض از ونیا درجوع بآخرت وغیرہ فضائل کی طرف خطیب وغیرہم نے باستاد اور پچیلوں نے اعماد پر تعلیقا بہت ۔ اکا ہر وعلاء نے قل فر مائیس انہیں میں ہیں شداد بن تھیم و تکی بن ابراہیم لین ٹیا ت بخاری کے ا يك داوى تقديث قال البخارى حدثنا المكى بن ابراجيم حدثناية دبن الي عبيدعن سلمته بن الاكوع رضى القدعند ـ اورابن جرح وعبدالقد بن المبارك ومتيان الثوري وعبدالله بمن داؤ واحمد بن عنبل دخلف بن ابع ب وابرا بهم بن عكرم مخز ومي وشقيق بخي وابو بكرين عياش وابوداؤ د صاحب السنن وا مام شافعي ووكيع بن الجراح وممعر بن راشد احدام حاب الزهرى و تحجيٰ بن معينٌ والذهبيٌ في كتابه في مثاقب الي حنيفه من المارة والمطيب عن يحي بن معين عن تحيي بن معيد القطان ويزيد بن بارون وامام ما لك رحمهم الله تعالى اورخطيب في رواعت كي كرابن عینی نے کہا کرمیری اجھوں نے ابوضیفہ میں کے شاہیں دیکھااورعبدالله بن المبارک نے کہا کدابوضیفہ میں اللہ علم وخمر کے کوہ تعاوروكي ن كهاالوصيفه بمنظيم وعامن اوررضائ التي كوسب يرمقدم ركعهوا فادرراه خداس برخق كي محمل أكريدان ير تكوارين يزين-

مر برن ایر ایم نے روایت کی کدیں نے علاء کوفد یس سے کی کوالوطنیفہ مینیا سے زیادہ پر برز گارئیں دیکھا۔شعرائی نے بہزان کری میں گاری کہا استعرائی سے بہزائی ہے اور نے بہزان کری میں کھا کہ استعرائی میں کھا کہ استعرائی میں کہا کہ استعرائی میں کہ استعرائی میں کہ استعرائی میں کرمد نے نہا کہ میں نے اپنی عمر میں امام الوطنیف سے برحابواکوئی علم وزید و میادت و تقوی میں نیمل دیکھا۔ مترجم اُبتا ہے۔

كرووايات مي اس قدركثرت بكرلوكول في منفرور سائل لكي بين اوربيض ما تندموً لف ذهبي وسيدهي كرياد ومبسوط ومعتبرين-اورامام سيوطي وايك جماعت ن زعم كيا كدحد يث يحيم معلم لو كان الدين عند الثرية لناله رجال من هولا اوفي رواية من ابناء فارس و في رواية رجل مكان رجاله اس من بروايت رجل بعيغه واحدامام الوحنيفة اور بروايت رجال مع امحاب حيمل مي بي اور بعضوں نے مع ائمہ صدیث محمل رکھا وحوالا قرب۔ اور جنہوں نے امام ابوعنیقہ وان کے اسحاب کو خارج کر کے دیگر ائمہ کوممل منہرایا ان كاتول تعسب عيرابوا قائل التفات بين بوائد تعالى اللم والتيح بوكدام ابوطيفة كفتاكل بين زياده كلام كي ضرورت بين جبد بقول شعرائی اس مجید منفق بین لیکن افسوس ایسے لوگوں برے جوائے آپ کوامام کا مقلد خیال کرتے بین حالا نک سوائے زبانی م منظو کے اپنے مقدم وامام کی کسی صغت وخصلت کا متعبع نہیں رکھتے۔ پس اصلی مقدم وقطعی پیشوا آنحضرت من النظم کی سنن ضا کع کرنے مں زیادہ مم ہوں عے اگر جدا ہے آپ کو عالم مجھیں۔ کیونکہ تغوی وعلم کامحل قلب ہے ندزبان باں زبانی علم ای دنیا میں کارآ مد ہے۔ ونعوز بالتدمن علم المعنفع وبقول امام غزالي كے علم الآخرة ان جوع واجارات وسلم وحيض ونفاس برنبيس ہے اور سحاب رضي الته عنبم كے حالات يرد جوع كرنے سے بيد بات خوب واضح موجاتى ہو داكىد السيد والعملال - بان! طبارت طامرو كے لئے وجرام وشهبات ے تحفظ و صدود اللی پر قائم رہنے کے لئے ان علوم کا جا ننا ضروری ہاور اصل اقتد اروتھلیدجس ے رضائے اللی عزوجل حاصل ہو وہی جس طرح مقتذی وا مام نے اس میں سرگری ظاہری اور اگر نعوذ باللہ تعالی رضامے الی عز وجل نہ ہو بلکہ اس کا تحثم ہوتو ابو صنیف كوكرراضي بوسكة بي اوركيا قائدو: اللهد وفقنا يانا وجميع المسلمين للايمان ولما ترضى به عنا ربنا ويكون لنا نجاة بالأخوة وانت مولانا ادحم الراحمين آمين - مجرجن اوكول فامم ابوطيف مكون مي كلام كياوه سب غيرمتبول وبي اتوال میں اور بہتر نے قول تو بر میں المطلان میں جیسے سر جیہ ہوتا و غیر ذلک اور بہت پسندیدہ قول تائے اسکی رحمہ اللہ کہ المحال المول کے ساتھ ادب كاظر يقدمرى ركمنا جائية اوران من بالهم ايك في وومريكوجو يحدكها كداكر جديظا برطعن معلوم بوجيد معامله الوصيفة ومغيان تُورى رجهما القد تعالى و ما لك وابن الي ذئب بإنساني واحمر بن صالح يالهام احمر وحارث محامي وغير بهم تاز ماندعز الدين بن عبد السلام وتق الدين بن الصلاع تو تحدكوان معاملات برغورتبيل عاسية مرجبكه ديل واضح عديبيد ك جائ اوران اقوال عظمى يربيز جاسية كونك بشترفهم س بابري جيس حابرض التعنم كمعالمه بسكوت كيوائ وارفيس ويمية بس كونكرن تعالى عالم الغيب مزوجل في بقول اوليك هد الصادقون اورقوله رضى الله عنهدوما تنداس كرآيات بينات سان كي حسين قرمائي بمرجم كبتا ے کدائن جرز نے ائن عبدالبر ے بھی نقل کیا کہ عض اصحاب عدیث کے فل علی معیوب رکھا کدانھوں نے امام ابوجنیف پر خدمت کا افراط کیافقذاس بات ہے کہ قیاس کوحدیث پر مقدم کیا ہے حالانکہ ابوطنیفتر نے سوائے تادیل کے بعض اخبارا حادیم کسی حدیث کورو نہیں کیااورامیاتھل ایراہیم تعی واصحاب این مسعود وغیرہم سے ایت ہے۔ پھر لکھا کے علیائے امت میں کوئی نہیں جوحدیث رسول اللہ منافظة كالسليم كركردك كيونكاس عفاس غيرعادل موناس برلازم موجائ كاكبال بيكامام بنايا جائ اورقياس برتو نقبائ امعمار كاعمل جلاآتا ب\_

مندخوارزى عينى وغيره على بيقظ وحفرت عبدالله بن المبارك كي طرف عنست كرك تكما ب حدوا الفتى اذ لم ينالواسعيه - فالقوم اعداوله و محصوم - كضراير الحسنا ، قان لوجههما حسداو بغضا اته لذهيم - وفي الكلام اشارات تطمئن النفوس بها عن برودة جهد ها فيما ليس لها بلاغ اليه الابتوفيق من الله عزوجل ولكل مقام في الوصول الى حصرت الرضوان يحسده من دوانه في درجة اخرى من الصفات وهذا ليس بحسد يعاب عليه كيف وقد علمت جوازه في العلم من قوله عليه السلام لاحسد الافي اثنين و ليس العلم الاسبيل العصول وهذا غاية المقصود منه فليتفكر وايات وان تظن بهم سونل محض النصح في الوصول الى عقامه حيث لايشار كه فيه غيره كا لتشخص في المحسوسات مع اتحاد النوع بل المصنف وقد ذكر ابن كثير وحمه الله في التفسير رواية عن عبدالله بن المبارات قطعة املاها في من يبلغها الى فضيل بن عياض مخرجه الى الجهاد في الطوس اولها يأعابل العرمين لو لبصر تغل لعلمت انك في العبادة مغين مع ان الناس اطالوا الكلام في مدم فضيل فليتأمل. اورمند فوارز كي عمل اتباع قياس كطعن اواليم كالمسلم عن العبادة منين مع ان الناس كرام الوضيف بينية وان كاسخاب براصحاب الرائكا الزام باطل م بلك برقس م كونك عالي المبارات كا الزام باطل م بلك برقس م كونك عالي المبارات في الاساد و حديث تك قياس برمقدم ركمت بن والى شارح منبان المبيعاوي في يحل السطر ح ذكركيا من قال الخوارزي اور الماند و حديث تك قياس وجوه من فا برب و اقل سارح منبان المبيعاوي في عن السلام تحد تبول المراسيل اما مطلقا او الامر المبل في العالم احمد و مالك وحمها الله تعالى والمشهود عن الامام الشافعي عدم قبول المراسيل اما مطلقا او الامر السيل في العالم احمد و مالك وحمها الله تعالى والمشهود عن الامام الشافعي عدم قبول المراسيل اما مطلقا او الامر المبل في العالم و مالك وحمها الله تعالى والمشهود عن الامام الشافعية والله اعلم و مالك وحمها الله تعالى والمشهود عن الامام الشافعي عدم قبول المراسيل اما مجلة الموسل مع انه من المنافعية والله القياس ولو لحيتيوا بالمرسل مع انه من المان عدل عديث المام عدد المدرس عدل و مضت الشافعية في المسئلة على القياس ولو لحيتيوا بالمرسل مع انه من حياد المرسل عدل وذو وحمه الله تعالى و

شد قال: اوروجدوم بیک تیاس چارتم ہا ایک مور جوامل وقرع مین باشتر اک معی مور بر وستان حرصت اواطت برقیا می الحین بعلت او کی الحین بعلت مور و تیاس مناسب باشتر اک معی مناسب در میان اصل وفرع اور میم و تیاس شب باشتر اک معی مناسب در میان اصل وفرع اور میم قیاس شب باشتر اک معی مناسب در میان اصل وفرع پس امام شافتی کنود و یک جمل اقسام خوره و تیاس مظر و باطراد معی مناسب در میان اصل وفرع پس امام شافتی کنود و یک جمل اقسام خوره و تیاس مظر و باطراد معی میان اصل و قرع پس امام شافتی کنود و یک جمل اقسام خوره و تیاس مظر و بی امام شافتی کنود و یک تیاس مظر و بی امام شافتی کنود و تیاس مظر و می امام سخیفه تحقیقت بی اور بیان استان بالا تقاق باطل بین گیر کیو کر کم با جاتا ہے کہ اما و یہ کسوائے دائے پر عال بین گویا کہنے والے کو محق اجتماع و تیاس معین استان میں گویا کہنے والے کو محق کی اجتماع کو باوروں میں مورد پر محصوص رکھا اور و کر اشر بدیں قیاس پر کم کرتے بین چاخی حدید این مسود در بار ووضواز نبیز تمرکو باوجود میں ساور می میان میں کو باوروں کی کرتے بین چاخی حدید این مورد و پخصوص رکھا اور و کر اشر بدیں قیاس پر کم کرتے بین چالات کی استان مورد و پخصوص رکھا اور و کر اشر بدیں قیاس پر کمل کیا حالا کھا اشتراک مورث مورد و پخصوص رکھا اور و کر اشر بدیں قیاس پر کمل کیا حالا کھا اشتراک مورث مورد و پخصوص رکھا تا استان کی طرف باتی کی میں مقدم کرتے بیں جال اور مول الشرائی کو مورد کی بات کی طرف باتی کا می این السم و و البصر و الفواد سنده و الوصل می قیاس کو میں برمقدم کرتے بیں حالات کی میں مقدم کرتے بیں حالات کی میک کیاس کی مقدم کرتے بیں حالات کی میک کیاس کی میں برمقدم کرتے بیں حالات کی کو تیاس کو تیاس کی میان کی دورہ کیا کہ اور میان کو تیاس کی دورہ کی میں کو تیاس کو تیاس کو تیاس کو تیاس کو تیاس کی دورہ کیا کہ میاس کو تیاس کی و تیاس کی تو میں حالات کیا کہ میاس کو تیاس کی دورہ کیا گیا کہ میاس کو تیاس کی دورہ کیا کہ میاس کو تیاس کی دورہ کیا کہ میاس کو تیاس کی دورہ کیا کہ میاس کو تیاس کی دورہ کو تیاس کی دورہ کیا کہ میں کیا کہ میاس کی کیا کہ میاس کیا کہ میاس کی کو تیاس کی دورہ کی کر کر تیاس کی دورہ کی کی کر کر کر کر کر کر بیاس کی کر کر تیاس کی دورہ کو کر کر کر کر کر کر کر ک

اورروایت ہے کہ الوصیفہ بھائی نے فرمایا کہ رسول اللہ فاقیا ہے جوہم کو بینی جائے وہ ہمارے سرآ تکمول پر ہے میرے م مال باپ آپ فاقی کم برقر بان ہوں اور ہم کو اس سے خالفت کی مجال نہیں ہے اور جوسحاب سے آئے ہمارے سرآ تکمول پر اور جوتو ابعین

ے بہنچاں مں ہم فورکریں مے اورایک روایت میں ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید پر قمل کرتے ہیں بعنی احادیث رمول الله فاليوام اس كمعى فوب مجوراس برعل كرت بين برجب كاب مجيد عن نيس يات تورسول الدُفْلَ يَفْلُ أَل احاديث عن وعوز عن بين بر جب ندياكمي تو حضرات خلفائ راشدين يعنى حضرت الويكروعروعنان وطي رضى الشعنيم كتضايا يرجم إقيد سحابر منى التعنيم كتضايا برالی آخر ما قال رحمدالند تعالی قال المرحم بهی علم ماخوذ ہے صدیت حضرت معاذین جبل رمنی اللہ عندے جومعروف ہے اور سوئی و ایک جماعت علاء نے عصیص کی ہے کہ امام کا ایسائی تول جیسا نہ کور ہوائی ج بہت ہوا ہے اور بے شک بحث اجتهاد وادر اک معانی ايك فيم ايمانى ب جوكم فعل اللي عروص باور: قد صح في حديث على رضى الله عنه قوله فهم يعطى له في العرآن اورملاه جائے بیں کدا مادیث رسول الله فال الله فاقع المعلم معانی قرآن پاک بین ان می مفاریت آئی می خیال کروجتنی اجمال وتنسیل می سجھتے ہوپس بسااوقات معنی ظاہر میں مجمع جنتا ہے اور آیات واخبار کے فیض وظم اور تھم اشارات کے فورے معنی حق حاصل کر لیتا ہے۔ اور فتو حات و كميدهي ابن العربي" في بستد متعل امام يدروايت كيا كرفر مات ين كوكوتم وين الني عز وجل من الي رائ كي بات ے پر بیز کرواور بیشدایی بات کولازم کے رہو جورسول الله فائن کی سنت مے تالع ہوار جواس سے باہر ہووہ کمراہ ہوار کہتے تھے كدجوكونى ميرى دليل كوند بجيان اس كومير عقول برفتوى ويناحرام باورفر مات تفكدات او برسلف رحمهم التدنعاني كآتاران زم كرلواورلوكون كى دائے سے بچواكر چائى رائے كوكسيے عى آرات كري كيونكر حق بات طلب برطا بر و جاتى ہےاورتم تو صراط المتنقيم پر ہوفر ماتے تھے کہتم بدعت اور بحکف تن بات نکالنے سے بچواوو ہی رسی مغبوط پکڑے دہوجوسلف رضی التاعنبم می تھی اورایک مرجب علم كلام كيسوال عن فرمايا كدبدعت ب تم آثار سلف وان كيطريقة كواسية اوير لازم ركهواد رايك مرتبه ماع حديث على فرماياك اس كاستنا بھى عبادت ہے اور فرمايا كراوك بيش بہترى مى ريس سے جدب تك البيس ان مى كوئى مد عث طلب كرنے والارے كااور جب و علم كوبغير مديث كے طلب كريں محقوتاه بول محے عقو والجوابر المعيد بن بكرامات فرمايا كرلوكول كارائ سے جي ضعیف الا شاد مدیث زیاد ومجوب ہے واضح ہوکہ ان روایات واقوال سے مع امام کے معروف ند بب کے طریق سے بہات طاہر ہے کہ بعض او گوں کے مطاعن ان کے حق میں سی جو نہیں ہیں اور آ تھے بند کر کے بغلب نفس و تعصب یہاں جدال کر نالا لیعنی بلکہ معصیت ہے اورزیادهموجم اورمنشاه جدال چنداقوال بی اوّل وه جوخطیب نے ذکر کیے بی اور درحقیقت ان کے جوت بی می کلام ہے وان سے ا كي بزرگ عالم جميز صاحب فضائل كے حق مي ان كومتندا يك محرفعل بعن طعن كا جوافعال نفاق وشيد و منافقين سے بے قرار ويناكل تعجب ہے حالاتکہ پر تقدیم شہوت کے وہی تاویلات جود مگرائمہ و ثقات کی طرف ہے دفع مطاعن میں معروف میں بلکہ عامہ ثقات رواۃ ے دور کرنے میں مشہور ہیں بہال بھی ضروری تھیں علاوہ ہری خطیب کی طرف سے ان کوطعن مجھنا بھی غیرضروری ہے جنانچا بن جرا نے کہا کہ خطیب کی فرض ان اقوال کے جمع کرنے میں فقل میں ظاہر ہے کہ ایک مرد کے حق میں کہنے والوں کی جو کچھ یا تیس روایت کی جاتی ہیں ان کو بمقابلہ ان اتو ال کے جواس کے حق میں ذکر کئے تھے ہیں جمع کردے اور طریقة مستمرہ اصحاب سنن کے موافق ان اتو ال کے اساد سے کا منبس کیااوراس کا بیفشانیں ہے کہ امام ابوطنیفہ کی منزلت گھٹائے اور مید بات اس کے قطع سے طاہر ہے کہ اس نے فضائل بدلائل قل سے اور پھر قادیمن کے اقوال باسناد ضعیفہ وجمبولہ روایت کردیے اور ظاہر ہے کہ مجروع ومجبول تنوں کی اسنادے جوروايت بووكس عام مسلمان كري على روانيس ركماسكا-

ا مام ابو منیف کے حق میں کی کومسلم ہوگی اور اگر اراد وقد ح بی مسلم کرلیا جائے تو مینی وضح القدیر کا جواب کافی ہے جَبَدِ نظر تقوی سے عافل شد ہے اور اگر کہا جائے کہ خطیب ہی ہرا عماد نہیں بلکرنسائی صاحب سنن نے لکھا کہ ابو صنیف مدیث میں آوگائیس جرم

توالی جرح مبم کہ جس کا بچھے پیدنہیں لگتا ہے کیونکر خلاف ظاہر و باہر مسلم ہوگی بلکداولی پیرہے کہ اس کے پیمعنی نگائے جامیں کہ قولہ ليس بالتو يعنى باتول من زياده توى ندين كديبت باتن كرت بول - كونك تحديث بعض مطلح من كوئي وجرح كى بيان نيس مونی ۔ پھراگر کہا جائے کہ کیون بیں چنا نچا ام بخاری نے ضعفاء میں لکھا کہ نعمان بن ثابت کوئی مرجید تھے اوگ ان کی صدیث ورائے سے ساکت ہوئے۔ تو جواب میہ ہے کہ کما تلظاء اپ معنی کے خلاف اس وقت کے کانوں میں بحرا محیا جس سے بیشور ہوا حالا تک بالا تفاق قیاس اصل معمولی و معمد علید بو قلام ب كدار اس كامحض اختلاف فظى يرب للذابدون ظيوركى جرح كے جوجد يت ك اصول على مين ب جب يها ب خالى دائے سے طعنے تو و ه بعدظبور حال كرفع بوئى اور يمى كويا وجسكوت از حديث تحى كما يدل عليه تقديد الرائي في قوله سكتوا عن دانيه و حديث البويد عجن بزركول يرحقيقت مالكا اكمشاف بوكيا انمول في الل طعن کی زبان رد کی اورخود شاء وصفت بیان کی اور ان سے حدیث روایت کی چنانچه خود امام بخاری جیست نے چند ثقات مقنین کا ان عدوايت كرنا بيان كيا اوركها كه:روى عنه عباد بن العوام وابن العبارك والهيشم و وكيع و مسلم بن خالد و ابو معاوية آخر د اور ساوگ خود صدیث می امام بن مجران کی روایت کے بعد کیونکرا نکار کالی سیح رہے گااور اگر بیدہ ہم ہو کہ ان کی واسلے ہے مس نے روایت کیا ہے تو لا محالہ ملک وا عن عدیدہ مستمر روباتو جواب میرے کہ جن کو کوں پر حال مشتبر ر بااور قیاس کورائے وغير ومتكرات ميں داخل مجھتے رہے انہوں نے پاستاو وغیرہ اس کو قبول کیا ٹلند والل القیاس کا اجتناب بچما مام کومعنز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی عز وجل اور رسول الدّ سل فی ان سے روایت وقبول کوفرض میں فرمایا اس وجہ سے روایت مذکر نے والے بھی منا و کا رئیس میں جبکدان کی موافق شیو و ایمان کے نیک ممان ہے اور جبہدنے اگر دوسرے جبہدے خلاف میں انکار کیا تو عوام کی بیاست مساوی نہیں آیانیں دیمنے که احکام مختلف میں چنانچہ جمہز کوایک دوسرے کی تقلید روانہیں ہے تی کہ اہل نظر تک اتفاتی روانہیں رکھا گیا تو ضروری ہے کہ جمتد کی رائے اجتہادی جس طرف مودی ہواس کے نزد یک دوسرے جمبرکی رائے خلاف صواب ہے ورند کیا بدجائز جائے ہوکہ جہددوسرے کی رائے صواب سے جان ہو جو کر خالفت کرتا ہے اور الی حالت میں اس کی رائے اجتہادی سے دوسرے کی خطار ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ وام کی راوتھلید ہے لیکن تھلیداس آوستلزم نہیں کیمل کرنے وثواب لینے کے لئے ایک تھم شرع اللی ا ہے طریقہ سے حاصل کرے تو ضرور دوسرے متنی نعیہ کو خاطی بھی کہے کمازعمہ شرذ متدمن المحناخرین بلکہ جمہتد کو بھی ضرور کی تبیں کہ دوسرے مجتبد کو خطام یفین کرے کیونکہ اپنے آپ کوصواب پر غالب ممان کرتا ہے نہ یفین پھر غیر کو خطام یہ یفین کی کر کرئے تا۔ ای واسطے حصرات سحابے رضی الله عنبم وائمہ جابعین میں باو جود اختلاف طریقة عمل کے باہم اتحاد وخلوص میں کسی طرح کا اختلاف نہ تھا اور يكا ائد ججتدين وصلحا وامت كاطريق چلاآيا بهال بغيراساب بزركي كا عجاب الرء براء بميشه منكر ب جيسكوني لا ليني وعوي اجتهاد مس سرگرم ہو یا تقلید مخص کوکل حال ومسئلہ میں این او پر فرض کر لے بلکداس زمانہ میں تو برخص دوسرے سے اونی خلاف می بغض کرتا ہاورسراسراہامقلد بنانا جا بنا ہے اوراس کا نام بغض مقدر کھا ہے حالا تکہ شیو وسلف سے خوومنحرف ہے اورعوام کوا ہے امور کی تکایف ویتا ہے کہ جوان کی سجھ سے باہراو وان کے حق میں باعث سلالت ہے اورو و خود بھی اس معصیت میں ہرایک کا مساہم بنآ ہے۔

نعوذ بالند تعالی من العملال اور علا مدمحدث شخ محد طاہر فتی فی مغنی و غاتمہ بھی البحار میں لکھا کہ البوطنیفہ برا اللہ عالم ما بدور ع تقی امام علوم شرع سے اور بعض ہا تھی جیسے قرآن کو تلوق کہنا اور معتز لہ کی طرح بندوں کو قادر کہنا یا مرجیہ و غیرہ ہونا الی یا تیں جوان کی طرف منسوب کی تی جیں جیشک امام ان باتوں سے پاک جیں اور یہ بالکل صریح فلا ہر ہاور اس طرح ابن الا شیر نے جامع الاصول میں اور صاحب مشکلو ق نے اسام الرجال میں اس کو معرح لکھا ہے۔ یہاں تک الل علم کے رسائل و غیرہ سے استنباط کر کے جو بھی تختر المعا

تنياور مفيقت وافي ثبوت اس امركاي كام الوصيف ببيت تحق من ويلك من كبناها بحر جو محققين علام في مجتمع يامتفرق مان نيا كرابعي مجنبدا مام زامد عابد متورع ومتقى صاحب فضائل جليله تصاور چونكه نفوس اس وقت اعتدال عد غارج بي البغدا ساتحدى يبلى خیال رکھنا جائے کہ محابرضی الله عنبم اجمعین واجلہ تا بعین رحم الله تعالی ہے کم رتبہ بیں جیسے محاصر مین ومتاخرین ہے ہے ہوئے ہوں والند تعالی اعلم المائة الثانينة دوسري صدي کے فقہا ، حنفيہ ابراہيم الصائخ بن ميمون المروزي فقيه محدث صدوق تضروي عن ابي حنفيه وعطاء وعنه حسان بن ابراتيم وغيره واخرخ عندا لبخاري تعليقاً وابوداؤ د والنسائي مندأ به زرگري و ذرحالنه كا پيشه اختيار كياتما اور صا دب افضل الجهاد مے کہ ابوسلم خراسانی کو کرر سر کرر محکرات شرعیدے بھٹی منع فر مایا آخراس نے ۱۳۱ اجری میں شہرم و جس آپ کو شهيدكيام وزىمنسوب بمرو بخلاف قياس باسرائيل بن يونس بن الى الحق كوفى فقيد محدث ثقد بي مولد • • اجرى شركوف باورامام الرصنية اورالولوسف عفقه وحديث عاصل كاورآب عوكع وائنمهدى غروايت كاوريك كافي بكي يخين امام بخارى و مسلم نے آپ سے تخ تنج کی آپ ۱۲ میں فوت ہوئے اسد بن عمرو بن عامر بھلی از اولا د جرم بن عبدالقد الجملی محالی رضی القد عندا مام ابو صغفه برات كالمنظر بن اسحاب عشرويس معطول الصحسبة فقيمدث فقد بن بعد الوبوسف كفلف رشيد كروا ماداور قاصى واسط و بغداد ہوئے امام احمد و بھی بن معین نے تو یک کاورامام احمد وجھہ بن بکارواحمد بن نبع نے آپ سے حدیث روایت کی اوروفات ۱۸۸ ه یا ۱۸۹ ه میں ہوئی ۔ حز ہ بن حبیب زیات کوئی ۔ ابوعمارہ کے از قراء سبعہ مشہور ہیں ۸۰ ه میں پیدا ہوئے ۔محدث صدوق زاہد ر بیزگار تھامام ابوطنیفہ بھانیہ ہے بہت ی روایتی رکھتے تھے۔امام سلم بھینیہ نے آپ سے تخریج کی اور ۱۵۸ھ یا کم میں وفات یانی مادین الی صنیدر الدعام بر بیز گارمحدث نقید سے - ابن عدی نے کہا کدما نظراحیمان تھا - بعد قاسم بن معن کے کوف تے قاضی ہوئے اور ۲ کا عدی انتقال فر مایا۔حفص بن غیاث بن طلق انتھی ابوعمر الکونی فقید محدث تقدر ابد متی مجمله ان اسحاب امام کے جن ے حق می فرمایا کدائم مسارقلبی وجلاء حزنی ۔ اخذ الحدیث من الثوری و مشام بن عروق و عاصم وغیروا حدوروی عنداحدو یکی بن معین والقطان وغيرواحدواخرج عنداصحاب الصحاح وتغيرت آخرعمرواورم اليس وفات بإئى يحكم بن عبدالله بن سلمة البخي الومطيع - ملامه كبير بين انتداكبرامام أعظم ميانية يحدوا بت كى اوركيت تحكمير يزويك ركوع وجدوين تمن بالتبيح كبنا فرض باور مبدالقد بن مبارك آب كي الم ويانت ك وجد يتنظيم كرت تعدو كان محدثا روى من الامامر وابن عون و مالك وغيرهم وروى عنه احمد بن ممنع و خلا بن اسلم و جلود في الحديث لينا ١٩٩ ه على وفات بإلى - دكايت ب كمظيف في والى يلخ ك نام جوشط بهجااس مں اپنے ولی عبد کی نسبت تکھا کر آجزا والحکم صبار جب آپ نے ساتو امیر می پاس جا کر کئی بار فرمایا کرتم لوگ دنیاوی ر خبت می کفر تک بھنے مجے امیر سی نے آبدید و بوکرسب ہو چھاتو آپ نے منبر پر چ حارجمع میں اپنی داڑھی بجر کررورو کرفر مایا کہ ب خطاب اللي عزوجل بحق يجي يغير عليه السلام بي جوكوني كسى اوركور كله كيهوه كافر بيتمام لوك روت تك اورجوا وي يدخط لائ من بعائل مئے۔ رحمہ القد تعالی حفص بن عبد الرحمٰن أبنى معروف نيٹا يورى محدث فقيد تقد تصنائى نے آپ سے دوايت كى بيلے بغداد کے قامنی ہوئے پھرچیوڑ کرعبادت میں مشغول ہوئے اور 199ھ میں وقات یائی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن السبارک میٹا بور ين تشريف لات تو ضرورات علاقات كرت تعد

حادین دلیل قاضی مدائن ۔ بیان اصحاب امام می ہے تھے جن کے حق می فرمایا کہ بیلوگ تضاء کی صلاحیت د محے ہیں كنيت الوزيد بشروطي كالفظ عاورمعروف بين جبكوتي في فضيل عصمتديو چمتاتو كيت كدابوزيد يوجيلو-ابوداؤدن من عن آب سے تر تا كى ہے۔ خالد بن سليمان الم مالل في از اسحاب فيو كى ١٩٩ ه على جورا كى يرس كے بوكروفات يائى۔ واؤوبن نصير الطائي ابوسليمان محدث تقة تقيدز امدمعروف نهايت يربيز كارته بيس برس امام ابو صنيغه كاصحبت على رب وثقة ابن معين وغيره وردى عندائن مييندواخرج عندالنسائى \_آپ كے حكايات معروف بين واليو يا هلايو مى وفات پائى كتے بين كرآب فيان باب سے چھود بتارمیراث بائے ان کوئسب طال جان کرا کیا گیدوانگروزخرج کرتے اور کوشرا فتیار کیا تھااوروعا کی کدان کے ختم برميرى وفات بوچناني اين واقع بوااورامام ابويوسف كوبسب اختيار عهد وقضاء يحبوب ندر كمن اورامام محرى طرف متوجهوت تے اور صاحبین کو جب کس مللہ علی اشکال ہوتا تو دونوں صاحب انہیں کے پاس جاتے تے ۔ آپ اولیاء کے زمر و على معدود میں قرین بر بل بن قیس العری - اادی بدا ہوئے - الوضيفہ بھات اسے اسحاب میں آپ کی تحریم کرتے تھاور آپ کے خطب نكاح من امام ميسنة فرماياكم بدا زفرامام من اعمة المسلمين الخر- زفرا ورواؤ دطائي من براوراندا تحاوتها لي داؤد في عبادت بخلوت اعتباركر لى اورزقر في طوت وجلوت دونول كوجع كيا شداد في اسد بن عمرو سي يوجها كدايو يوسف اورزفر على كون افقه ے؟ فر مایا كدزفراور ع بيس شداد نے كها كديس فقديس بوچمتا موس فرمايا كد بورى فقد مين تقوى به جس سے برى بركى موتى ب روایت ہے کہ عہد و تضاءے افکار کرئے میں وومرتبدان کا مکان ڈھایا گیا مرتبول ندکیا۔ زفر فقید محدث ہیں۔ ابوقیم نے کہا کہ تقد مامون ہیں ۱۵۸ دیس بھرے میں وفات یائی۔ زمیر بن معاویہ بن خدیج کوئی مواجعی پیدا ہوئے امحاب امام می محدث تقد فقيد تن والله يكي بن معين وغيرو ممع عن الاعمش ومن في طبعة وروى عنه بكي بن القطان واخرج عنداسحاب السحام\_ سانه احديا ايك سال زائد من وفات يائى - سفيان بن عينيد عدث تقد مافظ فقيدام جت إلى عواد عن بدا موع كمت يق كر جمع بها امام ابو صنید میران نے محدث منایا ہے۔ اصحاب سحاع سندنے آپ سے بکٹرت فز سی کی ہام شافی نے فرمایا کہ کہ اگرامام مالک وسفیان بن عینیدنہ ہوتے تو حجاز سے علم جاتا رہنا کم رجب ١٩٨ مد ش مكمعظمه من وفات یائی اور جو ن كے ياس مرفون ہوئے۔ شريك بن عبدالله كوفى امحاب امام على واعل على اامام آب كوكير العقل كميتر تقريب على بيك يبلي شهرواسلا ك قاضى تع جر كوف كمقرر موئے - عالم زاہد عابد عادل صدوق اور اہل ہواو بدعت ير سخت كيرى كرنے والے تھے آخر عرب حافظ متغير موكياتا ٨١٥ هي وفات يال الم مسلم والوداؤدوتر فرى ونسائى وابن ماجه في آب معتمر تن كى ب- عقيق بن ايراجيم بنى الوصنيف وعباد بن كثيرواسرائيل بدوايت كي اورابو يوسف يكآب العلوة يؤهى اور مدت تك ابرابيم بن ادبهم كي محبت من رب فقيدز المرعابد معروف ومشہور بیں ان کا قول ہے کرمنائے الی جار چزیں ہیں روزی میں امن وکام میں اخلاص اور شیطانی رسوم سے مداوت اور موت ہے موافقت ہے اور میں شہید ہوئے متوکل کامل تھے اور زمرہ اولیا ماللہ تعالی میں ان کی کرامات و فعال و ارشادات معروف جير رشعيب بن الحق بن عبد الرحمن القرشي الدمشقي العصيف موات كاسحاب من عدد القرفتيد جيد عضان كومر جيد كي تهت دي كن بامام بخارى ومسلم والوداؤ دونمائى وائن ماجه في آب ستخ تك كى اوردومرى مدى كـ٨٩ مديا ٩٠ مدي وت بوسة حروبن ميون بن بحربن سعد بن رماخ بني محدث تقد فقيد صاحب علم وقيم وصلاح ين بحربن سعد بن اكرامام ابوهنيف ميسيم ک محبت میں واخل ہو کر فقد حاصل کی مدت تک نیکی کے ساتھ قاضی رہے آخر عمر میں تابینا ہو کر اے اچ میں وفات پائی۔ امام تریزی نے

آپ ہے تخریج کی ہے۔ عافیت بن یزید بن قیس الاوزی۔ اصحاب الوطنیف یک ہا کرام تقید محدث قد تھے۔ اعمش وہشام بن عروہ سے حدیث بھی کن اورنسائی نے آپ ہے تخریج کی ہے وہ الھی وفات یائی۔ عبدالکر یم بن محد جرجانی فقید محدث مقبول تھا مام ابو طنیفہ بھی ہی اور حدوو وہ اچھی وفات یائی عبدالله بن المبارک بن الواضح النظلی المروزی ہما اور میں بیدا ہوئے ابتدا میں ابدو دعب می معروف تھا کی روزیاغ میں بڑا شراب کا جلہ جمع کیا مجموع ہوتے اسے مربول

ورخت كراك يرغد حقواب على سناكه بدأ بت ير هنا ب: الديان الذين أمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من المعق-اس وقت سے ان ب موكر عابد مو محظ اور سفركر كامام الوصيف بيات كامجت عن آئے اور ديكرا مُدكراروا علام اخيار ت بعي حديث وغيروكي ساعت كي اوربشتان المحدثين من تفصيل احوال مرقوم بهاوراة ل حديث از كتاب تقل قرمالي بقوله: حدثنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد إن شريكا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا ل ذلك رجل لا يتوسد بالقرآن ـ امام نووى في مقدمه شرح ميح مسلم من آب كار بمرؤكركيا اورفقه والم جبادو غير وفضائل نقل كر ك لكها كه اجتمعت قيد خصال النعيد كلهذ يعى عبدالله بن البارك رحمدالله من خيرك جمله خصائل جمع كروئ من عصاور تقل كيا كدائمدا علام من ت حق فضائل ان کے بیان ہوتے ہیں اور کسی کے ذکورنیس میں اور روایت ہے کہ امام مالک این المبارک کے اور کسی کے واسطے جگرنیس چھوڑتے تے اور بدامر کویا مجمع علیہ ہے کہ جامع نضائل ونواخل تے اور جہادے والی ہوتے وقت موضع ہیت جی ماہ رمضان الماره عن مسكينوں كى طرح و فات يائى رحمه الله تعالى تقل كرتے بين كه وفات كے وفت اس حالت ہے بستر خاك برجان و يتے ہوئے و کیدکرآپ کا غلام نفر نام جومعترین رواة مدیث ے برونے لگاآپ نے بوجھاتو کہا کہ جھے اسی تکلیف کی حالت اس وقت رلاتی ہے آپ نے کہا کدمت روکد میں نے التد تعالی ہے دعا کی تھی کد بروردگارتو محروں کی طرح زندہ رہوں اورمسکینوں کی ساتھ ميرى وفات بوسوالتدتعالى كى حدوثاءاواكرتابول كدايهاى بواءمروزى نسبت بمروبعض في كها كدخلاف قياس باور بعض فياس کی تو جید ظلاف میں کہا کہ مروی کیڑ امعروف منسوب بجانب مرد کا ول ہوواقع عراق قریب بکوف ہے اور بیمرد واقع خرا سان ہے فاحظه مترجم كہتا ہے كه اس تذكره سے استفاده بطريق اعتبار اس اصل كى تقيديق كرتا ہے جوحد يث يحيح معروف في باب القدر سے صری مستفاد ہے کہ تیولیت از لی کوکوئی قعل منانی معنز میں کیونک آخرو ہی لطف از لی دھیسر ہوکرمنزلت عالید میں لے جاتا ہے اور طم وازلی کوکوئی طاعت دعبادت موافق مفیدتهیں که آخرانجام خراب ہو جاتا ہے جیسے قصیلعم باعوراء معروف ہے۔اللّٰہ انی اعوابات من الطرد وسو الخاتمة - آمين برحمتك يا ادحم الراحمين - عيلى بن يولس كونى محدث تقدفقيد جيد تصحد يث كواومش وما لك دامد القدتعالى سےسنا اورفقہ کو ابو حثیفہ میشینے کے اصحاب سے حاصل کیا۔ خلیفہ مامون نے آپ کوبتکر مے حدیث کے دس براروینار بطور بدید بھیج آپ نے واپس کردیے اس نے ممان کیا کہ مجھ کر پھیرے تو دو چند کردیے۔الغرض آپ نے چھیرااور فرمایا کہ یہ فاک بمقابلہ عدید رسول الله فالفظم کے لائق قبول نیں ہے۔ پیٹالیس جہادد پیٹالیس ججادا کئے۔امام بخاری وسلم وغیرہ نے آپ سے تخ سے ک باورسال وفات ١٨٥ ه برحمالله تعالى على بن مسير القرش الكوفي - از امحاب الوصيف بيسيد جامع فقد وحديث تص ثقر صاحب روایت وروایت ہیں اسحاب سحاح ست نے آپ سے تخ تاع کی کہتے ہیں کدامام مفیان الثوری نے اٹھیں کےواسط سے نقد ابو منیف و المراقة كيا إلى عبد الله بن اوريس بن بزيد بن عبد الرحمن الكوفي فقيد عابد حدث قد جيد تن ابوطيفه بميانة عد برجيز من روایت کی واعمش وابن سیده غیرہم سے بھی راوی بیں اورآپ سے امام مالک وابن المبارک وغیرہم نے روایت کی اوراسحا بسکات ستنے آپ سے تخریج کی ہاور ۱۹۲ اھی وفات پائی۔

على بن ظعبيان الكوفى - قاضى القصاة فقيد محدث عارف باورع تقص طلق سے بميشہ بور برا جلال كرتے۔ ابن مابد فقي سے تخ تح كى و فات تا اواج من بوئى عمروبن الدار امام ناصح فقيد جيد محدث مقبول تنے - امام ابو صفيفه بيات سے فقد عاصل كى اورا مام نے بھى ان سے مديث روايت كى ب فضيل بن عياض بن مسعود النمى عالم ربانى بروانى زام عابد تقدم مدث فقيد مساحب كى اورا مام نے بھى ان سے مديث بروايت كى ب فضيل بن عياض بن مسعود النمى عالم ربانى بروانى زام عابد تقدم مدث فقيد مساحب كى اور كوف من آكرا مام ابوضيفه بيت كى غدمت سے فقد وہ مديث كرا مات تھے ابتدائى د برخ كى كرتے تھے ايك روز متاثر بوكرتو بكى اور كوف من آكرا مام ابوضيفه بيت كى غدمت سے فقد وہ مديث

كوليااورمتعدوائم ياعت كي امام شافعي وابن مبدى وغيرجم في آب بدوايت كي اورالصحاب محاح ستد في آب ي يخ يج كي ہاور اولیا ء کے تذکر و میں آپ کے حالات وکر امات معسوط تکھے ہیں اور ابن کثیر نے ابن عساکر کی تخ سے ذکر کیا کے عبداللہ بن السارك نے طوس من جہادكوجاتے موئے ايك مخص كو جوحرم محترم جاتا تھا چندا شعار تكھوائے كففيل كويد خط وے دينااس نے مك معظمة الله كالواليه إعابد الحرمين توابصر تنا لعلت انك في العبادة عطبن فضيل ديكي كرروب اوركها كدمير ع بمائي في مجص تعیست فرمائی ب مجراس مخص کوایک حدیث املا وفرمائی این اسادے ابو بریرہ سے مرفوع کدایک مخص نے آنخضرت من اللے اسک عبادت ہوچی جو جہاد کی برابری کرے آپ نے ہو جھا کہ تو ہمیشدات دن بلا در مگ نماز میں قیام کرسکتا ہےاور ہمیشدروز ور کاسکتاہے اس نے عرض کیا کہ یارسول الشفائی کم پہتے ہے نہ وسکے گا قر مایا کہتم ہے کہ اگر تو اس کو بھی کرتا تب بھی جہا دے یک روز والو اب کو ند ان اوروت الحديث في النفيرمتر جمار بالجمله غايت شهرت سه آب ك ذكر فضائل كي حاجت نيس برجم الله تعالى - قاسم بن معن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله مسعود سحاني رضى الله عند-الوحنيفة كان امحاب من سے يتے جن كوفر ماتے كمائم مسارقلبي وجلاء حزنى \_ نقيه محدث بلغ العربيدة ذا مركى بامروت تصابو عائم في كها كه تقد صدوق مكر الروايدة بن \_ في الصحاح عند كثير في 20 اهين وفات یائی۔لیٹ بن سعد بن عبدالرحمٰن رحمہ القد تعالی نے تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ میں نے بعض مجامع میں اکھا دیکھا کے منفی المذہب تھے۔ ۹۲ مدین پیدا ہوئے فقیہ محدث تقد صدوق جید صاحب ثروت ومقدرت تقے سال میں یانچ ہزار وینار کی آبدنی تھی مگر كثرت ايثارد سخاوت سي بهى زكوة واجب ته وتى تقى معال من آب سيروايات موجود بين اورائم اخبار في آب سيروايت ک وکرامات کا تذکرہ طول ہے هے اچے میں وفات پائی ۔ مسعر بن کدام کوفی طبقہ کیارا تباع میں سے بیں فووی نے شرح می مسلم میں الكهاكدآب مفيان بن عينيه وسفيان الثوري كے استاد بي آپ كى جلالت قدرو حفظ وا تقان متفق عليه ہے اصحاب صحاح ستہ في آپ ے تخ تح کی ہے آپ نے امام ابوطنیغہ مرسید وعطاوتادہ ہدوایت کی۔ ۵۵اھ میں وفات یائی۔مندل بن علی کونی اسحاب امام ابوطنيفه بسائلة من فقيد محدرت صدوق تحرابوداؤ دوائن ماجه آب يخ ج كى ٢٠١٥ ه من بيدا بوع ادر ١١٥ ه من وفات یاتی محدین انحن بن الفرقد الشیبانی امام الوحنیفه خرجند کے اصحاب علی آپ فقد وحدیث ولغت علی امام جی حدیث کواپو حنیفه والو بوسف ومسعر وتورى وامالك اوراين ويناروزاعي وغيرتهم سااورآب سامام شافعي وابوعبيد القاسم بن سلام اورابوحفص كبيراحد بن حفص ومعلى بن منصور وابوسليمان جوز جاني وموي بن نصير رازي واستعيل وعلى بن مسلم وتحد بن ساعه و ابرا بيم بن رمتم و بشام بن عبيد الندوميسي بن ابان ومحد بن مقاتل وشداد بن عكيم وغيرتهم في سنا ابوعبيد نے كها كدهي نے آپ سے زيادہ ما برقر آن اللي نبيس ديكھا اورعربیت وخود حساب میں ماہر تھے مترجم كہتا ہے كه فآوى كتاب الشروط ميں امام محد كا قول لغت ميں جحت قرار ديا ہے۔ شامى نے كہا ك يتل ابوعبيد والصمعي ولليل وكسائي كامام بين الغت من آب كي تقليدواجب ب- چنانچدا يوعبيد نے باوجود جلالت قدر ك آب ك تول سے جت پکڑی جیے اباعباس نے اور تغلب نے سیبویہ کے ہمسرقر اردیا اور ان کا تول جت مانا۔امام محد کے فضائل جامع علوم اوركثير النصائيف وذكي وبيدار مونا وغير وعموما مشهور ومعروف بين اورامام شاقلي واحمد رحمها متدتعالي ف ان كي تصانيف ساستغاد وكا اقرار کیااوراہل تذکرہ نے ان کے فضائل بی تطویل کی ہاوروہ جوبعض تاریخوں سے دیکے کربعضے نضلانے ان کا اورا مام ابو بوسف کا معاملتی قصد نقل کیا محض لغوومهل ہے جیسے عمو مامور خین کے رطب و یابس جمع کرنے کا دستور ہوتا ہے کیکن عجب اس سے نقل کرویناان لبعض كايطريق اثبات بعفر الله تعالى لناوله وهو الغفود الرحيير امام محرّ في ١٨٩ مرس وفات ياكى علاوه توادر معلى وائن ساعد وہشام دغیرہ کے آپ کی خاص مشہورتصا نیف میں ہے۔مبوط زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیر صغیر سیر کبیر نوادر نوازل رقیات

بارونیات کیمانیات جرجانیات کاب الآثار موطای \_

مرتحى في كعاكميركيرة خرتعنيفات ے إورمسوطسب ساؤل اس واسطاس كوامل كيتے إلى اوراصول ان ك جملہ کتب ہیں۔معروف کرخی احمداولیا والی تعالی میں ہے معروف ہیں قطب الوقت ستجاب الدعوات ہے باپ آپ کا نیروز ؟ می نعرانی تعااس کی کوشش سےدا ہب اهرانی قسیس نے ہر چند شرک تلیث می کوشش کی آپ جواب می تو حیدی کہتے رہے آخرای حال من بھاگ كر حضرت امام السيد المعروف على بن موى رضاعايدوعلى آباة الصلؤت والسلام كے ياس آكرمسلمان بوشك چندروز بعد جب آپ واپس ہوئے تو والدین نے بوجھا کہ آخرتو نے کس دین کوا تقبیار کرتا جا بافر مایا کہ بس نے دین حق پایا لین محدرسول اللہ ٹالٹولم كادين حاصل كياوالدين بحى يين كرمسلمان موعي بحرآب واؤوطائي شاكردوامام ابوطيغه بسياي كصحبت مسعلوم ظامرو باطن ع کال ہوئے۔ شام میں ہے کہ آپ سے سری معطی نے علوم ظاہری سے مرتبدا حسان وقبول تک حاصل کیا اور • ۲۰ ھی آپ نے وفات بائی ۔نوح بن ابی مرتبم ابوعصمه مروزی ۔ نقه کوا مام ابوطنیفه بیشت وابن الی کیلی ہے حاصل کیا اور حدیث کو حجاج بن ارطاق و ز ہری وغیرہ سے اور تغییر کو کلی سے اور مغازی کو این اسحال سے حاصل کیا ای لیے جامع مشہور ہوئے۔ شخ ابو حاتم نے کہا کسوائ صدق کے سب میں جامع ہیں۔الل حدیث و نقاد الرجال کے فرد کیا آپ غیر مُقبول بلکہ و ضاع میں ہے ہیں اور ۳ کا عدی و فات یائی۔نوح بن دراج کوئی۔نقد میں بٹا گردامام ابوضیقة بیں اور نیز زفروابن شیرمدوابن الی لیلی سے بھی حاصل کی اورحدیث کوزفرو اعمش وسعید بن منصور سے روایت کرتے ہیں لیکن ابن معین رحمدالقد تعالی نے کذاب لکھا ہے بالم جمد ابن ماجہ نے آب سے اور اوح بن ابي مريم يتنسير شن تخ تنج كى ہے ١٨١ ه شن و فات بائي ۔ وكيني بن الجراح بن مليح بن عدى كوفي \_ فقه وحديث كے امام حافظ تقه زامد عابداكابرتع تابعين من عصف شافعي واحمد وغيرتهم بين -امحاب حنفيك كابون من آب كافقد عاصل كرنا امام ابوصيف من أورب ظاہراس سے منبیں کرآپ نے فی الحمله ضرورا مام سے فقاہت کا طریقہ حاصل کیا واللہ اعلم اور صدیث بھی امام سے روایت کی اور ابت ہوا کہ امام ابوطنیفہ میں وہ کے کا دیتے تھاور یکی بن معین نے کہا کہ میں نے وکی افتال میں دیکھا۔اسحاب محاح ستنے بواسط این المبارک وایک جماعت ائر اُقات نے آپ سے تخ تنج کی ہوقد اطالوا فی فضائلد تونی ١٩٥ احد حمد الله تعالى دحمة واسعت يعقوب بن ايرابيم بن حبيب بن حبيب بن سعد بن عتب انصارى سحاني دمنى الله عند كنيت ايو يوسع من الما يع من پیدا ہوئے \_ فقہ پہلے ابن الی کیل ہے چرا مام ابوضیفہ رہائیہ ہے حاصل کی اور اسحاب امام میں مقدم ہوئے اور قاضی القصناة و افقہ العلما ، وغيره خطاب سے ملقب ہوئے حدیث کوامام اور ایک جماعت ائر دفقات مثل سلیمان تمیں و ہشام بن عروه وغیرہم سے سنااور مشہور ہے کہ آ ب سے ام محمدوا مام احمدوبشر بن الوليدو يكي بن معين واحمد بن مليع وغير بهم فيروايت كيا اور احمد بن مليل ويكيٰ بن معين وعلی بن المدیلی نے روایت حدیث میں آپ کے ہارہ میں اختلاف نہیں کیا اور کتاب العشر والخراج تصنیف مشہور ہےاورا مالی ونو اور و فیر و معروف ہیں علماء نے ان کے باروش بہت تطویل کی۔ اور بعضول نے بخت ست لکھا والعلم عند الله عز وجل ١٨٢ اھ ميں و فات

یکی بن سعید القطان امام حدیث تقد معنی با بیب بالا تفاق اندیمی سے متازین ۱۲۰ هی پیدا ہوئ اور ۱۹۸ه میل وفات پائی اور مردی ہے کہ امام ابوطیفہ بہت ہے تول پر فتوئ دیتے تھے۔ بوسف بن بیقو ب بینی امام ابو بوسف کے فرزند فقید محدث قاضی جہت غربی بغداد تھے ۱۹۱ همی وفات پائی رحمدالند تعالی بوسف بن خالد اسمتی رمولی نی لید جو بسبب نیک جال جلن کے متی یعن حسن السمت مشہور ہوئے امام ابوطیفہ بہتات کے اسحاب میں سے فقید محدث صاحب بصیرت تھے ابن ماجہ نے آپ سے تخربی کی کے

کین تقریب میں متروک لکھا ہے اور طحاوی نے حرنی ہے روایت کی کہ پوسف بن خالد اہل الخیار میں ہے ہیں۔قلت لعله هذا كقول ابي حاتم في بعضهم كان من غيار عباد الله ولكنه كان يكذب يعني ربما لا تيبين مالقي اليه فيصير متكلما بالكذب فانهد يكي بن زكريابن ابي زائد وكوفي ابوسعيد كنيت تحى - جاليس امحاب ابوحنيف جنهور في كتب عن تدوين كي ان ي و آب مشرومقدمه من سے تھے۔ جامع فقدوحدیت ہیں اور حدیث من حافظ تقدمتھن متورع ہیں۔ ابن تجرفے مقدر ولتح الباري من الكھا كريكى بن المديق نے كماككوف على بعدامام ورى كے آپ سے زياده كوئى البت نظااورنسائى نے آپ كوثقد جمت اكسا بول فضائل جمت في تاريخ الخطيب وغيره مات ١٨١ه اور صحاح على آب ي تخريج موجود برحمدالقد تعالى المأتد الكالثة حسن بن زيادكوني امام ابو طیفہ میں کے شاکردوں میں بیدارمغزنشمند نقید تھے۔سنت بنوی کے بڑے محب وقتع تھے چنانچہ بھی حدیث :البوهد مدا تلبون اب مماليك كواب مثل كيزايها ت-امم الوضيف بيسية كيرالروايت بي اليدمرته اليك محف كولتوى ويا مرجاناك مجھ سے خطا ہوئی تو منا دی کرائی کہ میں نے فلال روز فلال مسئلے جواب میں خطا کی ہے جس نے یو چھا تھا وہ آ کرمیج کر لے۔ ہاہ جود فطائل جعد کے محدثین کے فرد کے ضعیف ومتروک الحدیث ہیں اور ظاہر السیب نقصان حافظ کے ہوگا کیونکہ جب قاضی مقرر موے تو اجلاس پراہاعلم سب بھول جاتے یہاں تک کرایے اصحاب سے بوج کر تھم کرتے بھردوسرے وقت سب علم میں حافظ ہوتے للندا قضاء سے استعفاد یا کماؤکر والسمعالی اخذ عند محمد ساء وحمد بن شجاع وعلی الرازی وعمر و بن مهیر والد خصاف ۔ وفات آپ کی ۲۰۲۰ ہ يس بوئي من تو اليف الحجر ووالا مالى حسن بن الى ما لك فقيد تقد تتها مام الويوسف عفق لى اوران ع محد بن شجاع في اورم مهم هيس وفات پائی موی بن سلیمان جوز جانی۔ابوسلیمان کنیت ہے فقیہ تجر المد ہب محدث حافظ اور معلی بن منعور کے مشارک بیں اورامام محریر ے فقہ یائی اور امالی کولکھا اور حدیث کوامام ابو یوسف و ابن السیارک ہے بھی سنا اور کتب اصول امام مجر کولکھا و ان کی سیرصغیر ونوا ور معروف میں ١٠١ ه عمل وفات بائی - جهال فرآوي عمل خوالي سليمان فركوره ب انبيل سے مراد سے يعني اصول كتب عمل آب كے لكھے ہوئے میں بیلفظ ہے۔زہدوعبادت کی وجدے عبد وقضاء سے انکار کیا تھار حمداللہ تعالی ۔زیدین بارون الوطنی ابوطالدامام فقید محدث تُقْدَمَ عن الائمَه كالي حنيف والثوري وروى عنداين معين وابن المدين ٥٠٥ هير وقات يا كي عصام بن يوسف يمني ابوعهم برادرابراجيم بن يوسف فقيه محدث إلى الوحاتم في تقات عيل المعااورروايت من جوك جاتے تحامام الويوسف عفقه حاصل كى ليكن تماز على رفع الدين كياكرتے تے اوج وہ من وفات يائى -سين بن مفص فقيد جيدومحد ثين كے طبقه كبار عاشرہ شرا سے صدوق تنے مسلم وابن ماجه نے آپ سے روایت کی ۔فقد ابو بوسف سے حاصل کی اور اصفہان کے قاضی رہای گئے فقد نفی و ہاں جاری ہوئی تی زاہد تھے • ١١ه م انقال فرمایا - ابراهیم بن رستم مروزی فقیه محدث ثقه تقصیم الحدیث من اسدین عمروا بحبلی و ما لک والثوری وسعید وحما دین سلمه وحدث عنداحد بن حنبل وز ہیر بن حرب اور فقہ کوا مام محمد سے حاصل کیا اور جم غفیر نے ان سے حاصل کیا اور قفنا و کے تبول سے الکار کیا ج سے واپسی میں نیشا بور میں ااس میں وفات یائی معلی بن منصور الرازی فقیداز تقات حدیث حقاظ حدیث میں فقد میں امام ابو یوسف وا مام محر کے امحاب کے کمار میں ہے جی اور حدیث کو ما لک ولیٹ وحماداور ابن عینیہ ہے ساعت کیااور ان سے ابن المدینی و ابن الى شيب في وامام بخارى في غير جامع بس ابوداؤور فرى وائن ماجه في روايت كيا-صاحب تقوى وقد ين اور تميع سنت تصاالاه من انتقال فرمایا۔ امام ٹانی ور بانی کے کتب وامالی ونوادر آپ سے مروی بین ضحاک بن مخلد بن مسلم البصری امام ابو صنیف بینانیا کے اسحاب میں سے حدث تقد فقید معتد تھے ابوعاصم كنيت ومنبل سے معروف تھے اصحاب سحاح ست نے الن سے تخ تا كا ١١٢ ه ش فوت ہوئے۔ علا ثیات بخاری کے رواق ش سے ہیں۔

التنعيل بن حماد بن الي صنيفه الإمام فقيه عابدوز البرصالح مته بين امام وقت مقيح ابوسعيد بروعي ف ان يص فقه برحي اور انهور نے اپنے والد حماد وحسن بن زیاد سے پر بھی اور صدیث محروبن ذراور مالک بن مغول وابن الی ذیب و قاسم بن معن وغیر ہم سے تی اور ان سے مبل بن عمّان دعیدالمؤمن بن علی نے ساعت کی اور ۲۱۲ ھیں انتقال کیا جامع فقدور دقدریدومر جیدیں تو الف ہیں۔ بشر بن الى از برنيثا يورى كوفد كمشهورفتها على عدقد محدث بي نقدام الوبوسف ساور حديث ابن المبارك وابن عيد وشريك سدى وان على بن المدين ومحمر بن يحيى ذيل في روايت ك ٢١٣ هن فوت موع - امام ابو يوسف عفقه كي روايات ان عدموى میں۔ خلف بن ابوب بننی۔ امام محدوز فر کے امحاب میں سے فتید محدث عابد زاہد صالح تنے فقد امام ابو بوسف سے اور حدیث اسرائیل و اسد بن عرواورمعمرے في اوران سے امام احمد و ايوكريب وغير بهم فيروايت كي وفي جامع التومذي عده عصلتان الا تجمعان عي منافق حسن سبت و فقه في الدين - مدت تك ابراتيم بن ادبم كي مجت على د ب اورطريق زبد عاصل كياان كي مسائل على ي ہے کہ عمد ایسے خف کی گوا بی قبول ندکروں گا جومجد عل فقیر کوموال پر خبرات دے۔ ایک وفد بخت بار ہوئے تو اسحاب سے کہتے ک مجھ کونماز کے لئے کھڑا کرداور تکبیر کے وقت تک مددود پھرچیوز ویٹا پس باتی نماز تندرستوں کی طرح ادا کر لیتے جب سلام پھیرتے تو شدت ضعف ے گریز تے ۔ لوگول نے سیب ہو چھاتو فر مایا کہ مرض فر مان اللی کی برابری نبیس کرسکتا۔ اورا یہے بی حکایات بہت لطیف مجر تروی بین عارف بالله تعالی صارفی تے جن معلیل میں دوسروں کی نجات ظاہری ہوتی ہے ۲۱۵ مدهی انتقال فر مایا۔ رحمه الله تعالی قاوی می آب سےاہے استاواسد سے مسائل مروی ہیں۔ محمد بن عبدالله بن المثنی بن عبدالله بن انس بن مالك الانصاري سحاني رضى القدعندوا كثركباجا تاميحمر بن المثنى جيساحمر بن محر بن طنبل كواحمر بن طنبل كيتيج بين المام زفر كے اصحاب ميس معدث تقدوفقه جید تھے ائر محاح ستہ نے آپ سے بکٹر ت روایت کی وامام احمد واین المدی نے بھی عسکر بغداد وبھرے کے قاضی روکر ۲۱۵ ھیں وفات یائی۔ابرا ہم بن الجراح الكوفى فقد محدث تھے فقد و حدیث سے فقید و صدیث كوا مام ابو يوسف سے اخذ كيا اور ا مالي كولكما اور ١٥٢٥ ه مي انقال فرمايا على بن معبد بن شداد الرقى امام احمد ك طقب من عي فقيد محدث تقدمتنقيم الحديث من الملا بب تقدام محمد عنا جامع ے جامع صغیرہ کبیرروایت کی اور صدیث کوامام محمدوامام شافعی وابن السبارک و مالک وغیرجم ائرے سااوران سے اسحاق بن منصورو يجي بن معين ويونس بن عبدالاعلى ومحمد بن الحق وغيراتم ثقات كثير نے روایت كيا واخرج عندالتر ندى و النسائی اور ٢١٨ ه من انتقال فرمايا\_احمد بن مغص المعروف بالي حفص الكبيرا بخارى \_فقه وحديث عن آلم يذا مام محدا ورصالح زا بدمعروف فقيد بين - تذكرات بين لكعا ے کہ آپ کے زمانہ من امام بخاری صاحب سے آئے اور فتوی دینے لگے آپ نے ان کوشت کیا کہ تم الکّ فتوی نہیں ہو تحرانموں نے ن مانا ایک روزلوگوں نے دریافت کیا کددولزگوں نے ایک گائے کا دود حدیماتو کیاتھم ہے؟ امام بخاری نے جواب دیا کدان می حرمت رضاعت محقق ہوگئی۔فقہاءنے بیال دیکھ کر ہوم کر ہے ان کو بخاراے نکال دیا فاضل کھنوی مرحوم ( یعنی مولوی عبدالحی " ) نے این ر سالدتر اجم میں بیق مسلکھ کر کہا کہ ہمارے اصحاب کی کمایوں میں یوٹمی ذکور ہے لیکن امام بخاری کی وقت نظر ومثانت استنباط وجووت فكرے جھے يدتصه بعيد معلوم موتا ب مترجم كبتا ب كد ب عبد يدف جعلى س ف الحاق كيا بورند بخارى ميت بهت رقق الاستنباط میں کہاں ان کے صرح وقائق وواضح اجتها وات اور کہاں یہ بالکل جہالت کا قصہ جو خت تعجب کا باعث ہے اور ہرگز قائل تسلیم نیس ہے امام بخاری کی وسعت نظر وفکر کمال اشتهار ہے مستغنی از بیان ہے اگر کوئی مستور الحال آ وی ہوتا تو شاید اشتباہ ہوجا تا ممر واضح نے فضيحت مونے كو يهال عقصب عكور موكر يرقعدونع كيا - هكذا ينيغي الاعتقاد بشان الانهة والله تعالى اعلم الجفيقة

شداد بن عليم بخي \_ امام زفر كامحاب من عفيه محدث واحد بن اني عمران شخ الطياوي كاستاد تع \_ ابوعامم نحاك بن تلد نے بعد و فات امام ابوطنید میں تنہ کے ان کی محبت اختیار کی مہلے آپ نے تضائے اللے سے انکار کیا مجرا یک مدت بعد خود ما ہی تو لوكوں نے مامت كى فرمايا كر يہلے مير سوائے اور لوگ صالح تفاب خوفاك بول كر شايد جيد سے مواخذ وكيا جا ۔ خلف بن ابوب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی جورو نے بائدی کے ہاتھ آپ کے پاس طعام سحری بھیجا اس کوو ہاں در ہوئی تو جورو نے باندى كومتهم كياآب في فرمايا كرجاني دومكراس فيهث كي آب في التائي كفتكويس كهاكد كياتو علم غيب جانتي بي كونك تبهت برى ہاں نے کہا کہ ہاں جانتی ہوں آپ نے امام محد کوصور تھال ہے آگاہ کر کے تھم مانگالمام نے لکھا کہ نکاح کی تجدید کرلواور وجدیتی کہ عورت مرتد و كي تهم ش موخي للذابعدة به كاس يدو باره نكاح كي ضرورت مونى ٢٠٠ه ين وفات يائي رحمدالله تعالى ييلي بن ابان من صدقة قاضى الوموى عافظ الحديث فقيد جيد تعفقه امام محد عداور مديث المعيل بن جعفرو باشم بن بشيرو يكي بن زكريابن ابي زا کدہ وامام محمد وغیرہم سے حاصل کی اور مکثر الحدیث تھے۔ ابن ساعد کی روایت میں ہے کہ ابتداء میں امام محد کے مجلس سے نفرت كرتے اور كہتے كہ بم حافظ الاحاديث موكر الي مجلس من نبيل جاتے جہاں حديث عن الفت مواكب روز باصرار بم في لے جاكر بنحايا امام محد فرمايا كربيتيج تم في كس بات على جارى خالفت ويملى مينى في يحيس مقامات على حديث ساعتراض كيا-امام محمد بیند مجے اور ہرا کید کا جواب بدلائل شرعیدواصول حدیث کے مع شواہدو غیر واچھی شرح وبسط ے دیا کدان کو پوری تسکین ہوگئ تو پھر امام محر بحافظة كامجت مروري مجوكر جدميني تك ان عندكوا فذكيا ـ اورتوادركوروايت كرت بي ٢٢١ هش انقال فرمايا ـ كتاب انج آپ کی تصنیف ہے ہے۔ جیم بن حماد بن معاویہ مروزی محدث صدوق نقیہ عارف فرائض ہیں۔ حدیث میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ابن عدی نے ان احاد ہے کوجمع کر کے کہا کہان کے سوائے ہاتی احاد یث آپ کی روایت مشقیم ہیں۔ابن معین و بخاری کے شخ میں اور امام ابو منیفہ جیالیہ سے ورز فرض ہونے کو انھیں نے روایت کیا۔معرش تھے جب قرآن گلوق ہونے کا قول وہال بدعت نکا اورآب نے اس پر كفر كافتو كى دياتو و بال سے نكا لے محت اور آخرتيد عى ٢٢٩ مى وفات يائى فرخ مولى امام ابو يوسف فقيد جيدو محدث تقديس جماعت ائدهديث حل يتحين والم احركة بكرة يتل كى اورحديث لى ب- طحاوى في المطبيخ احرين الي عران کے ان سےروایت کی کدامام ابو بوسف جب سی کی ملاقات سے کراہت کرتے تو تھید پرسرد کھ کر کہتے کہ کہدووا بھی تھید پرسرد کھا ہوو مكان كرتا بكرابحي سوئ مين البذاوالي جاتا فقدام الويوسف عاصل كى ٢٣٠ ه عن وفات ياتى - اساعيل بن الى سعيد الجرجاني امام محمر كام حال على تعييم وسن من يويكي القطان وابن عيد يم من سارومن عجالب تواليفه في الفقه البيان لور ديقه اجويته مسائل عن محمد تع اعترض عليها وفات ٢٠٠٠ عن ١٠٠ على بن الجعد بن عبيد الجوابرى البغد اوى - امام الويوسف ك امحاب من مافظ الحديث تعديم من عصوريث كوطبقد جرير بن عمان وشيبه والك وغير بم عسارة ب عد يخارى الوداؤوابن معين وغيرجم فيروايت كيا- اورهديث كوكمال حفظ سايك بى لفظ ير بميشدروايت كرتے- ابوحاتم نے كها كديس في ايساكو في تيس ديما عالمى نے كها كدو وجميد سي عبوول نے كها كدينا المشبور بوكيا بلكة بكا بينا قاضى بغداوالبتة ول جم بن مغوان كا قائل تعار ١٣١ه هي بيدا مو ع ٢٣٦ ه على انتقال كيا - لصربن زياد نيثا بورى فقيه محدث امر بالمعروف ونهي عن المنكر على ثابت قدم تصفقه المام محرے اور مدیث این المیارک سے لی اور ۲۳۳ میں انقال فر مایا۔

محد بن ساعد بن عبدالله كونى في محدث عافظ صدوق تقفقه صاحبين سے اور عديث بحى اور ليث بن سعد سے بھى عاصل كى داخذ عنداحد بن الى عمران الوعلى الرازى وعبدالله بن جعفر وغير جم ٢٣٣ مد بين نو سه بوئے دنوا در ابن اساعد از صاحبين واوب

القاضي ومحاضر وسجلات معروف بين \_ حاتم بن المنعبل الاصم بلخ اوليا ركباريين معدود اورصاحب مقامات بين فقدوطر يقت كوشقيق بخي ے لیا۔ آپ کا تول ہے کہ بغیر فقد کے عبادت کرنے والا جیسے چکی جلانے کا گفتھا۔ امام احمد نے ان سے بع مجما کے آدمیوں سے کو تکر خلاصی ہوفر مایا کہ یاتو ان کو پچے قرض دیکر پھرنہ ہائے یا ان کے حقو ق اوا کر کے اپنے حقوق نہ جا ہے باان سے مکرو ہات کوفقہ نفس ہے انهائے اور خودر نج نہ پنجائے اور سچے میر ہے کہ حاتم اسم مشہور ہو گئے در حقیقت بہرے نہ تے ۲۳۷ میں و فات یائی۔بشیرین الولید بن فالدكندى امام الويوسف كامحاب على عفيد محدث فقدتندين سالح عابد تضامام الويوسف عاماني كوروايت كياراور حديث کودیگر ائمہ سے بھی مانند مالک و حماد بن زید رحمہم اللہ کے سنا اور آپ سے ابوداؤد وابو پیعلی و ابوھیم وغیرہم نے روایت کی وقال الدار تطنی ہو تقد بعد كرى كے ٢٣٨ ه على وفات ياكى رحمدالله تعالى - داؤد بن رشيدخوارزى - امام محمد وحفص بن غياث كاسحاب میں نے فتید محدث تقدیمے کی بن معین نے تو ثن کی اور امام سلم والوداؤوابن ماجدونیائی نے آپ سے روایت کی اور امام بخاری نے مجی ۲۳۹ ھیں وفات پائی۔ نواور میں آپ کی کتاب بنام نوادر داؤ دین رشیدمشہور ہےاورفتو کی میں ای سے حوالہ ہے۔ ابراہیم بن يوسف بن ميون بن قد ام بني اي وقت ك في اكل مدث تقر فقير تعرب الوطنيف بوات كاسكاب بن آب كوبهت أو قير عاصل هي مت كام ابو يوسف كى محبت من رب حديث كومفيان بن عين ووكيع واساعيل بن عليه وحماد بن زيد سه سنا باورامام ما لك ے مرف بیط بیٹ مالک عن نافع عن این عمر: کل مسکو عمرو کل مسکو حوامر - سبب بیہواک مجلس على تنبيد بن سعيدموجود تح جنہوں نے امام مالک سے کہا کہ میخض ارجاء ظاہر کرتا ہے یعنی مرجیہ ہے امام مالک نے مجلس سے اٹھا دیا جس سے یہی ایک حديث اعت كرنے إلے مديث كوفق كے بعد عاصل كيا اورامام الو يوسف سے دوايت كرتے تھے كما مام الوحنيف برائية في مايا مركى كو تمار عقول برفتوى ويتاتبيل جائز ب جب تك يدوجان كرجم في كمال عدايا ب يعنى وليل ازشر كاندجان دوايت ے کہ برروز بعد نماز فجر سے ای کے گرد پھرتے جو قبر فکت و کھتے اس کو ہاتھ سے درست کردیے اور راستوں کو ساف کرتے اور ظبر کو وراندي مجري وبال جاكراذ ان دية اورفتها ،وزياد وعبادج بوكرات ك يجمع نماز راجة ايك وفعدام رافع في فقهاء عاكباك میں آپ کے تن سے چند یا تنی دریادت کرنا جا ہتا ہول مرمرے یا سنیں آتے۔انہوں نے کہا کہ کس کے یا سنیں جاتے۔کہا کہ من جاؤں کہنے لگے کہ مروہ بات نہ کریں عے باں وہراندوالی مجد میں بعد تماز کے تو کہنا کدر تمک اللہ تو شاید تیری طرف متوجہوں مے اس نے بی کیا پھر جوابات عاصل کرنے کے بعد کہا کہ على الح كا عام موں اگركوئى خدمت ضرورى موتو بجالاؤں آپ بااتال فرمائیں۔آپ بین کررونے لکے اور فرمایا کہ مراخون یانی ہوگیا کہ می نے تیرے ایک سیابی کودیکھا جس نے کبوتر پر اپنایاز چھوڑا جس محصدمہ چھل سے وہ کور زمین پرلوٹا تھا مروہ سابی کچور حملیں کرتا تھا۔ امیر نے تمام تھم وہی تھم جاری کیا کہ جرگز کوئی مخص شکاری جانورنہ یا لے۔امام نسائی نے آپ کی تو یک طاہر کی اور آپ سے روایت کی ہوفات ۱۷۴ ھیں ہوئی بچیٰ بن اسلم مروزی۔ نقيد كدر شصدوق تنع آخر فرائض عن آب سے دكايت لطيف اس فأوى على فركور ب عديث الم محدوابن المبارك ومغيان وغير جم ے تن اور آپ سے ترندی نے اور غیر جامع میں بخاری نے روایت کی ۔ خطیب نے کہا کد بدعت سے ملیم وسنت برمنتقم تنے 177 ھے ص انقال فرمايا

ہلال بن یکی بن سلم ۔فقیہ محدث تھا مام الو پوسف وزفر سے فقداور الوعواندوفیرہ سے مدیث کی اور آپ سے بی بکار بن گئی۔ تنید نے روایت کی ۲۳۵ میں وفات پائی ۔ایک کماب شروط میں اور دوسری احکام میں آپ سے معروف ہیں ۔خالد بن بوسف بن فالد السمتی ۔ فقیہ محدث ہیں۔الوحاتم نے کہا کہ جواحادیث اپنے والد کے سوائے اورول سے روایت کیس معتبر ہیں ۱۲۴۹ ابوب بن

حسن نيشا پوري نقيه ستجاب الدعوات شا كردامام محمر جين ٢٥٠ ه شي نوت موسئه اسحاق بن ببلول فقيد حافظ محدث شا كردهن بن زیاد و غیرہ فقہ میں وشا گرداینے پاپ کے وابن عینید و وکئی وغیرہم کی حدیث میں جی ۲۵۲ھ میں فوت ہوئے متضاد فقہ میں تالیف ہے۔احمد بن عمر بن مہیر خصاف کنیت ابو بکر ہے فقیدا جل محدث داہدور عے تھے۔فقداہے باب وحسن بن زیاد سے برجی اور مدیث ائے باب وعاصم ابوداؤوطیالی ومسدد بن سرید بن مسریل وابن المدین وفضل بن وکین وغیرہم سے ی دھلین وموز ودوزی کی کمائی ے بسر كرتے تے اس وات باكى \_ تعنيفات مى سے كتاب الخراج وكتاب الحيل وكتاب الوصاياوكتاب الشروط صغير وكبيراور كتاب المناسك وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر وأسجلات كتاب اوب القاضي متباب العنقات احكام العصير وورع الكعبة متباب الوقف وكاب اقارير الورية كاب الفقروكاب المسجدوبقري اس فأوى ش كثرت سة بكي تصانيف سه حواله ب-ابراجيم بن اوہم البحی ۔ فقید محدث صدوق زاہد معروف از اولیا والبی عزوجل صاحب کرامات مشہورہ میں بادشائی ترک کر کے زاہد ہوئے مت تك الوصيف مرينة عظم حاصل كما يحرففيل بن عياض ع خرق اوراراوت بهنا اورتقريب من ع كد تقد مدوق زايد معروف اور ٢٦٢ مدهى فوت بوئ محدين احدين حفص معروف بدايوحفص مغيرفقه بس اين والدايوحفص كير برك شا كرواور طلب مديث بس امام بخاری کے رغتی تے ٣٦٢ مدي فوت موئے محدين شجاع اللجي بال والمشد والجيم لاند بين اللج فيل لاند من اولا دلج بن عمر بن ما لک فقد على شاكردحسن بين ما لك وحسن بين زياد بين اورحديث على بين آدم وابوا سامته دوكيج وغير بهم ائر كے بين علم كدريا تصافل مدیث في معبد كي تهبت كے سب ترك كيا اور كها كيا كر مشهد كى تائيد من احاديث وضع كرتے تصاور جواب ديا كيا ك انھوں نے مشہد کے رد می کتاب لکھی چر کیوکر رہمے درست ہوسکتی ہے۔ ٢٦٦ ویس وفات یائی ۔تصانیف می سے کتاب معج الآثار يوادر كتاب المصارية المناسك الكير الردعي المصبه بي-اس فأوى من بعض مشارح في عب كدا سكاساتده بزے بزے جیں و وکوئی ہات بے اصل معتد تبیں کہتا ہے واللہ اعلم نصیرین یکی بنی تمیذ ابوسلیمان الجوز جانی ٢٦٥ ه می فوت ہوئے وفاً وي من حواله ب محمد بن اليمان سم فقدى . از طبقه الي منعور ماتريدي متوفى ٢٦٨ هدوله معالم الدين وغير و يكار بن تخييه قاضي معرى فقداز يحيى بن بلال وامام زفر حديث از ايوداؤ والطبيالس واقر اندوروي عندا يوعوا نداين فزيمه في صحيحها والمطبيا وي المتوفى • علاه از تعمانیف کتاب لشروط و کتاب المحاضروالسجلات اور کتاب الوثائق والعمو دیجربن سلم بخی فیتید کاش بین شداد بن تحکیم وجوز جانی سے اور بغداد ش محمر شجاع بنی سے فقد پر معی اوران سے ابو براسکاف نے حاصل کیا اور ۲۷۸ میں وفات یائی۔ حکایت ہے کہ ابنصیر محمر بن سلام كوتل وفات كے وصيت كى اپنى زبان الل القبلد كے تن ميں روكو ـ بادشا ہوں واميروں كے درواز ويرمت جاؤ \_ ونيامت جا ہو۔ ورندا بے خالق عزومل وآخرت كوند ياؤ كے اور اكر آخرت جا ہوتو اللہ تعالى راضى ہوكا اور ونيا بھى مل جائے كى - آپ ك استنباطات سے قاوی می حوالہ ہے۔ محمد بن از ہرخراسانی ۔ مرجع فاوی ونوازل تے ۱۷۸ میں فوت ہوئے ۔ سلیمان بن شعیب ازامحاب الم محرفتيه جي توادر كولكها اوران معلوى نے روايت كى ١٤٨ ه من فوت موئے - احمد بن الى عمران ين المحادى فقيد محدث ہیں فقداز این ساعہ ویشرین الولید اور مدیث از علی بن عاصم وسعیب بن سلیمان وعلی بن الجعد ومحمہ بن المشی ۔ ابن یونس نے تاريخ مي توثق كي ويعليد من فوت موسة -اجرين محيليلى برتى - نقد مدث بين فقداز الإسليمان ويكي بن التم اور مديث من جمع من الائر - خطیب نے کہا کہ تقد جمت تھے۔ وہا ہے میں نوت ہوئے محرین احمد بن موک فتیہ محدث مرضی میں 184 ھ میں نوت ہوئے عبدالعميد بن عبدالعزيز قاضى القمناة بغدادى فقيد تقدمتني بين فقداز عينى بن ابان وغيرتهم سے يرهى اورا ب سے طحاوى والوافظامرو باس و فيرو في الغرائي ١٩٩٠ ه على فوت موت وعد ومن تواليف المحاضر والسجلات واوب القاضي في الغرائض محمد بن مقاتل رازي -امحاب المام محمد یں سے نقیہ محدث تنے صدیت طبقہ وکیج سے ٹی وقبل ضعیف نی الحدیث موک بن نفر رازی از اسحاب مجر سکنیت ابو کہل تھی آ پ ابوسعید بروی وابویلی و قاتی نے نقد حاصل کی۔

بشام بن عبديد رازى امام ابويوسف رحمه الدتعالى كفته ص اورامام ما لك كوديث على شاكروين ابن احسان ف تها كه أقته من ابو عائم في كها كه معدوق من وله كمّاب النوادروغيره ينلي الرازي عالم عارف زابدورع بين شاكر دحسن بن زياد بين كاب العلوة مشهورتصنيف ب- مرابيص ان كو قلدين على كنا حالا نكه بعض مناخرين كواصحاب ترجيع من شاركيا حميا بالمانكون مرحوم في لكما كداوكول كى فضليت زماند يرموقوف نبيس بلك بحسب توت واصابت باس واسطيمس الدين احمر بن كمال باشااوراب السعو وعمادى باد جودكثر تناخر كاسحاب ترج ست بين قلت قد اشرت الى ماهو الحق عندى في يحث الاجتهاد فتدبر فيه ابويلى المدقاق \_ فقيد زام معروف بين تفقه على موى بن نعر الرازى واخذ عند الوسعيد البروى وله كتاب الحيض \_ احمد بن الحق جوز جاني الوكر آميذ الوسليمان الجوز جاني فقيه معتبرين تماب الغرق والتمير وتماب التوبة اليف كي جين - المائة الرابعة - صدى جهارم - محمد بن ملام بلني ابونفر \_ فتيدمعاصر ابوحفص كبير بين هوساج بي فوت موئ\_اس فقادي بي آپ كا ذكر جابجا آيا ب \_محمد بن خزير \_ از مثار في ماحب اختيارات في المديب إن السيع من فوت بوئ -احمد بن الحسين بروك - فتيه معروف إن تنقظ على العالم بن حمادوا لي على الدقاق واخذ عندا بوالحن الكرخي والدياس وابطري يراسيد بين شبيد بوت يحول معي تميذا في سليمان متوفى مراسيدان كي كاب لولوكيات وكتاب الشعاع باس من امام الوصيف بعلية عديدوايت ورئ بكرس في نماز من رفع اليدين كياس كي الابت باورزم كياكهام ابوعنيفه ميسية ساس مناهل بجدالابت نبيل بوتا غيراز يتكدان كاندب عدم الرفع ب مترجم كهتاب كد بهاد عدد ماند كم متعسب مجتداس وليل سركت بيل كديدل كثير باورجكم اسكنوا في المصلوة نماز من سكون كاعم باور جھے خوف ہے کہ شاید کس رکن درکوع وغیر وکوکٹر تہ بتا اس والبدالقول الغاضل الکمنوي اي الله المعنی من منع بولا واورمتر جم كہتا ہے: اللُّهم اهدهم ووفقهم العمل الآخرة واجعل هم الدنيا هونا علهيم ولا تجعلنا من قلت فهيم ويجعل الرجس على الذين لايعقلون ويا اهل الاسلام اتعو الله عزوجل وكونوا عباد الله اعوائل احمد بن محد من علام الفحاوى - فقيم معتدم حدث تقربيه بي اور كثرت اشبتارے حاجت تعلويل نبيس بيرسم الحديث والدمدين سلامه وينس بن عبدالاعلى وضربن نصر وغير بم وردى عنه الطم انی وابو برائم تری وغیرہم اور آپ سے ابو برحمر بن مصور وا معانی نے فقد حاصل کی ۔ وفات آپ کی اس میں ہوئی۔ آپ کی تسانف كثيره مغيده معروف بيل جيب معانى الآثار مشكل الآثار - احكام القرآن مخصر الطحاوى - شروع جامع كبيروصغير - كأب الشروط \_ كتاب السجلات والوصايا والفرائض \_ تاريخ كبير \_ مناقب الي حنيفه \_ نوادر واختلاف الروايات وغير با \_ اسحاق بن ابرابيم ثاثى - في عالم تقديل جامع كبيراما محركوزيد بن اسامة ن الىسليمان روايت كيا ١٣٥ وي من فوت بوع راحد بن عبد الرحن مرطلتي کنیت ابوحار تھی محمد بن زید ہے کتب حفص بن عبدالرحمٰن کوروایت کیا اور ۳<u>۳۳ ہے بیں</u> نو ت ہوئے محمد بن احمد ابو بکر الاسکاف بخی فقیہ جنیل ہیں محمد بن سلمہ نے پڑ مااوران سے فقیہ ایوجعفر نے پڑ ماساس میں فوت ہوئے میں سال سے وفات مک وائم السوم تھے فقاوی ين اكثر حواله ب-احمر بن عباس الونفر سمر قدى نقيد جيد بي ابو بكر احمد بن الحق هميذ ابوسليمان عفقه بردى اوران سے جماعت كثير و ف استفاده کیا آخر کفار حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے جمدین محمدین محمود الومنعور ماتریدی۔مشامخ معروف می سےمعتد صاحب زہد وكرامات بين محج عقائد ورواقل الا مواد اليدعد من تصانيف معروف بين وفقه من محى باخذ الشرائع بين سيس <u>مع من باوضوثو</u>ت موية \_

تحربن احربن احمد بن عبدالقد المعروف بحا كم الشهيد فقيه تجر حافظ الحديث جي اورابوعبدالقد حاكم صاحب متدرك آب سے متغيد جن الآب منكى وكانی و بختر حاكم آپ سے معروف جي كانی ش اصول كتب امام محرسے جن ليا اور كررات كوحذف كرديا اور بيدر تقيقت مهت منكى وكانی و بختر حاكم آپ سے معروف جي كانی شراص الله الله محرس معانى آگئے ہوں والقد اللم الله على برطبق آپ كى دعا كے الل بغاوت نے آپ كوشهيد كرديا۔ احمد بن عصمه صفارتى ابوالقامم شاكر وقصير بن كي تميذ ابن ماعد واستاد والو حالد احمد بن حسين مروزى المسلم عن فوت ہوئے۔ احمد بن عصمه صفارتى ابوالقامم شاكر وقعد بن الفضل السمر قدى۔

عيدالله بن الحسيسن بن ولال ابوالحس الكرخي \_ فقيه امام ثقة عابدز ابدمتورع كثير الصوم والصلوّة التولد • ٢٦ جيشا كروابوسعيد بردي استاد ابويمر الصاص وابوعلى الشاشي وابوالقاسم إهوني وابوعيدالله الدامغاني وابولحن القدوري وغيربهم بين حديث من شاكرو اساعیل بن الحق وحمد بن عبدالله الحصر می واستاد این شاجین وغیره جیں پیمسیویں وفات پائی مختصر کرخی وشرح جامع صغیر و کبیر وغیر و معروف ہیں ۔عبدالقد بن محمد بن یعقوب سندمونی معروف باسنا دفقیہ کشرالحدیث ہیں فقہ کو ابوحفص صغیرا ورحدیث کوموی بن بارون و مشاکخ بلخ ہے سنااور آپ سے ابن مندہ نے بکٹر ت روایت کی وقبل منعف نے الحدیث اور میا<del>سوم</del> میں وفات یا کی۔ احمد بن محمد بن حبدالرحن الوعمروالطمري من الكردابوسعيدالبروى بيس السيري فوت موت -قاري في كما كدطبقه ملحاوى بي شار بي شروع جامع صغيروكبيرآب سے تاليف جي اتحق بن محمد ابن اساميل الحكيم السمر قندى صاحب علم وحكمت البيد جي سمعاني نے كہا كديزے تيكوكار مشہور تے فقہ و کلام میں شا کر دایومنعور ماتر بدی اورتصوف میں مریدا بو کر الوراق میں اسم میں بن اور سے علی بن محمد بن دافرد تنوخی اسحاب کرخی میں عارف فنون عدید و تنے الاسم میں فوت ہوئے ۔احمد بن محمد بن عامد وطوا ولیسی ۔ فقیدز ابد تقدعابد پر مینز کارکنیت الويرتمي \_شاكر دمحر بن نصر مروزى ومحمد بن الفضل بلخي بي السير على أوت موسة - فناد يدي حواله ب- احد بن محمد الوعلى الشاشي يعني تاشقندی \_شامردابوالحن الكرفي بي ابوجعفر بندواني كے معاصرين خدمت قدريس كوش كے تعول كيا جيدابو برالدامغاني فتوى بر مامور موسة الاستعيار فوت موسة ام اليم من الحسين الوالحق العزرى فقد محدث قدين الوسعيد عبد الرحل بن الحسن وغير ومحدثين ے اعت کی اور ماکم نے متدرک میں ان بروایت کی - علام من انقال فر مایا علی بن العلماوی باب سے نظیر فقید تعدت میں۔ ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب الذيائي صاحب سنن وغيرو سے حديث كى ساعت وروايت كى ہے الا<del>سامة م</del>ي نوت ہو۔ احد بن محر نیٹا پوری معروف بقاضی الحرمین فقید کائل سے ١٥٥ ه على فوت ہوئے شاگرد ابوالطا برالد پاس وكرخي بي مدت تك حرمين ك قاضي رہے محمد بن المحسن المعروف بن الفقیہ شاگر دیشنج کرخی وغیر و بیں دین وعلم وعمل واجتباد وورع وعبادت میں معروف ہیں ویس موسو م وفات بائی من علی والطحاوی عالم فتیہ تھے و اس م فی من اور تے محمد بن مبل ابوعبدالله المّا جر۔ امام كبير جي شاگر دابو العباس احمد بن بارون متو في • السليم بين محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادي مثل اسيخ والد كے فقيه محدث ثقيه بين متو في • الساج محمد ين احد بن عباس عياض فقيه سرقندي تميذ ابوسلمه وغيرومتوفي الاستيد بحد بن ابراجيم انفر پرالميد اني عارف فد بب بمعصر فيخ عياضي بين ٣ ٢٣ من فوت بوئے مجدين عبدالله اللجي الإجعفر بندواني في جليل القدر فقيه معروف بيں۔ شاگر دالو بكر الأعمش تلميذ الوبكر الاسكاف وكيره وامتاد فقيد ابوالليث وغيره ٢ المسيع بي فوت موسئة فأويُّ بي آب بريهت حوالب ب-حسن المسير في الحوى - علاوه تحو کے صاحب فنون متعدد ووصاحب فضائل زمد وتقوی وخشوع وعفت وحسن فلق وغیر و بیں۔افتی حسین ساتہ علے ند ہب الی صنیفہ وتولی فضاء بغداد تحوامن اربعين اوراين باته كي حردوري لعني كمابت علمات تصاورتر أة قرآن وتذكر وزبدوذكرا خرت برب اختيادره دیتے تھے اور دہر تک ملین رہے تھے احادیث کثرت ہے روایت کیس آخر ۸ الا ج میں وفات یائی۔ احمد بن علی بن الحسین ابوبكر

نعرين محربن احد الوالليث السم قدى فقيه محدث زابد متورع فيح كتب امام محدو غيره حفظ تعيس - شاكر وفقيه الوجعفر بهندواني ي - من تواليد تغيير مخيم ونواور الفقد والنوازل وخزان الفقد وتغيير الغافلين احمد بن حسن بن على ابوعاء المعروف بابن الطبري حافظ الحديث عالم مغسر زابد متورع شامروابواس الكرخي ابوالقاسم الصفارجين اورحديث مستميذ احمد بن حمير المروزي واحمد بن عبدالرحن المرغرى بي خطيب في كباك مجتهدين على من عن ي كفتل حافظ متنن حاوى ماثورات نبيس ديكما حميا ما ومغرا يسيع عن فوت ہوئے تاریخ بدیع تالیف معروف ہے۔ احمرین کھول انسفی ۔ فقیہ محدث عارف ندہب معروف ہیں فقداینے ہا پ ہے اور حدیث ابوسل بارون بن احمد استرا کنی اور احمد بن خملان المعرى سے عاصل كى مولد است اور سال وفات السيع ب يحمد بن تحمد بن سبل ابراہیم بن مبل نیٹا بوری ابونصر فقید معروف بیں امام الحرمین نے ان کے لئے مجلس تدریس مقرر کردی تھی اور ۹ سام می فوت ہوئے رحمداللد تعالی غیدالکریم بن محد بن موی بخاری شاگرداستاد سندمونی افتاء میں سے جین ای پر مدت العمر قائم رے وسیع می نوت ہوئے۔احمد بن عمرو بن موی بخاری معروف بکنیت ابونصرالعراق فقید محدث بیں حدیث کوابونعیم عبدالملک بن محمد بن عدی سے سناو روایت کیااوراور • وسوییش بخارا میں فوت ہوئے عبدالکریم بن موی بن میسی بزودی فخرالاسلام علی بز دوی کے دادا ہیں شاگر دو امام ايومنصور ماتريدي اور ويستاج ين نوت موئة رمحر بن احمد بن محد المعروف بزعفراني فقيه ثقة بتع ثنا كروشخ ابو بكرالرازي بيراس فناوی می زمفرانی کے نام سے حوالہ ہے اور ہدایہ میں بھی آپ کا ذکر ہے بعض نے کہا کہ زعفران واقع بغداد کی طرف اور بعض نے کہا ك زمغران فروشي كي طرف نسبت ٢٠١١ ١٠ ١٠ ١٥ من فوت بوئ وسن بن داؤ دسم قندي - ابوعلي شاكر دابوبهل الزجاج تلميذ كرخي بي ٩٩٣ وي من فوت موئ محدين يكي بن مهدى جرجاني - نقيد معتمد بين جرايد من آب كواصحاب الخريج من شاركيا - كنيت ابوعبدالله بي شا گردابو بكرالرازى \_ واستادابوالحن القدورى واحمد بن ناطلى بين \_ ١٩٨٨ من نوت بوية \_ بوسف بن محمد جرجانى \_ فقيه و قائع نوازل بین شاگر وابوالحن الکرخی اس فآوی بین آپ کی معروف تالیف بنام خزاندالا کمل ہے حوالہ ہے اور یہ کتاب چیجبند میں جامع اصول وقناوی ب اورای مین تکھا ہے کدمیری بیا كتاب خزاية الاكمل اصحاب صنيفه كى بزى كتابوں كو مانند كافى مؤلفه عالم وجروو جامع امام ربانی وزیادات و بجرد ومنتقی و مختر کرخی وشرح طوادی وعیون المسائل وغیر و کو حادی بر مصر بیش فوت بوت مسین بن علی بصری \_ ابوعبدالقد فقها متعلمین می سے بحث ومناظر و کے وسواس میں جتلا ہوکر آخرمعتز نی کے داغ سےموسوم ہوئے اور 199 مد میں فوت ہوئے۔ محمد بن محمد بن سفیان الدیاس ابووالطاہر۔ شیر وانگور فروخت کرتے تصافر ایس کہلاتے تصاور دیاس دوشاب انگور کو كتے بي شاكر وابو حازم القاضي كميذيكي بن ابان بي اين زمان كفيد عنى سيح الاعتقاد عارف روايات فد بب اور المسعت سے بي امام محر کے جامع صغیر کومرتب کیا۔اس فاوی میں ابوطا ہرد باس کے نام سے جہاں حوالہ ہے آپ بی مراد ہیں۔وقد و کرعندصاحب الاشباه عندالقواعد في منبط الفروع -سعيد بن محمد بروى ابوسعيد - ازاصحاب امام طحاوي محدث فقيه تتے مسائل من آب سے حواله غد كور

احمد بن محمد بن منعور دامغانی فقیه محدث معروف زامدین شاگر دامام محاوی و کرخی و ابوسعید بروی میں \_ کمّاب میں جہال وامغانی ندکورے آپ بی مراد ہیں۔ ابوبل الرجاجی فقید جیدشا کردکری ومؤلف کتاب ریاض ہیں شیشر کری کا پیشر کرتے تھے۔ عتبت بن خصمة بن محر مينا يورى - قاضى الوالمعيم به بإئة موز ويائة تحسيد والعقيم مثلثه بروزن ويلم فقيد مفتى بين شاكروقامني الحريين احمد بن مجم نیٹا پوری ۔ تمیذ قامنی ابوالطا ہرد ہاس شاگرد و قامنی ابوعازم عبدالحبید رحمہم اللہ تعالی ۔ جہاں کتاب میں اس طرح آیا ہے کہ قامنی الوابعيم نے تنول قاضوں يا قضاة مخشد و كركيا جيها كدكتاب القصناهي آيا ہے تو مرادان كاسا تذ وموسوقين إي والله تعالى المم عبدالرمن بن محمدالكا تب شاكروا بمرمحمر بن الفعنل تلميذاستاز سيدموني بين -حافظ اصول ندبب مابروقائع ونوازمفتي فقيه بين اوركثرت تجرے تھم کا لقب ہے اور اکثر معتبرات میں نام عبدالرحمٰن نہ کور ہے اور بعض کتابوں میں ابوعبدالرحمٰن کنیت اور محمد نام نہ کور ہے چنا نچے اس قاویٰ میں بھی عائم ابوعبدالرحمٰن آیا ہے اور بعض شخ میں عبدالرحمٰن کنیت اور محدیام ذکور ہے چنا نچیاس قاوی میں بھی عائم ابو عبدالرحن آیا ہے اور بعض سنخ على عبدالرحمن ہے واللہ اعلم - ابو مفص سفكرورى - فقيد معروف بين علامه زندولي في آپ سے فقہ حاصل كى عبدالله بن الفعل فيراخيزى فقدمعروف شاكروالوكرمحه بن الفعل بي اوربعض في تام عبدالرحل بن الفعنل وتركياليكن سمعانی وسغنانی و قاری نے عبداللہ پراعما و کیا۔ ابوجعفرین عبداللہ استروشی تصبداستر وشدنواح سمرقند کے ہیں استروشند میں اوّل بسین مهله ودوم منقوط ب شاكر والويم محرين الغفل والويم الجسام بي فسول استروهد آپ كى الف سے كتاب ي بهت والد ب اورآب سے قامنی عبیداللہ ابوزید و بوی بدال مملد و بائے موحد ووسین مملد صاحب الاسرار نے تقصہ کیا۔ بجی بن علی بن عبدالله بخاری زندولي فقه زابدمتورع جين شاگروايوعفص مفكروري ومحمد بن ابراجيم ميداني وَعبدالله بن الغصل خيزاخيزي جين -اس كمّاب جي زندولي كالغظ عاكثر حوالد بزعولس كالمبت عمروف باورافظ بزا منقوط ونون ودال مهلددواو ويائة تحسيد وسنن ملد ہاوراقم زندولی سےمراوآپ کی بھی معروف تالیف ہاور مجملہ مشہوراوالیف کے کتاب روضة العلماء ہے۔ محمد بن اسحاق بخاری کلا بادی ـ شاگرد شیخ مجرین الفصل جیر\_فتیرمعروف مؤلف کتاب تعرف حصن بن احمد بن ما لک زعفرانی - فقدمعروف ثقه کنیت ابوعبداللہ ہے آپ نے جامع صغیر کومبوب ومرتب کیا اور زیاوات کوسی اوراحکام قربانی میں ایک کتاب تالیف کی اوراضاتی زعفرانی ے اس فاوی میں یمی مراد ہے۔ اساعیل بن حسن بن علی ایو محد فقید زاہر معروف شامر دمحمہ بن الفضل التوفی موسیع محمہ بن

موی خوارزی ابویکر جامع مندالا مام فتیہ محدث بیں قاری نے این الا شہری مخصر غریب الحدیث نے قبل کیا کہ بانچ بی صدی کے اقل میں جولوگ مجدوین امت میں شار بیں ان میں سے آپ بھی بیں کی کی طرف سے صلة بول نہ کرتے تھا وو خطیب نے کہا کہ ہم سے ابویکر ہن قانی نے آپ سے معدید واجت کی اورا کھڑآپ کو بیاں کرتے مقعاور کہتے کہ آپ نے اکثر فر مایا ہے کہ ہمارا وین بودھی مورق سی اور اس میں ہم سے کام کرناروائیس ہے اقول بینی تو حیدالی عزوج اس معرفت جی اوراس میں ہم سے کام کرناروائیس ہے اقول بینی تو حیدالی عزوج اس معرفت جی نہ اوراس میں ہم سے کام کرناروائیس ہے اقول بینی تو حیدالی عزوج اس معرفت جی فی وہیں مواب ہے گھر اللہ بھی تختل المی ہے تو کہ موفق بھی اس انساب سمعانی فاصل متورع محدث لقد ہیں اور آپ شنی المذہب ہے تھر آپ کہ بین موروزی صاحب انساب سمعانی فاصل متورع محدث لقد ہیں اور آپ شنی المذہب ہے تھر وہ سالم بھی اور دورد جی نہ ہو کہ اور دورد جی نہ ہمارا کی اور دورد جی دورد جی نہ ہمارا کی اور دورد جی نہ ہمارا کی دورد جی نہ ہمارا ہی دورد جی دورد دورد جی دورد جی دورد جی دورد جی دورد جی دورد دورد جی دورد جی دورد جی دورد دورد جی دورد دورد جی دورد دورد مورد کی دورد دورد کی دورد دورد جی دورد دورد کی دورد کی دورد دورد

ا حادیث کے جن میں احتیاری چندا حکام میں سے آسان و حوظ صنا آیا ہے۔

چرواضح ہوکہ فناوی کے باب العور میں نقل کیا کہ اگر کوئی خفی منتل ہوکر شافعی ہوجائے تو اس کوتغزیری سزاوی جائے برخلاف اس کے اگر شافعی حنفی ہوجائے اور پرتعصب سے خالی ہیں ہے۔ محمد بن احمد بن محمود تنفی ۔ فقید عارف زاہد ورععفیت قاتع ہیں شاكر دابو بكرالرازي بين \_احمد بن محر بن عمر معروف بابن سلمه فقيه معتدم رجع الل علم وفعنل بين \_ فقد كوابو بكر الحصاص \_ اورحد يث كو این باب سے سا۔ون می روز ور کھتے اور رات کوعبادت کرتے اور واس میش وفات بائی رحمداللہ تعالی محمد بن احمد کماری ۔ فقید ، عارف محدث عدل ہیں شاگردابو برالرازی ہیں اورصدیت میں تمیذ برین احداور آپ ہے آپ کے بیٹے اساعیل قاضی واسدا ف اخذ كيااور ياسم يين فوت موت - ابراتيم بن الملم شكالي فقد عدث بن فقد عن شاكر دين محد الفصل اورحد بيث عن ابوتحر بن عبدالله المونى بين - حكايت كرتے بين كه جب بم فارغ التحسيل موئوا ندنون فتيدابوجعفر رحمدالله بلخ سے آئے سے بم كوامام محربن الفضل نے ان کے پاس بھیجا اور سمجما دیا کہتم ان سے مشکل مسائل کا تذکر ہ کرنا تا کہتم سے مانوس ہوں اور وحدیت اختیار کرنے سے جو وحشت ان کو ہے وہ رفع ہو جائے سراسم مع میں فوت ہوئے۔ قال المر جم انسان کی کمال فقہ پہلے ایے نفس کی تہذہب و جامدہ ور یا صنت اور خلوت و تنها لک سے محیل ہے اور بعدر تی کے مجرعالم کثرت میں فضیلت وثواب ہے اور علائے آخرت کا مہی داب بیان كياحميا باوريه حكايت اس كواسط لطيف اشارت ب فاتهم والله تغالى اعلم مسعود بن محرموني سے خوارزي ابوالقاسم رحمه القه فقيه معمد میں والد ماجدان کے شاکر دھی حصاص میں ان ے فقہ بڑھی اور سرام جیجری میں توت ہوئے اٹاللہ واٹا الید واجعون مسین بن خضر بن جمر بن بوسف نفی ۔ کنیت ابوعلی ہے۔ اور جہاں اس فراوی میں ابوعلی نفی آیا ہے میں مراد بیں۔ فقہ محدث نقہ بیں بخارا میں ابو بكرمحه بن الفعنل ادرابوعمر ومحمه بن محمه صابرادرا بوسعيدين فليل بن احمه خبري يصاور بغداد بيل عبدائته بن عبدالرحمن الزبري وعلى بن ممر بن محمد سے اور کوف میں محمد بن عبدالله بن الحسين البروي سے اور مكم عظمه من احمد بن ابرا ہم سے بعد ان می احمد بن على بن ولال سے اور می جعفر بن عبدالقدین یعقوب دازی سےاور مروشن محمد بن عمر و مروزی سےاور ایسے طبقہ کے فقہا ومحد ٹین سے ملم حاصل کیا اور

المواضع من الغايدة بيم بن الي البعم القاضى فقيه محدث ثنا كروات باب كالتوفى اسوم يع بير

جعفرين محدسفى شېرنست يعنى تخشب يس بدا بوسے فتيه محدث مدوق بيں۔شاگر دابوطي سفى وزامد بن احد سرنسى و بارون بن احد استرة بادى وابومحد رازى ومحد بن احد عنجار وابوابيثيم محد وغير بم بين \_ بيشتر تاليف حديث بين ہے - صاعد بن محمد احمد نيشا پورى \_ نقیہ محدث صدوق بیں صاعد نمیٹا بوری ہے آپ ہی مراد بیں شاگر دقاضی ابواہتم و جماعہ محدثین التونی ۲<u>۳۳ موج</u>ری رحمہ اللہ تعالیٰ محمہ بن منعور بن خلعی نوقدی شا کر دفعید الاجعفر مندوانی و محدث محربن الحسین یز دی بین مدت تک سرفند کے مفتی رہے الاجھیش وین فوت ہوئے ۔ حسین بن علی بن محر بن جعفر خمیری۔ فقیہ محدث صدوق شا گردفتید ابولفر محد بن مهل بن ابرائیم وابو برمحر خورازی و محدث ابوالحن دارتطني ومحرين احمر جرجاني جي وقدروي عنه الخطيب رحمه الله محدين احمد بن محود بن محمر مايمرغي فقيه محدث جي صديث كوتجازي سااورمقري محدين منصورا مام مدينه ساروايت كي اورآب سيجم الدين عمر بن محدسلي في روايت كي جن كانام جم الدين منى اس فآوي من بهت آيا ہے۔ محمد بن احمد بن سمنانی ۔ شخ فقيه محدث صدوق بين حقق المرز ہب واشعري الاعتقاد بين حديث كو تصرین احمد بن ظیل وابوالحس علی بن عمر دارتطنی وعبدالله بن محد رازی وغیرہم سے سنا اور آپ سے خطیب بغدادی نے سنا لکھا ہے المرام و من فوت ہوئے۔ احمد بن محمد بن عمرو ناطعی عراق کے فقہائے کباری سے صاحب فراوی فقیہ محدث ہیں اور اس فراوی میں جہاں ناطفی کے اجناس کا حوالہ ہے آپ کے تالیفات اجناس وفروق وواقعات وغیرہ سے اجناس مراد ہے اور ناطف حلوم عروف ہے چونکہ اس کو بتا کر فروخت کرتے اس لئے ناطعی مشہور میں فقہ میں عبد اللہ جرجانی کے وحدیث میں ابوحفص مین شامین وغیرہ محدثین تے شاكرد بير - عبدالله بن حسين تامني نتيه تقد جيد بين شاهر وقاضي ابوابهتيم وغيره اورخود بعبد سلطان محمود سبكتين قاصي بخارار باور يراس يرين تعالم المعرف المعرث لا مورى بخارا كرسادات عظام من سامام علوم دين تع سلطان مسعود غزنوى كروقت على لا جور عن آكر ساكن جوئے سب سے پہلے آپ بى نے علاء على سے لا جور كوائے قدم سے مشرف كيااور آپ سے برادوں اہل كفرنے شرف اسلام بايا۔ الميس جي انقال فر مايا -عبد العزيز بن احمد بن نصر بن صالح بخاري شس الائمه حلوائي بعض نے كيا كه منسوب بحلواء بین اوربعض نے کہامنسوب بہ قصبہ علوائ ۔ فقیہ معتمد محدث تفہ جبید معروف دمشہور ہیں ۔ عدیث شریف کی بہت تعظیم

کرتے تھے۔فقہ بھی شاگر دیتے ایوانسی ۔اور صدیت بھی تھیز شخ ابوشیب صالح بن جو بن صالح اور ابوہ بل اجھ بن جو انہا تی والا کر کے رازی وغیرہم جاعت بحد تین جی اور شرح سعانی الآفار طحاوی کوجھ بن عمر بن حمران ہے روایت کیا اور آپ بی سے حمل الا اگر بکر زائر کی والد انٹس الا اکر مزحی وجھ بن کھون وان کے دوفر زغر شخ الاسلام علی بن ودی وصد را لاسلام ابوالیسر جو بن مجھ اور قاضی جمال الدین احمد بن عبد الرحمٰن ابوالیسر جو بن الحسین وان کے دوفر زغر شخ الاسلام علی بن ودی وصد را لاسلام ابوالیسر جو بن تھا وی ہے شیوخ بھی آپ کوا ہے شیوخ بھی شارکیا اور تصافی کے دوفر کو بھی آپ کوا ہے شیوخ بھی شارکیا اور تکھا کہ جس نے آپ سے امالی کو ساحتر بم کہتا ہے کہ اس فادی جس آپ کے دوار آپ کے معروفین شاگر دول سے بہت بھی شارکیا اور تکھا کہ اور ان سے درخوا سے کرتے کہ دعا کر وکہ القہ تھا فی کو بھی نے فرز نہ مسالح سعید عطافر مائے ۔ چنا تی ابوائی معروف ہوگئے ۔ آپ کی تالیفات جس سے میں وفواد وغیرہم دوف ہوگئے ۔ آپ کی تالیفات جس سے میں وفواد وغیرہم دوف ہوگئے ۔ آپ کی تالیفات جس سے میں وفواد وغیرہم دوف ہوں ہوئے ۔ جبدالوا صد بن علی بن بر بان اللہ بن عکری کے دور کا کہ جبدالوا صد بن علی بن بر بان اللہ بن عکری کے دور کو جادر ہی دور کا کہ جبدالوا صد بن علی بن بر بان اللہ بن عکری کے دور کو جادر سے خد و تھا ہو گئے ۔ قدور کرکہ جادر کی دور کے ۔ آپ کی اکرد جی اور صد ہے ابن اللہ بن مائر دیل کے میں دور کے دور کے دور کرکہ جادر کرکہ ہو جد کر بر بخداد سے در فرا کے میں دور کی کے میں دور کی ہو جد بر بخداد ہے دی فرخ مشرق ہے ۔

مترجم كبتاب كداى قصبه سابوالقاسم عبدالترين فسين عكم ي محدث تحري اديب عبلى مولف اعراب القرآن بي جوقريب الاسمين وت وعرد مم الدتعالى عبدالعزيز بن موسلى حافظ حديث تقد فتي جليل بي سلتى في كما كدهن في موس ما ين س آپ کا مرتبہ یو جما قرمایا کمشل ابو بمرالخطیب وجمد بن ملی الصوری کے حفاظ حدیث میں ہے ہیں۔ ابن مندہ نے کہا کہ حفظ وا تقان میں يكانه تعاور من في الياد قبل الخطسر لي الكيابة والقراة نبين ويكما مدت تك حافظ بعفر المستعفري علم حاصل كيااور بغداد من مجمه ين محمد بن علان سي بحى استفاده بإيااور ٢٥٠ مع من است من انقال فرمايار حمد الفرتوالي راساعيل بن احمد بن اسحاق بن شيث رحمد القد · تعالی ابوالقاسم السفار چنانچای کنیت سے کتاب می بہت دوالہ ہے۔ فتیہ محدث معروف میں زاہدورع متق صادق تے امریق می کسی المامت كرتے والے سے فاقد رتے ۔ باد باخا قان كوطامت فرمائى۔ آخراس نے آب كوالا الدي على شہيد كرويا رحمدالله تعالى رمترجم كمينا ب كمي حديث ياك يس ب كدجهال بس انعل جهاوه وكلرت ب جوسلطان جائز كوكها جائ مترجم كبتاب كدي الوالقاسم السفار رحمه الله کومیه افعنل جهاد حاصل مواانشاءالله تعالی پس عمره شهید موت علی بن حسین السغدی \_ رکن الاسلام چنا نچه ای لقب و نام ہے كتاب عن يبت واله عنقيص شاكروش الائد سرفسي بن اورش سيرالكبير سرحى كوان عدوايت كيا- عديث عن ايك جماعت محدثین سے بڑمی وقائع ونوازل علی مفتی جید ہیں۔ شرح جامع كبيروغيرواپ سے يادكار بيں۔ ايام مخصل على بہت بھی سے بسر كرتے بنے اور دولت علم كودولت فائيد دنياوي پرمقدم كرتے چانچ آپكا قصدز بدعبرت كامطولات على الى امركانمون ب كدعاء آرت ایسے بی مروان عن عزوجل ہوتے ہیں علی تحدوم جلائی غزنوی از سادات حنی اولیا ہی معروف ہیں جامع علم طاہر و ہاطن عابد زادمق ساحب كرامات بي اسحاب ابوالقاسم كوركاني وابوسعيد ابوالخيروابوالقاسم فشيرى محدث وغيربهم بيل لا مور عن آكرد بيسفيد الاولياد غيره كابول يس آب كيمسوط حالات مندرج إلى اورآب كى تاليفات على كشف الحوب بهت متداول إى كاب على آب في الله عند كالمعاكد الله وفعد ملك شام عن آنخضرت كالعظم كموذ ف معترت بال رضى الله عندكي قبر كرم حاف موتا تفاخواب من و بکھا کہ میں مکہ معظمہ میں موجود ہوں یا گاہ معزت سید عالم سید الرسلین نتافیظ باب بنی شیبہ سے اعدرتشریف لائے تو میں و مکمتا ہوں کہ آب ایک بیرمردکو بچ ل کی طرح کود علی لئے ہوئے ہیں من نے اوب سے ملام کیا اور آپ کے میادک قدموں کو چوم لیا اورول بن

خیال کرتا ہوں کہ یہ پیرم دکون ایسا نوش قسمت ہے کہ جس پر آپ ایسا لفف کومیڈ ول فرباد ہے ہیں آپ نے فورا نخاطب ہوکرار شاد
فربایا کہ یہ ابور عمل الحق سفت کا امام ہے آئی گا امرمتر جن ۵ کا سے بھی انتقال فربایا در الا ہور عمل اپنی فافقا و عمد ہے فول ہوئے جا اب محلّہ غور فی المحد ہوں میں انتقال فربایا ہو ہے اللہ محلّہ غور و مدیث عمل اپنے والد باجد
کے شاکر دیم ہی فقیہ محد در شعر معرف اللہ بنداوی نے آپ ہے مجل عدی کو کھلے ہے۔ قاضی ابو عبداللہ دامنانی کے داباد ہیں اسلام المحلّم المقال فربایہ ہیں کہ تھی ہوں فول ہوں نے آپ ہے مجل عدی ہوں فول ہوں ہوئے اللہ باہد ما اللہ ہوں کہ تھی موصوف کو آبات ہوں الاسم ہیں انتقال فربایا ہے میں کہ تھی موصوف کو آبات ہوں کہ محتی ہوں کہ تھی موصوف کو آبات ہوں ہوں انتقال فربای ہو ہوں کر ایسا ہوں کہ تھی موصوف کو آبات ہوں کہ موصوف کو آبات ہوں ہوں کر ایسا کہ محتی ہوں کہ تھی ہوں کہ تھی ہوں کہ تھی ہوں کو اللہ ہوں کہ تعلق ہوں کو ہوں کہ تعلق ہوں کو ہوں کو ہوں کہ تعلق ہوں کو ہوں کہ تعلق ہوں کو ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کا موالات میں خدور ہیں المقلم ہوں کو ہو ہوں کو ہو کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہو کو ہوں کو ہو ہوں کو ہو ہوں کو ہو ہو کو ہوں کو ہو کو ہو ہو کو ہو کو ہو ہو ہو ہو ہوں کو ہو کو

شرح مبسوط كياره مجلدات على وشروح جامعين صغيروكبير وتغييرقرآن وغنا والملاباء وامالى وغيرو تاليفات اصول وفروع وتغيير وحديث مل ہیں۔ حکایت ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک عالم شافعی المذہب جرایک سے مناظر وکر تا اور اور غالب آتا حتی کے علیا و وفضلا ، نے جمع ہوكرآپ سے كہاكة باس عالم سے مناظر وفر مائي ورنهم سب شافعي ہوجائيں كے۔ آپ نے فر ماياكه يس مروكوث تشين ہوں جیے مناظرہ سے مجمد کا مہیں۔ ہے آخران کے اصرار ہے اس عالم کے باس مے ۔ اس نے مناقب شافعی رحمہ اللہ کو بیان کرنا شروع کیا اورزیاوہ زورویا کہ جارے امام نے تمن مینے میں کاام شریف حفظ کرلیا تھا۔ آپ نے الی باتوں سے معلوم کیا کہ مردمجاول باور حقائق فضاكل سے خودواقف نبيل ہے قرمايا كه قرآن مجيد تؤ دين وايمان ہے اور خود اس كواليد امير كے يہال كاووساله وفتر حسب و سم الك بادين كرحفظ ساديا جس عده الخت شرمنده جوا آب المام على فوت جوئ الول المالقدوا ما الدراجعون - اس مكايت میں ال الفكر کے لئے علاء آخرت اور علائے دنیا کے افتر اق کے داسطے تنبیہ اطیف ہے ملینفکر۔ احمد بن محمد بن صاعد بن محمد استوائی شخ الاسلام ابومنصور قاصني القصناة فقيد محدث شاكر دصاعد بن محريعني جدخود ومحدث ابوصعيدم يرنى وغيربهم اورآب ي يضخ زاهروه بيدو عبدالخالق وغيرجم نے روايت كى -١٨٢٧ هين فوت موئے محمد بن الحسين بن محدالتن ابخارى المعروف نجوا برزاد و شيخ الاسلام الإيكر فقيد فاصل تبحرين اس فقاوي بيس آپ سے بہت بچھ منقول ہے اور اکثر مقام عمد الم خوا برزاد وبر اکتفا کیا عمیا جس سے آپ ہی مراد ہیں اگر چہ دیگر علاء بھی اس لقب ہے معروف ہیں۔ فاری میں اس کے معنی بہن کا بیٹا۔ چونکہ آپ قاضی ابو ٹابت محمد بن احمد بخاری کی ہمشیرہ کے فرزند ہیں اس وقت میں آپ کو تکریم ماالفت ہے بایں لقب احمیاز دیا گیا جومشہور ہو گیا۔حدیث آپ نے شیخ ابونصر احمد بن علی حازی اور حاتم ابوجمر محمدین عبدالعزیز قعطری وابوسعیدین احمد اصفهانی وابوافضل منصورین عبدالرحیم وغیربهم ہے اعت کی اور ، خار ا عن متعدد مجالس عب عديث كواملاء كيااورآب سيعتان بن على بيكندي وعمر بن محد شفى في معدت معانى شافعي في كياك آپ ہے ہم کوفقا ﷺ عثان بن علی بیکندی کے واسط ہے حدیث پنجی ہے۔ تصانیف آپ کی معروف ہیں از انجمله متحصر وجمنیس ومبسوط خوا برزاد وے كاب مى بہت حوالد ب المام بيش فوت بوئے۔

تحدین بر بادات الله المحرور کے ایک الفتا قابوالی فقید محدث ادیب عادف المد بہ سے شاگر دیدر خورو عبدالله اس کی القامی الی مازم رحم اللہ تعالی اور حدیث کوشن الوسعید میر فی و غیر و قامی الوابی الی الظاہر الد باس کن القامی الی مازم رحم اللہ تعالی اور حدیث کوشن الوسعید میر فی و غیر و حم اللہ تعالی المرحد برخ الواحد وقاق وعبدالو باب و غیر ہم نے اس مسلم اللہ تعالی المرحد برخ الدوخ اس الدو خور اس ال خور و برح الله برا الدی بالی ہے المرح الله برا الدی برا الله برا الدی برا الواحد وقاق وعبدالو باب و غیر ہم نے آپ ہے کا مرکز اللہ برا اللہ ب

ہے۔ابن کمال پاشادروی نے آپ کوطبقہ جہتدین فی المسائل میں شار آبیا ابتداء میں اپنے والدیے ساتھ بغداد میں بلاصد تجارت وارو موے وباں سے حس الائم حلواتی سے بہاں تک علوم حاصل کئے کہ بربان الائم عبدالعزيز بن عمر بن ماز وشمس الائم محمود بن عبدالعزيز اوز جندی اور رکن الدین مسعود اورعتان بن علی بیکندی آپ کے شاگر دبیں فضل و کمال میں اوصاف مصنعنی بیں اور عالم آخرت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بادشاہ کو کلہ حق کہا جس ہے وہ رعونت میں بحرانا خوش ہوا اور آپ کو ایک کنو میں جس قید کیا چنانچہ اس کنو کمیں مے منہ پرشا کردآپ سے استفادہ حاصل کرتے اور ای حال میں آپ نے تلاندہ کومبسوط اپنی زبانی مشترح تکھوائی اقول ظاہرا بیا حاکم كى كافى شرح باوراى حال من شرح كتاب العبادات وشرح كتاب الاقرارابية نورانى علم ي تعوالى ب چنانجواس يرة خري لكعاب كم مذا آخرشرح كتاب العيادات باوضح المعانى واوجز العبادات اطاء الحوس في جس الاشرار اور أيك كتاب اصول فقدوشرح سير الكبيرالا ،فرمانى اور جب كتاب الشروط تك بينج تو آب كوفيد ، وبائى بوئى اور آب فرغان كاطرف على محت و مال اميرحسن في جكريم آپ كوائي مكان ميں اتار ااور شاكر دہمي و ہاں پنچي تو آپ نے شرح ندكور كوكائل كراديا۔علاو وان كے مختمر الطحاوي و كتب امام محرى تجى شروح تكيس \_آب نے ووج جرى كے درويس عشره مى انقال فرمايار حمدالله تعالى رحمة واسعة \_روايت بك جب طالم نے آپ کو قید کر کے اوز جند کی طرف روان کیا تو جہاں راستہ میں نماز کا وقت آتا تھا خود بخو وآپ کے بند کھل جاتے اور آپ تیم یاوضو ے اذان کی کر بھیر کے ساتھ تماز پڑھتے اور سابی و کھتے کہ ایک جماعت سنز پوٹی آپ کے چیچے مقتدی ایں جب آپ تمازے فارخ ہوتے تو ساہوں سے فرماتے کہ آؤمیرے ہاتھ ہا مورسائی تحیر ہوکر عرض کرتے کداے خواجہ اہم حضور سے ایسی حمتا فی اب كوكركر كت بي فرمات كدين عم الجي عروص كامامور بنده بول جبال تك مكن بال كاعم بجالا ياك قيامت كوجتا ته بول اورتم لوگ اس ظالم كے تابعدار رہو جہاں تك كرسكوكروتاك اس كےظلم سے بچو نقل ب كرجب اور جند ميں منجي تو ايك مسجد ميں اذ ان من كرداخل مونة امام في اقامت كے بعد آستين من باتھ اندر كئے موتے جمير كي آب في انكاركيا تواس في كما كر تجير من كي خلل ے فرمایا کداندر ہاتھ رکھ کر تجبیر کہنا مورتوں کی سنت ہے ہی مردوں کی طرح سنت کا اقتداء جا ہتا ہوں کد آستین سے ہاتھ نکال کر تھبیر كتي بي اوكون في بيجان ليا كدام مرحى بين -رحمداللد تعالى رحمة واسعة تامته كاملة بفضله سبحانه تعالى -

احد بن عبدالرمن قاضى بحال الدين ايوانسر ريند مونى مثاكر دوالد فود وقاضى ايوززيد و يوى داحد بن عبدالله فيزا فيزى

بي واخذ عند بند محد بن احمد وحفد و حاد بن محر وتوفى موم عيد بن محد بن الحسين بردوى مدر دالاسلام ايواليسر جامع اصول وفروع
ما حب تاليفات بين مثاكر داما عيل بن عبد المساد قرص عبدالكريم عن الي منصور الماتريدي عن الجوز جافى واستاد مجم الدين معى وطاؤ
الدين هم بن احمر مرقدى مؤلف تخذة المقتم سوص مي فوت بوئ و مرحم الله تعالى محمد بن عبدالرحيم معروف بنوا برزاو
وفته محدث بين مروس الن وقت حنيه بيل بين سوص مي فوت بوئ والن كي كتابت عن متوفل شقار موسي فوت بوئ بين عبدالا وقت موسي بين عبداله تعلى بن محمد سنائل وقت القيدالا بين من موسين في بن محمد سنائل و بدرخود التوفى هوم بيور حدالله تعالى على بن محمد سنائل في القيد الاسم محمد قاصى القيدا و محمد بين الوليد رحم بالله تعالى التوفى وم من في القيدا و المنائل في بين موسين في بين محمد سنائل و بدرخود التوفى هوم بيور من الوليد و من التوفى ومن القيدا و في المقتم و من القيدا و في المقتم و في القيد والتاريخ - احمد بين الوليد رحم بي الشقالي التوفى ومن المام بين الوليد و من الوليد و من المنائل التوفى ومن القيد و في المور في المور و من المور و في المور و المور و المور و من المور و من المور و من المور و من المور و المو

شيوغ من آپ كاذ كركيااورككها كه آپ نے شخ يعقوب بن اسحاق اسلامي وعبد الملك بن مروان بن ايراہيم وغيره عديد عث حاصل کی مجمہ بن احمد بن حمزة سم قندی از ساوات حسنی معروف بسید الوشجاع فقید معتمد ہیں رکن الاسلام علی انسخدی وحسن ماتریدی کے ہم عصر ہیں جس فنو کی پر اس زیانہ عمل ان تعول کے دستھ ابوتے وہ بہت معتمد ہوتا تھا۔ اس فاوی عمل آپ سے صریح اقوال بنام معروف منقول إير - مبة الله بن احمد بن يحي بعليكي فقيه عالم شاكره قاضي الإجعفر مجدين احد عراقي - وله كتاب في اختلافات الامام وساحبيه رجهم الله تعالى ميمون بن محرين محولي معي ما بوالمعين فقيه معروف بين جن سے علاء الدين ابو بكر محد سمر قندي مؤلف تخفة العنبا، في فقه حاصل کی آپ کی تالیفات میں ہے تبعرہ وتمہید تو اعدالتو حیدومنا جج وشرح جامع کبیروغیرہ ہیں۔ علی بن بنداء یزوی قاضی القصاۃ شاگرہ قاضى الوجعفر خميذ حصاص رازى بين جامع صغيرى شرح لكحى جس تبذيب شرح جامع صغيروا في نبت بحفق كيا-اورووآب کا ہوتا ہے علی بن محدواسطی فقید معروف کمیذ ابوعبداللہ بعری شاکردکرفی ہیں واستاد حسین بن علی صمیری دحمداللہ الحق بن شیث الم مفارای لقب سے کتاب میں جا بجاحوالہ ہے فقید تقدیبی برتوں کی تجارت سے صفار کہلاتے تھے مدیث کولعر بن احمد بن اساعیل كيماني بساعت وروايت كيار اساعيل بن عبد الصاوق فقيه معتدين شاكر دعبد الكريم بن موى سه بز دوى جد فخر الاسلام استاوايد اليسر صدر الاسلام جن كا اوير ذكر جو چيكا - احمد بن اسحاق الصغار وهي ايونصر جهان ايونصر الصفار مذكور ہے آپ ہى مراد جي جنارا ہے انجرت كرك مكم معظم ين رياورو بالآب علم شائع بوا-حافظ عديث وفقد بن -عاكم عاري فيشابور بن لكعا-كآب عج كادادة سے بهارى طرف آئے اور صديث كو برعلم من سے تلاش كيا اور كم معظم من ساكن رہے۔ اور طائف من فوت بوئے۔ محمد بن على بن العصل زر يخرى من المحروث من مسلواتي بين جن كون من استاد في بسبب خدمت والدوك استاو کی زیارت نے کرنے کے بدوعافر مالی کدورس میں رونق نہوچٹانچہوائے آپ کے بیٹے بکرز رنجری کے سی نے آپ سے علم نیس پایا۔ رنج معرب زر مگر قصبه بخارا ہے۔محمد بن محمد بن احمد بن یوسف شرف الروسا ،خوارزی \_ امام ثقنہ و حدیث و ادب ہیں استاد پر ہان کبیر عبدالعزيز بن عمر بن ماده وتمهم الله تعالى وينتج عطاء بن حزو - سغدى من الاسلام ياحس الائمه امام فروع واصول عارف ندبب ہیں کتاب میں حوالہ آیا ہے مفتیٰ معروف استاد ﷺ جم الدین معی ہیں چمٹی صدی کے فقہا ، وعلاء ۔ ابراہیم بن محمد بن اسحاق و ہستانی ۔ مضافات ماڑ ندران کے رہنے والے تھے۔ ٹاگروسندلی تمیدصمیری ے فقد حاصل کی اور آپ سے عبدالملک بن ابراہم بعدائی مؤلف طبقات حنفيه شافعيد في حاسم وعيم فوت موت على بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق - امام ظميرالدين مرغياني ساكن مرغینان ہیں۔ بعض نے لکھا کہ صاحب خلاصہ کے نانا ہیں اور بعض نے کہا کہ ماموں ہیں۔ شاگرد والدخود عبد العزيز و بربان كبير عبد العزيز وسيدا بوشجاع وغيرهم \_آپ سے آپ سے بينے حسن بن على واحمد بن عبدالرشيد والدصاحب خلاصه وغيره في فقه حاصل كي اور ٢-٥٠ يد من نوت موئ - كتاب من آپ سے والد أيا باور بعض مور خين نے لكما كد فيادي ظميرية ب ى كى تصنيف باور سيح بد ہے کہ فآو کاظہیری کی مؤلف ﷺ ظہیرالدین محربن احربن عمر بخاری ہیں۔محربن محمد بن ابوب قطوانی مضافات سمر قند کے ہیں۔ ﷺ جلیل واعظامغسر ہیں ۲ مے پیش نماز جعہ ہے واپسی پر کھوڑے ہے گر کرفوت ہوئے۔عثانِ نعتلی بن ابراہیم بن محمد از اولا دیو بجرمحمہ بن الفضل بین عالم مسالح نقید محدث بین حدیث میں اکثار کیا من مع میں فوت ہوئے۔ فقاد کا فعنلی ہے آپ بی کا اشارہ ہے اور بعض نے زعم كيا كمامام الوكير الغضل ك فآوى جير والاصوب موالا ول مجرين الحسين ارسابندي فخرالدين الوكير ملقب محر القصالة فتيدمحدث حسن الاخلاق متواضع تھے۔فنہ وحدیث علی شاگر دعلاءالدین مروزی ہیں۔سمعاتی نے کہا کہ شہر مرو میں عبدالرحمٰن بن جحد کر مانی نیا آب سے حدیث کی روایت فرمائی ہے کیونکہ میری مغری میں آپ نے اوج میں وفایت پائی۔ آپ کی تالیف میں تقویم الاؤلی تقر نوت ہوئے مختمرمسعودی آپ کی تالیف معروف ہے۔ مربازی میں میں جو بھی میں میں میں فرون میں انسان میں میں میں انسان میں میں انسان میں میں میں انسان میں میں میں

الشهيدوحسام الدين والصدرالحسام وغيروے آپ كاذ كرخير ہے۔ فقيہ محدث امام معتمد ہيں شاگر دير بإن كبيرعبدالعزيز يعني والدخو داور با ہیب وسمین تصصاحب محیط وصاحب ہوا بیرہ فیرہ نے آپ ہے ملم پڑھا۔ تالیفات کثیرہ در کھتے ہیں از انجملہ فاوی کبرے وصفرے و شرح ادب القاصي للخصاف شرح جامع صغير۔ واقعات وشرح متعی وغيره ٢ سات يه مل ايك كافر كے باتھ سے شہيد ہوئے۔ مبدالمجيد قيسى جروى \_شاكر وافخر الاسلام برزوى وغيره وقاضى بادروم التونى عرف ومدالغافر فقيد عدث جيدمولف كماب جمع الغرايب في غریب الحدیث التوفی سر <u>۵ سے ع</u>ربن محربن احمر بن اساعیل مفی معروف بمفتی التعلین \_ یعنی مشہور ہے کہ آ ہے جن وانس دونوں فتوی لیتے تھے۔ ابوحفص کنیت وجم الدین لقب تھا۔ اس فقاوی میں بہت حوالہ ہے۔ فقیہ محدث جید یخوی ادیب لفوی حافظ میں شاکرد صدرالاسلام ابوالیسر وغیرہ وایک جماعت کثیر جن کوخود ایک جلد ش جمع کیا ہے اور آپ ہے آپ کے بیٹے مجد سفی ابواللیت احمد بن عمر نے پڑھااور صاحب ہدایہ والو بکر احمد بخی معروف بظہیر نے آپ سے بعض آپ کی تصانیف کو پڑھااور عمر بن محمد عقیلی نے آپ سے روایت کی ۔ تصانیف کیرور کھتے ہیں از انجلہ العیسر ۔النجاح فی شرح العجاح شرح بخاری شریف جس کے خطبہ میں اپنی اساد ہو مسنف تک ویکاس طرق سے بیان کیا ہے۔منظومت الغلا ۔ المواقفیہ طلبتہ الطلبہ شرح الفاظ کتب منغیہ لظم جامع صغیروغیر و برتاہ ہے میں فوت ہوئے اور متن معروف کنز الدقائق آپ کی تصنیف نہیں بلکہ حافظ الدین نفی رحمہ اللہ کی ہے۔واستے ہو کہ الل عرب جب سی ے ملاقات کر تانہیں جا ہے منے تو کہد ہے ہیں انصرف لینی مجر جااور واپس جااور اصطلاح تحویس منصرف و وافظ جس پر کسر ہوتنوین معقل اعرابي منع نه بواور غير منصرف وه كرجس بركسر واتنوين نه آ بيكن جب و محمره كرديا جائة ومنصرف بوجاتا ب أوراس كومنكر كہتے ہيں اور محاور ويس جس محض كى شناخت ومعرفت سے الكاركياجائے وومكر ب\_اب ايك لطيف سنے كه جمارے في نجم الدين رحمدالقہ جب مکمعظمے مینے تو وہاں علامداز مختر ی مجاور گوشتشین تھان سے ملاقات کو سے اور درواز ہ بجایا انموں نے بع میما کون ے ؟ كہاك عرب جواب ديا كدانفرف يعنى من بيس ملوں كاتم لوث جاؤ في في ال كونوى اطيف ميں ملايا كر عرم عجمل الفاظ كے بك جو غیر منعرف ہوتے ہیں اور از خشر ی کے جواب میں کہا کہ یا بین عمر منصرف نہیں ہوتا ہے علام نے فور آجواب دیا کہ اذا احرص ف جب منكر كمياجائة ومنعرف موجاتا بيعتى جب اس كى شناخت سے مالك مكان انكاركر عقو واپس موجائے اورلطيف بيركد لفظ عمر جب تك معرف بوغير منصرف باورا كركسي تكره چيزكانام ركماجائة منعرف موجائ كا\_

فاقیم محبود بن عرز نشری ایوالقاسم ملقب فی خوارزم اور بسب بن ورت کدے ملقب بجاراللہ مردم حق لیانوی او یہ بنوی پیغ بی تغییر کشاف دقائن واساس و رقع و مفصل و مقامات و فیرو تصانیف کیڑور کھتے ہیں اعتقاد میں معتز لی اور فروع میں شئی نئے تغییر میں نوو و بلاغت و بیان کے سوائے علم تغییر سے عافل ہیں اس سب سے کہ کلام اللی سجانہ کے معافی بنہان پاک معفرت رسالت نافی کیا سحابی تا بعین حاصل ہوئے اور علامہ کو بسب بیاری اعتز ال کے صدیت میں نظامت ہے اکثر موضوع احادیث ہے استداال کیا اور سور تبییر وطعن با کا بر سے کام لیا ای لئے بعض ائر ملاء نے اس کتاب پر نظر کر ناح ام کھا۔ ستر ہم کہتا ہے کہ چیک بعض مقامات میں آخضرت فائی کے بات کی تحقیق نہیں جانتا اور تھے وضعیف و موضوع میں فرق نہیں کر سکتا اس واسطے بہت خوفاک چیز ہوگی اور میر سے
کی دلکھتا ہے آگر چان کی تحقیق نہیں جانتا اور تھے وضعیف و موضوع میں فرق نہیں کر سکتا اس واسطے بہت خوفاک چیز ہوگی اور میر سے
کی دلکھتا ہے آگر چان کی تحقیق نہیں جانتا اور تھے وضعیف و موضوع میں فرق نہیں کر سکتا اس واسطے بہت خوفاک چیز ہوگی اور میر سے
کی جماعت کی جانہ کو کو رویات سے خافل کہا تو شاید بھی خفلت مراد ہوگی ورند کشرت سے اقوال کو مطلق لا یا ہے اور ایک غفلت
مزد کی جن لوگوں نے اس کو مرویات سے خافل کہا تو شاید کو دونوں نفاسیر اور تغییر محدث محقیق حافظ ما دالد بن این کثیر و مدائد دیکھیے خططی اٹھائی ہے چیا تچے مروضو می می مروف کی میں افتا میں اور کی اور کی اور میں میانہ و کھیے خططی اٹھائی ہے چیا تچے مروضت می میں مونو کی میں مواف کو میں اور کی میں کی میں کی میں کی خططی اٹھائی ہے چیا تچے مروضت میں موافظ کی افتائی ہے جیا تچے مروضت میں موسلے کو دونوں نفاسیر اور تغیر میں موسلے کی دین اور کی کی کی کھر کی موسلے کی کھر میں کیا تھی کی موسلے کی معترف کی موسلے کی کھر میں موسلے کی میں کی کھر میں موسلے کی معترف کی موسلے کی کھر کی کھر کیا تھی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کو کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کو کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کر کے کھر کھر کھر کے کھر ک

ے صاف معلوم ہوجاتا ہے اور صاحب سرائ اُمنیر نے جا بجائقل موضوعات پرطعن کیا ہے ملی بن عراق بن محد خوارز می ابوائشن فقیہ معروف مؤلف تغيير خوارزي متوفى ١٥٣٥ هـ عبدالرشيدين الى صنيفه بن عبدالرزاق والوالى \_ابوالفتح ١٢٧ ميشرولوالى واقع بدختال میں پیدا ہوئے اور بیخ ابو یکر القرز ازعلی بن حسن ہر ہان بین سے فقہ پڑھی اور میں <u>ہے میں نو</u>ت ہوئے نقیہ محقق معتدمولف فآوی ولوالجیہ میں - کتاب میں اس فناوی سے بہت کھ منقول ہے - محد بن بوسف بن احد تعطری نیشا بوری - شاکر و ابوالفعنل کر مانی فقید التوفی • المرين مدر الأسلام بزروى الوالمعاني صدر الانمر فقيه عنى التونى التونى الميكية - بزره قلع نسف ب- طاهر بن احد بن عبد الرشيد ین الحسین بخاری فقیہ جہتد نے المسائل بقول ابن کمال یا شاہ علائمہ فرید شاگر دا ہے والدا ہے ماموں ظہیر الدین حسن بن ملی مرتینا نی وحماد بن مغارو قاضی خان کے ہیں۔ ۱۳۴ ہے جس نوت ہوئے ۔ خلاصته الفتادی وخز استه الواد افعات ونصاب معروف ومشہور ہیں۔ اس نآویٰ عمل آپ کی تصانیف سے بہت حوالہ ہے مطلق واقعات ہے بھی کتاب مراد ہے بخلاف واقعات ماطقی وواقعات حسامیہ کے۔ حسن بن علی بن عبدالعزیز مرغینانی ۔ظہر الدین کبیر فرغاز کے تصبہ مرغینان کے رہنے والے تھے۔ فقید محدث معروف ومشہور ہیں شاگره بربان الدین کبیروشس الائمه از وجندی وزکی الدین خطیب مسعود بن حسن کا شانی تلمیذ سرحسی رواستا و ظاهر صاحب خلاصه وظهر الدين محد بن احمرصاحب فيآوي ظهيريدو قامني خان اوز جندي وغيرتهم التوني ٢٣٥ هرمهم الند تعالى \_ آپ كے اقوال حنفيه كا بهت حواليه نذكور ہے۔عبدالرحمٰن بن محركر مانى۔ ابوالفصل ركن الدين وركن الاسلام شاگر دفخر القصناۃ محر بن حسين ارسابندى واستاد عبدالففور بن لقمان كرورى ومحدين يوسف سرقندى وعمر بن عبدالكريم بخارى وغيربهم موكف تجريدمع شرح مسح باليناح ويشرح جامع كبير وفقاوى واشارات وغيره \_التوفى المسيع ويفخ عبدالغفور بن القمان في اسناه تع تجريدي شرح بسيط سمى بالمفيد والمزيد كمي برس عدواله معل كياجاتا ب- محد بن محد بن محد يتن من الدين مزحى معروف بالم مرحى تليذ مدر الشهيد رحمه القدمة لف محيط وس مجلد ومحيط ما رمجلد ومحيط دومجلداور برسدكا مجوعه محيط رضوى ومحيط سرحى كملاتا ببس عاس فاوي هي بهت والدب التوفي ١١٥٠ و اجرى وحربن عبدالرحمن بخارى علاؤالدين زابداستادهما حب بدايية بمرين محمطتني وشاكرواحمد بن عبدالرحمن ريغدموني التوني المين على بن حسن بن محريني ابوالحن بريان بني شاكر وبريان المدين كبير عبدالعزيز واستاد مبدالرشيد ولوالجي ومحدبن بوسف عقيلي وبدرابيض وغيرجم التوني

احد بن عمر بن احرامی ایوالیت برانسنی شاگر دوالدخود محدث دیروآب سے معانی فصرف طاقات بائی۔ اوج بیش کررتی کے داست میں قطاع الطریق کے باتھوں شہید ہوئے۔ عمان بن علی بن محد میکندی بخاری۔ ابوعر وفقیہ محدث متو دع عابد زاہد شاگر دوام ابو بکر محد بن ابی بہل سرخی واستا دصا حب ہدا بید فیر ہم ہوں میں فوت ہوئے۔ بیکند قریب بخارا کے ابیاشہر تھا جس میں بڑا درکان فقافقرا کے تعیم معانی نے کہا کہ میں نے ان کے قان کی قار خود دیکھے ہیں بینی بعد ویران ہوجانے کے بینشان خاہر تے۔ محد بن سسعود بن الحسین کا شائی۔ شخ ابوالقا محلی بن کا بادی و فیرہ موجد و منان میں معاد بن محمد بن عبد الله معان منا کردایت والد مسعود مولف مختصر سعودی وابوالقا ما بن الراسمندی فقیہ محدث شاگر دہلی بن عبد الله میں عبد العرب بن ابوالعرب بن عبد العرب بن وی بن عبد القرب بن عبد المرب بن دوی ادر بخار عبر العوبی بن عبد القرب بن عبد المرب بن دوی ادر بخار ایس العرب بن سعواتی شافی نے الی بکر صابح فی بن دوی بن عبد القرب بن عبد الی بن دوی ادر بخار عبر العرب بن عبد الی بن عبد العرب بن دوی ادر بخار عبر العرب بن العرب بن عبد الی بن دوی العرب بن عبد القرب بن عبد الی بن معد الی العرب بن عبد الی بن دوی العرب بن عبد الی بن عبد

عديث التوفى ٥٥٠ مه على على منعور مدين شاكر وصدر الاسلام يزدوى وفخر الاسلام يزدوى اورسمعانى ني كها كدم في آب سابوالعباس متغفري كودلاكل المدوة كوسنا ب-التونى ٥٥٥ مد محم بن يوسف حيني ابوالقاسم ناصر الدين مرقدى امام طيل القدرمغسر محدث فقيدوا عظ مجتد عصمو لف كناب تافع وفأوى ملتقط وخلاصة أملتي وغيره جن ساس فأوى يس حواله بحى بالتوني ئے ١٥٥٠ م - حسن بن فخر الاسلام بر دوى \_شاكروم خور فيخ صدر الاسلام بر روى التونى ١٥٥ م على بن مودو بن الحسين كشانى \_ نقه ایے بچامسعود بن الحسین مولف مختصر مسعودی و بر بان الائمہ بیروقعر بن الحسین ارسابندی ے عاصل کی الواعظ الحقائی وقد مع مند السمعائي التونى عدي عد عبدالفنور بن لقمان كردري- ابوالغاخر شرف القصاة تائ الدين شس الائتر منسوب بشير كردروا قع خوارزم عابدزابد ثاكردابوالفصل عبدالرحمن بن محدكر ماني ومولف مغيدومز يدومتن اصول المعقد وشرح جامع صغير وكبيرشرح زيا وات ازاسنا دخود كتاب حيرة المعنبا وكتأب كلمات كفريه \_التوني التوبي الناوي من بعض تصانيف عظيل حواله بحرين معدد التهيد حمام الدين -شاكر دفقه وحديث من اين والدك بين بغداد من اين والدين مديث روايت بحي فرماني اور ٢ ٢٥ مين فوت بوع \_ جعفرين عبدالله بن الي جعفر قاصى القعناة الوعبدالله وامغاني والمعان واقع خراسان كفيه محدث مشهور بين قماوي من آب يفقل زاد و چوغی ۔ واعظ صوفی مفتی بخارا۔ ٹاگر دیجد الائمہ مرطکتی وشس الائمہ بکرز رنجری ورمنی الدین نیٹا پوری وغیر ہم وتعوف میں مرید خواجہ ایسف بعدائی۔آپ سے بر بان الاسلام زالوجی وعبیداللہ بن ابراہیم مجوبی و مشس الائر مربن عبدالتار کر دری نے فقد برحی۔ سمعانى نے بخارا يمي آپ سے دوايت لكسى مؤلف شرعة الاسلام فقد على وآواب العوفي تفوف على معروف جي مصنف جواجرمفيد نے تکھا کہ یں نے شرعة الاسلام کود مکھا نہایت مفید کتاب ہے۔مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ علی بھی پائی جاتی ہے اگرونی ہولیکن شک خبیں کہ موجود ونسخہ میں بہت ی احادیث موضوعہ وا میدمشر وداخل میں البذاسمعانی کی شاگر دی ہے کمان وقوی ہے کہ بدو وشریتیس بياس من تحريف وتغير كي من والله علم محد بن إلى القاسم خوارزي ابن الشائخ بقائي رحمه الله فقيه محدث الاحتقادكريم النفس ہیں مور ٹے نے اکھا کہ ٹاگر دعلامہ جارالتدز بخشر ی ہیں انہیں سے علوم پڑھے اور صدیث بھی ان سے کی اورد کیرمحد ٹین سے حاصل کی ٢ ١ ١٥ م من فوت موس مورخ في علوم كثير وكا عالم جونا بيان كيا بيد كين بد ظاهر ب كدهد عث عي استاد زيمتر ي خود كف ب اعتبار بيراتو شاكردى بعى حرف كيرى يصفالي بيس بلك مورضين كى توسيع تحرير مبالغد يرجحول موكرسا قط موجاتى ب عالا تكداسلام يعلوم نہایت تا کیدے مایت کرتے ہیں کہ بیٹی کے کبواورو میسی تعور اور شدر راز تقریر کو قطعی نہ کرو۔

بالمحلان بان عربی و تحو و فیره سے ماہر سے اور علوم فقد میں بھی تالیفات رکھتے ہیں اور منجملہ تالیفات کے ایک فاوی جمع
النفار ایں۔ اذکار العملوٰ ق حبیطی اعباز الفر آن و فیر و معروف ہیں۔ اس فاوی میں بھائی ہے جوالہ متقول ہاور مور ف نے کہا آٹا دال و فیرہ نیج ہے بھال کہلائے۔ مترجم کہتا ہے کہ جمعے بیتر مرمور ف کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں ہو ہوا کیو کھا ہے فض کو فامی ہولی نے البت ہندوستان میں بیردوان ہے اور و ہاں اس میں تامل ہے باس ترکاری فروشی ہے نسبت ہو سکتی ہے واللہ اعلم ۔ عالی بن ایرا ہیم ناصر الدین البوطی فرز نوی اصولی و فیتہ مفسر مؤلف مشارع مع شرح منالع ورفقہ و فیر والنتونی الا مجمعے۔ احمد بن محد بن عرابوالنسر زابد الدین عمل ہوتی ساکن عمل ہے تارہ المحد بنا محرمعروف مولف بیط شرح زیادات عملی وفق و کی عمل ہے اس فادی میں بہت حوالہ ہے و شروح جامع صغیر و کبیر و فیرو التونی محرم ہو فیر والتونی میں الائمہ کر زریخ میں۔ شاکر و واستا و جمال الدین عبیداللہ بن ایرا تیم محبوبی و مشمل الائمہ کر بن عبدالستار کر دری و فیر والتونی نے میں مصوری بن احمد کا شانی ۔ خلا

العلماء علاء الدين شاگر وعلاء الدين جيرسر تذكى مؤلف تحقة المعتباء وميمون محولي ومير الائرسر علي واستاو پرخووجمود بن ابي بكر واحد بن محود مؤلف مقد مغرفويه بي المول الدين بهت عروي بي المحدود و المعلماء علاوت مقد مغرفويه بي المول الدين بهت عروي بي المحدود على المول الدين بهت عروي بي المحدود على المول الدين بهت عروي بي المحدود بي المول على بدايد و كلام مي المول على بدايد و كلام مي المول على بدايد و كلام مي المول المورد و كالمورد و كالم

بوسف بن حسين بن عبدالله بدرابيش شاكروبر بإن بخي المصيين ومثل بن في سابوے - احمد بن محمد بن محمود غز نوى شاكرد محر بن على علوى حسنى وصاحب بدائع تلميذ صاحب تطعة افتها ووغيره مؤلف روضه ومقدمه غزنوبيوغيره التوني سروي على بن الي يكر مرغیانی بریان الدین ابوالحن صدیقی التونی ۱۳۰۰ میدناضل جیدزا بدعابد پر میزگار بیر آپ کے فعنل کا قاضی خان وغیرو نے اقراركيا \_شاكر دمفتي التقلين عجم الدين تنعى وصدر شهيد حسام الدين وصدر شهيدتاج الدين وضياء الدين بندنجي وعثان واقوام الدين احمرين عبدالرشيد والدصاحب خلاصعه الغتاوي وبها والدين على اسيجابي وغيرهم موكف كناب معرضت متداوّل مداييه وكغابيه ومنغي و تجنیس و مزید و مخارات النوازل وغیروجس میں ہے ہدایہ بہت معروف و متنداؤل ہے آپ کے شاگر دجم غفیر مشل آپ کی اولا دھیج الاسلام جلال المدين محمدو تظام الدين عمراور بوتے مخ الاسلام عماد الدين بن ابي بكراور مش عمس الائمه كردرى وجلال الدين محمود استروشتى وبر بان الاسلام زرتوجی و فیرہم ۔اپ کے نصائح میں سے بیضمون محفوظ ہے کہ فر مایا کہ جو محض عالم ہوکرشرع الی میں بتک کرے وہ بڑا فتنہ ہاور جو مخص جابل ہو کر عالم عابد ہے وہ اس سے بڑھ کرفتنہ ہے اس مؤمن دیندار کے لئے دنیا میں بیدو بڑے فتنہ زیں قال المحرجم تجاوز الذعن سياته وغفرله والدبيه واولا دوبرعالم كوائي ذات يرخوف هي كمثايدان دونول عمل سے ايك كامصداق نه جوالبذا مترجم بھی الل الحق سے متدی ہے کہ اس کے لیے خالصاً لیجہ اللہ تعالی دعا فرمائی کہ اس کا خاتمہ بخیر موا مین یاارم الرحمین ۔ مجلح موصوف يعنى صاحب بدايير حمدالله تعالى يروايت ب كرسين كوچهار شنب كروزشروع كران كالنظاركرية اوربيعد يثروايت كرتے كه مامن شكى بدايوم الاربعا والاتم يعنى جو چيزروز جهار شنبهكوشروع كى جائے وه يورى تى ہوجاتى بمترجم كبتا بك فاضل لكهنوى مرحوم مغفور نے كتب مديث ميں سے بھى اس كانشان بايا ہے چنانچية فاصل مرحوم كے فوائديد ميں و يكھنے سے معلوم بوسكتا ہے اور شیخ موصوف فرماتے کدامام الوصنيف مينيد مي كياكرتے تھے۔ قال المتر جم بعض روايات مي روز چهار شنبه كي نسبت تحس مستمرم وي ہوا ہے اور دیکرروایات سے اس کی تغییر ظاہر ہوئی کہ کافرول ومنافقوں وسٹرکول کے حق میں ہمیشہ کے لئے بعد بلاک توم ہود کے ب

احمد بن مجد بن فوح فرانوی بتمال الدین فتید فاضل استاد حسن بن ملی توی و مو لف فاوی ندی اور چذکه شهر قدس ش اس کوجع کیاس کے حاوی قدی نام رکھاالتونی موال ہے۔ حسین بن ملی مجاوالدین ابوالقاسم العشی محدث فقید فقدا مربالم وف و فدی من اکٹر میں کمی کی طامعت سے خوف ندکر سے شاگر دشم الائر طوائی اور صدیدے میں ابو بکر محد بن انحس بن متصور نفی مو لف واقعات و فاوی اجمد بن موئی ہے کئی شاگر دیجم الدین سلی ومو لف مجموع الوازل لیخی شخ ابواللیت سمر قدی والو یکر محد بن الفضل اور ابوضفی کبر و فیر به کرنماوی کی گردیے۔ زیاد بن الیاس فرعانی استاد صاحب ہوا بیو فیر وحس بن نفر بن ابرا بیم الی مجموع المور ابوضفی کبر الحسین صاحب بدائیو پرخود مو لف شوخو مرتب حالم بحث بینچے۔ احمد بن عبدالرشید بخاری۔ فقید تیج معروف مو لف شرح بامع صغیر۔ استاد صاحب ہوا ہو چیر خود می اور خود مرتب حالم کا بسین بینا یو برائی الم الموری خوادر کی الدین المام زر فوجی و افتحار الدین صاحب الطاق کی فیرہ میں مور الموری خوادر کی اس فقار الدین ماک سب اطاق کی فیرہ میں جو الدین ابرا ہیم الصفاری قوام الدین بخاری عالم تقد خانداتی واستاد پر بان الاسلام زر فوجی و افتحار بواری کا کی میں خوادر کی اس فقار کی میں فقار و فیرہ میں فقار و کو برائی الوری خور الدین میں الدین می خوادر کی اس فقار ہو کی مور الدین کا کام مصدر الاسلام ابوالیسر بردوی و استاد مجم الدین می فرد کی رک الائم موجود بدین میں الاسلام ابوالیسر بردوی و استاد مجم الدین می نواز المدی مو لف تعید و غیرہ اور مولف شرح می مور و کو برائی کی نبیت بعض متائی معروف بی استاد خور و بدی مشائی بردے بور بردی میں ابوالو شائی و اسطوفی و فی موجود میں مقام ہو آئی جدی مور الوالون کی موجود بیا میں مقام ہو آئی جدی مور ابور ان ابور میں مور ابور ان میں مقام ہو آئی کی نبیت بعض مقام ہو آئی جدید مقام ہو تو موجود کو بردی موجود کی معروف کی موجود بی کیا ہوائی میں مقام ہو آئی جدی موجود میں ابور موجود کی موجود کی موجود کی موجود کر موجود کر بردی موجود کی کیا ہوائی کی کیا ہوائی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کہ دور پر انتحق کی کیا گردی کیا گردی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا کہ کیا کہ دور کو کو کیا کہ کیا کہ

محمه بن السيد الوشجاع بغدا دى استادعبد المجيد بن اساعيل قامنى بلا دروم وعلاؤ الدين محرسم قندى وغيربهم رعبدالعزيز بن عمر بن ماز ه ابومجمر بربان الدين كبيروبربان الاتروالعدر الماضى والعدر الكبيران القاب عظاجرب كربز عفقيه جيدامام يتعشأ كردامام سرحى تلميذ حلواتی واستاد صدر سعید تاج الدین وصدر شهید حسام الدین <sup>ایعنی</sup> دونوں فرز ندر شید آپ کے اور استاد ظهر البدن کبیر بیخ علی بن عبر العزیز مرغینانی۔ بر بان الاسلام زرلوجی نے اپنے شخصا حب بدایہ ہے تقل کیا۔ کہ شخ عبدالعزیز نے اس خیال سے کدا کشر طالب علم دور سے سبق کومیرے یاس آتے ہیں ان کوتمام وقت سبق پر هاتے اور اپنے دونوں صاحبز اووں صدر سعید وصدر شہید کوسب سے بیجھے دو بہر کو پڑھاتے جس برکت سے دولوں اپنے وقت میں اکثر فقہا ، پرنو تیت لے مے بیٹم الائمہ بخاری مفتی بخارا وخوارزم بلا مدافع تنے بمعصر بربان كبير وعلا مهامي وبدرطا مراوراستاد فخر الدين بدنع وغيره محمد بن احمر سمرقندي علاوء الدين ابو بكرشا كردميمون محولي و ابوالمعيسر بز دوي واستاد الويكر بن مسعود صاحب بدائع وضيا ءالدين محمود بن الحسين اسناو صاحب مدايه كے جيں مؤلف كتاب تحقيد الفتها وبس برصاحب بدائع كي شرح بيد محمد بن الحسين بن ناصر بندنجي ضيا والدين شا مروعلا والدين الي برسم ققدي ومع سيح مسلم من جربن القصل اغيثا يورى مع من عبد الغافر الغارى عن الحبلو وى عن الامام سلم كذاذكر وصاحب التذكر ووالتداعلم آب عصاحب ہدا ہے فقہ پڑھی اور تمام مسموعات کی اجازت حاصل کی ۔ وکان و لک ۱۳۵<u>۵ ہے</u>۔ حالہ بین محدر یغد مونی جلال الدین ابوالنصر مؤلف محاضروشروط شاكردا ہے باب و دادا كے بيں مجرين الحن بن محركا شانى ابوعبدالله بربان الدين حافظ الحديث شاكر وجم الدين تعلى و استادا شرف بن نجيب ابوالفضل كاشاني وعمس الائر محد بن عبدالكريم تركستاني معروف بدير بإن الائدر حميم القدتعالي محدين صدرسعيد بن صدر كبيرير بإن الائمـ مجتهدني المسئل منص الرووالدخود تاج الدين صدر سعيدزهم خود صدر شهيدواستا وفرز عدخو وطاهر بن محمود هيل \_ مؤلف محيط برباني و ذخيره وتجريد وشرح جامع مفيروشرح ادب القاضي للخصاف وواقعات وغيره ازي جملهاس فآوي هي ميد و ذخيره و تجريد سے بہت حوالد بے على بن عبدالله بن عمران فخر الشائخ عمراني شاكر دعلامه زخشري بين عجر بن عبدالله صافعي معروف بقاضی سدید شاگر دفخر الدین ابی بحرار سابندی اور سید ابو شجآع علوی سمر قندی وغیره بین اور انبیس سے حدیث روایت کی چنانچه معانى نے آپ سے روایت كى بودكان حسن الاخلاق كثير العباودة محدة جيدافتها محدين المدين الى معدمؤلف فاوي معلى التونى منونی ١٠٠١ هے محمود بن احمد ابوالمحامد عما والمدین استاد تمس الائمر کردری مؤلف کتاب خلاصته الحقائق جس کی نسبت قاسم بن قطلو بغانے كهاكه زيان في الركتاب كالمثل نيس ويمعي عبد الرحمن بن شجاع بغدا دى \_ شاكر دوالدخود فيخ شجاع بي التوفي المستعيد - ناصر بن عبد السيد ابوا لكارم عراقى خوارزى \_معتز لى حنى خليفه زمخشرى مؤلف مغرب وغيره \_عبدالمطلب بن الفضل افتخارالدين حديث كي روايت عمر بسطامی دشتی اور سعد سمعانی وغیرو سے رکھتے ہیں رئیس منعیہ تے الدیدیس فوت ہوئے۔ محمد بن بوسف بن الحسین معروف بایں

الا يض ثما كردوالدخود يوسف بدرا يض ثما كردعلاء بمرقدى فقيم معروف قاضى مسكر بين من اشعاره -الاكل من لا يقتدى بانمة به فقسمة منديرى عن الحق خادجة فخلهم عبيد الله عروة قاسم الإسعيد ابوبكر سليمان خادجة

ان اشعار می فقها وسبعه مدید کو جوتا بعین سخے شع کردیا ہے۔ عبیدالله بن عبدالله بن عتبد بن مسعوداور عرو و لینی این الزبیر اور قاسم بن محر بن العمد بق وسعید بن المسیب و ابو یکر بن عبدالرحلٰ بن حارث بن بشام وسلیمان بن بیار اور خارجہ بن زید بن ثابت وسنی الد محت بن محر بن محر محمید می سمر قدی۔ رکن الاسلام ابوحاد شامر درضی الدین نیشا بوری در علم خلاف۔ این خلکان نے

کہا کہ رضی الدین سے علم خلاف کو جار رکن نے حاصل کیا ایک رکن حمیدی دوم رکن الدین طاؤی سوم رکن الدین امام زادہ اور چہارم
کا نام یا ذہیں ہے عمیدی سے مستفیدین بہت جی جن جس سے ایک نظام الدین احمد بن جمال الدین ابوا محاد محمود بن احمد بن عبد السید
بخاری منفی معروف تصیری جی اور واضح ہوکہ ابن خلکان کو عمیدی کی نسبت معلوم نہ ہوئی اور چھے سمعانی نے بھی نہیں ذکر کیا اور خلامر
استاد عمید علامہ معانی و بیان کی طرف ہوا واللہ الم رسعید بن سلیمان کندی مؤلف ارجوزة الدیث معمی مش العارف والس المعارف جس کو قاہرہ جس روایت کیا اکتونی لا البید

می بن ما در الدین می می استادی می موادی مرفندی و سام الدین عالم فاصل شاگر دی بن محود استروشی بین و استادی میدالرجم بن نما و الدین من حد با الدین من می الدین می الدین الدین می الدین ا

رسال الکھا وجیر کروری آپ بی کی تالف ہے۔حسام الدین محد السیکتی مولف مختصر حسام جس کی امیر کا تب اتفانی وعبدالعزیز بخاری وغيره في شروح تكمين \_ آب عيم بن محمر بخارى وغيره في فقد برحى مجمد بن محمودتر جماني خوارزي فقيد مرجع الانام علاء الدين التولي هم اليد -سن بن محد منعاني - يعنى چفاني جوالا موريس بيدا موسة اورغز نين من يردرش يائي اور بغداد من رب مدت تقيد لغوى صدوق امام میں۔وساطی نے کہا کہ فی صالح صدوق اور فقہ وحدیث میں امام بیں بالجملد غایت شہرت سے تنائ تطویل نہیں اور مشارق الانوارجو مندوستان میں بہت معروف ہے آپ ہی کی تالیفات میں سے ہے جمد بن احمد بن عباد بن ملک داؤد خلاطی ۔امام نقیر محدث جید ہیں۔ شاگر د جمال الدین حصری وغیر و مولف تلخیص جامع کبیر وتعلق صحیح مسلم وغیرہ اور آپ سے قامنی القصاة احمد سروتی نے فقہ مربعی ۔ بیرتر کی تاصری جم الدین فقیہ عارف بصیر شاگر دعبد الرحل بن شجاع ومولف عاوی ورفقہ وغیر ولک \_التوفی ٢٥٢ مه يحد بن محود خوارزي خطيب شاگر د مجم الدين طاهر بن محمد وغير بم محمد بن احمد سراح الدين فقيدامام عافظ شاگروشس الائمه كردرى واستاد مخار زامدى صاحب نقيه وغيره \_احمر بن محمر شرف الدين عقيلى شاگر د جد خود شرف الدين عمرومولف شرح جامع صغير وغيره - مخار بن محود زامدي ابوالرجاء جم الدين معتزل خفي - مولف مجتبى شرح قدورى قنتيه المديد يعنى بدليع قري يحمديد يرزيادات كركةنية نام ركها حاوى زابدى وغيره - جونك بالتحقيق روايات لكيف ان كايون كالمتبارساقط موجكالبذا علماء في تصريح كردى كه جب تك تائيد عاصل شهوز الدي كي روايات معتبرتين جي وقد فصلنا وفي موضعه على بن خربغدا دى ابن السياك شاكر وظهيرالدين مجر جن عمر بخارى واستاد منظفرالدين احمد صاحب مجمع البحرين وغيره -مولف شرح جامع بميروغيره على بن محمر جم العلمها وحيدالدين العنرير \_ فقيه معروف متندشا كردتم الائمه كرورى واستادحا فظالدين عبدالله بن احدسفي صاحب كنز الدقائق وغيره بمولف شرح جامع كبيرونا فع وغيره محدين الميان بن الحس لقدى معروف بابن التقيب فقيه زامد عالم مفسر جامع فنون هنكف ومولف تغيير فيم جس سے بري تقيرا مام مغرانی نے نہیں دیکھی جس میں بچاس تفاسیر کوجمع کیا اور حقائق ومعارف واعراب لغت وغیرہ کوبھی شامل کیا اوراس کا نام تحریر وتخیریہ اتوال ائمنه النفيرركعا\_

مجمرین عبدالرشیدین نفرین محرکر مانی ابو بکرر کن الدین امام جلیل فتیه محدیث میں مؤلف جوابرا لفتاد ے ذخیر والفتها وو نمیر و جس سے اس كماب من حواله باورابوالفصل كرباني كفتوى كوخرر المعاني من جمع كيا محمد بن عبد الكريم تركستاني خوارزي يشس الدين باب الائماامام نقيه تبحرين آپ سے مخارز امدى مؤلف قليه نے برط اشرف بن نجيب اشرف الدين شائر دشس الائم كردري و نيره -محد بن محمد ما يمرغن فخرالدين ثنا كردشس الانمه واستاد شخ عبدالعزيز بخاري وغير و يحمر جلال الدين ابوالفتح ابن صاحب مدايه رئيس نه هب حفیہ اپنے وقت میں تھے۔ عمر نظام الدین شخ الاسلام ابن صاحب بدارمثل اپنے بھائی کے ہیں مؤلف جوا ہر الفقہ وتو المرونير وحمر بن عبدالعريز بن محد بن صدر الشهيد معروف بصدر جهان بخاري - لوگول مين معظم وكرم تنے يحدور تر بماني كي -شرف الامنوكي ير بان الدين امام وقت اور جمعصر احمد بن اساعيل تمرتاني ومحمود تاجري بين - مماد الدين بن صاحب مدايه ما تندايخ دونول بحائيول كيين مولف ادب القاصى اور آپ کے بیٹے ابوالفتح عبدالرحیم نے اصول عمادیہ آپ بی کے نام پر بی کہی ہے۔ احمد بن مبید الذحو فی ملقب بصدر الشريعة أكبراورش الدين معروف امام مولف مقيح العقول في الغروق - نظام الدين شاشي فتيه شاشي معروف بي ابوالقاسم تنوخی إمام فتیه محدث شاگر دحمیدالدین ضریر و استاد و جیه الدین د بلوی وسراج الدین د بلوی دخمس الدین خطیب و نمیر و تال - بهون بن محرابوالمعين ممحولي استاد علاءالدين ابو بكرسمر قندي صاحب تخفية لغتها ءومولف مناجح وتواعد التوحيد وشرت جامع كبيرو فيرو وعبدالرميم بن عادالدين بن صاحب بدايه الوالفتح زين الدين مؤلف فصول عادية سياس كتاب على بهت حواله عاور علاء في ال كومقبول ركما ب\_ابوالعباس تونوى احمر بن مسعود فقيه معروف مؤلف شرح عقيد وملحاوى وتقر مرشرح جامع كبيروغيروب ابوالبركات حافظ الدین عبداللدین احد سفی امام فقید مفسرشا گروشس الائر کروری وغیره بین اورزیادات کوشیخ احمد بن محمد عمّا بی سے پڑ حااور آپ كى تاليفات متداوله ميس كنز الدقائل اورواني مع شرع كانى اورمنارت شرح كشف الاسرار اورمسنى شرح منظوم نسفيه اور مسلى شرح النافع \_ مدادك التزيل تغيير \_ وغيرة لك اور حكايت ب كه تائ الشريعة في جب سناكرة ب شرح بدايد كلمنا عاسبة إن تومنع فرمایا یعن حقیر کام بے چنانچہ آپ نے وائی وغیر وکوستقل تعنیف کیا اور بعض ابل علم نے زعم کیا کہ تائ الشراید کے منع کرنے کے بیمعنی تھے کہ اس کتاب کی شرح آپ کی لیافت نہیں ہے لیکن بیزام محض ناقص ہے اور مترجم کے نزد یک باطل وہم ہے ورن کتب متداولہ ت تغيير كا جازت دينااورشرح بدايه عمانعت بمعنى موكا فافهم والقداعلم -

قاضى القضاة الوالعياس احدى الدائيم مروى حراية كاب الايمان دمناسك وغيرو حسن بن على بن بان سفناتى حمام الدين الكرد حافظ الدين كبير وغيروي بي مؤلف نها بيشرح جس سفوى بي حوال ہے۔ آپ سقوا مالدين محدى كا مؤلف معراج الدرايد في بر ها اورسيد جلال الدين كرلانى مؤلف كفايد في بر ها۔ اسائيل بن عثان قرقى وشقى رسيد الدين ابن المعلم امام وقت فقيد مفر محدث و جامع فنون نهايت متى زايد بي شاكردو جمال هيرى وفت محدث خاوى اورش المان فريدى محدث واستادا بن حبيب وغير واور آپ كى وفات سے ايك مهيد بعد آپ عين اسائيل فقيد محدث في انقال فرايا - داؤو بن مرعان ملطى جم الدين فقيد اصولى واستاد جم فير الدين عبر التوفى عمال هير بنارى و غير ووالد خود و فيره معان ملطى وفير مواند و الدين كاكى وغير و مواند و وفير واستاد جم فير الدين كي بر بخارى سائيل الدين عبر المراح شاكر و و حافظ الدين كرير بخارى ۔ وغير و واستادتوام الدين كاكى وغير و مولف كشف الامرادش كاكم المول بن ووى وقت شرح حسامى وغير و جو متداول جيں ۔ يوسف بن عمر بن يوسف صوفى فيخ كبير عالم تحرير بيں۔ آپ سے فضل النہ المول بن دوى وقت شرح حسامى وغير و جو متداول جيں ۔ يوسف بن عمر بن يوسف صوفى فيخ كبير عالم تحرير بيں۔ آپ سے فضل النہ صاحب فتو كل صوفيد في خوالدين فيرو مي مالم من المول بن بي المول بن ووى وقت فير الدين فيره على المول بن المول بن الدين كاكم و فير و خور من قام من كالم استاد تحقق شيخ كبير وفي وفير وسب سے وامع المفر است شرح قد ودى معروف وشير و ميروف وشيرون بي مالم من الم استاد تحقق شيخ المفار است شرح جامع كبير وغير وسب سے وامع المفر است شرح جامع كبير وغير وسب سے وام وامن المول بن المو

سالت العلم من احياك حقا الله تقال العلم شمس الدين يحلى

احیا بمعنی زنده کرنالین میں نے ملم سے یو چھا کہ بچنے س نے جیراجا سے احیا مکیا ہے و علم نے فر مایا کہ مرے سے جی گئے عمس الدين نجي جيں ۔حضرت نظام الدين اوليا ءرحمہ الله بحريد بيں اور زمانه سلطان غياث الدين تنظق كا تعا۔ شاگر دمولا ناظهير الدين بمكرى وغير بم حميم القدتوالي فقل ب كرحفرت نظام الدين اوليا وفي ايام طالب على من آب سے چندسوالات بو محصيس کے جواب می عرض کیا کہ میں ابھی ای مقام تک پہنچا ہوں اور بید مشکلات مجھ پر بھی رہی ہیں طل تبیس ہو میں تو می تا م بنما كرسب مشكلات مشرع عل كردية جس سے آپ كوفيخ دحمدالله كى طرف سے بہت اعتقاددائ موكيا قال المحرجم بقول معرت معدى عليدالرحم ك كد بعلم توان خدارا شناخت يتمام اوليا مسابقين عالم علامة كزر عيس اوراى رتب يغضل الى بهت عروج بلند بإياوقد قال الله تعالى : انها يخشى الله من عبلاة العلما و سن باليقين يغير علم كيونال ولي بين موتا اورعوام في جووهوكا اثمايا كرجال صوفيه كوظم باطن عاصل بي محفق مراى بان لوكول في ابن سجه برا متادكيا اوربر ركول كى راه جهوز وربندايساند كيت الندتعالي عز وجل البيخ نشل ہے ہم جا ہاوں كو ہدايت فريائے آين جلال الدين عبدالله بن فخر الدين احمر معروف بايس العظيم عراتي كوني جامع علوم اور صدیت کے نہایت طالب صادق تھے۔ حافظ و بی وجزری سے حدیث فی اور کامل فائق ہوئے ۔ تو ام الدین محمد بن محمد کا کی شاگروعلا والدين عبدالعزيز بخاري وحسام الدين سغناتي وغيروجم بين معراج الدرايةشرح بدايه وعيون المرز اجب عامع اقوال ائمه ار بعه تاليفات معروف بير -ابرابيم بن على طرسوي جم الدين قامني القصاة فقيداصولي مؤلف نتوي طرسوسيدوانفع الدسائل وغيرو-امير كاتب العميدين امير عمروا نقاني قوام الدين لطف الله - شاكره احمد بن اسعدخ يفني تميذهميد الدين ضرير وغيره متعصب منى يخفشرت ہدا بیسمی باغایة البیان تصنیف کی فل ہے کدوشن میں امیر ہائب السلطنت تنفی کور فع الدین کرتے و کھ کرفتو کی دیا کہ تماز باطل ہوگئی بر خرجب امام ابوصنینہ قاضی تقی الدین کی شافعی نے من کر اس تول کی تر دیدکی ہیں امیر کا تب نے رفع الدین کے ابطال میں رسالہ تصنیف کیااور مدارای کا محول نعی کی روایت برجوا\_

 على بونی - قرحیدالدین و باوی جن کی مدح این کمال پاشا نے کمی ہے ۔ شارح بدایدالشرح نفیس ۔ احمد بن ابراہم مرتبنا نی ابوالعباس شہاب الدین مؤلف شبع شرح بحت البحرین د دفقہ وشرح منی دراصل فقہ ۔ عبدالله بن محرقرش کی الدین جامع علوم سنے ۔ فیقہ محدث بیل تحریق المام من برائی ہوں ہیں فقہ میں شاگر دقوام الدین کا کی بیل تحریق المام منا محدث بدارہ وغیر و معروف بیل محد بن محمد بایدات کثیر و اور استاد سید محقق شریف علی جرجانی وغیر و مجمله تالیفات کثیر و کے عنایہ شرح بدایہ سے اس فتو کی میں بہت موالد ہے ۔ محد بن بوسف بن الیاس قونو کی شمل الدین محدث فقیہ جامع ۔ این صبیب نے کہا کہ اپنے وقت کے امام علم وقل و نہ وتقوی و علامہ قد وق تھے۔ شرح مجمل البحرین اور درالجار وغیر و معروف تالیفات بیل ۔ علاء اللہ بن علی سیرامی استاد سرائی الدین قاری بدایہ جو استاد ابن البام شرح مجمل المحدث الدین قاری بدایہ جو استاد ابن البام بیسید یوسف شاگر دمولا تا جلال الدین روی اور مؤلف یو غی شرح لب الالباب بیضادی وغیر و مدفون و فی حاضی عبدالم تقدر استاد قاضی شباب دولت آبادی مدفون و می حوش می کا شعر ہے۔

خوش وریک مئلہ وین اے فتے کہ بہتراست ازالف رکعت یاریا

محد بن جمد بن جمد بن جمه بن ازی فیداصولی انام وقت جامع علوم مختلفه بین مؤلف توئی برازیده فیرو - التونی عرام جو برایا بین خاری البیا موفیر و مؤلف قاوی قاری بواید بن خاری البیا موفیر و مؤلف قاوی قاری بواید و فیرای قاری بواید بن خاری البیا موفیر و مؤلف قاوی قاری بواید و فیرای خود بن احمد بن موی قامنی القصناند بینی منسوب بجانب عینتاب فیمید محدث جامع فنون ذکی اللی قوی الحفظ مربع الکتابت بین شاگر دفقه می جمال پوسف علمی و علا و مرای اور صدی شرز بن عراقی و شی قلد بن و فیرام م مجمله تالیفات کے بناه په معروف بعینی شرح بداید و فیرو سے اس فاوی می زیاده حوالہ ہے و مدعد قالقاری شرح میانی الآثار و شرح معانی الآثار و شرح الجماع و فیر بارالتونی ۵ ۱۹ میر بین عبد لواحد شیخ کمال الدین بن انهام فید محقق معروف امام و قت محدث اصولی شاگر د قاری البداید و فیر و صدیت

میں ہیں۔ فتح القدیرشرع ہدائیآ ہے کی تالیفات میں سے متداول ہے جس سے اس فقادیٰ میں حوالہ ہے کہتے ہیں کہ رسبرتر نجے تک ظاہر مى اورابدال وقت تك باطن من تصليكن مترجم كزويك يكلام كى قدر مهولت باور يول كبنا جاب كدعلامه عارف عال مجمله الل القدتعالى تنع والقداعلم بالصواب محدين قرامرزمشيور بمو في خسرور عالم علوم وقلاسفه شاكروبر بإن الدين بروى شاكر دتفتازاني قاضى تسطنطنيه معروف بين مؤلف غرر الاحكام مع شرح دار الحكام جوبنام غررني الدورمعروف باور عاشية لموح وغيرو - التوني ٥ ٨٨٠ هد عبد اللطيف بن عبد العزيز معروف باين الملك جوتك آب كاجداد على المكى كانام فرشته تماس لت ابن الملك كام الله الله عضبور بوئے فقد مشہوراور حافظ متون عدیث بکثرت اور ماہرا کشرعلوم تھے۔ تالیفات اکثر مغیدومتداول ہیں جیے صدیث ي مشارق الاز بارشرح المشارق واصول من شرح المناراور فقد من مجمع البحرين كي شرح جس عاس فاوي من بهت نقل إور شرح وقابياه ررسالهم تصوف وغيره وفخرالدين تجم شاكر دسيدشريف جرجاني مؤلف مشتمل الاحكام صاحب كشف انظون نيمولي برکلی کا قول تقل کیا کہ بیر کما ب منجملہ کتب واہمیہ غیر معتبر و کے متداول ہور ہی ہے۔الیاس بن ابراہیم ماہرعلوم وفنون تیز طبع سر بع الکتابت رقتن القلب تصفقه اكبرى شرح معروف بسلطان مراد خإن كعبدي بروساك مدرى رباوروين فوت بوئ ابراجيم بن محرملي - امام محدث فقد رقق مين -مؤلف ملتى الا بحرو غدية المستملي ليني كبيري ومختصر معروف بصغيري وغير ومعروف مين -محمد بن محمد عرب زاده روی فول علاه میں سے محقق و مرتق مدرس تسطنطنیه مؤلف شرح و قابیه و منابیشرح بداید وغیره ہیں ۔محمد بن محمد بن مصطفي عمادي معروف بدالبوالسعو دمفسر ماهر بلاغت وفنون ادبيه وتنقق علوم تقليه فقيه محدث مفسرين شاكردمويه زاده تميذ جلال ووانی بن تغییرار شادالعقل اسلیم معروف بتغییر ابوالسعود آپ کی مشبور تالیف ہے صاحب کشف انظلون فے لکھا کہ بعد بیناوی کے می تغیرحسن اختیارواحقاد ہے بیناوی سے بور مررجداشتهارکو بینے اور خطیب امقسرین کا خطاب دیا گیارحمداللہ تعالی عبدالعلی بن محربن حسين برجندي جامع امتاف علوم فقيه محدث زابدشا كروملا اصغهاني وملامنصور ومعين الدين كاشي واكمال الدين يصفح حسين وكمال الدين مسعود شرواني وسيف الدين احد تكتاز اني وغيرهم مولف شرح مختفر الوقاييم مروف ببرجندي اوراس شرح برجندي يجياس فاوى ير بعض مواضع على حوالد ذكور باورغالباو وتأكيري تول يا ظاهرش باورية خ ياترج خبيس بكفل يراع وباورميرے نزد یک اس کے منقولات اصولی طور پر باعماد صدیت بااثر ہیں اگر چدا کثر متاخرین ماورا ،النہر کے مخارات سے خلاف ہواور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اساتذ و ماوراء النهر کی توجہ احادیث کی جانب ممتررہ می تھی بوجہ ایک اصل کلی پر اعتاد کر لینے سے کہ جملہ مسائل جارے ند جب كيمتخرج از اصول كتاب وسنت بيل لبندا بهم كوكر رنظر كي حاجب نبيل اوراس وجد ا يك خلل عظيم يول واقع بواكه جزئيات منعوصہ کالف قیاس جس کے ویکرو جو و برونق قیاس رکھے گئے ہیں جیسے تعل الوضو جبعہ اور ایسے مسئلہ میں بعض روایت منوافق قیاس بھی امحاب میں سے کسی امام سے مروی ہوئے تو ان مشائع نے ای روایت کوتر جے و بے کراصل فد بہب قرار دیا حالا تک عند التحقیق اصل ندہب وہی تول ہے۔ جوخلاف تیاس بوجہ وروونص ہے ابندا ایسے تعیقن متاخرین مثل بیخ ابن الہام وابن کمال یا شاوقاسم بن قطلو بغاه غیرہم اوران کے مبعین مانند پر جندی دغیر و کے اقوال و تحقیقات قاتل نظر والمتبارجیں اوران کی مخالفت میرے نز ویک ان ہے کچھ حقدم مشائخ بخاراو فيخ وغيرهم وعلي

ا کرچہ بالکلیے نہ ہو کیونک علامہ قاری شیخ عبدالحق محدث دہاوی وغیرہم نے افادہ فرمایا ہے کہ ان اسما تذہ رحم اللہ تعالیٰ کا تو خل بن مدیدہ میں کمتر ظاہر ہوتا ہے اور ہم لوگ آگر چہ مقلدین ہیں لیکن میقول ولوالحی وابن قطلو ہوتا وغیرہم کے جس کونظر کی المیت ہواوراس نے اپنے آپ کو بندہ ہوا وہوس بنا کرصرف اس قدر لا آبالی طریقہ پر اکتفاکیا کہ اقوال متفالفہ مرور ہیں ہے کسی قول پر عمل

كر ية اس في اجماع مؤمنين ومسلمين سلف وطلف ي خالفت كى بيكونكه جس مقلدكوا بليت نظر بهي نبيس باس يرتوبيلازم ب كركس الل نظرے يو يجھے جو كھود وبتلائے اى برخوائخو اوعل كر نابرديكا۔ اور جب بديات معلوم بوئى تو مي كہتا بول كرشر تربدندى كو بھی البی کتابوں میں داخل کیا گیا ہے جن پر کچھ اختبار بدون موافقت اصول و کتاب معتمد کے نہیں ہوسکتا ہے لیکن مترجم کے مز دیک یہ صد سے تجاوز ب ظاہرا قائل نے اس کماب کواچھی تظر سے مطالعہ نیس کیا ہے یا اس کو کماب وسنت سے حظ والی نے تعاور نہ و مجمی اس کو مثل جامع الرموز وغيره كے قرار ندديتا اور مير ے نز ديك بيشرح محققان ہے واللہ تعالى اعلم بالصواب محمر بن عبداللہ بن احمر خطيب تمرتائي -امام بينظيرنقية ي الحافظ كثير الاطلاع وحيوفريد يتصماً كروش الدين محرشافعي غزى رممه القدتعالي كاور جب ١٩٩٨ ييم قاہرہ محیّزہ مبال مؤلف بحرالرائق شرح کنز الد قائق شخ زین بن جمیم معری اورا بین الدین بن عبدالعال وعلی بن مثانی وغیرہ ہے فقہ حامل کی اورا مام مفتی معروف ہوئے مش الدین لقب تھا تالیفات نہا ہے۔لطیف ومتند ہیں جیسے تنویرالا بصارفقہ میں بسب مرقبل کے بهت معروف ہے ومعین المفتی ومواجب الرحمٰن و فآویٰ تمر تاشی وشرح زاد الفقیه و رسالہ حرمت قراء ۃ خلف الا مام ورساله تعوف مع الشرح وغيره بين - تنوير الإبصارمتن لطيف كي شرح خووفر مائى اس كالمنج الغفار اوراس برين الاسلام خير الدين رهى كا عاشيه باوربهت مشہور شرح علام علام معلقی کی وراحقار نام ہے۔واضح ہو کرتوبر یااس کی شرح سے فاوی دینائیس ما ہے جیسا کہ باب افا ، میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی بیوجہ بیں ہے کہ کتاب غیر معتد ہے بلداس وجد سے کرنمایت تلی عبارت ولحاظ تیو دصر تے وتمنی وغیرہ سے مفتی سے اکثر علمی واقع ہونے کا احمال وی ہے کیونکہ فقید سائل میں تجود سب معتبر ہوتے ہیں جیسا کہ فرہب محقیق ہے اور بحث افقاء ہیں فی الجملہ ذکر ہوا ہے البذا اقاء کے لئے واضح سلیس فاوی مثل اس فقاوی عالمکیریہ کے ہونا جا ہے چنا نچہ جو محض دونوں فاوی پرغور نظرے مطالعد کے اس کوخود طاہر ہوجائے گا کہ تلے عبارت درالحقارے بیجنے میں بیشتر غلاوا قع ہوتا ہے اور بی حال اشاووالظائر وغيره كالبواللد تعالى اعلم بالصواب فيخ عمر بن ابراجيم بن مجرمعروف بدا بن تيم معرى سراح الدين فقيد محقق كامل الاطلاع شاكرواي بردار معظم می زین بن ابرا میم معری مؤلف بح الرائق میں ولیکن تحقیق حق کےطور پراپنے استاد کی شرح بح الرائق پر جا بجا اپنی شرح نہر الفائق من تخطیه کیا ہے۔اس فقاوی میں بحرالرائق ونہر الفائق دونوں ہے بہت حوالہ ندگور ہے۔ بیخ زین العابدین بن ابراہیم مصری۔ استاد شخ عمرموصوف وبرادر معظم - علامه محقق مرقق شاگر وشخ شرف العربين بليقني وشهاب الدين و امين الدين بن عبدالعال والوفيض سلنى وغيربهم واستاد عن تمرتاشي مؤلف تنويرالا بصاروبردارخود في عمر بن تحيم مؤلف شهرالغائق وغيربهم - تاليفات على عديم الرائق و اشاہ نظائر وغیر ومعروف ہیں کیکن فآوی ابن تیم معتبرات میں ہے تین ہے کماؤ کرنی الا فتاء۔

خیرالدین بن احمد ولی فاروتی مفسر محدث فقیر صوفی شخ الحقیہ بیں شاگر دسراج الدین صاحب فاوی سرا جیرو فیرو۔ مؤلف فاوی سائر ووقا و نے جیرید فیرو علامہ محقق معروف بیل ایک جماعت نے آپ سے استفادہ کیا اور مدح می طول دیا ہے جم بن علی بن محرصکی منسوب تحصین کیفا فقیر نموی معروف مؤلف در الحقار شرح تنویر الابصنار وشرح ملتی الا بحرو فیرو التوفی ۱۸ موری ایوالمعارف عالم حسین معروف بہیری زادہ مفتی مکہ معظم یکھے خفیہ فاضل محقق شارح الشیاد و النظائر و فیرو۔ عنایت اللہ محمد لا بوری ایوالمعارف عالم عارف محقق بین تالفیات بیل سے ملتقط الحقائق شرح کنز الد قائق معروف ہے۔ شخ نظام رئیس علا وجنہوں نے فراوئی عالم کیم بی بیا ہے فاتر دوائع کی منسوب نوی یا جنہوں نے فراوئی عالم بی بی بیا ہے اس فراوئی ایوائی میں اکثر تام مطلقاً بدون کی قید تعریف کے ذکر کرتے ہیں۔ صالا کا اس تام می بحب اوضاع متعدویا بحسب نوی یا جنسی اشتر اک بوت ہے لیا فرات ہیں جاتی ہے۔

فتاوىٰ عالمكيرى ..... جلد 🛈 كانتكور ٨٣٠ كانتكور مقدمه

## ذكرا ساءوالقاب إكابر

اس كتاب مين شامل يجي "مخففات" كي بارے مين ضروري وضاحت الله

سب سے پہلے تمرک کے لئے رسول فائنے کے سے والے کرتا ہوں کہ جہاں کتابوں میں یہ یاک لقب فدکور ہے مراداب سے القد تعالیٰ کے یاس رسولوں میں سے خالص حضرت سید نا مولا تا سیدالا ولین والآخرین خیر الخلائق کلہم اجمعین محرمصطفیٰ احرکتنی بن عبدالقدرسول الله بين مسلى الله عليه وآله واسحابه وعلى جميع الإنبياء والمرسلين اجمعين مصابه ووياك مؤمنين بمنهوس في انخضرت مسلى القد عليه وسلم كود يكها اورآب يرواقتي ايمان لائے اوروہ مب افضل الامتہ بين ان من سے خلفا وراشدين جبال نقه هن تدكور بے حضرت ابو بكرو حضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت على رضي التدعنهم هل عشر ومبشر وان حيارون خلفا وراشدين كے ساتھ سعدين اني و قاص وسعيد بن زيدوعبدالحمن بن عوف وزيرين العوام وطلحه بن عبدالله والوعبيدة بن الجراح بير - ابن عباس عصرت مباس كي اولا دهل س فقط عبدالله بن عباس مقصود ہوتے ہیں۔ قضل بن عباس دغیرہ کوئی مراوئیس جیسے ابن مسعود سے فقط عبدالله بن مسعود اور ابن عمر سے عبدالقه بن عمروابن زبير سے مبدالله بن الزبير متعمود جيں۔ فقيها وائيس كوهبادله كہتے جيں اور محدثين يجائے اين الزبير كے عبدالله بن عمرو بن العاص كوليت بيں \_ تابعين و ومؤمنين جنهوں في سحاب رضى الته عنهم على سے كم سے كم ايك كود يكھا ہواور خاص كراسي كوذكركرت ہیں جن سے چھود بی بات روایت کی ہور سلف صالحین خصوص سحاب رضی الله عنهم اور عمو ما صحاب و تابعین وخلف فقط تابعین رضی الله عنهم بعض نے کہا کتیسری صدی شروع تک والے سلف بیں والاول اصوب والله اعلم تابعین کے دیکھنےوالے تع تابعین بیں جیے اکثر ائم مجتبدين مهم القدتعالى ران علاء مس متعد من ومناخرين كهنااصل باوربعض بازأسلف وطلف يهال بعى بولتے بين جيب ورحقيقت سلف محابہ جیں اور خلف تابعین میں مرجمی سلف سب کو کہتے ہیں اورش الغارہ ابن جر المکی میں ہے کہ صدراة ل كالفتا فقط سلف سالحين ى پر بولا عاتا ہے اور تيوں قرن والے بزرگ بيں ۔فقها حنيش،امام عصرا وابوطيف اور بھی امام عظم وغير وبولتے بيں رجحه وامام محد يعنى محربن الحسن المصياني شاكروا في حنيف رحمه الله تعالى حسن يعن حسن بن زياد اورحديث مين حسن البصري جيسابن ابي ليلي فقه عی محدین عبدالرائمن بن سیارالکونی اورحدیث على ان کے باب مراویں - صاحب المد بب بعن ابوحنی ا یوسف وامام محد رحمه الله تعالی ۔ باوجود مکه امام کے شاگرد بہت میں اس وجہ سے کہ امام ابو یوسف نے اول فقد امام کو تالیف کے اورخصوص قاضى القعناة ہونے سے پھیلایا اورا مام محركی تصانف نهایت كثرت سے ہوئيں پس كویا بھی صاحبين ہوئے كونك فقها وكو انہیں سے روایات ذہب بہت لیس تو لفظ صاحبین پراقتصار ہوادر کس قدر فروحسن سے بھی لبذاان کا برجکہا م لکے دیتا آسان ہوا۔ انک علاشیعی امام مع صاحبین اورمترجم نے کہیں اسمد الائد کھااور کہیں کہا کہ جارے تنوں اماموں کے زور کیداور زفررحمداللہ تعالی کا تول اگر چدا عتبارے ذکرکرتے ہیں محراس طرح کدائمہ علاشہ وزقر کے مزد یک اوران کوملا کرائمہ اربوتبیں کہتے بلکہ ائمہ اربعہ جہاں آئے۔وبال امام الوطنيف وامام مالك وامام شافعي وامام احررمم الشمراد مول محد

مینی نقیها و حفیہ میں ابو حفیہ والیو یوسف جیں اور صدیث میں امام بخاری وسلم جیں اور صحابہ میں ابو بکرو عمر رضی الذعیما جیں۔
طرفین ان میں ابو حفیہ وحمد جیں قولہم عندہم جمیعا بعنی بالا جماع ان سب کے نزد کیے مراداس سے انمہ مثلاث کا انقاق ہے۔ امام تافی و
اام قاضی لینی ابو یوسف اور امام ربائی محمد جیں۔ خصاف وجصاص قد وری و ماتر بدی وغیر و متر اجم میں فہ کور ہوئے اور ان میں التباس
بہت کم ہے بال کرفی سے ابو الحسن مراوجیں اور حضرت معروف کرفی جوان سے مقدم جیں مراد بیں ہوتے اور واضح ہوکہ فتہا عراق کے
بہت کم ہے بال کرفی سے ابو الحسن مراوجیں اور حضرت معروف کرفی جوان سے مقدم جیں مراد بیں ہوتے اور واضح ہوکہ فتہا عراق کے
بات کا سے ساتھ و صفی طولا نی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ چیئہ وغیرہ جوروائ میں ادفی جیں ان سے معروف ہے بخلاف علاء ماورا مرائم و غیرہ

کے یہال او کول نے ان کے القاب لکھے ہیں جیسے شمل الائمہ اور یہ چند فقہا کا لقب ہے مثل شمل الائمہ حلوائی وشمس الائمہ زرنجری وشس الائمَه كردري ومنس الائمَه اوز چندي ليكن جهال خالي تنس الائمَه ندكور ہے و ہاں مراوشس الائمه مرحى بيں و باقيوں كے ساتھ حلوائي و فيرو كى طرف نسبت بمى ندكور بوتى ہے اور بيخ الاسلام اكثر مرادخوا برزاد و بين اور فعنلي جہال مطلق ندكور ہے مراد شخ امام جليل ابديكر محدين الغضل الكماري ابخاري بين - ذكر كتب جهال اصل فدكور بيعني جيسي كم كانست آياك ايماي اصل من فدكور بي و اس امام محركى مسوطمراد بي كونكساس كوسب سد مقدم تصنيف قرماياتها بحرجام صغيركو بحرجامع كبير بحرزيا دات بحرسير صغير بحرسير كبيركذوني غاية البيان وفيرواس مبسوط كوايك جماعت متاخرين نے شرح كيا از انجمله شخ الانسلام معروف به خوا ہرزادہ بيں ان كى شرح كومبسوط تبير كہتے جيں وشرح حمي الائمه حلواتي وغيرہ اور بيشروح اگر چه درحقيقت شروح بيں حيكن شارح نے اپنے كلام كوامام محمد رحمه اللہ كے كام مے تخلط وكركيا للذائم ميسوط من الائر طوائى يامسوط على الاسلام خوابرزاده يولا جاتا ہے بلكداس فقاوى ميس اكثر اى كے ماند الفاظ عدواله مذكور بالبذااس امركويا وركمناها بها كرتشويش فيهواوريمي حال شروع جامع صغيريس بركرتاب وراسل تيد كى تعنیف اور شارطین نے شرح میں ابنا کلام غیرمت متمیر غلا کیا لبدا جامع صغیر قاضی خان یا جامع صغیر فخر الالسلام بردوی کہتے ہیں حالانکد مرادیمی ہے کہ شرح جامع صغیر قاضی خان وغیرہ اور اس فناوی میں مترجم نے کہیں شرح کا لفظ برد ھا دیا اور کہیں ای طور ہے چھوڑ ویا ہے لیکن واضح رہے کہ مبوط عمل الائمر مزحس ساطلاق کے وقت شرح مبسوط نیس مراد ہے بلکہ جا کم شہید التونی مستریعہ۔ كى تالىف كافى كى شرح مراد بي يعنى كانى مؤلفه حاكم كى شرح سرتسى كومبسوط سرتسى بولتے بين اور فادى بين اس سے دوالہ جا يجاند كور ے یہ معموط کا فدکور ہواجس کواصل ہو لتے ہیں اور جہاں روایت اصول بلقظ جمع فدکور ہے اس سے امام محمد کی جید کتا ہیں سب مراد ہیں جن كاذكرا يمى موجكا كذانى روالحقاراورتعاليق الانواريس يه كهين في مرصغيركوان مين بيل ليا بهاور مخطاوى في كها كه يعض في سركيركويمي تبين ليا عنايدي بكداصول صرف جار مردوجامع وزيادات ومسوط بين اور مى نتائج الافكار بن بحى ذكورب بالجمل جس تھم کی نسبت لکھا گیا کہ اصول کی روایت ہے یا اصول میں ہوں تی آیا ہے اس سے مراد بظاہر تول و بھا ہر شش کتب ہیں اور بقول عناب ونتائج الافكار صرف جاري بي بس بقول اول جوتهم سير على موه وجمي ظا براكرواية وظا براكمذ بب باور بقول دوم نيس بي بكدوه غیرظا ہرالرولیة ہے جیسا کہ نتائج الافکار بیں تصریح کردی ہے اور خاتم علاء فریکی کل دحمہ اللہ تعالیٰ نے مفاح السعاوعة نے قل کیا کہ انهم عبر ولعن أميسوط والزيادات والجامعين برواية الاصول دون أنهبوط والجامع الصغير والسير الكبير يظاهرالروايه ومشهورالروايه المبهل شاید کا تب کاسبو ہے کوئک سرصغیراس میں سے بالکل ساقط ہے اور مسوط و جامع صغیر کو کررا یا ہے اور شک نہیں کے مسوط اسل اتفاقی ے پھر اگر بیمراد ہو کداس کی روایت کوظا برالروایة وروایة اصلی دونوں کہتے ہیں تواقول اےضعیف کی طرف ترتی ایسے مقاصد میں مهمل ہے پھر سر کبیر سے صغیر مقدم ومشہور تر ہے اور مب وط سب سے زائد باوجود مکداس کوغیر مشہور الروایة حس لیا ہے فلیا مل فیداور شايد نوفيق اس طرح معقول ہے كدرولية الاصول و ظاہر الروايد و ظاہر المد جب اس مجموعہ كے نشان كے داسطے حيد كتابيں سب بيں غيراز ينكدروابية الاصول ان على من فقط حاريخ موص بادرمشهور الرواية باقيول ب جيسا كرقول دوم بالميكن ظاهرالرواية مثل رواية الاصول مونا التي باكر چلفظ اصطلاحي قرارد يركري معنى من مضا تقضيس بوالتد تعالى اعلم اورعنقر يباس من كلام آئ كانتاءالدتعالى ميط جس ساس فاوى على بهت وال بيسمطلق فروب اوركبيل محيط السرحى فدكور بيس محيط س جهال مطلق فدكور بمعيد برباني مولفدا مام بربان الدين مراو باورة خيرويجي اندس كى تالف سے باورميد السرحى سامام رضى الدين سرتسی کی محیط مراد ہے۔ اور تر اجم میں طبقات اور علیہ سے چند محیط کا حال ذکر کیا مگر ان نشان بطا ہر نیس ہوتا ہے۔ ان محیطات میں سے فناوي عالمگوري ..... جلد 🛈 کاکو د ۸٥ کاکو مقدمه

عدوتر تیب محیط سردسی کی ہے کہ ہراصل فقیمی اوّل چرروایات اصول چرنوادر پیرفادی کوؤ کر کیا ہے۔

تتميه

صدرالشبية صدرالشريعة تاج الشريعة ابوالمكارم

ما کم شہید محد بن محد التونی سیستا ہے ہیں اور حاکم فقد میں وہ ہے کہ جملہ فرعیات بداصول تنہی محفوظ رکھتا ہوا وراصول المفقد سے ماہر ہوا وربعض نے اس کی مقدار بیان کی ہے اور حدیث کی اصطلاح میں بھی حاکم کی تعریف میں اختلاف اس طرح ذکور ہے کما فی تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی نششخ البیوطی کین مترجم کے ذور یک فقد میں جملے فروع کے حفظ سے مقید کرنا اس جہت سے مشکل ہے کہ فواذل ووقا نکع تا قیامت باتی جی ۔ اللّٰه مدالا ان بداد به ما بدوی فیه حکمہ من المعجنه الله ناصور ہے کہ وہاں انسباط طاہر ہے اور اس اصطلاح پر صاحب متدرک کو حاکم کہتے جیں۔ المعدر الشہد یعنی حسام الدین ومترجم نے اس اعتاد پر کہیں کہیں کہیں نام جھوڑ دیا ہے صرف اس لقب پر اقتصار کیا ہے۔ صدر الشرید اکبر احمد بن بھال الدین انجو بی ۔ صدر الشرید اصفر عبدالله بن ماج جوڑ دیا ہے صرف اس لقب پر اقتصار کیا ہے۔ صدر الشرید اکبر احمد بن بھال الدین انجو بی ۔ صدر الشرید اکبر مولف وقاید ابوالکارم شارح وقاید ابن عابدین سے کہا کہ مردجمول ہے بینی اس کے حال و کمال سے تاریخی تذکر و نہیں ملا ہے۔

SOUND A

ذكرطبقات فقهاء وطبقات مسائل وذكركتب معتبره وغيرمعتبره وغيره فقهاءكا

یخلاف اخبار وا حکام رسالت کے جس قد رانبیا ،ورسل علهم السلام القد تعالیٰ عز وجل نے معبوث فرمائے سب ایک ہی کلمہ بر منفق ہوئے لین اللہ تعالی جل جلالہ کے مواغ کوئی معبود ہیں اور تمہارے کئے آخرت برحق ہاور حضرت آ وم علیہ السلام ہے دس بشت تك براير يكى توحيد يلى آئى جهال تك حفرت فالق عزوجل في مقدر فرمايا بمرتوحيد من شرك بهيلنا شروع موااور برابراند تعالى كرسولول في المعظل والماخ والول كوراو كلي سحارته الى بتلائى جس مه ومقصودكو ينيج يهال تك كدخا تمدوقرب قيامت برالند تعالى ئے سب سے انصل وا کرم حضرت مولا ناونہینا رمول الله عز وجل محرصلی الله علیہ وظل آلے واصحاب وعلی جمیع الاتبیا ووالمرسلین اجمعین کو مبعوث فرمایا اور بندول کوایتاوین حق تعلیم فرمایا اورآب کی وزارت وسحابت کے لئے بھکم: کنتھ عید امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المعنكو .... نهايت عمره بند عنتخب ومقدر قرمائ چنانچ بوخف آخرت يرايان ركمتا اور ظاهرو باطن عالص توحید پر گنا و سے ایک روز بچا ہواور حضرات سجا برضی الله عنهم کے حالات ہے واقف ہود و صاف بلند آواز ہے ان کے انفغل الاستهونے كا اقرار دل ہے كرے كا اور درحقيقت افضل الرسول كے اصحاب كا بھى اقتشل ہو تالا زم ہے جنہوں نے السي تعليم حاصل كى كمصداق رضى اللعنهم ررضوا عندموے اور راہ الني من كوشش واجتهاد كاحق اداكياكدان سے بيجيان كے اصحاب يعنى تابعين معدال أوله: عير القرون قرني ثع الزين يلونهم ثع الذين يلونهم و عداور ولد : لمن داي من داني الحديث عربتادت عظیم یائی۔ پس صدق ایمان وامانت وصلاح ظاہرو باطن ان میں محبوب تھی ان سے بعد جوز ماندآیا اس میں تقید اپنی واخلاص کو تنزل مونا شروع موا الاصل ماني يحيم من تولمه الامانة تنزلت لمي جند قلوب الرجال .... ليكن بعض اى طريقة سلف صالحين وصدر اول ير قائم رہادرلوگوں کی ہدایت کی اور عایت شفقت سے ان کوعذاب البی کی طرف جائے سے روکا اور کمال کوشش ان کی صلاح قلب ریمی اور چونک صلاح باطن کے ساتھ صلاح ظاہر منوط بے لبذاحرام وشبہات ومعاصی جوارح وغیرہ سے بیجنے کے لئے افعال محمود و مشروع کی تلقین فرمائی اور ممنوع سے منع فرمایا پس انہوں نے بھی صدق ایمان کی علامت خوب ظاہر کی اور چونک مدام منصوص ظاہر ے كريرز ماشمنا خرين لورا يمان كى قلت اورفسادكى كثرت بوكى -لعافى الصحيح من قول انس رضى الله عنه الذى سبعه من تبینا صلی الله علیه وسلم اور ظاہرتصوص سے ہرز ماند کے دقائع جوالیک طرز برئیس ہوتے پیملوں سے نیس نکل سکتے لبذا ان کے لئے ایک قاعدہ بنایا جس سے نور ایمان کی کی جرنقصان فی الجملہ ہوجائے اور اسے اتفال ظاہری وقلبی کے واسلے علم النی سجانہ تعالی معلوم كرسكيں اور جہاں تك ممكن موخود فظائر واحكام ووقائع كواستر اج كرديا ادران نے بعدان كے اصحاب نے بھی اتباع كياليكن فعل اوَلَ وي والبدا قال الشافعي وحمد الله من اواد التجويل الفقه فهو عيال لابي حنفية وحمه الله - يمر جونك فروع اعمال بغرض مسول تواب وننس کو یابندشرع رکھے کے ہیں حالانکہ ایمان قطعی منصوص ہے تو فروع میں رصت البیدوسعت تامہ کو مقتصی ہوئی اور ہر جنہد ک رائے اجتمادی پراعطا وثواب کا وعد وفر مایا بدین معنی ہرجمہز نمیک راہ پر ہے آگر پہ متناقض حالت میں در باطن ایک ہی مصیب ہوگالیکن اسلى غرض سے تواب ہے اس راہ سے ہرا يك مصيب ہے اس واسطے اختلاف امت عين رحمت ہوالبذا طرق اجتها وكى راہ سے ان مى تما تز ہوااورسب کے سب اس راہ سے حق ہر ہیں کہ برایک کوان اعمالوں پر تو اب ہےاورمعلوم ہو چکا کدان اعمال سے میم فرض ہے ك وأواب وصفائي قلب سے عين أليقين و ترب رب العالمين كى يزركى حاصل كى جائے اور بينگيا كيونكدا جتهاو مس تصور نبيس موااس واسطے جو کوئی اجتباد کے بھی لائق شہواس کافعل ہواو ہوں برجی ہوجائے گااورو ، گراہ ہوگالبذاعوام کو تھم ہے کہ اہل تقوی واجتباد سے راه بوچیس پس جب فقید بزرگ متنی بسند بده امام مجتمد ابو صنیقدر حمد الله سے مثلاً بوجها حمیا تو وه ایک ہے دوسرے کوماتا جلا آیا اور اہل لیافت وصلاحیت نے ان سے طریقد اجتہاد بھی سیکھا کہ جو بات اس وفت نہیں واقع ہوئی اس کا تھم خود ای طریقہ سے نگال سیس چر جہاں تک میصلاحیت بہ مشیت الی تعالی قائم دی کہ اس طریقہ میں جدواجہ ادکریں تب تک انہوں نے ایسا کیا آخریہ می لیافت و
امانت مرتفع ہوئی اور شذوذ پر مرجع ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کوتائی پریفین کیا کی تک آدی اپنیشس کوخود خوب جانا ہے للہ ااس طریقہ کو
لازم بکڑا اسی جہت سے بوجہ پابندی طریقہ اجتہاد کے صنیفہ و شافعہ وغیر و فرق ہو گئے اور درجیقیقت بیرسب ایک اصل تو حید پر قائم ہیں
خوا و افعال جواری میں کسی طرز پر تو اب کا ذخیر و جمع کریں کیونکہ ہرایک دوسر سے کونظر مجت سے سمامان آخرت جمع کرتا دیکھ کرخوش ہوتا
ہے اور جانیا ہے کہ اللہ موز وجل اپنے فضل سے اس طریقہ سے بھی تو اب ورضا مندی عطافر ما تا ہے۔

حثلاً منفعت حاصل كرنے كے برطريق بي تجارت كرنے پرمتولى وسر پرست برايك سے خوش ہے اى واجتها دى را و ب ان مى طبقات ہيں . اول جمتدين طبقه عاليه جنبوں في آن جيد وسنت واجماع عقواعد اصولى بنائے جن عظريق قياس سائل کا استباط بغالب امید تواب ممکن ہوا اور بیاس وقت کے مصالح ومتاخرین کی توت ایمان کے موافق تعااور بیا یک رصت الی اس است مرحومه کے واسطے مخصوص موتی اور بیطبقه مستقل مجتد تھے جن کواصول یا فروع میں اپنی مانتد کسی مجتبد کی تظلیدروانبیں تھی دلیکن كتاب وسنت جس كى اتباع مقروض ومتعين ہے أكروس من كى مسئله كا تقلم بيس ملا اور نداجماع محابرضى الله عنهم يقطعي تابت موابلك بعض محابد ضوان التعليم اجمعين سلاتوامام الوحنفيد حمدالقداس كوليت تضاورات قياس كرترك كرت تضاوربياس وجداك سحابير منى الذعنيم خير الامة بين ان من نوروتوت ايمان ش مسادات نبيل بوسكتي ب- بجران المدجمة دين من بالمتهار تفادت مشارب كمقايز باوران كي اجتهادات كاشتهار يعي متفاوت باورتجملدان كيجن كاندجب ثائع بواامام ابوطيفة واما لك بن انس وتورى وشافعی وابن الی لیل داوز ای داحدین منبل وداؤ داصفهانی بین لیکن ان می سے بھی امام ابو منیفد اما لک و شافعی واحد رحمهم القد تعالی کا مشرب زیادہ مشہور ہو گیا اور ان میں سے بھی امام ابوضیند رحمداللہ کا غرب زیادہ شائع ہوا اور محدث د بلوی کے انساف میں ہے کہ اتوے اسباب اشتہاری سے بیہے کہ مشیت الی عروجل سے امام ابو یوسف قاضی وارا لخلاف ہوئے جس سے تمام سلطنت عی فقہ حنی پر مدار ہوااور بعدان کے بھی ای فقد کے ماہراکٹر تضاۃ ہوتے علے آئے اورا مام محدر حمداللہ کی کثر ت تصانیف سے تمام شیوع و اشتهار ہو کیا حتی کہ بعض ائر مشہورین نے بھی ان کتابوں کو بامعان نظر ویکھااورامام فقیدر بانی شاقعی مرحمدالقد نے لوگوں کوفقہ بی عیال ا مام ابو حنفیدر حمد الله قرار دیا۔ اور کقوی وغیر و کے بیان سے میمی وجٹکلتی ہے کہ امام رحمد الله کے شاگر دول میں اہل اجتها دعلاء بہت كثرت سے تھے جن كى اتباع اوكوں من خودمرفوب مى للنداكثرت بوكنى۔اوركفوى كے طبقات من بكرامحاب حفيد من سے بہت لوگ مکوں وشہروں میں متفرق ہوئے چنانچے مشامخ عراق ہے بغداد وغیرہ میں اور مشامخ بننے و بخارا وخراسان وسمر قند وشیراز وطوس و آؤر با بجان و بهدان وقرغان و دامغان و ماؤ نداران وخوارزم وغز نين وغيره سے ان ملكوں وشيروں على شيرت بوكى ادر چونك مدلوك خودعلاء جيد فقبها متدين تنصان كے تصانيف و تذكير سے زياد وشيوع ہوااورا مالي وتو الف و فرآوي كى بہت كثرت ہوگئى۔ پس الن فقهاء من تيرطبقي بن اورمع مقلد بن سات بن-

اوّل طبقه جبتدین مستفل جن کا انتساب ایمی کی طرف نین جیے امام ابوا حنیفه دیمه الله و شافع و غیره ہم دوم طبقه مجتد منتقل جو کسی طرف منتقل جو کسی طرف منتسب ہیں اور جیے حزنی جو کسی طرف منتسب ہیں اور جیے حزنی در حمد الله کی طرف منتسب ہیں اور جیے حزنی در حمد الله کی طرف منتسب ہیں اور جیے حزنی در حمد الله تعالی که شافعی کی طرف منسوب ہیں۔ سوم اکا ہر متاخرین کہ جن کوتو اعد مقرد واصول وقیا سات قروع سے استفہاط و قالع دنو از ل کی قدردت نامہ ہے جیسے خصاف و طحاوی و کرخی و ملوائی و مرحی و جصاص و غیرہم اور بعض نے ہزود کی وقد ور کی وقائق خان و صاحب مداید و بر بان اللہ بین صاحب فیر میں واضل کی اے اور ظاہریں کے امثال کو انہیں ہیں واضل کیا ہے اور ظاہریہ کہ

تتع نظرے ہوں مقرر کیا گیا ہے اور میرے زویک اس بن تال ہے والقد تعالی اعلم۔ چہارم اصحاب تخ تے کہ جن کو اجتهاد کی قدرت فى الجله ب كيونك اصول وفروع ك احاطه ي تولى حمل ومبم كي تفسيل كريكة بين اوربعش في ايوبكر الجصاص رحمه الله كواس طبقه من واخل کیالیکن عجب ہے جیسا کہ فاصل العدوى مرحوم نے کہا یا وجود بك قامنى خان وغیر ہ كوسوم ميں شامل كيا اور مير سے زود يك اس ميں على برى تتبع كافى نبيس باورقوت ايمانى كى ترتى براس كامداراولى باكر چنفس تقعدين قابل كى وزيادتى نبيس سى بعرمتر جم كواس عمى بھی تامل ہے کہ ان او گول کوجن کا تام اس میں شار کیا گیا یا اور جوعلاء اس قرن میں موجود تھے کیا ور حقیقت اپنے تھے کہ ان کوا تو ہے نوع اجتہاد کی تذرت نہتمی ۔ پنجم طبقہ اصحاب ترجیج ہیں جیے امام قدوری و صاحب ہدا بیدو غیر ہما تو ان کی شان فقط یہ ہے کہ بعض روایات کوبعض پرٹر جے دے محتے میں ہایں تول کر بدامے ہے یا اولی ہے یا اولی بالقیاس یالوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے یا اوجہ ہے دغیرہ ذکک اور صاحب البحر الرائق نے شیخ این البمام کوبھی اس طریقہ میں شار کیا اور کفوی نے این کمال باشا اور مغسر ابواسود کو والقُل كيا اور بعض في ابن البما م كورتيدا جنها وكك كالل كهاب: وانت لوتاملت في الامر لظهر لك ان المعتولين للناس منازلهم انما موقع نظر هم كثيرة التيل و القال و حفظ الاتوال حتى عدوا الجدل من علم الدين و انما الاعلم عند هم من طال النيال لسانه في اقامة مجج الجدال العارية عن الاهتداء بتوفيق الله تعالى عز وجل قلا عبرة في كثير مما حكموا فيما لاعلم بذلك لاحد الالله عزوجل وهو اعلم بالمهتدين- عشم طبقة جن كوفقط اتن قدرت بكراتو عواقع وصح وصح وضعف مظامر الرواية وظاہر المد بب ونوادر يس تميز كرسكين جيے ش الائم كردرى وتعيرى وسفى وغير ہم اور انہيں ميں سے وہ عليا يكى بين جنبوں نے متون تالف کے جیے صاحب مخارو و قایر و کنز وغیرہ ان کی شان یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں اتو ال منعیفہ مردود ہ کونقل نہیں کرتے ہیں۔ طيقة علم و والل علم طبقه جوطبقه عصم على اوني بين تو محض مقلد بين ان پرلازم ب كركمي فقيد كي تفليد كرين اور طبقة عشم تك كسي نوخ كا اجتهاد نيس كرسكة اوراين كمال ياشار حمداللد في كها كدان لوكون كوتميز نبيس بلكه جوروايت يات بي كيسي على بواس كوياد كريلية بي بس فرالی ان کی اور ان سے زیادہ اس کی جو ان کی تعلید کرے کذا تعلیہ القاصل الکسنوی رحمداللہ تعالی اور امام تووی رحمداللہ کی شرح المذہب ہے كى رحمدالله نے نقل كيا كمتحمد يا توستقل بادراس كى شرطول مى سے يد ب كه فقيدالننس وسليم الدين ہواور فكر ميں مرتاض اورسيح التصرف والاستنباط مواورر بيدار دود لاكل شرعيد سے عارف وان كى شروط كا جامع باوجود روايت كے ان كے استعمال ميں مرتاض اور امهات مسائل فقه ہے جوشیار اور ان کا حافظ ہوا وربیتو زیانہ در از معصدوم ہوگیا اور یا جہتد منتسب ہوگا اور اس کی جار فتمين إي اوّل وه يدكدامام كي تظليد كسي اصول وفروح من مذكر يري كيونك خوداجتها وهي منتقل باورامام كي طرف نسبت بوجيسلوك طریق اجتباد ہے۔ دوم متبید بدنیب کاول امام وتواعد سے تجاوز نہیں کرسکتا اور یہا صحاب الوجوہ ہیں ۔ موم رہب وجوہ سے کم لیکن وہ ند بامام كاتقر يروتر بح وتصنيف كرسكتا باوريس اسحاب رجح آخر جوهى صدى تك فع جبارم ند بب كى حفظ وقل من قائم و مشکل کا عارف ہے لیکن تحریر و قیاسات و تقریر و لائل میں کمزور ہے تو اس کا فتوی جو کتب غد ہب سے نقل کرے معتبر ہوگا۔ مترجم کہتا ہے كداس عبارت سے ميدفائده حاصل بواے كرز ماند مين فآوى اى عض عالم كامعتبر بے جوحفظ مدہب فقل وقيم مشكل عين متنقيم اور في الجملة نظرى الميت ركمتا مواكر چرتح ميد دلائل مي بورانه مواور قياسات كي تقرير من جن عدماني كي توضيح موتى عال نه بويس سأل كو مذہب سے آگاہ کرے جس میں ہواوہوں یا خالی رطب یابس روایات میں سے کسی روایت پر ہدار نہ ہو کیونکہ اہلیت نظر سے کوئی زمانہ فالی نیس ہادرا کر کمی مخص نے تعبیرالی لیافت کی دلیری کی تو وہ جہم کا بل ہے کہ خودعد اب میں رہااور دوسرےاس پرے بار ہو کے اورعنقريب بحث افقاء ين ذكرا تاب والله تعالى موالها وي اب كيل الرشاو

الوصل

## طبقات مسائل

مسائل کے تین طبقات ہیں:

اذل سائل اصول اوروه امام محدي جاريا چوكابوس كے مسائل بين جيسا كدادير فدكور بوااور ائيس كوظا برالروايد بحى كتي میں ان اصول میں سے مسوط اول واصل ہے اور امام محدر حمد الله سے اس کوا کثروں نے روایت کیا از انجملہ اشرروایت ابوسلیمان جو ز جافی ہےاورای کے قریب روایت ابوحفص رحمہ اللہ ہے پھراس کے نسخہ متعدد میں ایک نسخہ شخ الاسلام ابو بکرمعروف بہخوا ہرزادہ اور يدر حقيقت شرح باوراي يه بي مبسوط السرحى والحلو الى رهم الله تعالى اور يبلي ندكور مواكم مسوط مرحى على الاطلاق شرح كافي مراد ہاور کنوی نے کہا کہ ظاہر الروایة کے سائل میں سے حامم شہید کے متعلی کے سائل ہیں اور امام محمد رحمد اللہ تعالی کی تابوں کے بعدية كأب قدبب كے لئے اصل مح مران مكوں ميں اب مفتود سے اور ماكم كى كاب كانى بھى اصول فرب عي سے باوراس كى بهی جماعت مشائخ نے شرح کی ہے از الجمله شرح حمل الائمہ سرحتی وشرح قاضی اسیجا بی معروف بیں۔ اقول متلی اگر چہ اب مفقود ہے لیکن ذخیرہ و غیرہ میں اس سے بہت کچھٹل موجود ہے اور اس فآوی میں انہیں کتابوں سے سے بہت کچھ حوالہ ہے اس واسطے یہ فاوي اصول مذبب ووريافت كرنے كے لئے بہت معتد بحق كدا كركوكي فخص ايك نسخ كتاب الاصل كالا ي تواس براها واس وج ے نہ ہوگا کہ کتاب الاصل عموماً متداول نہیں رہی جس پروٹو تی ہو بخلاف قل کے جواس فناوی مین متو از متو ارث موجود ہے۔ طبقہ دوم مسائل ندہب میں سے غیر ما ہر الروایة کے مسائل ہیں اور مرادان سے و امسائل ہیں جن کو ائمہ سے مواتے ان کتب ندکورو کے اور كمابون من روايت كياحيا خواه امام محروحمدالله كي دوسرى كمابول من جيت كيساميات وجرجانياب ورقيات وبارونيات وغيره اورغير ظاہر الرولية اس ليے كہتے بين كدامام محدر حمداللہ سے يدكتا بين اس طرح ظاہر مشتهر مروى نبيس ہوكيں جيسے بہلى كتابين بين اور خواه موائے امام محدر حمداللہ کے اوروں کی کتابوں میں جیسے حسن بن زیاد کی مجردجس میں امام ابو منیف سے اصلاً اور صاحبین وغیرہ سے جعا مرویات بی اورای متم می کتب امالی بی اورامالی جمع املاء ہے اوراملاء میرکہ فقید کے گرداس کے تلاند ودوات وقلم کے ساتھ بیشے اور جو كجماجة ادات وه بولاً كيابيلوك اس كولكية مح اس طرح متعدد كالس من مجموعه ايك كتاب بهوي اور عديث من بحي ايساطريقه موجود تھا اور ظاہرا ای موافقت سے تھیات میں بھی معقد مین فقہا میں جاری تھا۔اس لئے کدائندتعالی نے ان کے اذبان سال کلوق فرمائے تے اور ای متم سے ہیں متغرق روایات متغرق تلاندہ کے پاس جن کوٹو اور کہتے ہیں جیسے نو اور ابن اساعہ وابن رستم یعنی ابراہیم ونو اور ہشام وغیرہ ازامام محدر حمداللدولو اور بشرعن الی یوسف وغیرہ لی ان کونواور یا تواس وجہ سے کہتے ہیں کدمتفرق روایات ہیں یااس وجد ے کے بظاہر خالف اصول میں ایس مشائخ نے ان کی مجی محمل بعن ناویل بیان کی اور بسااوقات اصول میں جزئے ذکور نیس مگرنواور میں ہے اور بھی نوادر اگر چے منفرد ہے لیکن خرج کے مسائل سے مخالفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اکثر اصول میں مسائل فتہہ کے الواع وامناف كے قليل مسائل ذكور موے تاكد أنبيل كے مقائد برتغريعات كرلى جاي اوروقي النظرة دى كوفتمركتب متون على سے جريات على يد طریقہ ظاہر ہوسکتا ہے کیونکہ ہرصنف کے مسائل واس کے تفریعات کوایک اصل مقید شامل ہے اس واسطے جامع صغیر کو جامع کہتے ہیں باوجود بكد بهت صغير ب كيونك قيود مسائل خودا حكام متعدده إلى ليكن سوائ صاحب بصيرت كي كسي كوانتخر اج براعما وبيل رواب اور شروح جامع صغیر حتل شرح قامنی خان وغیرہ البنته جید معتد میں اور فقاویٰ میں اس سے پیشتر حوالہ ہے طبقہ سوم مسائل فقاویٰ ہیں اور ائیم کو واقعات و نوازل کیتے ہیں اور بیمسائل وہ ہیں جن کو مشائے متاخرین نے بقوت اجتہادا ہے وقائع ہیں انتخراج کیا جن ہی ائیم محتقد ہین میں کو اُو الدیث فقیر نصر بن تھر بن ایرا ہیم السمر قندی رہ سالتہ نے بنائع فر مائی اور نوازل اس کا نام رکھا اس میں اپنے شیوخ و مشائخ متاخرین تھر بن مقائل دازی وجر بن سلمہ ونصیر بن بچی او غیر ہم کے فرق کی جمع کے اور جا بجا اپنے آپ کو جو بچھا فقیار کیا وہ بھی لکھ ویا یعنی مثلا کوئی تھم کی مسئلہ میں شیخ نے نظر کیا اور اس پرخو در اختی نبیل ہوئے تو فکھا کہ میر سے فراد میں بخار ہی تا اس فیار کیا اس فیار کیا اس کے بوت تو فکھا کہ میر سے فراد میں بھی اور اس فیار کیا اس کے بیان میں سے خودا کیک کوقی کی جو کی کھو دیا کہ میر سے فراک کی تھی جا اس کو بھی ہی ہوئے تو کہ بیار کیا اس کے بعد سیام کی تعلق کی اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد دوسروں نے اس کو حروی ہیں افوازل والواقعات از ناطعی رحمہ القد وواقعات میں اس المدین دمیرالقد اس میں میں واقعات میں اس المدین دمیرالقد اس میں بھی افتیارات مدر شہید سیام اللہ میں دمیرالقد اس میں بھی افتیارات مدر شہید اکثر فرکور ہیں ۔

چنانچ فاوی می جا بجا آیا که ای کومدر شہید نے اپنے واقعات میں اختیار فر مایا ہے مجران کے بعد مشارم نے اصول روایات کے ساتھ خیرطا ہر الرولیة وامالی ونواور و واوقعات کو خلط جمع کرویا جیسے جامع فاوی قامنی غان وخلا صدوغیرہ اور بعض نے ا يك نوع تما مُزيح ساته جمع كياجيه يحيد كنس الائر سرحى جناني انهول في يملي مسائل اصول كونكها بحر غير ظاهر الرواية ياستهور الرواية كو بجرا مالی ونو اورکو پھر فرآوگ کواور بیعمر ورتیب ہے۔ خصوص اس زمانہ کے لحاظ سے بہت تاقع ہے کیونداب اس قدر تما مزیمی معدوم ہوگیا ۔خواہ قلت ادراک وعلم سےاورخواہ اصول وغیرومفقود ہوئے سے اور بے شبد میستی بہت معز ہوئی کد کتب اصول امام محدر حمداللد وغیرہ تم کردی محتی اوراب چند کتا ہیں متاخرین کی تصانیف ہے شائع دمعتند ہیں آن میں ہے بعض متون ہیں اور بعض انہیں کی شروح جیں اور بعض بنام فناوئ معروف جیں واضح ہو کہ اہل علم میں یہ تول مشہور ہے کہ متون میں جو تھم مسللہ لکھا کیا ہے وہ تھم شروح سے مقدم ے اور جو شروح میں ہے وہ فقاوی سے مقدم ہے اس اگر شروح میں ایس بات پائی جائے جومتون سے مخالف ہے تو متون كا تھم ليا جائے گا اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کے متون اس واسلے ہیں کہ طاہر غدا ہب کونٹل کریں مترجم کہنا ہے کہ میرے نز دیک یہ قاعد وشروح مبسوط وغیر واس طقبہ کے واسطے متوافق تھا کیونکہ متون سے مراد اصول ہے جن کواب متون کہتے ہیں اور فآوی سے مراد خالی متاخرین کے انتخر ابی مسائل ہیں جن واقعات کہتے ہیں ہیں مراد بیتی کہ جب کتب اصول میں کوئی تھم ملا اور شیخ شارح نے اس کے خلاف تکھا ہے تو شرح کا تھم ترک کیا جائے اوراصل کالیا جائے کیونکہ وہی اصل غرب ہے اور جوشروح میں ہے وہ فقاوی پر مقدم اس جہت سے شرح فوا كدتيودمسكدين تو كويابيمساكل خوداصل بين فدكور بين بخلاف واقعات كدان بين مفروض بكرمرع ياطمني روايت امام ے نیں ہے بلک بقاعد واجتہا دی متاخرین نے استخرات کیا ہے ہاں میکن ہے کہیں اثار واس کی طرف اصل میں ہواس واسط بعض مسائل استخراجی جی لکھا کداس مستلدی کوئی روایت کی کتاب میں امام محر سے بیس ہے لیکن فلاں مخص نے یوں کہا اور فلا س نے اس طرح پر لکھا کہ بی سی ہے ہورا مام محدر حمداللہ فے اس طرف اشارہ کیا ہے ہی بطریق اشارہ ندکور ہونا واخل فد کورنیس ہے۔ بخلاف شروح کے کدفائد وقید یعنی مفہوم روایت ایک جے معتبر و ہت و و منمنی ندکور ہے ہیں اس بیان سے طاہر ہو کیا کداس قاعد و کے معنی کہ متون شروح پر اورشروح فاوئ پرمقدم بیں یہ بیں اور اس وقت علی جومتون وشروح وفاوی موجود بیں ان کے حق میں بیقا مروفعیک نبیں ہوتااس کئے کہ شروح اس وفت ہرطرح کے نواوروا مالی وغیرہ ہے مملوجیں اوراگر بعبہ شہرت کتاب وتو اتر کے تقدم ہونو قطع نظر اس کے کددلیل مذکورلینی قولد کیونکدمتون تقل مذہب کے لئے ہیں الخ جاری تیں رہے یہ بھی طاہر ہے کہ جملہ شروح متواتر ورجہ تک

نیں ہیں حالانکہ کمابوں کی تو اتر وعدم تو اترکی بحث جداگا نہ ہے علاوہ اس کے جن کواس وقت فقاوی کہتے ہیں وہ خانی از آل دواقعات کا مجموعہ نیں بلکہ برطرح کے دوایات اصول مع نو اور وفیرہ اس ہیں موجود ہیں خصوص اس فقاوی عظیم کود کھو کہ خالی جملہ وایات بدایہ و وقایہ و فیرہ و خواہ انہیں کے حوالہ سے بہت سے بہت سے بہت اس وایات اصول کا نشان اس جا کا مجرکہ کو گرشرح نقایہ تھا تی وشرح ایوالمکارم کا اختبار ہوگا اور اس فقاوی کا اس سے کم اور حق تو یہ ہے کہ اکثر متون متداولہ اس ائت ہیں کہ اصول کی روایات اس کی شرح کھی جائے کو نکہ ایک جم غیر علاء نے اصول اکثر متون متداولہ اس ائت ہیں کہ اصول کی روایات اس فقاوی سے لکر ان کی شرح کھی جائے کیونکہ ایک جم غیر علاء نے اصول سے ان روایات حاصل ہونے کی تصدیق کی اور کس نے انکار نیس کیا تو اخبار بحد تو اتر بہتی کی نصوص جبہ متدین یا دشاہ عائم کہا جاتا ہے تعالیٰ برب نہیں ہی موفور پرا عمادتو کی ہے کہا جاتا ہے ان شروح متداولہ سے نیادہ متند ہے۔

بالجملة مجوى مالت اس فآوى بينظيرى بينيس بكراس بروه عي صادق أسمي جوقاعده فدكوره مس لفظ فآوي عمرادي اورجس نے بیدہم کیا کہاس وقت کے اطلاق کے موافق الفاظ قاعدہ کا انطباق ہاس نے خطاکی بلک مراد قاعد و سے وہی ہے جوہم نے اور بیان کروی ہاب اس قاعدہ اور اس فرآوی میں جونبعت ہو دیہ ہے کہ فراوی فرجمع ہدوایات اصول وکافی ومنتی والمالی ونوادروفاً وي كااوران احكام كے طبقات او برييان مو يك بي اور عالت يد بك جس مم كاسئله بين آيا اوراس كا تعم اس كتاب سے ما باحماتود بکتاجائے کداصول وکانی ومتلی میں ہمیں ندکور ہے خواہ ذخیر ووجیط ومبسوط ووجیز وغیروس کے حوالہ سے ہو پس و وحم ظاہر الرواييب اوروى ظاہر المذ بب باوراى برمل بكراس يحدي الفت تبيل باوراكر ظاہر الرواية بي مجى ملا اورشروح بي اس كاتهم برخلاف ظا برالرواية طانو ظا برالرواية براعماد باورشرح كرزك كياجائ كالمكر درصورت واحده اوراكر ظابرالرواية من نہیں ملا بلک فظائر ج میں ہے تو بلا مخالف اس کو لینا میا ہے اور اگر شرح کے تھم سے فقاوی فی میں بھی مخالف ملا تو شرح مقدم ہا وراگر غالی کسی فتوی میں ہے تو ای پراعماد کرنامعیقن ہے ہوا ہی قاعدہ ندکور کے معنی اس کتاب پر اس طرح منطبق ہیں مکر واضح ہوکداس تقديم على اللهلم في يتدلكاني بكدية عم نقديم كاس وقت بكدينج ك طبقه عن معرح كى تكم كى نسبت يح موناندكور شهو جنانيد مستلفرائض میں کدایک مخف فے بچاکی وختر اور ماموں کا پسرچھوڑ اتو خیرالدین رقی نے فقاوی دیا کوکل ترکہ پچاکی وختر کا ہےاوراس فاوي كے يمنى ميں كدخرالدين رحمدالله نے ظاہر الرولية كاعم مسائل كونتل كرديا اور يمنى نيس كدمستاه على اجتها وكر في جواب ویا کیونکہ بی مظاہر الروایة میں خود ند کور ہے چنا نچیاس قباوی کے فرائض کودیکھواورای مسئلہ میں دوسراتھم ظاہرلرولیة کا بیمی ندکور ہے ككرتركه مامون زاد بحائى كاب شامى في روالخيار من كهاب كاس مئذ تصريح موجود بكدونون عم ظابرالرواية كي بين اوركها كرخيرالرلى دحدالله في جوفاوي من نقل كياس كي نسبت جامع المضمر ات عن تفريح كردى في كدوه مي بهاوركيا كرجهال كبيرايا واقع ہوتو ہم پرائ تھم کی اتبائے لازم ہو کی جس کے میں ہونے پر کردی جائے۔اس بیان سے بدیات بھی نکل آئی کہ بھی اصول سے خود مختلف دوروا يتن لتي بين توان مي تفيح يرمرجع باورا كرنه ويا ظابرالرولية مطلق اورتكم شرح مصح ببوتو ان كانتكم بحث الافتاء سيتلاش كرناجات يرواضح بوكه يهال ايك قول معروف ب كرمتون كائتكم مقدم ب شروح براور شروح كافتاوي براورمتون ي مرادوه مخسوص كتابي بي جوفل مرب كے لئے ملتزم بي اوراصل اس كى وبى قادعد و ب جواو پر ندكور بوا كدامول كا تكم مقدم إدار چونك كتب اصول اس وفتت مفقو وكي محي جيل تو بجائے ان كے متون واخل كئے مجئے ۔اور يہ شكل ہے اس واسطے كمه متون متد اوله عن اكثر ا بے مئل بھی بیں جن کا اصل ندہب میں وجود تبیں ہے جیسے باب طہارت میں مئلدوہ دروہ کداصل ندہب میں تبیں ہے اور اکثر سائل مشائع کے تخارت کی ہوتے ہیں چنا تجے ہدا ہید کھو ہاں شاید مخضر کرخی ومخضر العلحاوی وغیر ویش ایسا ہولیکن اب تو و وہمی مفقو و ہیں اور کمال اعتباراس وقت وقاید وکٹر وقد وری پر ہے بلکہ انہیں پرانحصار ہو کیا اور بیضے مختار مولفہ عبداللہ بن محمود موسلی متو نی ۱۸۲ ہے۔

ووجمع البحرين مؤلفه احمد بن على بغدادى التونى المواجع متون من داخل كرتے بين اور ظابراحق يد ب كدان المرف بس علم كوند هب مجما إوراس كوتوت وصحت مين شاهرالرولية جاءاس كومختلط كروياحتي كدسب ند بب قرار وياحمياللذاس تول يراكثر منفق بي كدجو كومتون من إس كي بون كالترام كيا ميا ميا ميا بي جوسائل ان كتابول كحواله عليس ان كي نبعت يرجمنا ع ہے کے کو یابیہ مؤلف تھی کرتا ہے لیکن الی صورت میں اگر ظاہر الروایة مرت کاس کے خلاف مطبق آیا ظاہر الروایة پراع اوہوگایا ونکی التزام هج يربيان اسلى مرجع اس طرف موكا كه كويا ايك كتاب مين روايت آئى كه يتكم ظاهرالرولية بهاوراس متن مي روايت آئى كنيس بكديد ظاجرا لرواية بجبكديه معلوم بوكة عممتن كاتخ يجينيس باوريدراصل كتاب كمتواتر ومشهور بون برراجع باور اس کے معنی ہیں کہ بعض کتابیں اس وجہ معترضیں ہیں کہ بتو اتر ہم کو منجنا ثابت نیس ہے اور یہ بحث بھی انشا واللہ تعالی آئی ہے بالجملداكرمتون كومقدم كياجائة وول فدكورك بيمنى بوطئة بيل كهجووقايدي فدكورب ووثرح وقايد عمقدم ب وانك الا تاملت القاعدة وجدتها مجمة لايول الى مدوجة وملت الى الناصل ما ذكر من القاعدة افلا وهده تصحية مشها فعامل يس مواب يدب كديون كهاجائ كاعد واسول عن جو يحديوو وشروح يرمقدم اورشروح كافتاوى يرتقدم بوالشاتعالى اعلم اوريهال بيهى ندكود ب كدمتون اس واسط مخصوص إن كدامام الوحنيفة كاقوال ذكركري وليكن بيهى مخدوش ب كيونك كثرت سي مساحبين کے اتو ال بلاذ کرخلاف لئے محتے جس پرفتوی ہے۔ پھر اگر قاعد ہ و تقدیم متون بان کراس فناوی سے اعلیاق کیا جائے تو اس کا سدائر یا د ر کمنا جا ہے کہ جوسئلداصول ست واس کے ماندمنتی وکانی میں سے منقول ندہو بلکدان متون سے منقول ہوتو بیمی اصول می داخل کیا جائے بس شروح یا فاوی براس کو تقذیم ہوگی اور اونی ہے کہ متون کا تھم الل ندجب کے نز دیک ندجب قرار دیا جائے گا اور جب متون کوناقل ند بب امام خصوص مان لیا جائے تو فقاوی کے وقت اس کے قواعد کے موافق سام کا ند بب قرار دینا جا ہے اور اہمی معلوم ہو چکا کہ متون سے کون کون کی کما بیس مراد ہیں از انجملہ مخضر الطحاوی وغیر و بھی ہیں دلیکن اس زمانہ میں مخضر الطحاوی عموماً متنداول و متواتر نہیں رہی اگر چہموڑ از ماندہوا کہ لوگوں میں متواتر پینچی تھی لبذااس زمان میں اگر برسیل شذو ذو و جار کے پاس ہوتو اس پر بیتھم نہ ہوگا جو كنے وقد ورى وغيره ير ب كيونكماس مى خوف الحاق وتخويف وغيره بيدا بوكيا ہے اب بم چندا صطلاحات مسائل نقل كر كانشاه الله تعالى تعيس مے كدائي وكيا ہے اور س مخص سے مجمع ہاور كس كتاب سے جا ہے اور كن كتابول سے فتوى و يتانيس روا ہے والله تعالى بوالمونق والمعين \_اصطلاحات مسائل بعض الفاظ نفس احكام مي تعلق بين جيره اجب وجائز دنير واور بعضياس مينوع تعلق ركمت جیں ،مثلاً تقم اجمالی یا اتفاقی یا اختلافی و نمیره اورمتر جم کو یہاں جس قدر مناسب نظراً تمیں محے مختلط بیان کرے گا۔ واضح ہو کے فرض وہ ہے کہ جوقطعی دلیل سے بلامعارض ٹابت ہواور بیاوامرانواعی دونوں کوشامل ہے اور اکثر اس کا اطلاق انہیں افعال میں ہے جن کا کر؟ متصود بالندا فرض و وقعل ہوا جس کے بجالائے کا تھم اس طرح ٹایت ہوا کہ قطعی بلا معارض ہوا درواجب و و کہ قطعی ہوع معارض ہے ہی فرق دونوں میں فقط اعتقاد کی راہ ہے ہاوراس پر بعض احکام بن میں مثلاً محکو فرضیت کا فر ہوگا ورنہ مل کرنے میں جیساوہ مروری ہے ویانی میمروری ہاس واسطے بقدرة سان قراءت قرآن نماز من فرض ہے اور پوری سوروفاتحدواجب ہے مگر پورے فاتحدترك كرف سينمازكا اعاده واجب باوريه بولكها كياك نقصان كساته وابوكني يااى مصعني مسفرائض ادابو جان يراور الغاظ لكية بي اس كنس فرائض كابوراواواو جائز بوناو فيرومراوب ورند نماز اواند بوكى كيونك اعاوه واجب باورواجب ترك

کرنے سے بالا جماع مستحق عذاب جہنم ہوتا ہے حالا نکہ اوگوں نے ظاہری الفاظ و کھے کر واجبات میں لا پروانی وسستی اختیار کرنی ہے مثلاً رکوع و بحد و میں ترک طمانیت بعقد تین تبیع کے جبکہ اس قدراسح قول پر داجب ہے اگر چادنی مقدار جس پر رکوع کا اطلاق ہو نرض ہے تو عوام اہل علم جواز بتلا دیتے ہیں حالا نکہ فقہا کی مراد جواز سے اوائے تقدر مغروض ہے نہ جواز نماز اور یہ یا در کھنا جا ہے ہیں نماز داجب الا دا ہے۔

اورجن افعال مسترك مقصود بي يعنى شرع ميس منوع ومنى عنه بين ان من فرض كي نظير مرام إورجس كي حرمت ابت ہو کی اس کی حرمت سے انکار کفر ہے اور واجب کی نظیر مکروہ تحری ہے اور اس تقریر میں زیادہ توضیح کی ضرورت ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ عموما الل ایمان واسلام فرض وواجب اور حرام و مکروہ جانتے یا سجھتے ہیں محرب یا در کھنا جا ہے جوشرح المعید ور دالحتار رو غیرہ على بكداكم اوقات فقهاء الى كتاب على واجب اليه مقام بريو لته بين جوفرض بي يعينماز جعد يااعماز فرض و واجب مراو لي میں ای سے بعض شارمین نے کہا کہ اس کی فرضیت کا اعتقاد واجب و الله واجب ہے اور ای قبیل سے بدایدو غیرہ میں اتوال امام محمد رحمالقد كمايك دن إكرودوعيدي جمع مول ايك واجب ووسرى سنت الى آخرويعنى جعيده نمازعيد الفطر ياافني اوراس سے بيقا كدونكل آیا کہ سنت کا اطلاق میمی واجب پر ہوتا ہے کیونکہ نمازعید ہمارے نزدیک واجب ہے اور میمی نرض الیمی چیز پر ہو لتے ہیں کہ بدون اس کے فعل سیجے مذہوا کرچہ و ورکن شہوجیے کہا کہ نماز کے فرائض علی ہے تج بمدہ باوجود بکہ نماز عل اس سے دخول حاصل ہوتا ہے اور مجمی فرض ک الیمی چیز پر بھی ہولئے ہیں جوند فرض ہاورن شرط ہے۔ کراہت جہاں مطلق ہے تو مراد کراہت تحریمی ہے ورند تنزیمی پر معنيص موكى اوربعى قريدكى ولالت يرجز يهى مراو ليت بين ذكرو النفى في أمصنى وصاحب البحروفير بهااوراس فأوى كى كماب الكرامة عب بھى فى الجملد فدكور سے وربعض نے عبادات و معاملات كى راه سے تفريق كى بوالكلام فيدطويل \_سنت سے مرادرسول النَّهُ فَأَيْرُ كَا كُلُولُ وَوَلَ إِنْ الرَّهُ وَالرَّبِ نَهِ مِن وصر ع كوكرت ويكها اور مع ندقر ما يأيا اس كوير قر ارر كمهاوه بعي سنت باور جهال مطلق سنت يمى امركى نسبت اكما كيااس ساست الرسول صلوت الله تعالى عليه وعلى آلدوا سحاب وسلم مراد باورسنت كااطلاق سنت خلفاءوسحابدوس الشعنيم يرجى آتابون الحديث عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين اور يبلي معلوم موچكا كرخلفا وراشدين ے چاروں خلفا وسحابہ رمنی اللہ عنہم مراد ہوتے ہیں اور ای ہے کہا تمیا کہ تر اوسے کا باجماعت اوا کرنا سنت معزرت مزین المعنمر و الحر اب امر المؤسنين عربن الطاب بن في عالا مكراب في صفرت الى بن كعب رض الله عندكوجها عت برحا في كاتما اور مجى سنت ايسي فعل يربو لتے بيں جوبدليل سنت كے واجب ثابت بوا ب جيسے نمازعيد چنانچاو بركذرااور جيسے جماعت سے نمازادا . کرنا جن کے نز دیک جماعت واجب ہے وٹی البحرالرائق وغیرہ مجمی سنت سے متحب مراد کیتے ہیں اور برتکس بھی اور بیقرائن ہے عالم كومعلوم موجاتا ب\_تمند - جهال اس فآوى من يول فدكور ب كه مثلاً مدعا عليه كاتول موكا اور مدى يركواه لا في واجب ميل يهان واجب عشرى منى من مرادي يعنى اس برشرع نے بيامرواجب بيس كرديا كدخوا وا واولائ بلكديغرض ع كداكراس كو ا پناتن ٹابت کران منظور ہے تو اس کو کواولانے کی ضرورت ہے یابوں کہاجائے کدا کر بیتن لینا جا ہے قو ظاہر شرع واجب کرتی ہے کہ مواه لائے اور ظاہر شرع کی قیداس واسلے ہے کہ اگر و چھس جھوٹے کواہ لایا اور فریب سے تھم حاصل کرلیا تو قامنی کا تھم بطور شرع ہو جائے گا جب تک کواہوں کا عیب دروغ ظاہر نہ ہو مرشرع نے اس کو حلال نبیں کیا بلک ای زئرگی تک بیتھم رہااور عاقبت میں وہ اخوز رموگا۔ جواز مدمنع سے باہر کو کہتے ہیں لیعنی جوشر عامنے نہیں ہوار بدمیاح دمندوب و مرو ہتر کی وواجب سب کوشائل ہے کمانی صلیة امحلی وغیر بااورشرح المبذب امام نووی رحمدالله عصنقول بے کہ بجوز بھی جمعنی سے اور بھی جمعنی بحل آتا ہے بعن بھی جب بولتے ہیں

کہ بیجائز ہے تو مراد بہ ہے کہ بیجے ہے اور بھی جائز یعنی طلل ہے اور عقد الفرید شریط الی عمل ہے کہ کوئی عقد نافذ ہونے ہے اس کا طال ہونالازم تبیل ہے چنانچے غائب بر تھم قضاء شمل الائمدہ نجیرہ کے نزویک نافذ ہے اگر چہ ند ہب میں حلال نہ ہواور فاسق کی کواہی بر تھم مجے ہے اگر چہ خلاف ند ہب ہے مترجم کہنا ہے کہ اس کی مثالیس کثر ت سے موجود ہیں اور مثلاً ہوئ فاسد میں تبعد سے ملک سجے ہونے کاتھم ہے باوجود یکہ علت لازم نہیں اور غاصب نے مغصوب چیز کا اجارہ دیا تو صبح ہونے کا تھم ہوگا۔

اگر چد طال نہیں ہے اور ببدے رجوع سی ہے اگر چدطال نہیں ہے ہی محت کو صلت لازی نہیں ہے اور بید مقام نہایت حفاظت سے یادر کھنا جا ہے اور فقاوی کے باب اجارات اور استجار عبادات وغیرہ میں بہت بھے کراستفاوہ لینا جا ہے وعلی ہدا مقارییں قراءة القرآن موافق بغض روايات كرائم كرزويك جائزنين باوراجارات بس عقداجار وكوجائز كباتواس ساول روايت كي تضعیف جیسا کہ بعض نے زعم کیا ہے وہم ہے اور بعضوں نے فقدنہ جاننے کے سبب اس کومخالف عدیث وآثار ممان کر کے طعن کیا اور یہ جی اوق فی ہے کیونک احکام کی جہات مختلف ہوتی ہیں آیائیں و کھتے کہ قاضی کو مدی کے گواہوں پر بعد عدالت ور بافت کر لینے تے تھم دیدینا جائز ہے اگر چہ دروا تع محواہ دروغ ہوں اورعلی ہذا جور و پر مرد کا کھانا بکانا سیحکم قضاء واجب تبیس اگر چہ براہ دیا نت اس پر واجب ہےاور نظائر اس کے فروع میں بکٹرت بہت واضح موجود جی جن کے نسبت اشلہ فدکورو میں بہت خفا ، ہےاور باب عبادات می بھی ايسااطلاق آيا بي چناني يس نماز يس كوئى فساد بي مي اس كوكهدوية بي كدجائز باس واسطى ثارع كفيتا بكرمرادي بيك كرم الكرامة جائز بيا كيتم بي كيتم بيك يعنى باطل نيس باورا باحت وكرابت عالى مون كالحاظ نيس كرت بي يس جهال كي تقم كى نسبت جائز بے ياسى باستعال موا اور دوسرے مقام براس كى نسبت كروہ ہونے كا تقم بوتو دونوں من فالفت تصور زكرنا جائے بلکتنج وغورے دیکنا جا ہے اور بوع می لکھا کہ شیرہ انجورا کیے خص کے ہاتھ بینا جائز ہے جواس سے شراب بنائے گا۔اور متاب افكرايت وغيرو من نظيراس كى مرووب اوربعض شروح نقايه مى اى مقام برتقريج كردى كدماحيين رحمها القد يخزويك بمراہت جائز ہے قال المتر جم ہندوستان میں ہندوؤں کا مردہ جلانے کوجلانے والے کے ہاتھ لکڑیاں وغیرہ جینا ای معنی میں جائز مونا عا بن وفي الكرامة مسلدفي الاكفان فليراهم الملاعتبار - اورنيز يوع ش لكما كداس طرح زيع جائز ب كدكون فمن يوها تا باوريد تخ فقراء ہے۔متر مم کہنا ہے کہاس سےاس زمانہ میں نیلام کی بھی جائز ہے جبکہ دیگر شرا تطاموجود ہوں کیکن معروف بیشرط ہے کہ مشتری كوخيارميب ياخيارويت نه موكالي اكريج كى طرف اشاره بيعن سامنه مشاراليه بينوخيار ميب خودساقط يابشرط ساقط بوسكتاب اور خیار رویت کاستوط خلاف متعنائے عقد ہے اس طرح دیگر امور کوبھی لحاظ رکھنا جا ہے اور مسلمان پر واجب ہے کدان امور کا معالمات میں برتاؤندر کے جوترام کی طرف موری ہوں اور بہتر ہوگا کہ پہلے بچے کود کھے بھال رکھ اور بیجوعوام میں چھی ڈالنے کی تج ہوتی ہے کہ مثلا میں رو پیری گھڑی پر میں آ دمیول نے ایک ایک رو پیری فیٹی ابنانام کاغذ پرلکھ کر کو لی بنا کر دیا اور مجموعہ ے ایک یے فايك يرجد ياكولى اشانى جس كانام بوااس في ايك دو پيين دو كمزى يائى اور باقى محروم رساور مالك مال كويس روبيد طية ت قطعا حرام اور قمار يعنى جواب اور مالك كوباقيول كروبير حرام اوريان والے كروبيد على بحى بسب فسادي كات رام يے اور قمار کا محناہ اس پرویا قیوں ویانے والےسب پر ہوگا اور حق عز وجل اس طرح ناحق مفت حرام خوری جائز نبیس فرماتا ہے۔

اجزا۔ ادائے کائی کو کہتے ہیں قالہ البیھاوی فی المنہائ وہذا کھولہم اجزا والصوم عن الکفارة ۔ لیعنی مثلاتم میں کوئی حانث ہوا اور تنگدست ہو گیا تو فرمایا کدروزے سے کفار واس کواجزا ، ہے اور مترجم ایسے مقامات میں لکھتا ہے کہ اس کوروزے سے کفار واوا کرنا کائی ہے اور یہال ایک لفظ اجازت ہے مثلاً زید نے عمرہ سے ایک کماپ اس شرط سے فریدی کہ جھے دیارے لیعنی زیادہ سے زیادہ تمن روز کی جاکز خریدی مجرانبیس تمن دن جس اجازت دی تو بیخ جائز ہے یعنی خیار ساقط کردیا اور پے تقیقت جس اینے تبول کوتمام ہوئے ے روکا تھا اور جیسے مریض فے تہائی سے زائد مال کی ومیت کی چرمر کیا لیس اگر وارثوں نے اجازت وبدی تو جائز ہے بین مریض کا تعل جوزائد عن ان کے حق عیں تصرف تھا جائز رکھا واضح ہو کہ فرض سب ہے اوّل ہے پھر واجب پھر سنت مو کدہ پھر سنت اور بھی متحب بولت بين بمرمتحب اورتبعي مندوب بولت بين بمي نغل اوربهي تطوع كبتي بين اوربهي عربي نفظ منيفي اور فارى سز اواراوراروو واب ب کتے میں پھر لا باس بدیا اردو میں مضا اُقتر بیس ہے۔ فتح القدير ادب القاضي ميں برك لاباس بركا استعال مباح ميں اور جس كا ترك كرنا اولى سے بہت آيا ہے اور روالحمار من بحر الرائق كے جہاد و جنائز سے نقل كيا كدلاباس بهكا استعال اگر جدا كثر ا بیےامور میں ہے جن کا ترک اولی ہے لیک بھی مندوب میں ہو لتے ہیں اور لفظ منٹی کولکھا کہ متاخرین نے اس کوا کثر مندوبات ہی على استعال كياليكن معقد من ك مبارات كى بول جال عن اس كودا جب تك عن استعال كيامي بها المحرجم اس كتاب عن جبان معد من كى عبارات عن آيا ہو بال اس كومنافرين كى اصطلاح رجمول كرتے من ناف مياہے ہے۔ واضح موككرلاباس بكاتر جمد مجمى يول آياك كيمه ورسي بيكونك ياس زبان عربي من جنك وخوف وتكليف وتكليف وتبكي ومرض وغيرو من مستعل بوا بادر چونك شرع آدى كى نفسانى شهوات عى تعبدى احكام سے درمازرى كو تف كرتى باوراس كوچېنم على جانے سے دوكتى بوق جن افعال عى يد متحل بیں ہان کے مناسب لایاب کا ترجمه منا تقدیس ہے مناسب معلوم ہوا واللہ تعالی اعلم ۔ قالوا میندجم ان لوگوں نے کہااور ترجمه عن بنظر مقام مي كها كدمشائخ نے فرمايا اور بھي اماموں نے فرمايا بس متعقد مين ائتد كے اس فرمانے پر اكثر كا الفاق جاننا جاہے اور بددر حقیقت قوت تول کی دلیل ہے اور جہال مشامخ میں مستعمل ہے تو بیقول نہا بدوعنابدو بناید کے ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے جہاں کی نے خلاف بھی کیا ہواور فتح القدير ميں لکھا كرصا حب بداريكي عادت لفظ قانوا ميں يہ ہے كداختلاف اورضعف كى طرف اثار و نكلاً كريادرتنتازاني كے حاشيكشاف معنى فاصل تكمنوى في ايسانى عمو مأنقل كياليكن في القدرير سايك شارونكلا بركموما اس بردالالت نبیں ہوسکتی بلکہ جس کی عادت ہواس کے کلام میں اختلاف وضعف برجمول ہوسکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تتبع ہے بھی اُقوے و اظهرب والقداعلم اورمير يزويك سيبات ايسمقام برب جهال ظاهر خدب يكى قدر ظاف قول مشائخ بمقابله بيان جواور نیز میرے نیز دیک دلالت ضعف پر بیجہ عدم ظہور دلاکل ہے اور علے بدامعی ضعف کے فقط عدم قطع برقوت ہیں میعنی جس طریقہ پر مسائل فرعید کی صحت رقطع ہوتا ہے اس ہے آگاہی نہ ہوئی بوجہ اس کے کہ تمام ولیل یا تمت پر وثو ق ملمی نہ ہواور نہ اگر کمی ولیل کا موجب ضعف ہونا تو و وضعیف مرج بخصوص جبکہ بمقابلة ول سجے ہو۔ بس اس فناوی می ہر جگداس کےضعیف ہونے برقطع کری ندج ہے جب تک کہ بوری درایت وقیم وروایت سے کام مالیا جائے۔ قبل اردد میں کہا میا ۔ بعض کہتے ہیں کہ جوظم بالفظ قبل مان كياجائے ياتر جم من كہا كيا سے معدر مولو و وضعف سے اثارہ ہے اور ايك كوند داالت اس طرح بر بھى بجى جاتى ہے ۔ قالوا من جب فاعل ظاہرمعروف ب يعنى مشامخ نے كہا تب ضعف كى طرف اشار وكياجا تا بي تي تل مى اس بي زياد وضعف مجماعيا كافاعل مجى مجول كرديا كياوليكن تنبع سے حق بد كا بر موتا ب كدايسالان فينيس بدادرمتر جم في اكثر قبل كا تر جمد يول كيا كربعض في كهايا بعض کا قول ہے۔افظ تعذاء جبال مستعل ہے راواس سے قامنی کاو وہم ہے جوجلس فیملے مکو مات میں بطریق شری اس طرح ساور بو كدلازم ومرم مو چونكدا كثرموقع يراس طرح لكعناكر قاضى في تفاءكى ياتكم تفا ويا يا تفا فريال ) اردوعبارت يسعوام ك لئے بہت مشتبہ منظر ونظر آیا لہذا خالی تھم پر اکتفا کیا گیا ہے مرخصوص ایسے مقامات پر جہال کوای ووجو سے فیرو کے مانند واالت اس امر کی موجود ہے کدمراد علم تضاء ہے۔ اور بیاس وجد سے کہ قاصی کا ہرا کی عظم ایسانیس ہوتا ہے کہ و وعلم قضا ، وعلم مبرم کہا جائے مثلا ایک اوراس سے بالازم میں آتا کے قاضی کا علم قضاء بمزلداس وقت کے اہل تبلط کے دو بلکدو وبطریق شرع ہے اور بدیطریق عقلی قانون اور ہے کچے لفظ سے متعلق نہیں چنانچہ جومقدمہ اس وقت ہے قانون اسلام فیصل ہوا وہ حق فیصلہ ہے اور جوتکم اس پر ہے وہ ذكرى باوراكركوتى وجم وتعصب كري كديد لفظ قضاءعربي باسكواتكريزى افظ مسترجم كياحيا توبيظا ف قاعدووجم ويجاتعسب بياريم علوم نين كرعمو فا تقيمي كمايون حى كرمتون من يمي اوراصول الفلد عن بيبات فدكور بكرامام ابوطنيف رحمدالله فارى من نماز جویز فرمائی تھی اور بدیات فاری میں ترجر کرنے ہے کہیں ذائد ہے اور حسامی وغیرہ میں تقریح کروی کہ فاری کی کوئی خصوصیت نیں ہے بلکہ ہرزبان تھے میں جائز ہے اوراس وجے سے دیکھوآیات واجادے کا ترجمہ اردو وغیرہ میں موجود ہے اورعموا ای اصل پر تراجم كارداج ب أكرج بمازكسي ترجمه ب روانبيل جيها كميح تول امام اعظم رحمه الله سالة أن كها كياب بس اردوز بان مجوع اخات سنسكرت و بعاشاوع بي و فارى وتركى وغيره ب عِركوني وجنيس كه بعاشات يجمدا تكارشهوا در و كرز بان منكر موجائ اور بدفقارهم كى پابندی و عادت کی بنیا دیر ہے ہاں اگر کسی دین باطل کے ملتے الفاظ میں سے جومتکرات میں ہے ہوں کوئی لفظ اسے مہاں شائع کیا جائے تو وہ البتہ بوجہ شری منکر ہوئے کے جائز نہیں ہے یا کمی باطل دین کے احکام تل ہونا یاعدل ہونا کا ہر کیے جائیں تو منکر ہے ورنہ شرعابدا اكل فروع واصول وتول امام مجنوع رحمدالله تعالى كوئى وجدا فكارتين باورتى الجملداطناب يهال يس في اس وجد يركياك شا يربعض لوك خلاف تقوى وويائت كے بيطريق جدال اس پراعتراض كرتے ہيں: فاتعوا الله تعالى يا اولى الالباب فان خيار كھ احسنكم اخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخلق الحسن ما وافق دين الله تعالى باتياع ماجاء به النبي والتخام حيث آمن به وقد قال صلعم لا يومن احدكم حتى يكون هوا ه تبعالما جئت به وقال الله تعالى اعد لوا هو اترب للتقوى اورتعصب واتباع عادت ایک خت بیاری ہے کشس کے مالوف بربھی منکرتبیں ہوتا اور غیر مالوف وخلاف عادت برمتجب واس سے متنغر ہونے لگتا ہے ای واسلے برکٹر تعدوب آئنس ونفاق و ہواہ ہوس کا مجمع بلا استنکار بن جاتا ہے۔عندہ۔ بعنی مثلاً امام رحمہ اللہ کے . فرد یک اس سے ظاہر ہے کہ امام رحمداللہ کا فرمب سے عدمثلا محد سے رواعت ہے اس سے انکار فرمب مونا مروری نہیں ہے اور بعض مشائخ سيجى اس طرح لايا كوعن المعقيد الى بمررحمدالله يعتى مثلاً كها كرفقيد الويكر الله عدالله عدوى بي يهال وواحمال میں ایک یہ کہ انہوں نے علم روایت کیا اور بیا حال غیر جمتر مشائخ میں جن کواجتہاد نی المسائل کا درجہ نہیں ہے اظہر ہے اور جند نی المسائل من صعیف ہاں گئے کہ غالباً و وسئل اصول ونو اور وغیرہ میں بھی ہوتا ورنہ کہا جائے گا کہ اسحاب رواۃ میں سے معزوراوی

ہیں قومتل صدیث کے روایت غریب ہے یا دوصورت خالف روایت موجود ہونے کے غریب منکر ہے بلکے تو ی احمال میہ ہے کہ خود کہا و اجتباد کیا یا اپنے منٹل کا تو ل نقل کیا ہے۔اوجہ سیغدا ہم تفصیل ہے اور جہاں کی مسئلہ کے آخر بھی اصحاب ترجیج بھی سے کسی کا تو ل اس طرح آیا کہ اور بھی اوجہ ہے تو مرادیہ ہے کہ از را و دلائل و نظائر و بظاہر وطرق تیا ساست اس کوزیاد و توست ہے۔

اوفل بعن اصل فقد سے میم زیاد و موافق برتا ہا ورانقظ اشبہ یا اشبہ بالفقد یا ہمارے اصحاب کے قول سے زیاد و مشابہ ية خريجات مشائخ كرساته بولت بين يعنى امحاب تخريج من عدو ولفيد كاتول ايك الاستلام سائد من باهم مغايريا بتنعيل واجال وأكركيا اور ان میں سے ایک تول کو صاحب ترجے نے کہا کہ اشرہ غیرہ ہے تو مرادیہ بے کہ حارے ائمے کا جو طریقہ فقہ ہے اس سے بیدنیادہ مثابہ بیان کا قول جواس کے نظائر میں ہاس سے زیادہ مشابہ بیا صواب سے مشابہ مراوہ و بالجملہ میالفاظ ترجی میں سے ہیں اور بزازید س ب کداشید سے میمراد ہے کفعوص می نص سے زیادہ مشاب براہ درایت ہے اور روایات می براہ روایت راج ہے اس ای براق وی مونا جا ہے۔الیق زیادہ لائق یعن ملاح کاری و برور کاری یااس جال سے ملئے میں زیادہ لائق ہے جیسا کل مواور يعض الغاظ بحث افناء ش آتے ہيں انشاء الله تعالى ـ ظاہر الرواية ومشہور الرواية ونوا دروغير ومصطلحات اوپر غاكور ہو كي ہيں ـ عامـ مشائخ اس سےمراد اکثر مشائخ ہوتے ہیں یعن جہاں گیا کہ عامد مشائخ کا بی فدہب ہے تو مرادیہ ب کدمشائخ میں سے اکثر ای طریقہ پر مجے ہیں۔ تعلوع وای سے ماخوذ لغظ معلوع عبادات میں نفل واسکا اوا کرنے والا اور معاملات میں نیکی واحسان کرنے والا اوراکٹر ترجمہ س کہا تھیا کدو معلوع شار ہوگایا قرار دیا جائے گااس لئے کددرامل تو ابتطوع کا بنیت ہے اور جب اس نے الش كر كے معاوضہ جا باتو كا ہر ميتھا كداس نے مغت احسان كا قصدتيس كيا حالا تكدكتاب من اس كو معلوع كہاتو اشارو ہے كہ تھم مى دو مضمن وغيرونين مغبرايا جائے كا بكر معلوع مخبرايا جائے كا جوعوض كامستحق نبيس ہوسكتا اور رباتواب كامستحق تووہ تم سے متعلق نبيس ہے حی کہ جس نے تماز اداکی اس کے تمازی ہونے کا تھم دیا جائے گا اور تو اب کا عالم الغیب اللہ تعالی عز وجل ہے جسی اس کی نیت ہوگی وبيايائ كالمريبان نمازي منهرايا جائے كانه منافق ومرائى وغيره المشائخ وقف نهرالغائق من ہے كه مشائخ ہے ووفقها مرادين كه جنہوں نے امام رحمدانتد كونيس بايا۔ المتقد من اس لفظ عود فقهامراد بين جنہوں نے امام باصاحبين من سے كى كو بايا مورمناخرين جنبوں نے ائمہ ثلاثہ میں ہے کی کوئیں یا یا۔ بعض لوگوں میں اس طرح تقسیم شہور ہے کہ سلف تو امام ابوطنیف رحمداللہ ہے لے کرامام محمد رحمدالله تك بي اور ظف معقد من امام محمد رحمدالله ي على الا مُرطوائي تك بي اورمتاخرين طوائي يه الحرمافظ الدين بخاري تک ہیں اور بیسر سری تقسیم ہے چتا نچیاس فاوی جلداؤل میں بعض متاخرین و وشار کئے جوحلوائی ہے پہلے ہیں اور بیجوذ ہی نے لکھنا کدوسری صدی قتم کک معقد مین بی اور تیسری صدی شروع سے متاخرین بی تو بیا صطلاح اصول مدیث واسا والر جال سے اونق جیں اور قرون ٹلا شیعی ای پر بیں اور پہلے ندکور ہو چکا ہے کے سلف کا اصلی اطلاق صحابہ منی الله عنی کا تا بعین رحم الله تعالیٰ پر ے اور مجی سحاب و تابعین سب کوسلف مسالحین ہو لتے ہیں اور بہاں نقبها و میں سلف وخلف بطریق تشبیر بجاز ہے بعنی وضع اصطلاحی ہے عازب يارجديدا مطلاح يوالفداعم-

الاضح جن دو تعکموں میں ہے ایک کواضح کہاتہ مرادید کہ دومرا بھی سیح ہے بینی اجتہادی سی میں یا بسب نوع مل کے مثلا وضوی دو دومر جہاعضا کا دھونا اور تین تین مرجبہ لیکن ایک صورت می دونوں سیح اور دوم احسن وفیرہ کہلاتا ہے تمہ اصول میں ایسے الفاظ ہے اس طرح استدلال متعین تیں ہے چنا نچے کتاب مجید میں یہاں کا فروں ہے مؤمنوں کوام ہے بینی ہزور کر داہ داست پر فرمایا دہاں یہ متی مراویس کہ کا فر بھی ہدایت پر ہیں مگرمؤمن ان سے ہیڑھے ہوئے ہیں کیونکہ کا فروں کوصرت کی کمراہ اور امنل وفیرہ فرمایا ہے

اور ساجت مفصل تغییرتر بمدمترجم می ندکور ب بالجمله بهار بدار و یک اصول می مغبوم سے استدلال متعین بیس مگر بدلائل دیگر چنا نید فقد کی اصولی کتابوں میں غرکور ہے اوراشیا ووالظائر کتاب القصناء میں ہے کہ اولد کتاب وسلت واجماع کی طرح کلام الناس معملیوم ے بھی طاہر فدہب میں جست لینا جائز نہیں ہے اور سر کبیر میں جو امام رحمداللہ نے اس سے جست لینا جائز کہا ہے وہ خلاف ظاہر المذجب بيا كماني وموا الطبير بياورد بامغيوم الرواية تووه جت ب جبيها كه غاية البيان كماب الج على ب قال المحر جم شلا توليم جازعند بهاخلا فالمحد رحمه التديعي امام الوحنيف رحمه الندوامام الويوسف دحمه الندك نزو بيك بخفاف امام محرر مدالندك جائز بترسزج جلداؤل نے یوں لکھا کدامام ابوطنیقدر حمداللدوالو بوسف کے زوریک جائز ہاورامام محر کے زور یک نبیس جائز ہاور باب مق العلوة كافي عم بك التخصص في الروايات يدل على نفي ماعداد لين روايات على تفييم اس كم ماسوائ كافي يروليل ہمتر جم كہتا ہے كہ كافى كى يدمراو ہے كہ وضح سئلد ميں جب كوئى تخصيص كى كئى تو تھم اس قيد كى طرف راجع ہوگا اوروليل ہوگا ك ماسوائے میں بی تھم بعینے نہیں ہے مثلاً اگر کہا کہا کہا کہ اگر ایک فخص نے ٹیرہ اٹلورخرید ااور قبل فیند کے حضر ہوا تو بیتم ہاس میں قبل قینہ کے متغیر ہونا قید کموظ ہے حتی کہ اگر قبل قیف کے اور بعد قبضہ کے دونوں حال میں متغیر ہونے کا تھم ایک ہوتا تو بیڈید بے فائد وتھی کیونکہ کلام اصحاب فقد میں مغہوم مقصود ہوتا ہے بخلاف نصوص کے دیاں میقعود نہیں رکھا کیا اور میں دونوں جگد فرق ہے کما صرح ب الجموى في حاشية الاشاه ليكن اليي مورت على جائية كما يك فخص كالفظ يمي المويعي محفى مردوعورت دونو ركوشامل بي حتى كرخريدار نمرد ہو یا عورت ہو تھم بکسال ہے مرمتر ہم کے فرد کیاس میں اشکال ہاں واسطے کہ کثرت سے مسائل ایسے نظر آئیں مے کدان میں مثلًا كها والالشترى الرجل متاعا الى آخره حالانكرمروكي كوئي خصوصيت نيس عورت فريد يو مجعى و وي علم ب الأ آنك بول كبا جائے کہ الی درایات علوم میں ابتدائی ضروری ہیں کہ اگر اتن بھی مجھ نہ ہوتو اس کونظر کرناممتوع ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بسا او قات مغبوم ووسر عمقام كى تقريح عصاف ظامر مواكراس مقام مى مقمودن تها ادرايي عى قولهد جاز عند هما خلا فالمعد مثلا اکثر ایساظا ہر ہوا کہ خلاف امام حمد رحمہ اللہ کا مطلقا جواز نہ ہونے میں ہیں بلکدان کے مزد کیے تفصیل ہے ہیں معنی بد ہیں کے شخین رحمہ الله كے فزويك اس طرح على الاطلاق جيرا تذكور بوا جائز ہاورامام محدر حمدالله خلاف كرتے بيں يعنى امام محدر حمدالله كوزويك اطلاقا جائز نبيس بلك بتخصيص جائز باوردوسرى تتم من جائز نبيس باورتها في في جامع الرموز شرح فقايد كماب الطبارة من لكها كدروايت بن معبوم الخالفة مثل منهوم الموافقة كے بلاخاف معتبر ب جيما كدمستف نے اپي شرح وقايد كماب الكاح بن و كركيا ب لکین زاہری کے اجارات میں ہے کہ معترضیں ہے اور حق بات یہ ہے کہروایت میں مغبوم الخالفہ معتبر ہے لیکن بدا کٹری ہے گائیں ہے جيها كدنهايدكي كماب الحدود من ذكرفر مايا ب مترجم كهناب كدوسيج النظر إكرتد قيق سے كلام فقها وكومطالعدكر يو بيتك اس كوظا بر ہو جائے گا کہ جونہا یہ سی فرکور ہے وی سی ہے اور حق بیے کہ تیور جن سے تصیم عظم مقعود ہے اور نقی از مخالف انان سے اطلاع بھی بغيرا يك نظرا حاط كاور بغير في الجمله بظوا براصول الغقه محمكن نيس ب كونك جهال تقم اجماعي بو بال سمى وفعه كي ضرورت نبيس تو ا مِنام الية يود كا بعى لمحوظ نبيل جبك في الاصل تخصيصي قيدنبيل مال نئس مسلد من محم فرى كے قيود ضروري بي اوريسي عدار اكر، ع ہے کہ جامع مغیر نہا ہے جبیر ہے اس معائے بی معنی بیں کہ برقید مسلاہے۔قال الحرجم یہ بحث مشکل ہے اور وضاحت کے لئے تمبيد وتوسيع جابت باور يختصر مقدمداس كوتحل نبيل اورعوام كواس سازياد وغرض متعلق نبيل بالبته يه عبيه مقصود ب كرمتر بم جلد اوّل نے ہر جگہ ظلاف کے ترجمہ من تھم ندکور و کے برعل آ مے تصریح کردی ہے اور می نے ہر جگہ ایسانیس کیا بلکہ جہال دوہرے مقام ے خلاف کے بی معنی معلوم ہوئے وہاں تصریح کروی ورنہ مانٹہ تذکورہ سابقہ کے کہ بخلاف قول امام محمد رحمداللہ کے سیخین کے

نزویک جائز ہے وغیر ذکک عبارات سے احتیاط کردی ہے چنانچ اگر وہاں خلاف معتبر ہے تو تھم خلا ہر ہو کیا ورند ندکورو سے خلاف خلا ہر ہوااوراس قد رفقیہ معتبر سے ہم کو پہنچا ہے فاقہم ۔ تھم اجمائی اس سے مطلقاً بیرراد ہے کہ انگر حفیفہ نے اس تھم پر اجماع کیا ہے اور بیہ ہمعنی اتفاق ہے اور بیمتصور نہیں کہ اجماع دلیل شرعی جو قطعی ہے یہاں موجود ہے اور جہاں اجماع اہل ایمان یا اہل السند کا مراد ہے وہاں مرت کے ذکور ہے اور ایسے تی جہاں جاروں انمہ کا اجماع مقصود ہے وہاں بھی تصریح کردی ہے اور اکثر مقامات ہیں انمہ کا اجماع یا ان کا اجماع ہے۔

یاسب کا اتفاق ہے اس سے تھوں اماموں کا اجماع وا تفاق مراد ہے اگر چدد محراسحاب حنفید مثل امام زفر وغیرہ کے منفق ند ہوں عندہم جمیفا ان کے سب کے فرویک اور بھی تر جمد کیا کہ سب ائے۔ کے فرویک بعنی جنوں اماموں کے فرویک وعندنا ہمارے نزویک - حارے امحاب نے نزویک - مارا تد ب ب مارے امحاب کا کی قول ہے - بیسب الفاظ متعارب ہیں اور مراواس ے ائر مندومشرب مندیکامتنق مونا اور اشارہ دیکرائر مشل مالک رحمداللہ وغیرہ کا خالف مونا۔مثلا کہا کہ محدود القدف کی گوہی مطلقا جارے نزویک مردود ہے لین فرہب حند علی یا امر حند کے نزویک کیونک بسا اوقات ائم حند علی سے بعض اصحاب بھی خالف ہوتے بیں مگر غربب جوقر اربایا ان کے خلائی اثر سے خالی ہے قو مراد غربی ہے در نسب کا اتفاق مراد ہے اور خصوص اشار و اس سے دیگر ائمدالل فرمب کے خلاف پر ہے اگر چدامحاب حنفیش سے بھی کوئی مخالف مولارولیة لہدووفی کتاب-اس مسلد کی کوئی روایت کی کتاب مینیس ہم اواس سے بیہ کداس مسئلے لئے کوئی تھم صرح امام قدرحمدافلدوامام او اوسف رحمدافلد کی معروف متداول كايول ين يم كاب ين تن باوريزيم مندجويوع من مثلاً الاياتومراديدك كاب البيوع وكاب الاجاروو كاب البهد والشاعد وغيره ما يس كالن بيس بي بس جهال جهال يح كمعن بعض اوضاع رجعتن موجات بي جيد بيد بعوض آخري بيع ہے یا قسمت یا شغید وغیر و کے مسائل ہیں تو ان مفصل کتب میں بھی نہیں ہواور اس سے نو ادر کی نفی مقصود نیس ہوتی چنانچے خود بھی جابجا بعدائ آول کے نوادرے ذکر کیا ہاں اگر نوادر علی بھی نہ ہوااور لکھا کہ نیکن مشائخ نے تخریج کی اور باہم اختلاف کیا تو بیدولالت ہے کہ تواور من بھی نیں ہاور مھی کی تخ ج کی ترجی میں کہا کہ اطلاق امام تحدر حمد الله ای پردلالت کرتا ہے یا امام رحمد الله نے معیر میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور بیمری ہے کہ بیمسئلے کی آب میں نہوا بدین متی ہے کے مرت خدکور میں ہے اگر چداشارہ موجود ہے قولهم لقائل ان يقول كذا ولقائل ان يقول كذا يعنى علم مئله صرح فذكورتيس اورتخ تيج من ووطرف تروواس وجه سے به دونوں طرف تیای دلائل و محیس علیها تظائر متقارب ملتے ہیں تو فروع مظنونہ میں کسی طرف انقطاع نہیں ہوسکتا بلکہ یوں بھی کہدسکتا ہے اور دوسرایاوی خوداس طرح بھی ظن کرسکتا ہے قال المحر جم الی صورت میں اقرب سے کہ مفتی مقلد عتار موگا کہ جا ہے جس آول پرفتوی و ے اور ایسامقتی ای وات کے لئے مووی وکل خطر ہے اور اگراس کونظر المیت ہے اور اس نے ساحب تی سے دلائل معلوم کر کے تسادی الطرفین ہونے سے خارج پایا بعجه اس کے کہ احادیث یا آثار متنوعہ سے موافقت یا ترجیح کمی تو وہ ترجیح دے اور بیترجیح و مجیس ے جس کے ختم ہونے کا حافظ الدین بخاری رحمداللہ پر جزم کیا گیا ہے کونکدو وتر جی روایات مجتمد میں یا دومجتمد میں جبکہ تخالف موں تحقیقی واقع ہوتی ہے اور بیز جے افتاء بقواعد مقرر واسحاب تخ تع وغیر وس باور شاید کہ می فرق ہوجوا قرار انسداد باب ترج والصاء بطريق رجي ب چنا ميان الله تعالى عقريب تا اوربعض فسلاء وومر عور برتونق دى ب-تنبيه ٢٠ واضح موكه فقه من أكثر خلاف ومخالفت وغيره الفاظ كااستعال مواب ادراردوز بان ومحاره من ان الفاظ عا يكمرح كي نسومت کی ہوآتی ہے کیونکہ عمو ماای معنی میں کان عادی ہو مجے ہیں لیکن ائر علا ہفتہا میں جواال تقویٰ ودیانت تھے جنہوں نے ہماتن

ا بنے آپ کوایے حقیقی مالک خالق جل سلطاندوتعالی شان کے بندے کال بننے کی کوشش میں صرف کیا تھا کہمی بیمان ند کرنا جا ہے کہ ان مس كمي طرح كي خصومت تحى كيوتك إيمان كانورمتحد باورموس كاايك بال تمام دنياد مانيها يركبيل افعنل ومجوب بياب جس قدرايان كال اس قدراتحادواصل وعبت تام موكى اوراى سبب الدرايان كالل تصمحابد ضوان التعليم الجعين عي الفت عد کمال تھی اور ان سب کی محبت آنخضرت اکرم اُنٹلق صلوات الله وسلام علیه وعلی واصحابه اجتعین سے بحد کمال تھی اس طرح اوروں کوتیاں کرو بلک مراویہ ہے کہ ایک کے فرویک داائل شرع سے دوسرے کے اجبتاد سے مفائر تکم سیح ثابت ہوا اور مجتدا ہے اجتباد کا پایند کیا گیا ہے قو ضرورای پرای عم کی پابندی از جانب حق تعالی لازم آئی جوای نے اجتماد سے طاہر کرنے کی تو فیق یائی تھی اوراس عن ایک خاصد رصت الی تقی جوعوام کویمی پنجی اوراس طرح بیسلسلد رحمت برقرار ربااوراس رحمت البیرکونتف وحدود شکرنا ما بندورند ا بين اويركن كرنالازم بوكا اور حديث يح من بيك بس في وين كواية ساته يخت كرانا جاباس يروين غالب بوجاتا بيني وه مغلوب ہوكرآ خراموروين سے مبلوتى كرتا بوق فاس ہوجاتا ہے كمائى ابخارى وغيره \_ بالجمله خالفت كاكمى امام كى طرف نسبت وينا حقیقت میں مجازی معنی ہیں کیونکہ ایک نے دوسرے کے خلاف اجتہاد کرنے کا قصد نہیں کیا تو حقیقت میں وہ خلاف کرنے کا فاعل شیں ہے بلکہ اجتمادے جب علم ایسانکلا کہ وووس ہے کے علم اجتمادی سے مفائر ہےتو دونوں اجتمادوں کے علم اور تیجہ میں مفائر ت مونى اس كومخالفت كما يعنى دونو ل تعلم بالهم متخالف جي بالكل يكسال بيس جير دونو ل مح جبتدول كي طرف تخالف كي تسبعت مجاز أبيان کی اور اس سے غرض میا ظہار ہے کدونوں کے اجتہاد سے حکم متفائر نظا ہے۔اور میہ جونو کوں نے علم جدل و نجیرہ فقد میں وافل کیا ہے اورجس سے بادشا ہوں و وزیروں کے در بار عل میاحد ومناظر ووغیرہ جلسکر نے لکے بد برگز علم وین نبیل ہے اور نہایت ندموم ب والتدتعالي اعلم پس اى جدل كے آثار سے بے كه آپس ميں ايك نے دوسرے كے امام كوفقم وغير والفاظ سے تعبير كيا اكر چد طابرى عاویل سے اس لفظ کوصلاحیت پر بھی محمول کر سکتے ہیں اگر چانتکراواس سے طاہر ہے اور بقول امام غز الی ملیدالرممة کے جو بات ملف صالحين رضوان الذعليم اجعين سے ماثورت موالي تي بات برايك زمان كا اتفاق موتا بھي مجتمع وحوك من ندوا كاورتواى طريق ملف يرمضوطي اختياركر والتدتعالي موالمونق الخر الفاظ قرآت من عب اورمشوري بي كدامام رحمداللد أس كواولى ولالت من شراب انگوری واس سے شل پرمنطبق کیااور دیجراشر برمرمدکواس کے علم می شامل قرار دیا بدلیل آنک برمسکر فرام ہے اور متاخرین کے یاس اس میں طویل بحث ہے اور مغبوم اس کا مترجم کی تقریر سے س قد رخلاف ہے اور اہل مشرب سے نزو یک مووجی تقریرزیادہ متند ہو مرمزجم نے اپی نہم کے موافق کلام کیا یعن اہام رحمداللہ کی مراد یکی ہوگی کداولی مراداس لفظ خرے اس حیثیت سے کانس میں ممانعت كودت از ل موا تفاوى خورين جواس وقت خرمعروف تمين اورجو پرايجاديوكي ان كوبصفت شكر ثال باوراكشراييا ے کہزول کے وقت بدلالت فاصر انظ کی ایک معنی اولی لئے گئے اور دیکر شمولی افراد قرار دیے گئے چنانچ تغییر کی مہارت سے اس کے نظائر بہت ظاہر ہیں اور فائد واس کا بیہ ہے کداولی مرادتو قطعی ہوگا بدین معنی کہ حرمت قطعی ہے ودیمرے احتراز واجب ہا کر چہنظر فرق فرض وواجب ك دوسر افراد سي كلفيرمتعلق نه بويس جوامام بخارى رحمدالله ن تعريض كي اور حصرت عمر بن النطاب رضي القد عنه كا قول الخمر ما خامر العقل ..... بيش كياد وا مام رحمدالله بروار دنيس كيونكه و ويعي ما خامر العقل كوحرام بمعنى ثاني كيتي بين چنانچ سحح مسائل ند بباس بات پردال بین که سرحرام بلیکن فرق معوص ومشمول کا ہے جس سے چندا دکام متفرع بیں ماند تکفیر مشرح مت و کیسال حرمت كليل وكثير فرومنعوم واس كي تحاست زالمداز قدرور بمعلى ما بوندجب الجمهور وان علفت في النجاسة شدةعه معن لديصل الى ددجة فهد الاسواد فالله اعلم اورافراد غيرمنصوصه على باتنيل بياسان عديده ايت عديم مخصوص بشراب الكورى ہے پر تقدر سحت اس کے معنی موافق اصول تغییری کے بہی میں کرز ولی کا فرداو لی بہی ہاور یہ معنی نہیں میں کہ کی فردوو گرغیر موجود وقت نظار نہیں ہے جانچہ سنانقین کے افراد اولیہ وی جی جونزول کے وقت نظادر بالا جماع مابعد زمانہ کے اہل تفاق کو تاقیامت شامل ہے آیا نہیں دیکھتے کہ فطاب بنا بھا الدین المدوا کا تاقیامت سب کو ہے اگر چہ بقاعد وتحویدا و خاطبین عاضرین سے مخصوص ہوتا ہے وقد حقق بڑا نے موضعہ من الاصول لابڈ امتر جم کے فزد کے جومعتی ظاہر ہوئے اور بلاتکلف جی ان پرمحول کیا اور تقریر بدایہ ہے اگر بیدراد ہے تو نہا ورز معلوم نہیں کرسی بزرگ سے تائید گئی ہے اور اگر نہ طے تو بھی امرحق میں احتیاج نہیں ہے۔ تقریر بدایہ ہے اگر بیدمراد ہے تو نہا ورز معلوم نہیں کرسی بزرگ سے تائید گئی ہے اور اگر نہ طے تو بھی امرحق میں احتیاج نہیں ہے۔ پھر متر جم کہتا ہے کہ جب خرکے لفظ میں یہ کلام ہے تو کتاب الاشر ہے متر جم نے خرکوائی لفظ سے تعبیر کیا اور باتی کتاب میں اختیاج شراب سے ترجہ کیا الا ماشا ءافتہ تعالی ۔

الثوب اصل زبان مي مينخ كاكير المرفقها و نه كهاكدادني مقداراس كى اس قدر ب كداس عدماز جائز موجائ : كها قي الايمان وغير ها و انها قلنا كذلك لما زعمنا واضع العرب لم يحضرله فيه منية ادني ما يجوز به الصلوة عند الوضع لما لمد يعدفوا الصلوة قبل ظهور الاسلام- بي جهال كير الرجم كيا حياوه ال توب كالرجم بعد علية ايروني وفيره كو شائل ندہوگا اورا سے بی مجمونا وغیرہ چنانچ کتاب الا بمان می خودمعرح ہمرف مترجم کویہ تنبید متصور ہے کداس نے تو ب كاتر جمد تحيرُ الكهاه إورايين بهت الفاظ اور بين جن من عوم وخصوص وغيره كفرق ساحكام بدل جات بين مثلًا وارمنزل وبيت وغيره چنانچه فاري مربعي ان كامطابي ترجمه مغرولغظ سنبير، موسكتا على ماصرح بدني الكتاب كونكدان كيزويك فانه بوليتر مي اور ہمارے بہال کمر کالفظ یا مکان کوئی بھی کانی تبیل ہے اور ایسے جملدالفاظ باب منشا کا ت منشابہات اور فر بنگ می مع لغات مبسوط جيں۔ الجمع و مائي معنا و۔ واضح موكة عربي زبان على ممترجم تين ہے اورز الدكي طرف بعض مينوں على نوتك انتها ہے اوران كوجم قلت ك اوزان كتي بي اور يا قيول عن كونى حدثيل ب اوروبال ايك ميمي قاعده بكر الف الم واخل بوكرمعنى استغراق ليت بي اور اونی مقدار کی طرف معنی جمیت کا لحاظ میں رہتا ہے یا رہتا ہے علے ماضل فے الاصول۔ اب میں کہتا ہوں کہ جن مترجمین نے جمع کے مینے اپنی زبان میں تر جمد کردیئے اور تھم مسئلہ کا مدار معنی جمعیت پر ہے تو انہوں نے بخت خلطی افعائی اور بزئی خطا کی اس واسطے کہ بهاري زبان مي يافاري مي كمترجع دو بهاورجهال مدارتهم كاالف استغراقي برب وبال ترجم نبيل بوسكا كيونك بهاري زبان مي ايدا الغ لام بی موجود نیس اور نہ کوئی حرف و مگراس کا قائم مقام ہے اور اگر عمدا کوئی لفظ ما نندکل یا سب وغیر ہ کے قائم کیا گیا تو بیان مسئلہ محض بيكار موكا كيونك ابتو مريح لغظ أحميا اورتر جمه يمقعووع في زبان مجمنانبين موتا بلكه بيجا ثنا كه بهاري زبان عس المي بول جال می کیاتھ ہے ہیں جس نے ایسا فھرور جمد کیاس نے خلطی کی بیان اس کا اس طرح ہے کہ مثلاً مسئلہ اقرار یا تکاح میں ایک مرد نے کہا كداس كے جھے يروراہم يى يا جوميرى مفى عى ورموں سے يى وواس كے بيل توعر في زبان عى جب كما كم الى لدراہم تواس يرتمن ورم لازم موں مے کیونکہ بیاد نے مقدار جمع کی بیٹن ہاس لئے کہ اس ہے کم نیس ہو سکتے اور اس سے ذاکد لازی نیس جب تک کرمقر كى عدد كا اقرار نه كرے اور اردو زبان على اگر اقرار كرے كہ جھە برزيد كے روپے بين تو دولازم موں مے بيل ايسے مقامات على مترجم نے عربی فقرومع ترجمدو تھم لکے کرائی زبان کی تصریح کردی ہے اور دوسری مثال از مسائل ندرمثلا کہا کہ اللہ تعالی علے صوم جمعة ۔انتد تعالی کے واسطے جھ مرایک جمعہ کاروز و ہے یا جمعہ کاروز و ہے تو ایک جمعہ کاروز ومواقق نذر کے جب جا ہے اوا کروے اور اگرای مہینہ یاای سال میں ہے کہا ہوتو اس طرح ہوگا۔ اور اگر کہا کہ اللہ تعالی صوم جمع تو بجائے جعد مغرو کے صیغہ جمع لایا اور مدجم قلت بيس يقينا غررادا مونے كے لئے زيادہ سے زيادہ دال جعدروز ور كے اگر چداونى مقدارتين عي بيس تكم يقيني طور سے ادا مو

جانے کا ذکور ہوا اور اس صورت میں اگر اردوتر جرکر کے بدون اصل عہارت عربی کے بیٹھ کھا تو صری خلطی ہے کیونکہ اردوش ہے ۔

ترجمہ ہوا کہ الفہ تعالیٰ کے واسلے بچھ پر جمعوں کے روز ہے ہیں اور بھار ہے بہاں بھع قلت و کثر ہے کی کوئی تفصیل تہیں ہے تا کہ انتہائی مقدار قلت معلوم ہواور اگر کہا کہ رفتہ مطحوم الجمع لیعنی میر بھی کو الفہ لام ہے کھی لایا تو امام رحمہ اللہ کے ذرد کیک وہی وی جمد کا اور مصاحبین رحمہ اللہ کے نزد کیک اور جر جمعوں نہیں ہے کہ بھی محر جمہ ہے کہ اس کا ترجمہ کمن نہیں ہے کہ نک کا ترجمہ کیا تہیں ہے کہ نکل اگر الجمع کا ترجمہ کی نہیں ہے کہ نکا ترجمہ کیا تہیں ہے کہ نکا مرحمہ اللہ ہے ان اگر الجمع کا ترجمہ کی انہیں ہے کہ نکر جمہ کا ترجمہ کیا ترجمہ کیا نہیں ہے کہ نکا ہے اس کہ ترجمہ کی ترجمہ کی انہیں ہوا ہو کہ ایا مرحمہ اللہ ہے ان اور اگر الجمع کا ترجمہ کی انہیں تا یا در اگر الجمع کی ترجمہ کی انہیں تا اور اگر الجمع کا ترجمہ کی تحریف کی ترف است ہو سکتا ہے گئی نہیں تا وار اگر الجمع کا ترجمہ کی تعموں کے سب جمعوں کے ساتھ مفید استفراق باتھی لا با جائے تو خرص میں ہوتا ہی کہ ترجمہ کا ترجمہ کا کہ ایس موان میں اس احتال کو گئی ترق اس کے دور کا تعمل کی تھوں کی تو ہو گئی کہ کہ اس ترجمہ کے جو کا کھوئیں لیا بھائے کو ترف اس موان کے کہ اس ترجمہ کے دور کے اس ترجمہ کے جہاں ترجمہ کو ترق اس کو ترک کی ترف اس کی کہ کی ترک کی اس ترجمہ کے جہاں تک کہ اس کو ترک کو ترک کو ترک کو ان اند تو الی ترک کو ترک موان کی موان موان کی رہا ہے کہ ترک کو ترک کو ان اور انہی کو ترک کو ان اور انہوں کی رہا ہے کہ کہ کہ مواضع اصول کی رعاب میں علی ترک ان کو ترک کو گئاف موان ایراد کی گئا کہ کہ کا موان امراد کی گئا کہ کو ترک کو ان اور انہوں کی گئا کہ کو ترک کو ان اور انہوں کی رہا ہے کہ کو کہ کو ترک کو ترک کو ترک کو کہ کو کہ کو ترک کو کر تو ترک کو کو کر ان کو کو ان اور انہوں کی کو کہ کو کو کہ کو کر کے اس ترجم کے جہاں ترک کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر تو کو کہ کو کہ کو کر کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کو کر کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کو کر کر

الوصل في الافتآء

فیل جانا تھا تو وہ جائل کا فرے رہا ہو سرکہ کم رو کیوں عذاب کرے گا ہا اس کی حکمت ہے جو بھی کسی آدمی کوئیل معلوم ہو سکتی وہ کہاں ہے اتناظم لائے گا ہی بائی ہے جنٹ بیوتونی ہے علاوہ اس کے وہ جو جا ہے کرے اور جو کرے گاوہ اپنی پیدائی ہوئی خلوق پر کرے گا پھراس کے احقیارات تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سب پلرح مختارہ جو جا ہے کرے اب ہم اس سے کیو کر بحث کر کتے ہیں کہ ہمارے کی میں کیا مقدر فر مایا ہے اور کیوں ایسا مقدر فر مایا ہے تو بیہ کہا کہ ہم بینے دہیں کے تقدیرے لیشنا ہوا جو سعصیت ہے بلکہ یوں کہو کہ ہم نقدیر پریقین کے ہوئے ہیں اور موکل ہیں : وقد قال تعالی قل ان یصیب الا ماکتب الله لدا ساور

سب كام كي جاؤجوم كونيك بتائے مح ين \_

دیمود مزت پنیبر فات این بریدایت نازل موئی اورجن کے قبل می ہم نے بدایت پائی ہے و ومتوکلین کے سردار موکر سب نیکیاں کرتے تھے تمہاری نظر کس طرف ہے ذرا ہوش ہے تور کرو۔ بالجملہ نقد برحق اوراس کا منکر بخت جابل ہے اور تو کل و تقدیم کے بیمنی مجمنا کہ کابل بنے بیٹے رہومن جہالت ہے بلکنس کو نیک کام میں لگاؤ جو تھم ہے کیونکداؤل آیت کے تھم ہے تم اس کواپنے غالق کے ہاتھ فروخت کر بھے اب خالق نے جواس کو تھم دیاس میں لگاؤاور جو پچھ کماؤاس کولنس کے کھلانے بلانے وغیرہ میں موافق تھم کے صرف کرواور جس تدرنفس کوسونے وآ رام کرنے کا تھم ہے وہ بھی کرواور جو پچھ مال تجارت وغیرہ سے لنس کمائے وہ بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ بچی ہوئی چیز نے کمایا اوراس ملرح کمایا جس ملرح تجارت وغیر وحلال ہے جب تم نے عہد بورا کیا اور خیانت ندکی تو تم کو جنت فی جس کے آ می اونی مثال یہ ہے کہ بی تحت و تائ تمام روئے زیمن سب محورے سے بھی محتر ہے او پیک تمہارے واس وہاں تك نيس في كيت بيں پس رسول الله مثال في كم رسي مالو اور يقين كرونيس تو ميں چندروز بعدموت كے وقت جانو محے اور اس وقت محض بے فا كده ب يعرتو يهاب سي بعى بدر فعكانا جبنم باب وكمحوكدكوني فعل آدى كاخواه كمانا بينا بوسونا بوياكوني بوجبكه البي بوكونى يرباد فين بلكه عبادت عاس لي كرعبادت تابعداري محم كى إورجموم في قول تعالى: وما علقت البين والانس الالمعددون اورديمو مديت : ان لنفسك عليك حقا اورقوله : حتى اللقعة تبصل في في احواتك اوراس عظامر بكرخوداتسان فقير بأكر چهال كثيرر كمتا موجبكدايهامؤمن إاوركافرحقير إاكر جدمال ابنا مجيوتول تعالى: ومن اداد الآخدة وسعى لها سعيها مساور فرماياك كلانمد هولاء وهو لامن عطاء ريك ... بىجى فآخرت جاى اى كے لئے ديناتو يواسط يج يو ياشى كے بعاب اور آ خرت اصلا ہے اور جس نے وٹیا جا بی اس کو بھی فی اور و ہاں کھنٹل ہے اور نصوص سے بھی ہوا کہ جو کا فرنگی سے کام کریں وہ بریاد اسمعنى من شهول مے كرجو چيزاس في اختيار كى يعنى دنياو وعض دى جائے كى وقول عليه السلام : الا ان الدنيا ملعونة توجس في دنیا کے لئے الل كفر سے فزاع كياو وورحقيقت ايمان نيس لاياس واسطے يهودكا ووئ جموث بتلايا لقولد: قبل ان كانت لكم الداد الآخرة عدد الله ... اورموت كى تمنااس كانتان بتلايا يس صاوق الايمان كوزند كى فقلاس لئے عزيز بے كه خوبيال زياد وجع كرے اور پرموت وريز بال واسط محابر من الله عنم صاوق الايمان تي و قرمايا : ومنهد من قصى بعبه ومنهد من ينتظر وما بدلوا تهديدا اوركوكى ان عى عصنات كامعاوضده نياوى نيس عابتا تعاجنانج محاح عن محابد ضدالله عنهم عدوايات بي كداكثران عي ے ولدتعالى: الا همتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا .... عالى جانوں برخوف كرتے اور الخضرت كا المح اس وال يا عاك ہونے میں سرتاج تھے اور سحابر منی اللہ عنبم آپ کے سحالی تھے اور اگلی کتابوں میں اسخفر سے الفیظم کی بٹار سے می ہے کہ فقر ہوں مے اورآب کے اسحاب نظرا ، ہوں مے اس کے بھی معنی ہیں ۔ پی عثان رمنی اللہ عنداس اصل مے فقیر سے اور تر فدی میں بعض محاب کوجس نے مبت کا دعویٰ کیا تھا فر مایا کہ جس کو مجھ سے مجبت ہوجلداس کی طرف فظردوڑ تا ہے دیکی تو کیا کہتا ہے انہوں نے سی مصم کیا ہا جود یک

محابِرضى الشُعْتِم مب جان آپ پرقربان كرتے تنے پھران عن مال كى راه سے تو تكريمى ننے دليكن حديث حن المهر عمد من احب فقير جامع وَ عَامُر معادات تنے اور وہ بحد بيث نصر المال الصالح للرجال الصالح مجمى بواسط مال اور بھى بواسط افعال وغيره ان كو حاصل ہوتے تنے۔

پس اے کا فرمنکر کے جس کو بجھ جہیں ہوتی ہے ایے مسلس سجے معتداطا نف سے کون منکر ہوسکتا ہے اور کو کراس برحق پوشید ور بے گا اور کیو کرا ہے نفس کوآ راست میں کرے گا۔اب جاننا جا ہے کہ اصلی مقصود آرائش اسے نفس کی ہے اور وہی اس کے لیے ان آیات الی می تظر کاعمد و تنج ہے لی افراء درحقیقت سب سے پہلے اپنے تقس کو ہے اور پھر دوسروں کوجو بچار ہے تر آن وحدیث ے آتا ہیں ہوئے ہیں ان کی اصطلاح حال کے مطابق ہاں کو قاوی کینے اور عالم کوفیا وی دینے کا تھم ہالا فیا ، بحث اجتماد سے معلوم ہو چکا کہ قند ابتدائی کمال انسانی ہے اور پھیل اعمال موافق اس علم کے ہونے والی ہے اور اعمال سے ترقی بجانب کمال ومرتب احسان ہے جو بحصول رضوان حق عز وجل ہے اور درحقیقت کمال یمی ہے ہیں مجتمد کو بیجہ خود بینائی حاصل ہونے کے ہرعال میں مکالد لفس وشیطان ہے احر از بونی الی تعالی ممکن ہے ہیں اس کی ترتی بجانب اعلی جس کے مراتب بے انتہا ہیں بہت فائق ہے دو دجہ ے ایک بیک ذاتی تزیمین و تحسین اخلاق و تخصیل مرضیات البی سجاندواحر از مکرو بات غیر مرضید بروجداتم واکمل اس کو حاصل اور دوم بد كردوسر الل ايمان كوبمر تبداجتها وبين بيراني بينائي سية تكمون والاكر كيمني اسفارة خرت مين راه جبنم سي پيركر شاهراه جنت كى طرف لئے جاتا ہے اور بر مخص كوموافق اس كے تعلقات و نياوى كے مخلص بتلاتا ہے مثلا ايك بنده مؤمن تجارت كرتا ہے اور دومرا مردوری کرتا ہے تو عملی کام دونوں کے بکسال نیس چنانچہ تاجر کوجن مکا کدھس وشیطان کامخصہ ہے وہ مردور کے دام فریب سے مفار ترکتا ہے اگر چہ باطنی وساوی میں دونوں کیسال بھی ہوں اس اصل میں فقید بندہ عارف ہے جس سے باطنی امراض و طاہری خد شات سب سے نجات کی راہ عاصل کر کے خالص مرضیات تک وصول ممکن ہواور ہروفت میں ایسے اوگ موجود ہیں اور بیالند تعالی کی رحمت مؤمنین پر اور جحت کا فرین پر ہے اور البتہ فیوض البی سجانہ تعالی ہرز مانہ میں ہرشانِ میں ایک خاص طریقہ پر فائز ہیں بندہ مؤمن نيك نيت خالص موحدكوجا بيخ كرتو حيد من اس كاقدم استوار بوبس جوطريقه سلف صالحين رضوان الله تعالى علبم اجمعين تمااس سے تجاوز ندکر ہے اعتقاد میں اور ندا عمال میں بان و لیے اعمال بیشک دشوار میں تو فرائنس وواجبات ہی بعنی مع سنت مو کدواور ہر ا کے کے ساتھ قبلی افعال بھی ہیں مثلاً تکبر حرام ہے اور خشوع واجب ہے وہیت خالص قرض ہے اور بیا فعال قلب برآ دمی کے اختلاف باطن سے مختلف میں مثلا بعض مختص اپنی حیات میں مغرور نہیں اگر نامرداور بدول ہے واس کودلیری کی تعلیم واجب ہے چٹانچہ بینی آیک باعث ہے کہ اس زمان میں جس کوفقہ کہتے ہیں وہ افعال باطند کی بحث سے بالکل خالی ہے الاقد رقلیل بلک اس میں فقط افعال جوارح ے بحث ہے کین عالم فتید سے دونوں متم اعمال دریافت کر کے اپنے زاورا وونوشہ آخرت کودرست کرنالازم ہے اور بھی دریافت کرنا استنتاء باوراس كاجواب اقاء باورايي بى عالم فتى كن من صاوق بقوله عليه السلام: ظليه واحد الله على الشيطان من الف عليد ..... اور متاخرين في كبا كرفتيه مجتد على الاطلاق وحت فيس رباليكن اس من شك شكرنا عاب كرز ماند من بفضل اللي تعالى ايسالوك ضرورموجودر بيت بين جوائل ايمان وطالبان آخرت كے لئے برطرح كے اقوال ضعيفه و باطله جن كا بني راه متعقيم ے کجی کی طرف ہے تمیز کرلیں اور شاہراہ رضاوم ایت پر جماعت مخلصین کے ساتھ روانہ ہوں ولقد قال: والذین يعولون رہنا هب لنا من اذوجنا و بدياتنا قرة اعين واجلعنا للمنظين إماما .... يس المرتقوي بركس تأسم كاتوال يراعيادنه كري كونك جوفض خالی رطب و یابس رواینوں کوجع کرتا ہے اوران کے اصول و دائل وغیرہ ہے آگا ہیں اور نداس کوان میں تمیز ہے تو بقول طامہ قاسم

ہن قطاور میاللہ کے ان کے لئے عاقب کی خرائی اور جوان کی تقلید کر ہے اس کی ہر بادی و بلاک ہے اور بیدام فریب کی تیزروایات وقیم دلائل بھی اس زبانہ میں کو حاصل تین ہے وہوسہ شیطانی ہے جن او کو ل نے جہال کو ابنامفتی عالم بنایا وہ عالم حق نیس جا رہا تو ٹائب شیطان ہے کم نیس اور جنبوں نے اس کو چیشوا کیا ان پر ہزار افسوس اور وہ کس قدروسواس شیطان کو تیول کرتے ہیں اور اہل الحق ہمیشہ تعلیل ہیں اور داوی کا بادی ہمیشہ توام میں مبغوض ہے جیسا کہ امام فرالی طیہ الرحمة نے معظرت سفیان الثوری در ماللہ کا قول مرتح ذکر فرمایا ہیں اے لوگود کیموکہ کس سے تم اپنے لئے عاقب و جنت کا سامان جوجوا ہر ہے کہیں زیادہ چیش قیمت ہیں کہتے ہوئی الل صدق وصفاء حاشیہ یوسان بساط صفی می خوا مدیوا ہیں وہ میں بعض رسائل ہے ملاحل جوراح تدکور ہیں ان میں بھی ہر طرح کے اقوال میں جو اس کے لئے جوقواعد جا ہیں وہ میں بعض رسائل ہے ملاحل کرکے تکھے ویتا ہوں تا کہ اس ہے قادی حاصل کرنا ان اور ان میں آسان ہو باللہ بھی اس کی سے تو اور بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی اس کی اس کی سے تو اور بھی بھی ہیں ہو بھی بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی ہو بھی بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی بھی ہو بھی بھی ہو بھی ہو

من البهام رحمدالله في كماب القعنا وفع القدير على فرمايا كه اصولين كى دائے اس امر برستعقر ہے كہ جبتدى مفتى ہوتا ب يعن فتوى ويتاحقيقت من فقط مجتد كاكام باورجومجتد نيس بلد مجتدول كاتوال اس كوياد بين تووه تقل مفتى نيس باس ي جب سوال و دریافت کیا جائے اور استفتا ولیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مانند کی جہتر کا قول بطور تقل و حکامت کے میان کروے لینی جواب میں ہے کہ امام ابو حقیقہ دحمہ اللہ کا بیتول اس مسئلہ میں فلال کتاب میں ندکور ہے اس سے ظاہر ہوگیا کہ ہارے زمانہ یس جن موجود ولوگوں کا فتوی ہوتا ہو ورحقیقت فتوی تیں ہے بلکہ کی مفتی کا کلام فقل کرویا جاتا ہے کہ اس کو مستعتی اختیار کرے۔اب ایسے جہتد سے قل لا ایمی دونی طرح موسکتا ہے ایک بیکداس ناقل مفتی ہے جہتد تک کوئی مسلس سند ہو یعنی ناقل کے کہ جمعے سے میرے استادر حمداللہ فلال بن فلال نے بیان فرمایا جنہوں نے اپنے استادر حمداللہ فلال بن فلال سے سنا تھااٹی آخر اور دوسرے بیک کمی کماب معروف ومشہورے فل کرے جوجہدے اس وقت تک ہاتھوں ہاتھ معروف ولی آئی ہے یعنی اسک كتاب نه وكم كي وقت عن ناياب يا كمياب موكن يا ابتداء عي عن معروف نبيل موني تقى على بذا أكر بهار ساز مان من نوادر ك بعض نسخ یائے محصے تو جواحکام مسائل اس میں قدکور ہول ان کوامام ابو بوسف یا امام محدر حمداللہ کی طرف نسبت کرنا حلال ندہوگا کیونکہ و وہارے ز ماندیس ہمارے دیار می مشہور ند ہوئی اور دست بدست نہیں پہنی لعنی و وابتدا ہی میں معروف نہی اور اس پر بھی ہمارے بہاں مشتہر نه بوتی ۔ بان اگرنواور سے کوئی نقل مشہور متداول کتاب حش ہدا ہومیں ۔ طوغیرو میں پائی جائے تو اس کا اعماد البتہ فقط اس وجہ ہے ہوگا كديه كتاب جس مي تقل معرف ومتداول بقال المر جم مبسوط معرادامام محدر حمدالله كي تصنيف ميس بلك شروح ياسرهي رحمه الله كي شرح كافي مراوب يهر لكها كداكر ناقل مفتى كومجتدون ك مختلف اقوال يادجين اوراس كود لأل كي شنا فت تبين اورنداس كو اجتهاد کی قدرت ہے لین نی الجلد اجتهاد بطریق ترجی مجی نیس کرسکا تو کی مفتی سے قول مرفطع ندکرے کدای کوفاوی سے لئے متعین كردے بلكہ جملہ اقرال كوستنتى كے لئے نقل كردے وہ ان مى سے جس تول كواسوب جانے اختيار كر لے ايساى بعض جوامع مى

اورمیرےزویدای پرسبکانقل کرنا واجب نیں ہے بلکہ کوئی قول نقل کردے کیونکہ مقلدکو اختیاد ہے کہ جس کی میا ہے تھید کرے کذائی فتح الفتدم مترجم کہتا ہے کہ بعض اخبار میں آیا کہ: استعت قلبك وان افتوك .... اورروایت قابل جمت ہوالتہ اعلم لیس بمقتصات قلب کا تقول میں اور ہوا ہے کہ جس ہوتا ہے کہ مقتی کوئیں اور باوجوداس کے استفتاء قلبی کا تھم ہے قواس کی صورت کی اعلم ہیں بمقتص ہوتا ہے جوابی میں ہوتا کوئکہ ستفتی نے ظاہر نہیں کیا اور بھی قولہ ہے جوابی ہوتا کوئکہ ستفتی نے ظاہر نہیں کیا اور بھی قولہ ہے جوابی میں ہوتا کوئکہ ستفتی نے ظاہر نہیں کیا اور بھی قولہ

مستفتی کا دل فقاوی پر جمتانہیں تو وہ وہ محراقوال کو جو حال کے موافق ہوگا اور اصواب واوفق جائے اختیار الاثم مأحاك صدرك كرے كا يس مير عزويك مفتى كے لئے بعى احوط اور متفتى كے لئے بعى اصوب و بى بے جوبعض جوامع ميں فركور ب فائد تعالى اعلم۔ اس بیان میں تین یا تیں لائق اہتمام بیں اول سی جہد کا قول قل کرے یعن جس قول برفاوی ویتا ہے اور منقر برب آتا ہے کہ اللے مغید نے مطلقا یا فاص فاص فاص م کے مسائل میں ائر دغیر می سے کی کوفھوس کیا ہے۔ دوم جیسی کتاب سے فتو کی جائز ہے مثلاً مشہور متداوّل بواور و مجرشروط آتی ہیں سوم اقو ال نقل کروے یا سی قول کومتعین کردے اور مترجم کے بڑو دیک اقوال کا حکایت کرنا اصوب ہاور فقاوی سرا بیدیں ہے کہ سی مخص کوفقادی دینارو انہیں ہے مگراس صورت میں کرملاء کے اقوال جانتا ہواور بدیج انتا ہوک انہوں نے کہاں سے بیقول کہا ہے اور آ دمیوں کے معاملات سے واقف ہو پھرا گروہ مخض علاء کے اتوال کو یا در کھتا ہو گرینہیں جانتا کہ كهال كهاب تواس لتے جب كوئى سنار يو مجماجائے اور وہ جانتا بكر جن علاء كالم بب اس فے اختيار كيا ہے ووسب اس سنا من اس قول بمتنق بي يعنى جوازيا عدام جواز برمثلاً تو مضا تقنيس كديون كهدد كديد جائز ب يانيس جائز باوريةول اس كا بطريق مكايت ہوگا اور اگر ايباسنله ہوكہ جس من انہوں ئے اختلاف كيا تو مضا تقضيل كر كم بيفلال كے قول ميں جائز ہاور فلال کے قول میں نیں جائز ہاوراس کو میا تقیار نیس ہے کہ چھانٹ کر بعض کے قول پر فقادی وے جب تک ان کی جست کونہ بیجائے متر ہم كہتا ہے كديمر تكاس امر كامؤيد ب جويس في زعم كيا باوراس سايك امريكى ثابت بوتا ب كراكراسحاب كاتوال كى جمش وریافت کر لے اس کوروا ہے کہ بقوت جمت کس کے قول کوفؤی کے لئے مخار کرے اورای معنی مس مترجم نے قاوی می تحت ترجماعض اتوال کی ترج کردی ہے اورمترجم کواسحاب ترج اصطلاحی ہونے کا دعوی برگزنیں ہے ہاں میرسے فرد کے ساید امعدواور سخت دموکا شیطان کا ہے کہ جس قدرمؤمنین موجود ہیں بحال فا ہرسبٹ بہائم کے ہیں کدان کواقوال ندکور وکتب میں سے ضرور کس تول پرجس پر جا بین مل کرنا جا ہے اور خود اپنے دین کے واسطے احتیاط اور اپنائنس کے مغرورات میں صواب اختیار کرنے کی راہ تبیں ہے اور حل بیے کہ جن کواس زمانہ میں علماء کہتے ہیں آئیس کی ذات ہے رووقد ح وجدال و تا موری وغیرہ مفاسد کے آثار نہا ہے۔ توی بدا ہوتے ہیں ہی اصوب واحوط بہے کہ جو تحص اپنے تعل خالص لوجہ اللہ تعالی عز وجل کر لے اور عاجزی کے ساتھ تو فق کا خوات کاروخوناک رہے اس کوای پر فاوی ویتا واجب ہے اور اہل جدال ومراء وجوا پرست لوگوں کے افعال سے خوف و کچھ پروانہ كر يس اكرانهول في وروكر كود تياهل بامورى حاصل كي وان كاليمي تقبيب ان كواوران كي تيجيكو جيور وياور كهدو ي واتقو فدياال الكلام والسلام اورفاضل تكعنوى في قال كيا كرفاوي قاسم بن قطاو بغاي فأوى ولوالجيد فقل ب كدجوفض اى بات يراكنفاكر \_ كرمئل كاقوال دووجوه من ساس كافاوى وعلى كى تول ياكى دجه كموافق موجائ اورجاب حساقول وجس دج مر كمل يا فتوى مواور يحي بعى قورونظراس من شكر ےكدان افعال من سے ياو جودا خلاف كس كور جي بو وه جايل باس ف مؤمنین معقد مین کے اجماع کوتو رو میاورای فرادی می دوسرے مقام پر ہے کہ آ دمی اس وقت دوستم کے موجود ہیں ایک وہ جو تفض مقلد بين جس كوظروغور كى ليافت بالكل بس باوردوس و كرجس كوظرى ليافت بين مم اول براواى كا اتباع واجب ب جس كومشائ في تي كما باورووسر فريق برواجب كرجواس كرز ديك مرح بوااس برعل كر مرفقاوى اى برد يدس كو مشائخ نے سیجے کہا کونکہ فراوی لینے والااس ہو ہی ہو چھتا ہے جوائل فرہب کے فرویک فرمب تفہرا ہے

قال المر جم عوام كيلے حقيقت على اجتهادى فدا بب على ہے كوئى فد بب تبيل ہے بلك اصل وہ مؤمن بالله عز وجل و براجا بالنبي بنائي الله الله على الله الله الله الله الله وكى عالم ہے واقعہ نازلہ على تقم حاصل كر ليمّا ہے اور و بى اس كے لئے نہ بب ہے حتیٰ کداگرا یک نے اس کوفتو ی دیااوراس نے عمل کیا چردوسرے نے برخلاف فتوی ویا تو اگراس نے دوسرے کوزیادہ پر بیز گار جانا تو آئدہ اس کے فاوی رعمل کرے اور بہلاعل می ر باحق کدا گر محکد قضا عی چش ہوگا تو قاضی اس بعمل کی نسبت مواحد و میں کرسکا چنانچاس فاوی کی کتاب القصناء میں معتبرات سے یہ بحث الجھی طرح منقول ہے پھر محصی مشائخ پر سائل کو فاوی دینافتا استان خیال ے واجب کیا کے مشائخ ترجیم مفرض ہو گئے ہیں اور شاید بیٹوف کیا کہ الل جہالت بدون علم کے نباوی دیں اور محراہ کریں جیسے خود محمراه بیں تو واقعی بیاحتیاط بنوفی ہے اور اہل تقوی بہت کم بیں لیکن موام کو پنیس پہنچا کدائے سے خلاف وضع برعمل کرنے والے بر انکاروجدال وتکفیر کریں جیسے اس زمانہ میں مشاہرہ ہے بلک سرے سلف صالحین پرقائم رہیں اور آپس میں متفق ہو کر کوشش کریں کہم سب اس ز ماند شل لا محاله معزض ہوکر آخرت میں مغفور ومسرور ہول کیؤنکہ جن افعال کا شریعت وسنت میں ہونا معلوم ہے دوراہ کفر كے افعال برگزنبين بين پر كوتر تحفير كرنى جائز بالله الله خوف كردكة م كى كوكافر بناكر خارئ كرواوروه مؤمن ب\_ اكرتم سايك آدی ایمان یا تا ہے تو موافق عدیث سے کے نایاب وعزیز الوجود چیزے بہتر ہے حال تکداس کے بھس تم فارج کرتے ہواور جائے موكرسول فالمجاف منافقين كوفارج نبيس قرماياجن كوقطعا جائج تصاور بعض كوف تعالى تينيس بتلايااور يمي كها: مردو اعلى النفاق لا تعليهم الله يعليهم ... كي ويكموكركتّاب افرق بكريمش معالمرتم في اختياركيا- بال مديث يمل بتولد الا ان ترو اكتوابواعا عند كد اجازت بقيدوضوح فرمائي ب\_ جيساس زمانه يل كوئي رسالت انبياءم سلين ووجود ملا ككدوشياطين ووجي ومجزات كاالكار كرے اوروى الى كوخيالات آدى بتلائے اورشريعت كوقانونى مصلحت كے اور ماننداس كيتو بيكھلاكا قرب اس كو جو محص مسلمان و مؤمن کیرو وخود کا فرہے اوراس کا فتنداہل اسلام پرشیطان ہے زیاد ومعتر ہے خصوص جبکہ نظر کودنیا کی آ رائش وزینت پر کمال رقبت ہاورجس نے عوما استعیس آخرت سے بدکرا کے ای طرف متوجہ کردی ہیں اس لیے کدان میں غلبہ حواس ہمید کی قوت ہردوز قو ی ب بالجملك مسلم كى تكفير يرفاوى وينائيس جائة كرجبكما بواكفرد يكما جائة اورمعلوم كيا جائة وركس كول عجيد يرمدار كر كے تيم زميں جائز ہے اور يدكلام درميان عي أحميا تمااب عي مجرر جوع كرتا ہوں۔واضح ہوكدا توال جس يرفآوي ويناما ہے كس ترتيب وتضيص عةرارو مع مح بي اوريداقوال اس وقت كن كتابول مدين عابدادكن كتابول مدين بين جائز بايك دراز بحث ہے مرتقعر طور پر فوائد بعض الا قاضل ے انتخاب كرتا موں \_ اقوال برفاوي دينے كاكلية قاعد وفاوي سراجيد مي اس طرح ندكور ب كر جب كى قول پر ائد حنفية منق بول يعن امام الوضيفه رحمه القدوصاحبين بالقصد و باتى بالعبع منفق بول الوسفتى اى برفاوى وے اور اگر مختلف ہوں تو قاوی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ علے الاطلاق امام ابوصنیفدر حمداللہ کے قول پر قاوی ہے بعن ماہ عبادات كے سائل ہوں يا اوركى تتم كے ہوں سب ميں على الاطلاق امام ايو صنيف رحمداللد كے قول برفتوى ہے اكر ان كا قول موجود ہو بجرامام ابو یوسٹ کے تول پر مجرامام میں کے قول پر مجران کے بدقول زفرر حمداللدوحسن بن زیاد ہے اور بعض نے کہا کہ اگرامام ابو حنیہ ا كي طرف موں اور صاحبين ايك طرف مول تو مفتى كواخبتار ب كدم اس جس قول برفتوى و عرقول اول اس سيعن مطلقا امام كے قول يرفاوي وے اورمور ميك مفتى خود مجتهد نه ويعنى صاحب اجتهاد في المد جب ياصاحب ترجي نه موفهد المحصل كلامداور حاوى قدى على الى صورت على قوت دليل كا اعتبار كيا بي يعني جس كى دليل قوى جواى يرمفتى فتوى و عقال بعض الا فاحتل وونون قول مي اختلاف نبیں ہاس طرح کہ حاوی کا قول ایسے خص کے حق ش ہے جس کورجے کی قدرت ہواور سراجید میں مرادو و مفتی ہے جو صاحب رجے نہوا قول يوفق ظاہر بي ليكن مكن ب كرماوى في الماحب تميز يراكنوا كيا موجس كامرتبدماحب رجے سے كم ب اوراس كاوجود برزماندي بوتاب ومنقط جيس بكما قال اين قطاو بيقا وسيانى \_اور ديية المتطى شرحمدية المصلى على بك علاء ف

پس اس تو بیا سے ضرورت فلا برئیس ہوتی ہاور شاید لفظ ضرورت سے ایک عام معنی مجازی مراد لے ہول جوا سے وجوہ كويمى ضرورت مى ركع وبدا تكليف بعيد فاقهم \_ يهال تك توان اقوال كابيان مواجوان ائر حنيه عروى جي اب رب ايت مسائل جن میں ان اسحاب سے کوئی تول سیح نہیں ہے تو حادی قدی میں ہے کہ جب سی واقعد میں ان اسمد سے کوئی تول ظاہر پایا نہ جائے اور مشائخ متاخرین نے اس کا تھم نکالا اور سب ایک تول پر متنق بیں تو وہی لیاجائے اور اگر ان میں اختلاف ہوتو اکثر مشائخ کا جوتول ہے والیا جائے بشرطیکہ ایسے ہوں جن بر مانند طحاوی وابوحقص وابع جعفر وابواللیث وغیرہ کے اعما د کیا جاتا ہے اوراگران ہے بھی كوئى جواب ظاہر ميں مااتو مفتى كو يا بنے كماس من تال وغور وكوشش عنظركرے تاكدايماتكم نكل آئے كر عبد واقا وكا ذمه بورا بويا اس سے عبد ویرآئی کے قریب مینچے اور بین جا ہے کہ لا ابالی اس میں کو وہم لکھ دے۔ اقول ظاہر متاخرین مشائخ ہے اہل تر نجع تک شامل مراد میں۔ جن کوکسی رتبہ کے اجتہاد کا منصب ہے محرمفتی کوغور ونظر واجتہاد کا حکم جمعنی کوشش بلیغ ہے ایخصوص باسحاب ترجیج ہو والقد اعلم اورولوالجيه ساوير مذكور بواكه بااترجيح ك عنلف اقوال من ييس تول برجائي مل كرلينا جبالت وخلاف اجماع باور در المخار من قاسم ابن قطاو بنا كم محيح القدوري سے لايا ہے كه الركوئي كي كريمي چندا قوال كو بارتر جي كنتل كروية بي اور بھي ترجيحي وصح كرتے بي كيكن سح من اختلاف كرتے بي يعن بعض في ايك قول كواور بعض في دوسر حقول كوسح كها تو الى صورت بي مرجع و سیج کرونکرمعلوم و متعین ہواور کیے عمل کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ جیے طور پر انہوں نے عمل کیا ای پرعمل کریں بائتبار روائ متغیر ہونے اوراو کول کے حالات بد لنے وغیرہ کے اور جولو کول برآسان وقرم ہواورجس پر درآ ما طاہر چلا آتا ہواورجس کی ولیل تو ی ہو یعنی ان امور کے اعتبار سے مشائخ کے عمل کے موافق ہم بھی ان اقوال میں سے ایک قول افتیار کریں گے اور جو مخص ان امور کی راہ سے قول کو مميز كركے ايسافينس برز ماند مس مفرور ہوتا ہے ہيں وہ بطريق تحقيق اس كاميز معلوم ہوتا ہے گمان بى گمان مبيل ہوتا ہے ہاں جو اس وقت ایما ہوکدان وجوہ سے تیزندکر سکے اس کو جائے کہ خود بری الذمد ہونے کے لئے ایسے مخص سے رجوع کرے جو تیز کرسکتا ہے بدا محميل كلامداقول اس كلام سے كي باتيل تحقيق فلا برين اول يدكه مشائخ اصحاب ترجيح بمح تصحيح من اختلاف كرتے بين ليكن تحقيق يد ے کہ دونوں تول اپنے اپنے محل پر سیجے ہوتے ہیں اور در مقیقت میسی میں اختلاف نہیں ہے اور نظیراس کی بدہ کہ مثلا کپڑے غصب كے بوئے برساہ رنگ سے قیت من زیادتی تیں بكرنتمان بونا الم اعظم وحمد الله كا قول ب جوان كرز ماند كے لحاظ سے حج تما کیونکہ بنوامیے کے عبدسلطنت میں سیاہ رنگ عیب تھااہ رصاحین کے زمانہ میں عبدسلطنت عباسید میں بیدیک مرغوب ہواتو اس سے

قیت کی زیادتی کا قول جوصاحین سے مردی ہے تھے ہے تی کو اگر کی عہد یا ملک عن سیا ورنگ میب شار ہونے گئو قاوی کے لئے وی امام کا قول تھے ہوگا ہی بیت میں اسے تی ہر زبانہ عن صاحب ترجے ان اسباب نہ کورو کی جبت سے تھے کرتے ہیں ہاں موافق بحث اجتہاد کے بھی بقوت دلیل بھی مختلف تھے واقع ہوتی ہے با بیلور کہ ایک کوقیت ایک قول کی اور دسرے کودوم ہے قول کی طابر ہوئی جیسے انکہ اربعد حساللہ تعالی عن ارکان اجتہاد سے ایسا اختابا ف واقع ہوا اور سب بر معنی راوح ت پر کہ اجباع تھا میں کہ اجباع تھا میں کہ اجباع تھا میں کہ اجباع تھا میں موافق ہوئی ہے بالیک تا میں موافق ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہیں دیک کی مثال جو مترجم نے او پر ذکر کی تغیر العرف سے متعلق تھی اور دوم تعنی ارفق میں کہام بعض موافق فتح القدر علی مبسوط ہے اور اصل عن قولہ علیہ السام : ابن یشاو والدون احد الاغلبہ سے اور مو یہ اس کا مبعض موافق فتح التی امر بذہ جھا ہنو اسرائیل ولکن شدد و افشد داللہ تعالی علیہ سے بعنی جب دوقول برایل اجتہاد کا اجتہاد کی قاموں دونوں طرف برا ہر ہے اور ایک شدد و افشد داللہ تعالی علیہ سے بعنی جب دوقول برایل اجتہاد کی طابر ہوئے اور دی کی خواص کی خواص کی دیے جس مفتی اس طرف میل طابر ہوئے اور دی کی خواص کی خواص کی مثال ہو ہو تھا کہ دائی والوں کی مثال دین جب جس میں ہوت ہیں۔

اورای متم سے ہاس زمان کا عام واقعة تمباكو پينے كا چانى بعض نے خت تشد دكورا و ديكراس كوترام نكالا حالا مك بياسخراج تہیں بلک ہوں ہے کیونک حرمت کی دلیل کوئی تبیں پائی جاتی اس لئے کہ حرام تو منصوص قطعی ہے اور یہال ظنی تص بھی موجود تبیں اور اگر تحروة تحرمي مراد بيتو بحى ظاهريس الابدليل ميعف الاساد وضعيف الدلالة بإل كرابت تنزيبي وغيروتنزيمي اباحت ين ترود بدلائل ہاور وجددوم کے لئے عموم بلوے مؤید ہی لائق فاوی تول دوم ہے کونکدو ومفتی فقینیس کر عوام کورام میں جالا کرے فلیوا ال نید وظہورتعام کے بیمنی بین کرمالین سےاس کاعملدرآ مر چلا آتا ہو جودلیل شرعی برمنی ہونے کی دلیل ہےاور بعضے متاخرین کے کلام ے اس اس کے شاہد میں کہ لوگوں میں ایسامعاملہ جاری ہوئیکن مترجم کہتا ہے کہ دیہ ہو ہے اور ائمد میں سے جس نے ایسا کہاو واشار و ب كرسلف صالحين سے يجھياس كا عادث مونا ظاہر تيس موابسب طرب زماند كاور مارے وقت على بديات تيس اورويار بندوستان میں قوبالکل اسکا اعتبار نہیں ہاس واسطے کہ کشرت سے خلاف شرع امور بلاا نکارظا ہرشائع ہیں اور امر جمتین اس میں تفسیل ہے یعی جومعاملدابیا ہے کدرکن شرعی میں ہے کوئی امراؤ ت بیں لیکن وہی چیز جس کی شرط بدتعامل ہے یعنی بلانز اع رضامندی تو اس میں اعتبار ے مثلا احصناع على خلاف القياس بسبب تعامل الناس جائز ہے حالاتك بالا تقاق ابتدائى بيج نبيس ہے تو انتها على جب بنانے والے نے چیز بنائی اور بنوانے والے نے پیند کر کے لی پانہیں تو روکروی اور باہم پھیزاع نہ ہواتو معلوم ہوا کے تعال جمعی باہی رضامتدی ہے جوشرط تع يامتم ركن تيول وا يجاب ہے على ماهتنة بالتري المعهول على انعقاد والبيع بالا يجاب والقبول يب واضح موكيا كمفتى كى عال میں راہ شرع ہے جس کی بابندی نفس موا پرست برفرض ہے باا دلیل شری تجاوز نیس کرسکتا اور بہ جواس ز ماند میں بعض جہال المحدين براوران دجال في اليخ عين كوسكملايا كمرع ايك جمهورى مسلحت بادراوقات و اوضاع كتغير باس عن تغيرلازي ب كف شيطاني راه ب اوراس كا معتقد كافر ب اس لي كدراه آخرت متنقم ايك ب جس كيسلوك ك لينفس كوجوشيطاني مو سات كابالطيع مطيع بايك مسلك منتقيم عي تجاوز نذكر في بإبندكيا كياب بس جب أخرت كالعنقاد بنورا يمان عاصل بيس من تبديلي بين الوشام اه واست عماتيد يلى عال بوقد قال تعالى : وان تجد لسنة الله تبديد وان تجد لسنة الله تحويلا مجرجس اوضاع واطوار کی طرف زماند میں تبدیلی ہوئی اگر لوگوں نے ان اطواو کو خلاف عدل وخلاف مواب اعتبار کیا تو خود انہیں اطراف کی طرف میل کرنا مرج علم فیج ہاور آگر عدل کے ساتھ ہے تبدیلی کو اس لئے کدراہ اوّل مین عدل تھی تو لا محال تبدیلی بجانبظم ہوئی ہاوراصل بات سے کہ تحقیق آخرت اوا بمان ویق میں ایسے ہوئے جنہوں نے آوگ ویا کو بیس الیقین مشاہر و کیاس کے قصد معاشرت کوتاہ کر کے خلوت اختیاری اور سیمرہ تیس بلکہ اقوے واصوب سے کہ توٹی فی طرز کے ساتھ مام برسات کو دروازہ آخرت تک بہتما معرل آراست لے جائے اور بدیسند یدہ شیوہ حضرات محابر ضوان احد تعالیٰ میسم اجھین تھا ہیں اشاعت مم اللی وہ حسن اخلاق وقعلیم عدل و تہذیب لفس میں کاش فرد تھے اور جن ملکوں کوتا لی کرتے ان کے حق میں نہاے خوبی و بالکل جائی والی وحسن اخلاق وقعلیم عدل و تہذیب لفس میں کاش فرد تھے اور جن ملکوں کوتا لی کرتے ان کے حق میں نہاے خوبی و بالکل جائی والے جا اور میں اسلام کا تھم عام ہے۔ بالجملہ مفتی و عالم کو بیا ختیاری ہوں ہے کہ خود کوئی تھم وائز خابر ہوا اور جب کی تھم پر موافق کیاب وسنت کے لیقین کرے تو کہ سکتا ہے کے فرحرام و عدل واجب و تکہر جوام ہوں ہو کی تھی ہو تھی تھی ہو تھی

عاب تم دے مکا ہے وہ کا فرہے۔

اس مفتی در حقیقت اس مرتبد کی دیدے جواللہ تعالی نے اس کوائے فعنل سے حنایت کیا ہے اس کام کے لئے محکوم ہے کہ مسائل کے احکام عوام کو یا جنتا دوانتخر اج بہلا دے اور تمام کوشش صرف کرے للبذا عادی میں کہا کہ عبدہ اجتہا وکوکوشش ہے تی الوسع ہوراکرے اور لا ابالی بات نہ کیے اور صاحب صحیح القدوری نے مقلد غیرمیز کے حق میں کہا کہ و مینز کی طرف رجوع کرے اکتوریری الذمه بوجائ مراكركوني كم كديكلام توصاحب ترجيح كے لئے بيكونكدائ كواكى تيز عاصل بوتى باورو وويقول عامد مقلدين عنم موااور بعدصا حب الملز كركوني تبيل مواتو جواب يدب كدبر تقدير تمليم اس دعوے كما حب معيج القدوري ككام عديم اد مونامسلم ميل باس وليل سه كداك في ولاي خلو الوجود عن من تميز هذا حقيقة لاطلبا يعي ايماميز برز ماند م موجود موتا ہے جو محض ممان وخیال برنیس بلکہ حقیقت میں ایسے اقوال کوتمیز کرسکتا ہے ونی البحر جب ایک کوسیح کہا حمیا اور فناوی دوسرے يرية وافق متون يرهل كرنااولى ب- قال المرترجم متون جامع روايات اصول جين وفيه مافيه والتداعلم ايضافي البحر في مسرف الركوة جب صحیح مختلف ہوتو واجب ہے کہ ظاہر الروایة کی تلاش بلیغ کریں اورای کومرجع قراردیں وفیدنی کاب الرضاع جب نقاوی مختلف ہو یعبی ایک بول کی نسبت لکھا حمیا کہ اس پرفتاوی ہے اور دوسرے تول پر بھی میں لکھا حمیا تو جوتول ان میں سے ظاہر الرواية ہوائ كوتر جي ہے قال المحر جم ان عبارات می فور سے اس امر کی تا تدیلتی ہے جومتر جم فاو پر ذکر کیا ہے اور یہ بحث فظ روایات کی جبت ہے ہے بتابرين كه فالى مقلدين كودلال ع بحث كى اجازت نبيل بي كين غدية المستلى شرح مدية المصلى من بحث تعديل الاركان مي لكها ك تخے یہ بات معلوم ہوگئ کرقو مدوملسد میں سے ہرا یک میں طمانیت بمقدھائے دلیل واجب ٹابت ہوتی ہے بعنی جیسا کہ امام ابو یوسف وفيره عمروى بحى بديل عي وى الديروا ب يعراكما كري النالهمام في فرما كروايت عدول نيس ما ي جبركونى روایت اس کے ساتھ موافق ہوقال المحر جم بعنی جب ذہب میں اقوال مروی ہوب اور ایک قول ان میں سے اصول شرع سے متو افق ہوتو اس تول سے خالفت نیس کرنی جا ہے کو یا اس قدر علم کومنانونات میں واجب اعمل ہونے کے لئے مسلم رکھا ہے اور فا ہرا شارح نے جولکھا کرمہ بات تجمیم معلوم ہوگئی اس میں علم ہے بہی معنی مراد لیے ورندفرعیات کامظنونہ ہونا اتفاتی ہے اس وجہ سے کرجن عمل میں يظن بحزارهم ويغين ہے فاقعم وسياتي المويد فيد و في وقف البحر جب مسئله ميں دوتول السيطيس كه ہرا يك كوسيح كها حميا ہے آيا تول پر فنادي ويناواس كيموافن تحم قضاء جاري كرناجائز بيوني قضاءالفوائت منه جب طاهرالرولية بس كوتي مئله زبولور غيرظام الرواية عمل پایا جائے تو ای کولینا متعین ہوجاتا ہے قال المر جم رہ بحث بھی روایت پر مقصود ہے اور دونوں تول مصحوص ہے کی ترجے کا تھم نہیں دیا اور بیتھم بظاہر سے القدوری کے تول سے خالف ہے کیونک اس میں تمیز کرنے کا تھم ذکور ہے اور پوشید ونہیں کے تھم

ونی شرح الا شباہ لیری زادہ نظاعن شرح الہدایة لا بن الشحة بنب کوئی حدیث سح جوجائے اور قد بب کے خلاف ہوتو اس حدیث پر ممل کیا جائے گا اور سی فد بب قرار دیا جائے گا اور اس پر مل کرنے سے خلی فد بب ہونے سے مقلد فد کور با برتیں ہوجائے گا حدیث بھی موجائے تو وہی میرا فد بب ہے قال المحر جم ایسانی بعض انمہ شافعیہ نے کہا کہ سل کے کہ جب کوئی حدیث بھی ہوجائے تو وہی میرا فد بب ہال المحر جم ایسانی بعض انمہ شافعیہ نے کہا کہ سلونی بقول شافعی نماز فجر ہے اور حدیث میں نماز عصر خابت ہوئی تو لکھا کہ شافعی کہ بب ہوا اور غلام کہ انہ المحرب کے اپنے اپنے المحول سے ایسانی روایت کرتے ہیں کہ یہ جاروں فدا ہب تو در حقیقت ایک ہی ہیں کہ وہ کہ کہ حدیث میں سنت و حدیث کی طرف متند ہیں اور جن لوگوں نے باہم جدائی وقفر ان کرکے تصیب کوراہ دی اور انفاق با ہمی جو سے الشرف میں تعاد ہوں تھا ہی جو سے انہ میں جا تا سوائے الشرف ہوں کہ اس کے کہ وہ تحت کیاہ گا اور میں اند تو الجماعت ہی تفرق ڈوالا اور الکی با تمیں پیدا کیں جس سے آخضرت میں انداف ہونا کہا عت ہی تھی تھا وہ کہ اس کے کہ وہ تھا کہ کی صورت میں انتقاف ہونا تھا اس کے کہ وہ تحت کیاہ گا جم سے اور علی والدت کرتی ہیں ہیں اتحاد و انفاق ضرور کی ہے اور قبل کی صورت میں انتقاف ہونا کہا گئے گا گا جم معرف خور کی ہے اور قبل کی صورت میں انتقاف ہونا گا گھی معرف تھا۔

ار منی خلا ہر ہے اور کر میں جنہوں نے اہل النت والجماعت ہیں تھا دو انفاق ضرور کی ہے اور قبل کی صورت میں انتقاف ہونا گا جو کہ معرف تھا۔

گھی معرف تھا۔

گھی معرف تھا۔

م ایت کے موافق حضرات سی برضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متو افق ہواور میں لوگ اہل السنند والجاعید ہیں۔

فاقبم واستقم اور فاصل كفنوى في تزيمن العباره ملاعلى قاري في فقل كيا كدقاري في كلما كدكيداني في اين رساله فلاصد مں جیب بات تھی کہ تماز کے اندر جو افعال حرام میں ان میں ہے دسوال تعل التحیات کے آخر میں انگشت ہے اشار و کرنا جیسے اہل صدیت کامل ہے لین ان او کول کا جوحدیث رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے عالم بیں اور بیقول کیدانی کا خطاعظیم وجرم سیم ہاور اس كاسب بيدوا قع بواكدية خفى قواعداصول ي جابل اورروايات فروع كيمراتب عنادان بادراگر بهم كواس كى طرف نيك مكان كرنان بوتاجس سے ہم اس كے قول كى تاويل كرتے بين تو ضروراس كا كفرصر يح اورار قد ادھيج جوتا يعنى ہم اس كوسؤس كمان كركے ميناويل كئو يتے بين كداس كى مراديب كداس واضح سے اشارہ ندكر سے جيسے الل مديث منى بندكر كے يا حلقہ كرتے اشارہ كرتے ہيں اور بيمر اونبيل كدهديث بيں جس طرح آيا ہے وہ حرام ہاورند بھلاكى مؤمن كوهلال ہوسكتا ہے كہ جوآتخضرت كالتيل فعل شریف سے اس طرح ٹابت ہوا کہ متوار کے قریب بھٹی گیا ہے اس کوحرام بتلاوے اور جس میں محاب سے لے کرآ خرتک ملا متعنق جیں اس کے جوازے انکار کرے اور حال یہ ہے کہ جارے امام اعظم نے فرمایا کمسی کو بیطال نبیس کہ ہمارا قول اختیار کرے جب تك اس كا مآخذ كتاب مجيد ياسنت شريف يا اجماع امت يا قياس جلى بمعلوم ندكر لاور شافئ في فرمايا كه جب عديث مج بو جائے جس سے میرا قول خلاف پڑے تو میرے قول کو دیوار سے مار دوا در صدیت ضابط پرعمل کرو۔ جب بیر بات معلوم ہو پھی تو ہم كہتے بيل كداكرا مام رحمدالله سے كوئى صرت روايت اس مسلامي ند بوتى توان كتبعين براا زم تماك جو يحما مخضرت فاليوا سے نابت ہوااس پولل کریں اور بیطاء کرام تم عین پر لازم ہے عوام کس تاریس میں اورا سے بی اگرامائم سے ثابت بیہوتا کہ انھوں نے اشارہ كرنے كونع كيا اور خير الانام عليه السلام عاس كا أبات ہواتو كوئي شك ندتھا كہ جو الخضرت فائي اب عابت ہواوى لازم بناجر بحلايهال تواس مسكدي امام ع جوروايت بو وسندي عصطابق وموافق بي جوعدل برقائم اورظلم عدياز رباد وضرورجاني کا کرسلف و خلف کے اہل تقویٰ کی میں راہ ہے اور جواس ہے پھراوہ جبئمی تمراہ ہے اگر چہلو توں میں بڑا برزگ مشہور ہوا تھیٰ کلامہ متر جمأاور ووسرار سالدمسے بند بیں الترئین بی لکھا کہ جو تحف اس امر کا قائل ہو کہ نتو سے ای تول پر ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے تو و و تحف اس امر كامدى مواكه من مجتمد في المسطم مول اوربيا يسيمسله من موسكتاب جس من امامٌ سه دوروايتي يا امام سه ايك اور صاحبین سےدوسری روایت ہو پر بھی باو جوداس کے یہاں دلیل رہے کی ضرورت ہوگی کیونکہ بلامرج کے رہے مقبول نیس ہے ہی اگراهام سے دو روایتی یائی جا کمی تو وہی روایت راج ہوگی جواحادیث رسول الشنائ فیلم کےمطابق ہواور جمہورعلاءامت کےموافق بنے اور سہاں تو عدم اشار و برفتوی صرح مخالف ہے دیگر مشائخ معترین کے قول سے جنہوں نے فر مایا کہ فتوی ای تول بر ہے کہ اشار وعمل من لا يا جائے اور وہ بلاخلاف سنت ب التي كلامه مترجم استرجم كبتا بك ايسان فاصل تكسنوي رحمه الله فيقل كيا باور اس میں شک نبیس کہ احادیث اگر چہ صریح موجود موں ان میں بحث اجتہادی ضروری ہے اور عموماً مدعیان علم كودرجه اجتهاد عاصل

کین جمے یہ یقین نیس ہے کہ اجتہاد ترجی جمی ختم ہوکرلوگ جوام کالانعام دیں سے جن کودلاکل مفصلہ بدونہ انکہ علا ہ می نظر کرنے اور سی کھنے اورا حاویث و آیات کے ظاہر معالی سیجنے کی بھی لیاقت نہیں ہے اور یہ کیونکرالٹی بات بلکہ مہل و تماقف کلام کہا جاتا ہے جبکہ خود مسائل مدلل وعبارات فقیمہ و تقامیر واحادیث بلکہ لغویات منطق و قلفہ کا عالم جانے ہیں اور علامہ و مدقق و غیرہ القاب سے مرفراد سمجھے جاتے ہیں کو باایسے الفاظ عمراً کذب وافتر ا المباس لا باس مزین کرلئے مینے ہیں فعوذ باللہ من شرور افعسنا ومن مینات اعمالنا

ادر حن ظاہر بھی ہے جوعبارات طامد قاسم صاحب بھی القدوری و شخ محقق این الہام وعلامہ قاری ہوا منح ہوا۔ پھر اگر کہا جائے کہ صاحب ترجح یا کم از کم صاحب تمیز مونے سے و ومرتبہ مقلدے خارج نہ ہوااوراس کوروا ہے کہ اہل اجتہاد میں ہے کی کے قول بھل كرية روايات هيدان كوكاني جي اور جب جيترنبين تواس كوتنسر وحديث من بحث عنائد ونبين بلكتفيع اوقات بتوهن كبون كاكراستغفراللدتعالى بركزيه بالصحيح تين ب چنانچداوير ولوائحيه عصنقول بواكفوى يافمل كى وجدستلا يغيرنظر كي بوعكانى سجمناجبالت وفرق اجماع ہے اور لا اہالی الی حرکت ہے ہی الدمدنہ وگاعلاد واس کے جومفاسد عظیمہ اس میں موجود میں وہ تعجب ہے کہ ایسے لوگوں پر کیو تحریخی رہے جن کو عالم وعلامہ و کفت و مرقق و غیر وطولانی القاب سے یاد کیا جاتا ہے ظاہران کوسوائے الغاظ میں وطل كلام كے اصلی بتیجے علم پرنظر کی تو فیق نه ہوتی واعوذ بالقدمن علم لا یعقع دیکیمواصلی نفع علم کامثل اخلاق و اصلاح لفس و انسداد مكائد شیطان ہے جی کہ قوت ایمان سے لائل قبولیت بارگاہ کبریائی عزشانہ وجل سلطانہ ہوجائے اور کتب نقید میں اس سے بہت ہی کم بحث ب اورو وبمى بالعبع چناچ اس طرف اشاره بوتصرى كرركذر يكل اور يهال برعس اس كے علم عدست عالم علامه في بيتي تكالا كمعلم حديث وتغيير برنظرن حاب حالانكدا حاويث تريفه وآيات مديد وتقص عبرت واشارات لطيفه نهايت بإكيزه الطاف الهيداس كودرجة تبول تك رسال ك في متكفل بي اور جب اس في ان عدمور الونشان سيا طين بنا اورانجام ملاكت باوراته كتب على خالى چنداعمال جوارح سے بحث ظاہرى موتى باس واسطى علائے قلوب يعنى اكابر اوليا والله تعالى جن كوظاہر ئے صورتهائے افعال کےعلاد واصلی معانی وثواب ہے بالفصد بحث رہتی ہےاور حقیقت میں دی فقید ہیں ان علاء کوعلائے ظواہر کہتے ہیں۔ بالحملہ راو حل عز وجل تمام جدال وشیطانی خیال سے پاکس محض منور ومشقیم راه ہے جو جا ہے بقول مولوی روم علید الرحمظم وین فقد است تغییر وحديث ان علوم عد حاصل كراء اورابتداء اعتياركر دوالله تعالى موالها دى ونعوذ باللهمن العلال والمنح موكه جب كوكى متله ظامر الرواية حن بيل طا اورنوادروغيره غيرظا برالرواية على مااتو اى كولينا مقلدكولا زم بي كمامرمن البحراد رمعني بيه بين كه نوادروغيره ساس كوكسى معتدكاب متداول على نقل كيا حميا موفاقهم -جامع المضمر ات على ب كمفتى كوحلال نبيل ب كركس متروك ومجورةول يربغرض سمى تفع كے فتوى دے و كتاب القعنا ورمن الا شاہ مى بكر بزاز يە كے باب المهر ہے واضح بے كەمفتى ايسے قول يرفتوى دے گاجو اس كنزديك اصلاح كے لئے لازى معلوم بواو تموي نے حواثى بس كها كر شايداس قول بس مفتى عرادوه ب جوالل اجتمادے ہوورنہ جومفتی مقلد ہوو وتو ای تول پرفتوے دیے گا جو بچے ہوخواواس می متفتی کے لئے مصلحت ہویانہ ہواور شاید مراوسقلد ہو مرا یے مسلاهی جس می ووقول ایسے ہیں کہ ہرایک سیح کہا گیا ہے تو اس کوروا ہے کدونوں میں سے وقول اختیار کرے جس می مستفتی کے حق می اصلاح ہو۔قال المتر جم قول دوم اشبہ بے کونداصلاح کرناعمو باہراس کے لائق آ دمی پرفرض ہے جیے افساد عمو ما حرام ہے اور ای قول پر دلالت کرتا ہے و وقول جواشیا و من شرح مجمع و حادی قدی سے لایا کدونت کے مسائل میں ای قول پرفتو سے لازم ہے جو وقف کے واسطے زیاد وٹافع ہوقال المحر جم وجدولالت بے کہ یہال بطور قاعد وکلید کی برخوا وجہند ہویا مقلد ہوالیا کرنالازم ہے فاقهم والشداعلم \_اس تمام بيان عواصح مواكر برطف افاء كى ليا قت نيس ركمنا بواور جوليافت ركمنا بواس براصيا طواجي ضرور ب باں وجوام مقلدین کواسے حق می عمل کرنے کے جیکہ و مسیقول کوظا برائرولیۃ یا کتاب اصولی یا مانداصول میں یا کی عمل کریں تمرفتوی نه دیں اور جہاں مخلف اقوال یا کمی توضیح پڑمل کریں اور مساوی تھیج میں ایک ہی واقعہ میں دونوں پڑمل نہیں کر سکتے اور اعتیار ان يرلازم موكا جيسے دائج لازم موتا ہے اور كتاب القعناء على بھى اس كى بحث ندكور ہے و مال بھى رجوع كرنا جا ہے و بالجملسة ين سے لئے ان برالازم بے کداتوی واجب برعمل اوراشکال جوتو حل کرلیں اور بدروائیس بے کے مختلف متعنا واتو ال پرجس المرح جب جاجی

عمل کرنے نگیس کے تکداس طرح شرع سے لعب ولہوحرام ہے لین مثلاً ایک مسئلہ بیں آیا کہ بھش کے فرد یک جائز اور بھش نے فردہ کہ جائز اور بھش نے فردہ کہ جائز اور بھش نے فردہ کہ جائز اور بھش نے فرا کہ دو مرا جائز تبیل ہے قد جس اور انہیں ہے کہ جس آول پر جب جا ہے گل کرے بلکہ بیا سختا آبابی اس پرایک کا اعتباد لازم ہے قرآ کہ دو مراح فلا ہم ہوگا اور آسندہ ای اختیار پر عامل دے آگر چہاس پرکوئی امر لازم آیا جا تا ہو مثلاً ناجا کرنے ہے گئی اس کو جائز کی ضرورت پر سے تو اس پر تاجواز لازم رہے گا قاقبم والتد تعالی اعلم ۔ الفائد وجس سائل پر نوٹو گا ہے یا جو مرتح جی اس کے الفاظ وعلا مات ہماری کتابوں میں بہت جی اور بعض بہت دو سرے کے زیادہ موکد جی چن چن چن چن کے باس سے بر حکو ایس جی جاس ہے بر حکو ای پر فتو گا ہے الفتاوی الخیریة سمجے والد احتیا ہات ترجع ہیں ان سے فتو تی زیادہ موکد ہا وہ اس ہو جا کہ اس جو علا مات ترجع ہیں اس سے بر حکو رہ بھتی لیمنی کی تو تی دیا ہو تھے ہے اور احتیا ہا ہے بر حکو اس جو علا مات ترجع ہیں ان ہے فتو تی زیادہ موکد ہا وہ اس سے بر حکو رہ بھتی لیمنی اس بی فتو تی دیا ہو تھی ہے اور احتیا ہا ہے بر حکو اس بیا جو اور احتیا ہا ہے بر حکو اس بیا ہی ان اللہ اور احتیا ہا ہے بر حکو اس بیا ہو کر احو ہا ہے۔ فتو تی زیادہ موکد ہا وہ اور احتیا ہا ہے بر حکو اس بیا ہو کر اس بیا ہو تراس سے بر حکو رہ بھتی لیمنی اس بیا ہو تر اور بھی ہے اور احتیا ہا ہے بر حکو اس بیا ہو اس بیا ہو تیا ہا ہو تا ہو تھی ہو تھی اس بیا ہو تا ہو تھی ہو تھی اس بیا ہو تا ہو تراس ہو تا ہو

اشبه معنى اشبه معصوص يعنى تكم منصوص سازياده مشابب يراوددايت وراجج براه روايت تواى برفتوى موكار في فراد الروايات نقلاعن جاموالمضمر ات شرح القدوري افتاء كے علامات يہ جيں ۔اي پرفتوي ہے۔اي پرفتوي ديا جائے اي پر اعتاد كيا جائے۔ای کوہم لیتے ہیں۔ہم ای کوافتیا رکرتے ہیں۔ای پرامہادکرتے ہیں۔ای پرآئ کےروزمل ہے۔ای زماند میں ای پرمل ہوتا ہے۔ میں سی جے ہے۔ میں واضح ہے۔ میں ظاہر ہے ہی اظہر ہے۔ میں مختار ہے۔ ای پر ہمار سےمشائے نے فو کی دیا ہے۔ ہمارے مشائخ کائی برفتوی ہے میں اشبہ ہے میں اوجہ ہاوراس کے مائندو محرعلامات میں فی حواثی اطحاوی اوراس برعرف جاری ہاور ای کو ہمارے علاء نے لیا ہےاور میں متعارف ہے فی انقلیہ جب ووا مام معتبر میں با ہم تعارض ہوا کی نے کہا کہ سیج ہےاور دوسرے نے این عم کواضح کہاتو اس نے سی سے اتفاق کیا البذائی کالیااولی ہوگانی الدرالخار اگر کسی دوایت کی نبعت کاب معتدیس العاتو كداميخ يااد كى يااوفق ب ياما تنداس ك لكمامفتى كواس برفتوى وي كاافتيار باوراس كے مخالف برجس كى تبست كر كے اضح لكما ہاں پر بھی فتو ک دے سکتا ہے لین دولوں میں سے جس پر جا ہے فتو کا دے اور جہال سی یا ماخوذ یا مفتی بدیا ہانتی لکھا ہواس کے ظاف نوی نبیں دے سکتا ہے لیکن اگرمشال ہوا یہ میں لکھا ہو کہ بی سی ہے اور کائی میں لکھا کدونی سی جو بداورو و دونوں میں سے جو اتو ہے والیں واسلے ہواس کوانتیار کرے نی روالحتا راسے مقابل سے ہے اور سے مقابل ضعیف حواشی اشباہ بیری زاوہ ایساا کثری ہے ورن شرح المجمع می مقابل شاذ بھی آیا ہے۔ بیان ان کمایوں کا جن سے فتو کی دینا جائز اور جن سے نیس جائز ہے جن کمایوں سے فتو ے دینا جائز ہے وی کتابیں بیں جن پر برطرح اعتماد برواوران کا ذکر طبقات سائل کے ذکر عی اجمالاً آعمیا ہے اوران کی تفصیل میں خارج ان وسعبت تطويل باورا خضاراس طرح لائق بكرجن كتابول سيفتو يخبس جائز بان كويبال بيان كرديا جائية الى صفت و حالت کےعلاوہ جن کمایوں کا حوالہ اس قمآویٰ میں فہ کور ہے ان پر اعما دروا ہے۔واضح ہو کہ کلیہ قاعد وافقاء میں قضا وقتح القديم شخ ابن البهام كاقول فدكور موجكا بكر أكر تواور كما يول يس يكوئى اس وقت دستياب موتواس يراع ادنيس موسكتاب كونكه ووامام محرات زمان میں مشتہر نتھیں تو اس زمان میں کیاا علیار ہوگا۔ ہاں نواور ہے اگر کسی معتقد کتاب حتل بداید ومبسوط وغیر وہی منقول ہوتو اس کتاب معتدے اس براعتاد ہوگاعلی عامر مفصلاً روالحتار میں شخ بید اللہ بعلیکی کی شرح اشباہ ے تقل ہے کہ ہمارے شخ صالح نے کہا کہ ایس كمايوں فتوك ديناروائيس ہے جو محقر بيں جيسے نہرالفائن اور بيني كي شرح كنز الدقائق اور درالحقار وتنوير الا بصار وغير واقول يعني الی کمایوں میں تنگی عبارات افتضاراس قدر ہے کہ ممتر مطالب کا وضوع ہوتا ہے ایس ان سے افتا ،روانہیں ہے پھر کہا کہ اور ایس ستابوں سے بھی فتوی جائز نہیں ہے جن کے مصنفون کا حال نہیں کھلا کہ وہ لوگ کس درجہ کے تعے کون تھے جیسے ملامسکین کی شرح

کنزالد قائق اورجیے جامع الرموز قبطانی شرح نقابیاورالی کمایوں ہے بھی افاء جائز نہیں ہے جن میں اقوال منعیفاتل کیے تھے ہیں جیے زاہدی کی تصنیف سے قلیہ ہے بس الی کمایوں سے افرائیس روا ہے گر جبکہ یہ معلوم ہوجائے کہ کہاں سے نقل کرتا ہے اوراس سے نقل سمجے ہے۔

اتول فقادے میں قدیہ ہے اکثر مسائل لایا ہے اور بیٹتر ان میں سے محقیق ہیں مربعض میں تال ہے اور بعض کے لئے معتبرات سے تائیدموجود ہے اور واضح ہو کہ جامعین رحمہ اللہ تعالی نے ایک بی مسلد میں جس کے چندوجو و میں اکثر ایساالتزام کیا ہے كه بروجه كوعليحد وكتاب كي والد ي نقل كياا كرجه جمله وجوه ايك بى كتاب مي موجود بون اوراس سي اشارت ب كهاصل سلدان سب کمابوں میں موجود ہے لیکن مترجم کوتمناری کہ کاش جملہ وجوہ ایک معتبر اصول نے قتل کر کے بالمعنی دومروں میں موجود ہونے کا حوالہ دیا جاتا لیکن جہاں بعض دوسری کتابوں میں نہیں ہیں صرف ای میں ہیں جس نے قل کیا گیا تو الی صورت میں سوائے اس طریقہ کے جواس کتاب میں ہے کوئی جارہ نہیں ہے بھرواضح ہو کہ مسئلہ میں جووجوہ کہ معتبرات سے منقول ہیں ان پراعتاد کرنے میں كوئى اشكال نيس بإل جووج كد شفا قديد يااس كے مائند كاب سے قل باس مي بغير تال ك فتوى مي اشكال باور ورائحار وغیرہ سے اس فاوی میں نقل بی میں ہے اور مینی شرح الکنزجس کو در الحقار کے ماشد قرار دیا گیا اگر چاس سے نقل ہے لیکن ان کا غیر معترمونا بسبب مخترمون كي باور جب مطول وواضح ومعتبر روايت اصل موجود بقو در عنيقت اعماداى يرر بااور درالخارونهرو شرح الكنزييني كويامؤيدات بين چرفيخ موصوف في فرمايا كه كماب اشباه والطائر كوبعي أليي بى مختفر كمايون بين الاق كرناجا بي جن ے فتوی دیا جائز نیں ہے کونکہ اس میں بھی السی مختر عبارت سے مضمون اوا کیا گیا کہ اس کے معنی یوں مجھ منہیں آتے جب مک کہ اصل کی طرف جہاں سے تھم لیا گیا ہے رجوع نہ کیا جائے بلک بعض مواضع میں ایباا خصار ہے جس سے اوائے معنی میں خلل واقع ہو گیا ہے چنا نچے جس نے حواثی سے ملاکراس کوخوب ملاحظہ کیااس پر ریہ ہات روش ہوجاتی ہے اور جب بیرحال ہے تو مفتی کوضرور بدخوف ركمنا جائية كداكركى كماب يراخضاركر يو تفلطي من نديز جائ البذا ضرور مواكداس كماب كي حواثى بااصل ماخذ كي طرف رجوع كركت جواب لكي يس معلوم مواكدورالخارى المرح بدكاب بحى اس قابل نيس بكراس عفوى وياجائ قال المحرجم يهال ے معلوم ہوا کہ اقباء کے لئے عدم اختیار جو ندکور ہواتو ان سب کتب ندکورہ میں بکسال وجہ سے نیس ہے بلکے قلیہ میں بیجنقل روایات طعیفہ واعتر ال مصنف ہے اور باتی کتب میں بیجہ ایجاز واختصار یا عدم اشتہار کے ہے اگر چداس امر میں کدان میں سے کی سے فتو سے ويناج ارتبيس ب يكسال تيس يا جربعي عدم جوازاس وجد عدوتا سه كدكتاب خدكور متداول ومشهورتين جيسانواورو فيروك خودنواور تسخ ے اگر دستیاب ہوجائے تو فتوے دینا روانہ ہوگا اور نہ اس پر اعماد ہوگا یاں کسی معتبر دمشہور میں اگر اس سے نقل ہوتو وہ اس مشہور پر اعمادے چنانچر فتح القدير كماب القعناء سے ندكور ہو چكا باوروجداس كى يد ب كداا على قاري نے تذكرة الموضوعات ي لكما كدكليد قواعد میں سے یہ بات قرار یائی ہے کہ قرآن مجید کی تفاسر کو یا آنخضرت تا این کا حادیث کو یا سمائل معبید کوفقل کرنا برکتاب سے دوا نہیں ہے بلکہ فتا انعیں کمایوں سے جائز ہے۔جو ہاتھوں ہاتھ متداول مشہور چلی آتی ہیں کیونکہ جو کما ہیں مشہور نہ ہو کی یا و وحداول نبیں رہیں تو ان پراعادنیں رہاس لئے کہ ساحال وخوف پیدا ہوگا کدان میں زندیق والحداد کوں نے جا بجا اپنی طرف سے لاحق نہ كرديا بواور ظاہر ہے كہ جب الخضرت كافية إيراوكوں نے جمونى احاديث بنائيں باوجود يك ير كيے والے موجود عے جنبول نے آخر بر کولیا تو بھلاان کابوں پر کو کر اطمینان ہوسکتا ہے جو کی کوزبانی یاد بھی نہیں ہیں بخلاف ان کتابوں کے جو باتھوں باتھ متبداول مشہور چلی آتی ہیں ان میں بیا حال نہیں ہے کونک ان کے سیح سیخ موجود ہیں ایکن کلامدمتر جما وا قال المحر جم بیامل نہا ہے تنہیں و

والحدوثدرب العالمين اوراس منقل احاديث على غيرمشبورومنداول كي مثال بعى طاهرب. اوراس كاضرر بعي واضح باورا كرسيوطي رحمدالله في غيرمشبورومنداول في الواس براعماديس موجائع كاكيونك جس كاغير متداول مونامستم بوء كي كرمتداول موكى اوراس عن اجتباد واستنباط كوفل نبيس بي كونكه مطلوب تنس عديث رسول الله صلی القدعلیہ وسلم ہےاورا یسے و مگراخبارو آٹارجن میں اجتہاد کو عنجائش نہیں بخلاف مسائل نواور کے منہیات میں ہے ہیں کہان میں قیاس واستباط کو منجائش ہاور یہال سے ظاہر ہوا کے نواور سے جو تھم معتبرات میں منقول ہواس کے معمر ہوجانے کا تھم جو فتح القدر وغیرہ می ذکور ہاس کے معن میں ہیں کدو ہاں تک مشہورو متداؤل تھے یانقل سے متداؤل ہوں سے کیونک فواور کے غیرمشہور ہونے کو پہلے بی مان لیا میا ہے بلک بیعن بیں کہ سمعتر کتاب میں قال ہاس کا مؤلف خود صاحب اجتهاد تھا تو اس نے علم ذکورہ نوادر کو مجے پایا اور نقل کیا تو در حقیقت اعلاد اس مخص ناقل کے اجتہاد پر ہے ہاں اختصار البسر بن ھاکیا اور ظاہر الروایت میں جب تھم ندكوره نه جواور غير هي جوتو اي كولينامتعين ب جبيا كه بحرالرائق ش الكهاتوية ال اعتصاد كي وجد سے بور شد تاوي واس كائتكم بكسال بلدا اگرنوادر كا علم مبضعيف خدكور موتوترك كياجائكا ورمتاخرين كافتو عندار موكا والتدتعالى اعلم اورنوادراكر چام محر ك استغباط موں اور امالی اگر چرامام ابو یوسف سے مرویات وجہتد موں محر غیر مشہور وغیر متداول مونے کی قطعی ان کی طرف نسبت نہیں كريكة اوراى سے ظاہر سے كم وكف أكر چه عالم كبير موجب تك اس كى تعنيف محقق اور مشہور ومتداول ند موغير معتبر ہے وفي مقدمته العبدة بعض الافاضل تقلاعن بعض رسائل ابن تجيد رحمه الله في بعض صورا لوقف روا على بعض معاصرية ولله عن المحيط البرهاني كذب الي أخره لين على النائجيم كان معمر فاضل نعيد بر الى كا توالد يا تو اين جيم في جواب مس لکھا کہ محیط بر ہانی کے حوالہ سے تقل کرنا جموٹ ہے کیونکہ محیط بر ہانی تو مفتود ہوگئی ہے جیسا کے شرح مدیة المصلی میں شیخ این امیر الحاج نے تصریح کردی ہے اور اگر میں میمی فرض کرلوں کاس زماندوالوں میں سے کی کوئیں ملی محر بھارے بعد مرکو ہا تھے لگ می تو بھی اس سے فتوے دینا اور تقل کرنا روائیس ہے جیسا کہ کتاب القصناء فتح القدیر میں معرح مزکور ہے انتخا متر جما اور نیز ابن تجیم کے نوائد نید سے سید حوی شارح اشباہ نفل کیا کرقو اعد وضوابط سے فتوی و بنا حال نہیں ہے بلکہ معتی پرواجب ہے کہ مرح نقل سے جواب دے جیسا کہ نقہاء نے تصریح کروی ہے آتی متر ہا۔ اقوال اس کے معنی یہ بیں کہ بنا براصولی قواعد کے مثلہ واقع کا علم بطریق بیجہ نیس تکا لے گا اور شاوا باللہ سے جواب و سے مثلاً لکے کہ اصل ضابط اس مبن کے سائل میں بدے ابندااس جز تمیا جوای مبن ے ہے بھی تھم ہوا بلک مفتی پر بھی واجب ہے کہ فاص اس صورت کوبطور جزئے تصومہ کے کسی بسیط ومعتد فراوے سے نقل کرد ے بھر

واضح ہوکہ یہ کم اس کے مفتوں کے واسلے ہے جبکہ کوئی جہتونیں ہے درنہ جو تھی بدرجہ اجتہاد فائز ہوخواہ کسی مرتبہ کا اجتہاد رکھتا ہو
دو مفرور کی اجتہاد کی المریقہ سے جواب دے جبکہ اس بر تقلید ممنوع ہے یاد ہزنج دے اگر اس قد دقد دت ہے فاقیم اورا کر کہا جائے کہ
مجمعی قواعد واصول میں صریح جزئیہ بطرین استباط نہ کور ہوتا ہے تو کلیہ نہ کورہ سے دونوں کرتا جائے تو جواب یہ ہے کہیں بلکہ علی
اللطلاق نہ ضوابط و اصول سے استباط کر کے اور شائل کے جزئم سخرجہ نہ کورہ سے دونوں طریق اقباء جائز نہیں ہے کوئی تلے اسول سے
مقصود طریقہ استخرائ ہے استباط کر کے اور شائل ہوتا ہے کہ تسہیل قہم کے لئے کوئی تھم بطور مثال ستجھ کیا گیا حالا نکہ نی نفسہ و
مہذب یا ستقیم نہیں ہے اور نظیم اس کی منطق میں انواع تازلہ واجناس صاعد و وغیرہ اور فلاسفہ میں قدم احقال وغیرہ جی لیس یقین نہیں
کہ نی نفس الا مریوں تی ہے بخلاف فروع کے چنا نچ شخ موصوف نے حواثی اشاہ میں نکھا کہ جو تھم فرع کہ کتب فرعیہ سے مخالف کی
کتاب اصولی میں نہ کورہوا اس کا مجموا مشبار نہیں ہے جیسا کہ فتہا ، نے تھر تے کردی ہے اس متر جما۔

بالجملداس زمانه مسمفتي كوجائي كرتو اعدوضوابط ما تنداشاه ونظائر يااصول سانعسا طكرك فتوسه ندد س بلك صرت فقل كر اور يقل بعي كماب اسولي وضوابط سے نه واور كماب مفتو دوغير متواتر مانندميط ير باني دنو اور وغير و كے نه ہواور مختمرات مانند درالخارونبرالفائق وكنزوفيره كے نهوجس سے بجينے ميں اكثر خلطي بوجاتي بيائتي اس كے تيود سے غافل بوكروا تعدفتوى كےموافق خیال کرایتا ہے مالانکہ ایسانیں موتا اور ایک کتاب نے قل نہ بوس پر بید عدم تحقیق و تقید کے اعتبار نبیں ہے تو از ل فقد ابواللیث میں ے کہ شخ ابولھرے ہو چھا کیا کہ ہمارے یاس جار کتا ہیں جی نوادر بن رستم یعنی اہرا ہیم اور ادب القامنی للخصاف اور مجرد حسن ونواور مشام تو بھلا ہے کہا ہیں جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں ہم کوان میں سے نتوی دینا جائز ہے فرمایا ہے جوعلم ہمارے اسحاب حندے بطور سیح پہنجا و مجوب ومرمنی ب ولکن فتق سے دینا ایساامر ب کر می کمی تخص کے لئے روائیں دیکتا کدایسے قول برفتوی دے جس کوو وئیس سجمالیعن اس كومعلوم ندموكداس كا انتخراج واستغباط كس طريقدوليل سيموا بي جوسيح ومستقيم باورد واسيخ او برلوكون كابوجه شاغاد سيان اگرا سے مسائل ہوں کہ ہمادے اسحاب سے مشہور ظاہر ہیں تو مجھے امید ہے کہ تنابدان پراع وکرنے کی مخبائش ہو کذائی العمد ومتر عما موضحاً اورمتر جم كبتا ب كه في ايونمر كول يريات كابر بوتى ب كهفتى جب تك اس تهم كاما خذنه جائے تب تك اس كونتوى وينا جائزنبیں ہادر یمی امام اعظم سے بھی مشہوروسی ہوا ہے کر کی کو ہمارے قول پرفتوی ویناروانبیں ہے جب تک اس کو بیمعلوم ندہو جائے كہم نے كبال سے سيتول كها بے ليكن مقلدين علما و نے كہا كريدال الاجتهاد في الجملد كے حق على ب اور مير يزو يك اس ے الم تمیز محقیق کالا ابانی بن جانا جائز نہیں نکل ہاور شخ ابواصر کے قول سے بیات بھی ٹابت ہوئی کے اگرایسا محض ہو جودرجہ اجتہاد تك نبيل ينجا بينواب كوامام وان كے امحاب كي ول يربطريق حسن الظن كے اعماد كر لينے مس مخوائش معلوم ہوتى بيكن يرضرور البت ہوجائے کرر تول بیشک اصحاب کا تول ہے اور اس سے واسطے درجشرت کانی ہے دملی بذا کتب معتبر ومتداولہ پر اعماد جائز ہے يس جو كما بين غير معتبرين وه خارج موسي اور جومعتبرين محرمتواتر ومتداول نبين بي وه بعي خارج موسي جيميط برباني وغيره في المعمدة اللقاضل المرحوم او منجمله غيرمعتمر كتابول كونقايه كي شرح جامع الرموزمنسوب بيش الدين محرقستاني مفتى بخاراب بينانجيابن عابدین نے تھے الفتاوی الحامد میر میں لکھا کہ جستانی تو ایک ایس مخص ہے جیسا رات کولکڑیاں جمع کرنے والا کرمنس بہتیزی ہے ترونشك جوباته آيا انحايا اوراس كي بيرحالت اى بات على برب كدر الدى معتزلى كى كتابول سے استناد كرتا ب اور علام مى القارى نے رسالٹم القوارض فی دم الروافض میں ایک جکر لکھا کے مواد نا عصام الدین نے جبستانی کے حق میں بچے فرمایا کے منتخ الاسلام بروی کے شا گردوں میں سے میقستانی نہیں ہےند بروں می اور ندمجھوٹوں میں بلکدان کے زماند میں کتب فروش بلکد کماب فروش کا ولال تعااور

ا ہے وقت کے لوگوں میں تو کوئی اس کوفقہ دانی کسی علم کا عالم نہیں جانتا تھا قاریؒ نے کہا کہ اس قول کی تقید لیق میں بیر ظاہر دلیل ہے کہ اس شرح جائح الرموز میں وہ ہرطرح کے قوی وضعیف دھیجے وسقیم اقوال کو بغیر تختیق وقد کیق کے جمع کرتا چلا جاتا ہے جیسے رات کا لکڑیاں

جمع كرنے والا ہوتا ہے۔

منجله غيرمعترات كے مخترالوقايه كي شرح ابولهكارم ہے چيانچه ابن عابدين في معتلى النتاوي الحامديد ميں كها كه مقلد برتويه واجب ہوتا ہے کا سے امام کے غیمب کا اتباع کرے اور سرخ لیاس پینے میں ظاہرامام کا غیمب وہی ہے جو خرکورہ بالاعلاء معتدین نفل کیا لین مروه ہاوروه فرجب تیں ہے جوابوالمکارم نے فل کیا کیونکدابوالمکارم ایک مردمجبول ہے کچے معلوم تیں ہوتا کون محض اور کس وقت میں اور کہاں تھا اور اس کی اس کتاب کی بھی میں کغیب ہے اقول بینی قابل اعتاد اس وجہ سے بیس ہے کہ نا قابل كاجب تك حال معلوم نه بوتب تك اس كِنقل كوثفة معتمد نبيل كريخة بي البذا كتاب بعي غير معتدري اورا كركس في ان افوال منقوله کوجا کچ لیاتو اعتباراس کے جانج لینے کا ہوا تب اس کی ضرورت نہیں رہی فاقہم مٹجملہ کتب غیرمعتبر و کے فرآو کی اہرا ہیم شاہی ہے اور شیخ عبدالقادر بدایونی نے اپنے استاد علامہ میں حاتم سنبھلی نے قل کیا یہ قمادی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا جمع کیا ہوامشہور مگر قابل اعتبارنبیں ہےاور شیخ حاتم زمانہ باوشاہ جلال الدین اکبریں بڑے عالم علامہ تنے اور انیس غیرمعتبرات میں ہے جملہ تالیفات جم الدین میتارین محود بن محمد زامدی معتز فی ہیں۔ میخنس اعتقاد میں معتز کی تھا اور فروع میں حنفی تھا جس نے ۲۹۲ھ میں انتقال کیا ہیں اس کی تالیفات میں سے تغییہ و حاوی زاہدی و کیتنی شرح قد وری زادالائمہ وغیرہ ہیں ادریہ سب غیرمعتبرات ہیں چنانچہ ابن عابدین نے تلج النتاه سالحامديين كهاكمند بب حنفيض معتركالول على جومنقول باس كفلاف زامدى كانقل ومعارض تبيس بوسكتي ب جنانجه ابن دہبان نے فرمایا کہ قلیہ کا مؤلف جو پچھنٹل کرتا ہے اگروہ فقہا وحنفیہ کی نقل سے خالف ہولؤ قلیہ کی نقل پر التفات نہ کیا جائے گا جب تک کیاس کی موافقت ش کس کاب معتدے قل موجود نہ ہو۔اورابیای نہرالغائن میں بھی ندکور ہےاوردوسرے مقام براکھا کہ زاہدی کی تالیف حاوی تو ضعیف رواجوں کے نقل کرنے میں مشہور ہے۔ اقول زاہدی کے ان تالیفات میں جز ریات سائل بہت کثرت سے نیکور بیل اوراس میں شک نہیں کرروایات ضعیفہ واکثر واہیداور بلا ثبوت بھی ہیں اور بعضصر یک مخالف منقول صحیح اور بیضے مخالف منصوص قطعی بین لیکن فقها ومتاخرین نے ان کو بہجان کر جدا کرلیا اور ای وجہ ہے عبید فرمائی مگراس زماند میں جب ایک توت حاصل نبیں ہے تو کمال وقت و پریشانی واقع ہوئی اور افسوس کدا کر بزرگوں نے اس کومتح ومیز کردیا ہوتا تو اسی وقت نہوتی مجراس قاوے میں قدید وغیرہ سے جا بجا حوالہ ذکور سے اور گمان بدکیا جاتا ہے کہ علاء جامعین نے تنقید کے بعد نقل کیا ہوگا ترمیرے مزویک آ دمی براس کی قدین کی راہ سے واجب ہے کہ ایسی روایات پر اعماد ند کرے مرجبکداس کی تائید کی معتبر کتاب سے منفول ال جائے كيونكداس فأوي عن اكثر اليا مواب كداصل كى معتديفل كريح قليه وغيره ساس كى تائيد ذكر كي تى بي سوائ تائيدى نقول کے باقیوں میں احتیاط لازم ہے اور واضح ہو کہ حاوی دو ہیں ایک حاوی زاہدی جو غیرمعتبر ہیں اور اس کی نسبت این و بہان نے فرمایا کدروایات ضعیفانق کرنے میں مشہور ہے لین مجموعہ روایات ضعیفہ ہے اس واسطے اس فناوے میں حاوی زاہری ہے کوئی نقل جھے یاد نہیں ہے اور دوسری حاوی قدی اور بیحاوی مجمله معتبرات کے بیں اور اس فاوی می الی حاوی سے حوالہ ندکور ہے اس واسطے جہاں حاوی لایاد ہاں حاوی قدی سے تعریح کردی ہے اور واضح ہو کرتر جمد میں جا بجافتظ حاوی براکتفا کیا گیا ہے تو یہاں حقیبہ کی جاتی ہے کہ جہاں حاوی ہے اس سے حاوی قدی مراو ہے ازامجملہ سراج الوبارج شرح مختصر القدوری مولفہ ابو بکرین علی الحدادی ہے چنانچہ کشف الظاون می مولانا برکلی سے نقل لایا کہ بیشرح بھی منجمہ غیر معتبرات کے ہے اور مترجم کہتا ہے کہ غالبًا کثر سے اشتعال مدریس

مل بجيمنقول نيس إورشرح الكنز طامسكين خود غيرمعترواي ب\_

ازامجلد خلاصد کیدانی ہے۔ یہ کتاب بھی محض وائی غیر معتبرہ کتابوں میں سے ہاکر چددیار ماوراء النبر میں بہت کثر ت ے شائع ہے اور اوگ اس کو حفظ کرتے ہیں اور ان شہروں میں اس کا اس طرح مقبول ہونا جیب بات ہے اس لئے کہ اس خلاصہ میں علاد ومخالفت منعوص کے اصول الفقد ہے بھی مخالفت موجود ہے چربھی و بال کے الل علم غافل رہے جس سے بیانسوس ہوتا ہے کہ اصول كماب وسنت اورعلم عديث وسيرت عدوه ملك فالى موكميا اوربيمقام عبرت بكعلم عديث سے باعتاني كا يتجد ايا موتا ب اور معرت امام ابوضيفة في في مايا كدلوك جب تك عديث عاصل كرن ير يتكر بي محتب تك التحدين محاور جب اس كو ترك كري محقور بادمول محاس رساله مي بهت ي با تين خالف معتبرات بلك غلط بين چنانچ لفظ تكبير يروقت تحريم يد يواجب المعتا بحالا تكرمعترات على تفرح بكده وسنت باورمر مات على لكمتاب كرة واز بيم الله يرصنا اور يحد چروكا وائيل يابانس موث كرالنفات كرناوربغير عذر كے ستون يا باتحد وغيره پر بكيه دينا اور غير شروع موقع پر باتحدا شانا الى آخر با۔ فاضل مرحوم نے لكھا كديد سب خالف اکثر معتبرات ہیں چنا نچہ علاء کے نزدیک اخمین سے بعض تو کروہ بھی نہیں ہیں ہاں بعض کو انھوں نے مروہ کہا ہے۔ قال المحترجم ظاہرامؤلف رسالہ نے مکروہ کو ہاب عبادات جس جمعتی مکروہ تحریمی قرار دیا چتا نچیا مطلات کے ذکر میں ٹی الجملہ بیان ہو چکا ہے مچر جب یہ چیزیں کروہ تحریمی ہوئیں تو مولف کے نز دیکے حرام ہوئیں کیونکہ حق ممل میں دونوں برابر ہیں مترجم کے نز دیک جمی جو كتاب وام ي واسط بنائي جائے جس معلى مقصود موتو جائے كاس ميں تعم عملى اى مقدم ركما جائے مثلا اس زمان بي اوك ركوع وجدويس تمن تين ليح يوري نيس كرتے حالانكه بحسب الدليل المح يدب كريمقداروا جب برس مناز كا اعاده واجب عقوا كثريم ملاجن كو خطره ايمان كها جاتا ب ظاهرى عبارات علماء يرنظر كرك جواز نماز كانتكم ويدت بين حالا نكه جواز س علماء كي مراوا وات قدر مغروض بےنداداے صلوق اس عذاب جہم منتوجب رہائ ے فاکدومتر تب نیں ہوا کیونک اصلی مقعود رضائے تل تعالی اور حسول جنت وقيم آخرت بيال لازم بك يون عم دياجائ كدنماز ادانيس موئى جكداس في تمن تيج اس كم طمانيت كى بجياك المخضرت فالمنظم في ايداكر في والف وفر ما ياتهاك ( صل فانك لعد تصل) يعنى مرنماز يده كرتوف بنوز تبيل يدهى باوراس س ظا بر مواك خلاصه كيداني شي مروه وكوترام لكسنادو بالول يدني باليك بدكه باب عباوات بس اس في مروه و يحر مي سمجما ياعلى الاطلاق حروہ سے تح می مرادلیا ہے اور دوم یہ کدئ عمل عل دولوں ہراہدیں این ابتدائی رسالہ میں اگر چہ حرام کے ساتھ قید نگائی کہ منعوص قطعی ہو محر براوا حقادورندی ممل میں محروہ تحریمی وحرام کو بکسال لکھا ہے اور یہاں محر مات بطی کا شار بیان کیا ہے ہیں اس میں کروہ بھی جرام ہے ہاں جن باتوں علی اس نے افراط کیا ہیاوروہ کروہ بھی نہیں جیسے اشارہ بسبا بہ جوشر ہوا یہ وشر ہ وقایدہ غیرہ ہیں جاناند ہے۔ فیر معتبر ہوں کہ ان کے معتقین کے سے خالفہ ہے۔ فیر معتبر ہوں کہ ان کے معتقین کے حال کے اطلار نہیں ہے یا اس وجہ ہے کہ ان کے معتقین کے حال کے اطلار نہیں ہے یا اس وجہ ہے کہ ان کے معتقون کا فیر معتبر ہونا معلوم ہو گیا یا اس وجہ ہے کہ باو جو دمعنف کے معتبر ہونے کے اس کی کہ آب ویک ہر طرح کے رطب و بالس جمع ہیں یا اس وجہ ہے کہ معتقب و کتاب بھی بھی اوت سابقین معتبر تھی لیکن ورمیان میں بدرجہ تو ان نہیں دہوئی جسے فقد میں محیط پر ہائی وحد ہے کہ معتقد اور میں بلکہ عوالے مقتود ہوگئی جسے فقد میں محیط پر ہائی وحد ہے میں متدامام احمد وقضائل القرآن ابو بعید و غیرہ یا اور کی وجہ ہے کہ دونا کی القرآن ابو بعید و غیرہ یا اور کی محدد ہے وان کتابوں کا تھم یہ ہے کہ جوان میں سے صافی ہا ہا جا ہے اور جو مکدد ہے وہ چھوڈ ا جائے پھر جالیا گیا وہ بھی خورو تا مل کے بعد و کی محتبرات واصول سے محافف نہ ہو وہ ایا جائے گا۔

اور مندامام احمد برات خود بہت مستند ہے لیکن عمو ما بدرجہ انقطاع پہنچ عمیاتو اب اس سے مامون نبیل ہو علی کداس عمل اہل الحادومبتديين حمل روانض وخوارج كے كھے گھٹا ميں برا ها كي اس وجہ ہے جوروايات اس مي مقرر بور ان پر ياصول ندكور وبالا احماد كيا جائے كااور جب كوئى مؤمن فالص جس كول من نفاق وضعف ندجوائة آغاز واتجام پرنظر كرئے كاس كومعلوم بوجائ كاكد مير \_ لئے قرآن جيد متواتر واحاديث يس كتب متواتر ووفقه يس كتب متواتر ونهايت كافي بي جيسے اعمال روز وونماز وليج واذ كاريس ے جواعمال باجماع امت تو اب مبترواعلی و خبروآ خرت ہیں و واس کے لیے کافی دوانی ہیں جبکہ و ودارالاً خرت و قیامت پریقین رکھتا ہاس زماند میں مترجم سے نزویک تمام اہل ایمان کے لیے بھی راوصواب ہے جس سے وو دنیا میں یا ہم متفق و برا دار نہجت سے بسر كركة آخرت مي منفور ومرجوم بوجائي مجروامنح بوكه جس قدرا حاديث اليي كتابون مي واردين جن كافقه وغير ومي التهار بيق در مقیقت کماب موصوف کوائ فن فقد عل معتبر رکھنا جا ہے اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ اس کی احادیث بھی سب سیح ہوں اور اس ے یہ میں ازم نہیں آتا کدان بزر کول کا عتبارتن فقد على بھی ساقط ہو چنانچے عبد الحق محدث دبلوى رحمدالقد تعالى فيم ايكنسبت اة ل شرح سنرانسعادت على لكعاكه غالب اشتغال آن استادو صديث كمتر بوده لعني شيخ مصنف بداريكا منغل حديث مي بهت كم ربابوكا اورا سے بی ملاعلی قاری رحمداللہ نے اپنے رسالہ موضوعات علی تحت روایت لکھا۔ کدبیعد بدنبیس بلک اس کی اصل بھی عدیث میں نبیں ہے اور لکھا کہ اگر صاحب النہایہ اور ووسرے شراح ہدایہ نے اس کوائی شروح میں وار دکیا ہے تو ان کی تفل کرنے کا تجماعتها رئیس ہے کیونکہ و واوگ کچے محد مین نبیل متے اور ن انھوں نے مینٹل کیا کہ محد ثین میں ہے س نے اس کواخراج کیا ہے اتو ل واسم ہو کہ خشک فتيدجس كوروايات فتبيد بربهت عبور مواورهديث سهوتوف فدوكمتر درجه كافتيه وجاتا ساور برعالم ذى بصيرت جانا سه كرفته بس کے فضائل بہت مروی ہیں وہ عبوب نفس وسوشیطان سب سے داقف ہونے کا نام ہادر خالی صوم وصلوۃ و زج ووکالت دغیرہ کے سائل پر اختصارتیں ہے بلک بیتو حفظ چندروایات کا ہے لبذا عدیث سے علم نبایت ضروری ہے جس سے عالم ربانی ومصداق آیات ترانى بوجاتا بوالله تعالى موالها دى المسبيل الرشاد بالعصمة والسد اد

#### (لوصلى

نی الرحمة واضح ہوکہ خطبہ کتاب میں مترجم نے اشارہ کیا کہ فاصد حمت البید عزشانہ وجل سلطانہ بعثت مجوب تمودامر مجتبے محد مصطفیٰ فائی ہے۔ زول قرآن باک ہاری لولاک کما تھے۔ العارف نے العوارف اور حظاکا مل اس کا حضرات محابہ رمنی الته عنہ آبو الا اور حقوق کی فائد تعالی میں ہوتا شروع ہوائی گراس زیانہ میں بہالت ہواوہ ہوس کے ایمان بی میں برافق، ہواتو اعلی کی کراس زیانہ میں برافق، ہواتو اعلی کی کرعلم سے حصد یائے گا اور بیکم قولہ انما بعثت معلما ہے ملم وین

ووعقريب متناكلات ومتنابهات كفل على يجربيان آسكااوريهان ايك منال الممتابول كرمثلا تولديا ايها الذين آمدو اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا من يول شكبناما بي كدا ايمان والوجب تم نمازكا اراده كرواورتم كووضونه بوتوتم الى آخره يايون مت كبوك دموة الوياتمون كوكهيون ميت بلكبوكهيون تك كوتكسيت كيغ عدامام زقركاغهب ساقط موجائع حالا نكداى فأوى عالمكيرى كاجس فيرتر جمقهى جوبعض نوالى رياستوس مي مواسيا بي ترجمها بي مراد ميموافق ديكها- محراكروجم ہوا كدار ادالبصيرعلى الماءادرقلنوة على الراس ميس عرب كامجاز يرعكس بنة جواب يدكمعنى يمي بي جوسم بولتے بي اوراب ي بي قوليم ترك إلى كذاهي به كمامياتي حتى كه اكرى اور وكالحاظ شروتو تمهي ترجمه عنها موكا اورمهمي مستكره جيسے ضرب في الارض كاتر جمه رفتين درز میں ایک کراہت کے ساتھ ہے اور میر ہروے زمین عمرہ ہے اور یہ باب ترجمہ اپنے آ داب کے ساتھ در از تفعیل جا ہتا ہے اس میں ے یہاں صرف اس قدر کہتا ہوں کے اعلیٰ تر جمدوہ ہے جس سے مطابقی ولالت کا مغبوم اصل تر جمہ سے بعینہ طاہر ہونے کے علاوہ جو بات باشار ووكنابيطا بربوكي تقى و ويعى باتى رب اورمترجم ضعيف عفاالله عندف استرجمه بي جبال تك توقيق وي كن اليه مقامات كو نہایت اہتمام سے فوظ رکھاہے باوجود مینیق فرصت اس قدرتھی کہ بارہ جزومامواری اصل کماب کے جھے ترجمہ کرتا پاتے تھاوراس ر بھی معیشت میں بہت تھی تھی اللہ تعالی کہ برتر جمد بورا ہوا اللہ تعالی جل شاند کی رحمت سے امید ہے کداس تر جمد کواسے کرم سے ہر ولعزيزونا فع قرماد ےاورائيخ فقل سےاہيے بندوضعيف كنة كاركو بخش دے د جوالولى ارهم الرحمين ونعم الولى ونعم المجيب الفقفل الفاط لاستخ الاصل کے بیان میں۔اس فاوے کا کوئی قانی نسخہ جس پراعماد ہومتر جم کودستیاب بیس ہوا ہاں مطبوعہ نسخ جو مختلف مطالع میں چھے ہیں نظرے كذرے غالبامطبوع كلكته جوعموماً على عزمات مبت متندسمجماحميا بورى باقبول كامنقول عندب أوراس كے بعض حواثى سے یہ بات البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ملیع وصحت کے وقت متعدد نسخ قلمی بھال اہتمام مع کتب لغات موجود تھے اور ثنایہ اس اہتمام پرنظر سرسری اس امر کا با عث ہوئی کہ اس کی صحت پرتمام واو ق مشتہر ہور باہے چونکہ تر جمہے شرا نط سے ہے کہ مترجم کواصل کی ادراک ہے بہر ووافی ہوجائے تب اس کو دومری زبان میں لاسکتا ہے لہذا یتو فق القدعز وجل اس میں تامقد ورکوشش کی تظرری جس سے حمد ونتا مج ے ایک بیا ہے کداس معتد اصل بعنی مطبوعہ کلکتہ میں بھی بکٹرت افااط ظاہر ہوئے از انجملہ بعضے ایسے بھی بیں کہ ذمہ وار صحت نے منقول عندے اس باعث سے مخالفت کی کراس کے زعم میں منقول شدکا بیمقام مہویا غلاقما حالا نکداس ف اپنی اصطلاح میں خود خلطی ا نمائی لیکن اصل عبارت حاشیه برلکهدی جس سے صحت مقام دستیاب بوجانے پراس کاشکریدا داکرنا جا ہے اورو محرمقا مات می طاہر نہیں ہوتا کہ منقول عنداس طرح سہو کے ساتھ اس کو حاصل ہوتی یاضع کی ہے اعتدالی ہے اور چونکہ علاوہ ایک عظیم فائدہ ک بھی حزید احتیاط اس میں ہے کہ ان مقامات میں چند سے خفیف و چند قائل اہتمام نظر مواضع کو مقدمہ میں تکھدوں جومطوعہ تلکتہ ہے بعد طبع ترجمہ مقابلہ کرنے کی تو فیق حاصل ہونے میں نظر آئی اگر چہ جس اصل ہے ترجمہ کیا گیا تھا بوقت ترجمہ اس اصل کی فروگذاشت کا زعم تھا۔ و ہاانا اشرع نی المقصو دستو کلا کی اللہ تعالی

## كاب (العلوة باب جهار) 🔾

مسئله الخلاصة - لفظ عز ال فظ برا المعجمه مسطور باور ظاهر صحيح عزدال باقل زار عجمه بعرم بله ب-باب بفتم مسئله كانى بس لا بلغى بصيف نفى مسطور باور مواب مير بن ويك بسيفه اثبات ب-

## كاب الزكوة باب الذك ا

منله مسلوم و مرتبی میں الکھا وادی الزکو قامن السائمة \_ اور صواب من الدراجم بوانتداعلم \_ اس قدر نموند الکھا میا واضح ہو
کہ پہلے متر جم کو اس طرح استخاب اغلاط کا خیال نہ تھا اور مطبوعہ کلکتہ کی مجلد اوّل ومجلد دوم نا خاتمہ کتاب السیر مالک عاریت کو واپس
کر چکا تھا کہ بیئز م ہوالہٰ واکتاب النکاح اے امیر کی قابل خور اغلاط سے حاشیہ ترجمہ پر تنبیہ کردی می ہونہ خیال فرمایا
جائے۔ اور جاننا جائے کہ کتاب البیوع ہے آخر تک اغلاط زائد وفاحش ہیں نمونہ کھا جاتا ہے۔

## كاب (ليوع باب ينجم فعل وو) (

مسكدسراج الوباح عن الكله عصته من الثير اورصواب من الثمن باب بحم فعل سوم مسكد معيط قوله فهذا مقطوع والعدواب متطوع اليه المائع اليه المائع بير فعل بعد المحل المائع بير فعل عبد المحل عبد المحل عبد المحل المائع بير المحل والمحل المحل الم

## كتاب (وب (لغاضي باب ٢٥ ﴿

الآتاد فائيلوان رجلا قدم رجلا الى قوله و به اعدَ بعض المشائعُ على الله .... قَاهِرا يَهِال عبادت ماقط بهاور صواب و منهم على انديا ما نتداس كے ہو۔

## كتاب (لتهاوران بابع فعل ٢ ١٠٠٠)

لولد يذكر بصيفه واحدى جكدت وإعداب مسلم المريك بعدود كرالفقيه ابوالليث .... عن مدود برالى

نتاوىٰ علىكىرى ..... بلد ( المقدمة ( ١٢٣ ) المحكور المعالى مقدمة

مكر يراء مهلم عائب - باب كفل ا قول قوله و ذكر في المنتعى الائمهد واعلى داراجل الى قوله فليس له ظلك ـ صواب ليس ذلك ..... بكمالا يخي ـ

### كتاب الرجوع عن الفهادة باب ٦ ١

الحادى قولتحواما فلا يمواب تجومها الى نجوم الامته المكاتبته

## كاب الوكالة باب الرق ال

الحادى وكيلان ....مواب بالعب بوياب موم البدايه وقالا بجوز يقف بوالسواب لا بجوزكما في نسخ البدايه على اصل معروف باب على مسئلة قاضى خان تولد خالا يقل لك بلعرة الخد غلا الكاتب والسواب لا يقتل ذلك اوراس باب ك مسئلة قاضى خان تولد وجه الا ستحسان ..... تعيل بيل على المرا يهال عبارت ساقط عمشلا يول كها بها ك مسئلا يول كها بها و في الاستحسان لا يكون معطوعا وجه الاستحسان الاستحسان لم بذكر راساحي يعنق بالوجبة قام - باب دهم و في الاستحسان الديد هم و فصف

..... مترجم كبتا بكريرفطا فاحش سبه اوريخ وصواب السطرت بهكد استناد جولى بعير ابدوهد فاستا جوله بعيرا بددهد ونصف .......... يعنى ان الما مور زاد على الاجرالذى سماه له البوكل حتى صار مخلفاً وامابدون ذلك فليس يظهر للحكد المذكوروجه فاتهد والله تعالى اعلد بالصواب -

### كتاب (لرموي 🕃

سكن على معائر تخريج بي سواب يه ب كهاجات اودعني هذه العادية عبدى فلال العني مير عاام ف

جمس كا قلال نام به برسل قوله دان قال المولى قد علمت انك و هبتها للذى لودعتى الاانه ليص بعيد لى ....... و كذابدليل قوله الزرار المولى ان فلانا عبد فليتا فر باب شئم صفح ٢٠ ــ كذائى الفعول الهمادية والمصيط والذخيرة و على هذا اذا ادعى رجل اله كان لابي على بن ابي القاسم بن محمد عليك كذا ب... زلت المال العالى بن القاسم الحرق بدا المال الوار المدعى عليه في ورق بعدة المال اوى بدا المال العالى بن المال المال بين المال الكنيل ادعى اداء الاصيل فاقم ايتناب شئم صفح ١٨ قوله كذفي فتاوى قاضي عان والاستشر اه من غير المدعى عليه في كذا القرار باته لاملك للمدعى نظير الاستشراء من المدعى عليه في حتى المدعى عليه في ان المدعى لوطلب شراء المدعى به من غير المدعى عليه في ونظير مالوطلب شراء عن المدعى عليه في حتى الدعمي عليه في ونظير مالوطلب شراء عن المدعى عليه في من المدعى عليه في المدعى عليه المدعى ووطلب شراء المدعى به من غير العدمى عليه في المدعى عليه عليه في والمدى ورثواست كرنام علي المدعى المدعى عليه المدعى ورثواست كرنام علي المدعى ورثواست كرنام المدعى ورثواست كرنام علي المدعى ورثواست كرنام المدعى المدعى المدعى المدعى عليه المدعى عليه المدى المدعى عليه المدعى المدعى عليه المدعى عليه المدى المدعى عليه المدعى عليه المدعى عليه المدال المدعى عليه المدى المدالة المدى المدالة المدى و تعام الكام في مسائل المدع على عليه المدال على المدعى عليه المدى المدالة المدى وتعام الكام في مسائل المدى المدى المدى المدالة المدى والمدى المدالة المدى والمدى المدالة المدى المدالة المدى والمدى المدالة المدى المدى

بينته · · · الول الصواب الهانفقت تقبل منية · · · · <sup>يو</sup>ن ان العارية هلكت تاحت المستعير لامن فعله فاح ثبت ان الصلاح وقاح عن غير مصمون فيطل فتأمل. وابتدا وصفيه ٨٨ شن تولد قوله فان قضاء القاضي لعن اور يح وان بحرف واوجا سبخ باب بطنم صفي ٩٣ ـ قاد عاض فان في توادر هشام قال سالت محمد عن تزوج المراة ثم ادعى انه اشتراهامن الإيملكها ..... مترجم كبتا ہے كہ يوں بى افظ المراة \_اورافظ لايملكها \_ بعيغة في غدكور ہاورالي حالت من مئله غير مصل ہناور مح مير يزويكا مفارع شبت اور بجائ مراة كامتديعي يول على عن تزوج المة لد ادع انه اشتراها من يملكها - يعن ايكمرد في ايك باندی سے نکاح کیا پھر بدووی کیا کہ میں نے اس باندی کو ایسے خص سے خریدا ہے جواس باندی کا وقت تھے کے مالک تما یعنی سرو كرنے كے وقت تك جو تحديج باور مراد بطلان لكار مع حقوق وعدم رقيت اولاد دغيرو بي تواس يركوا و تبول ند بونے كا امام محر نے عظم دیا اور کہا کہاا س وقت تول ہو تھے جب یکوائی دیں کہ بعد تزدج کے اس نے ایسے خف سے اس کوخریدا جو مالک تا کیونک محمل ہے کیل تکاح کے مدی نے فرید کرائی مولی کے ہاتھ جج ڈالی ہوجس نے اب اس کے ساتھ تکاح کردیا ہے۔ ہس اگر بچے ہے جو مترجم في لكعاتور جمده بي مقام يول بي يح كرنا عاب والله تعالى اعلم بالعواب باب تم مسائل متفرقه معدا١١- وفي المنتطى دجل شهد على دجل الله اعتق ..... الى متلده بنرى برا معجمد سب جكد معلود باورمواب بندى بذال منقوط از بديان ب فاقيم -باستجم فعل جهارم كنا في الخلاصته والمجتع في الطاحونته من وقاق الطحن الى قوله و مثله لحيكي عن الامام الثاني في المنشود في الولائم الناصب في حجره فأعده احداك كان هيا زيله و حجره لذلك ..... الول المعادت على وبله جريك يزر ومنقوط وباء موحده مطور باورمترجم كنزد بك وفاق بلغظ وبل بذال منقوط ويا تحسير باوراى عبارت على مسلور بك - الالناسيق احرازه تناول الاخذ بان جميع المبسوط في زبله بعد وقوع المنشور فيه على قصد الاحراز . اقول هكذا وقع لغظ جميع على فعيل بصلته في زيله . والصواب عددي على صيفته المأضى بصلته من بأن يقال الالذا سبق احرازه تناول الاعذبان جمع المهسوط من زبله ..... يعنى احراز عاصل مون كاطريقديد كدكشاده كيا موادامن لناكى جيزال يس كرف كے بعداس كوائي حرز مين كر لينے كے قصد سے سيٹ لے وقال المحر جم اس فاوى كے بعض مواضع ديكر على كاب ويكر على بيستك برود صواب بعي ذكورو بالتجيد المراجعة \_باب وجم أخركاا\_

آولد الصفري في كتاب الحيطان جدار بين النين وهي الى قوله ارفعه في وقت كذا اويشهن المسوئب بالواولا بحرف الترديد ايضًا مح ١٣٠٤ قَاقُ وَي قَاضَ قَان الواضع موضوع سفل و ويصنع من الفتح علو فافهم الثاني عشر ١٣٠ الوجيز مكروري لوان رجلا توفي فجاء قوم القاضي لفظه و قدرترك امالا اتول اموالا الى قوله فان قالوا لدا شهود حضور تقيماني حاضر المجلس - الول الاصوب في هذا المجلس - اله قوله او اشهران فلانا مات اقول كذا يوجد اشهر على افعل و الصواب الشهتر من الاشتهار الى استفاض - السراك الميك المتفاض - السراك الميك و تركة في يد اجنيبي حيث توفي الى قوله منقطعًا عن هذه البلدة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلدة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلدة التي توفي فيها جعل القاضي - الول ومناك من هذا البلدة التي توفي فيها جعل القاضي - ياب يردم من عن البلدة التي ومدة الذي في يديه المال بذلك وما يه لايعلم ايلت و ترك والا اصفيرا اوترك وارثا غائبا اقول هكذا وجدوترك وارثا مع حرف العطف والغلام عدى ترك الواولو هناك سقوط والله اعلم - بأب جهارم والمقال اقتلام عن هذه البلدة التي يوسف و محمد انهما قدر المدة الصواب قدر اعلى التعتبة مصل دوم

معيط السرخسى فان كان باع البعارية مع احدالولدين الى قوله ولو ان البائع صدة ولده فيما إدعى - اقول كذافي النسخته ولديم في قرز فروالصواب والايم في إدراس عبدي على احد هما اخذ المشترى - المي واخذ المشترى عبراك عدوسطر يجي ولد واخذ المشترى وية وارثه بالولاء الصواب عددى دية وارثه المي ويت كواوراس كي ميراث كولسل سوم شروع ولد ولد مكاتبة بالتانيث فصل چهاوم شروع واو عية و قبل ان تندمنى . التي واو عية قبل استان مراح واو عية قبل المي حرف عطف غلا عن المي المعاوي دان ادع الرجل الدكام قوله وان ملكه المه صادت . التي واو عية قبل سيوخط باورج برون غيريق المكام المالي قروم المهاري الدكام قوله وان ملكه المه صادت . التصال ضمير بلفظته ملكد سيوخط باورج برون غيريق المكام المالي قروم المهاري المكام المالية المالية المهارية المهارية

شردء قوله ولم يعتق من الاولاد اعتلفوافيه منج وهل يعتق ..... بطريق استفهام قصل يازد بم محيط السرحي بدا اذا كان الابوان مسلمين فيالاصل إلى قوله لكن لا يضيل الصيح يقتل من العتل- لين صغير بس كاسلام كانتكم بالتبية د یا کیا ہا اگر بعد باوغ کے اسلام سے محربانغ ہوتو مرتد میں اوراس میں بیفرق ہے کہ برخلاف مرتد کے اگر بیم موتوقل نہ کیاجائے م باں اگر اقر ار کے بعد پھر محر ہواور بیدونوں باتنی بعد بلوغ کے بائی جائیں تو مشل مرتد کے ہے تھل جیارم دہم سے کچھ میلے تولد لعولى الامر كذاني المبسوط الطاهر لموالي الامر قعل جارم وبم صفي ١٨٥ - تولد كذاف معيط السرعسي وأن ادع ولدامته مكاتية لاتصاء دعوته ... . - اقول يمي ايك فاحش غلطي بي كونكدامت مكاتبة يعني افي مكاتبه باندى كي بيك فيسب كادعو ي عمنين ركما إورصواب يب كرمكات بضمير باوريامتكامضاف اليد باورمعى يتن كرائي مكاتبد باندى كملوكه باندى کے بچکا دعویٰ نسب کیا مثلاً اس کی با عرب مکاجہ نے خودعیاری تجارت میں کوئی باعدی خریدی جس کے بچہ ہواوراس کی مالکد یعنی مكاتب فدكوروك ما لك في اس كنسب كاوعوى كيافاتهم فصل بانزويم تولدكذاف المحيط رجل مات و توك ابنا فجادت امواة الى قوله غصدته الفلام و اللعت البيئة انول الغظ فعدق على غيركا مرجع اكرعورت عن فعدقها عاسية كمرآ تكرم في أول يادعونا ندكور قراروے كر تكلف كيا جائے فاقهم اگر كہا جائے كہ پر تولدوا قامت البينة بحى بحرف واوسو موكا كيونكراز كے سے تصديق يائى كى يس حرف رويد ظاہر بي تو جواب يكنيس بك طفل نے اپنے حق مس تقديق كى جوباب يرمور تبين البداعورت نے اس كو بكواى تابت كرديافليم بررباب يام وبم منح ٩٥ [ واقر العشترى بذلك و نكل لا يرجع العشترى اتول الطاهر اوتكل بحرف الترديد صفح ١٩٤- كذاف الخلافة المشترى جارية نولدت اوشجرة الى قوله وان قتل اخذمنه عشرة الاف اتول الصواب وان قتل و اخذمنه اورائ صلى كرا قرسط على قوله ولا يرجع على لهائع بقيمته الشجر و يجبر المشترى و صواب ير مزو يك بقمية الثمر يعنى بجائ جر كمتمر جائ - باب ثانزديم على يجه ببلة ولد كذاف المحيط من ضمن الثمن للمشترى عندالشراء الى قوله يعد وجوب الثبن على البائع اتول الصواب يعد وجوب اداء الثمن اوياً ول الكلام هذا المعنى اوراك عدا يك منى بعدياب ثان وبهم على قوله ولا يعيصل حرمن جهته المستعق الصعيح لا ليجعل حرابا نصب- باب مغتد بم منى اا التول بقرله بهته أو قبض أوما اشبه ذلك كذاف المحيط - الول الصواب يهيته و قبض الى يقر بالهبته مع القبض.

مرجم کی موضع بطل الاقرار یاب دوم ے کھ پہنے قولہ لان الفسخ بجبود هما فی کل موضع بطل الاقرار .....قول برمقام بھی مرجم کی مرمملات عیارت علی ہے والصواب عدمة ان بقال لان الفسخ ثبت لجبود هماتم فی کل موضع الی آخرہ اور آید وسفد ۱۵ کی اقرار مطرض موہم و مقابط رسم الخط علی سے کی بت بلفظ کلما یکال ویوزن یعنی کل مایکال الی کل شنے دخل تحت الکیل اوالوزن یاب ووم سفر ۱۹۹ قول کھ انے الفظهرية ولو قال لفلان علی القد، وداهم فيما اعلم ادفي علمی

ادفيما علمت قال ابو يوسف ..... اتول الصواب قال ابو حنفيه والله اعلم بالصواب اورصف العدش أولد كذافي عزائته المنتين ولو قال له على الف عرهم على قضاء فلاب قول اوف عنيه ..... الصواب اوفي فقيد اك كر كم بعدتول ان شاء تعالى الظاهر ان شاء الله تعالى بل بوالسواب - اس عا يكسف يتي ولد كذا في عيط السردي ولو قال اكتموها الى طلقيها اكتبوها طلاتي- اتول البعني أو اكتبوها طلاتي ..... فانهد - ايمة ٢٢٣ - سئله اقعات حماميه قوله مقوا اللادش مقوا بالادها . اورا كامني كا تر من مسلمتكي جوة خيره من منتول بي تولد وان كلان في النزع ضود واجب المعران يعطيه . الولالسواب وان كان في النزع صود واجب على المقر ..... اور ٢٢٤ باب بدايس علية البيان شرح البداي ولو قال لفلان على ددهم مع كل درة الى قوله و نظر عشرة يعينها وقال لفلات على مع كل ددهم من هذه الدراهم هذه الدرا اتول اكر افظ بداه الدرجم اخير كا يلفظ جمع بياتو عمم ندكور يعني كياره درم واجب بونامحل تامل باور اكر بدا الدرجم بلفظ دراجم بوتو عمم ندكورظا مرب كونك تعين باشاره بلغظ واحدكي صورت ين مشرومعينك مرددم كرساته معيت مجازي بإتو حمياره واجب موسط اور اگر بده الدراجم بلفظ جمع مول تو ایک علی مونا ضروری نیس خصوص جبکه معنی جمعیت کا بطلان ازم آتا ہے اللهد الان مدال زمانة الواحد علي العشرة تجمعيا مع المعية وفيه نظر و تفصيل الاكلام لا يتحمله المقام باب جهارم مستلرلولي ش وجوه الشكل تيرى وجركي بلغظ و ثالثها ان بعنهما الا قواد .....اقول غلطي مثوش بياورمر يزد يك مح لفظ مبم يعن كتاب عي بليم ازمين ياابات جو يجوءوذكركيااورمترجم اسكوابهام عيم مضارع كاميخ عاما بفليد براوراى عيجو بعد وله فكالالاالا الصبى هكذا قالوا كذان الذاهوة- صبى كافاعل اقر عاجركيا اورصواب للصى باب يجم على المساس بكذاف أمبوط واذا كان المهد بين رجلين اذن له الى ان كتب فاته لميوز اقرار هذاقي حصته الذي اذن له و جميع مال هذا العبد .....اتول الكاهش على عنا العبد كمااورمواب بيب وجميع مالهذا للعبد لين جملده وجواس غلام كواسط ب-البنادوس مغربابعد عراقول كذاف ألهوط ولوقال لغلان على مانته درهم ولفلان اولفلان فلا دل عليه نصف المانتك أله ل يهال تك تو تميك ب مراكعا والنصف للثاني يكل واحد من الاخرين عليه- الول الكاتر جمدية واكداور استنظر علا وكا .....اور بيغلا بمواب بيك والنصف التاني يعلف لعنى بقيدن فعدك لخاس عباتى دونون من عمرايك كداسفاى عظم لى جائ \_ كام لكما \_ الإ ان يصطلحا عليه فيكون بيهنما تصغين على مائته ددهد - الول بيراً خركا لفتا يعني على مائته در عد - مترجم كنزديك فيرتحصل عن طابرابيلفظ مهوقكم نائخ عاور مقصود مرف اس قدر ع كيكن إكردونول آدمي بابم ملح و اتفاق كرليس توباتى نصف دونوس مس ساوى موكافليا ال- باب مشم تولد كذافه الكنز ولو قا لاله على ..... الي ولو قال له یعنی علی صیفته الواحد۔ اورای ے آ کے مسئلہ کائی کے بعد جومسئلہ اس میں لکھا کہ فعند الی منیقہ یکڑ مدالدرا ہم وسعد و نانیر۔ الوليعن يلزمه تلك الدواهم المعهودة وهي العشرة و كذا في كل موضع من المسئلة . مجرا كامتلك المحار ووقع في بعض نسخ ابي حفس يلزم الدواهد في هذا الفصل ان عليه عشرة و تانيز ..... أو ال لفظ يلزم الدواهم العمارت عل فيرم يوطوا تع موااورصواب مير عزو يكاس كاحذف بيكن يول الكعاجائ ووقع في بعض دين ابي حقص في هذا الفصل ان علیه آخرہ اوراک سےایکمٹیکے بعدتولہ ثمر ماتت قبله ولها ورثته یجوزون میراثها۔ بجید لز جواز مطور ہاور صواب عاممل ب فاختط اوراس بدور كے بعد صفح ١٢٧٣ ـ آخر قول كذاف الكافي مريض ودهب عبد اله .... الى من كلمار التا العبد لهذا الوارث الاعر و اقرار نه كان ...... والسواب عندى بعرف الترديد يعنى اوا اقرا نه كان .....اور

اک بودر کے بعد منوب میں کوائے التحریر شرح الجامع اللہ رجل باع عبد من رجل میں صحته من رجل میں الکھا۔
فلیس للمشتری ان یشارک غرما و المشتری المیت فی سائر اموال المیت میں اقول افظ غرباء المشتری المیت میں افظ مشتری میں اور میں نے اس کو فلطی پر محمول کیا اور اقالہ کی تاویل کر کے میت کووالی مانا جدید بھی قرار نہ وہائے کہی ہوائے کی بیاس وجہ سے تبیس کیا کہ مقروش مسئلہ میں والیس مشتری کی بینا ،
قرار نہ وی تاکہ میت بدین معنی ایک نوع کا مشتری ہوجائے کہی ہوائی وجہ سے تبیس کیا کہ مقروش مسئلہ میں والیس مشتری کی بینا ،
قاضی ہاور وہ بروجہ سے فتح ہوتی ہوئے جدید بمانندا قالہ ورحق غیر متعاقد ین نبیس ہوتی ہے۔

فالبذا قطعنا بكونه خطاومن الناسة فانهم مجراس الطيمغركي شروع الفظ بقيمة بدون مميرك زارقكم باقيمة مع الضمير وإين \_ اوراك صفي شي طويل مسلد كذا في الميموط رجل له على رجل الف ودهد مستن لكما وان كان الوارث الوكيل دون الآمر ... اوراس كاتر جمديد بوسكا عكراكروارث فقط وكل بورموش واقول متعود ع فالغ عادرصواب يدع كدوان كان وادث الوكيل .....يعن يعنى موكل كاوارث ندبو بلكدوكيل كاوارث بوآخره - باب دواز دبم اعا- كذاف الههوط ولوان رجلا اعتق عيده فقال له يعد ذلك .... قول قطعت يدك وانت حربي في دارا لحرب اخذت من مالك كذا العين اد قال اعذت من ملك ..... فاظهم اوراس كم بالعدصفي على أولدكذا في الحيط ولو اعتق امته لمه قال ..... و فيه و قال ابو يوسف الصحيح ابو يوسف اوراك كر كرول كذاف الحادى ولو اقرائه فقاعين فلال عمدا ثم لو تعبت عين الفاقي بعد ذلك و قال البفقونة عينه فلاء ت عينى و عينك ذاهب فالقول قول المفقود عينه كذف المبسوط - قال الممرجم اللمستذيش متوط عبارت كابرب ورشهرون اس كي حصل نبيس معلوم موتا بس صواب وسيح مير يزويد بيد مبارت بوقال المفقونة عينه فقاوت عیشی و عیشك ثابته و قال الفاتی لابل فقاوت عیدات و عینی داهب آخوه اور شایرتین کے لئے وَ اجب مثل وَ ابت کے روارکما حميا ب فاقيم والله تعالى اللم بالصواب - باب ميزود جم اوّل مستله على قوله وامّا اقوان لفلان وخدان مع شوكا و في هذا اقول بيعبادت بعي خت محرف باورصواب مير ين ويك بيب كه اذا اقرائه لي و فلان و فلان مع شركاء آخره فالهم اوراس ك بعددومرامسكارتولد ابن سماعته عن محمد في رجل قال لهذا الرجل في هذا العبد الف دراهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدي على ان ذلك دين في رقبته الاان يكون فيه كلام يدل على انه شريك في رقبته بالف درهم بأن يقول ..... قال المح جم ترجماس مئلكا مرائز ويك اس طرح بكرائن ساء في المام عد عدوايت كى كدزيد في شال كما كداس عمروكان غلام میں بزاد درم بی اور بیغلام ای زید کا ہے تو امام محد نے فرمایا کے میرے نزد کیے بیاقرار اس طرح رکھا جائے کا کہ اس قدر مال اس فاام کے رقبہ میں قرضہ ہے لیکن اگر اس فراکر و میں کوئی بات ایس ہوجس سے بدولالت تکلے کہ بیٹن اس فاام کے رقبہ میں مقر کا شريك بوالبت شركت كا موكا اورائكي بات كى بيصورت ب كدمثلان يدني كما كدهل في بيقاام فريدا باوراس عمرو يحاس جى برارورم بي تويةراردياجائ كاكه بزارورم كرقبه من شركت ب مكذا اظهر لفترجم والشدتعالى اعلم \_واليشاندكور (٢٥٤) كذاف الحيط واو قال يا قلال لكمه على الف ودهم ......وفيرواو قال الته يا فلال لكما ...... بس يا تو مراد بدك يهل افظ جمع ثم كها بمر منادى واحد تنسرى بجر تكما بلفظ شنيه بيان كيا اورشايد انتما يا فلال موبعتي اوّل وآخر شنيه مود الله اعلم - باب ميز دنهم (٢٨١) كذاق الحيط و الما قال الرجل للمرانة التي اديد الى قوله حضر اشهود و هذه المقالة ...... اتول الوا وفيه غلط المكاتب باب تانزدهم ووسر عصفي عن المناف الميط لو قال الرجل لامرأته انت طالق اتول الصواب لامراءة على التنكير والا لا فاندة في جعل العطبيق اقرارًا في اثبات النكام حيث فرضت المرأة امرأة فافهم .. ايضًا صفحه دوم محيط السرخسي اذا اترت المرأة انهأ

اور اول ولدت بعل معروف مؤنث اور فاعلد وبى امتد باورتكم فدكوركي وجديد بكاس في الدى فدكور وكانبت مان کیا کہ تیری باعری تیری ملک میں جن ہے اور اس سے لازم نیس کرائ مقرر کوجنی اور نداس کا اقرار اس کی مال مونے یا مال کی باعدی مونے یاس کی ملک میں بچے جننے میں باعدی پر لازم ۔ اور بیجواس نے کہا کہ میں اس کا بیٹا موں تو لازم بیس کداس کی ملک میں بیدا ہو كونك بالفعل اس في مال كي نسبت مقرل كي مملوك موفي كا اقر ارتيل كياللذااى كاقول معتر موافاتهم - باب معتد بهم شروع مسئلةول الما كان له عبارة صحية و بالد الما كان .....السواب بالوالد معنى غداوراى مسلم في الما فيما يلز مها من المعوق فاقراره صعياب ايال يلزمها بعنسميرمؤنث مسطور باورصواب يلزمهام بعنسنير التمنيد ترك باورمرادمقرااورمقراري اورهمير اقراره داجع بجانب مقرب يام رواحد بمعن آكري بعد قبول مقرله بفاقهم اوراى كرتموزى دور بحد تولد بدا الما ملك العبد وحده او مع لمه في حالته الصحته فأوا ملك العبد من الصواب فأما لاا بلك للعبد ..... صفحه ٢٩ - كذا في الحاوى وبرجازية ثعر الرا نها كانت مديرة الآعرة الى توله واستخدمها وو طا قضاء - الوّل من ظاهر بين أكر جملة عليه ركما جاسة يعنى وجازا لمستخدامها الى آعره - باب بميز ويم كذا في مبعيط السرخسي ولو اتوان هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشترية مشك بالف ددعد و نقدته الثمن - اقول سهو من العلسة والصواب منها بالخطاب يعنى و نقد تك الثمن -مني ١٩٩٣- في مسكر التحريرة لرجيط السرحي رجل و كان رجلا يبيع جارية الى قوله و كذلك الجارية الما مورة اذا اشتراها مسلم اتول الصواب الجارية الما سورة - لين وہ باعری جوابل اسلام میں ہے کی کی مملوک تھی اور اس کور نی کا فرقید کر کے لیے بعاضے تھے اور سفی آیندہ میں بعد مسئلہ ندکورہ بالا کے توله ولو كان الآمر قدمات ثم الزا الوكيل بشراء هذا لعبد فان كان العبد في بذه بعينه او في يدفليا نع .....اقول المسئلة مشكلة عندى ولعل الصواب لم يدخع الثمن مكان قوله يدفعه ثم قوله في آخرها و يلزم بيع الميت الول الصواب و يلزم البيع الميت يعنى ان هذا البيع يلزم في حق الموكل الذي مات بمنعى انه يلزم ذلك في تركة مجراس عدومتم ك يعد تول كذائي المبوطاولوان رجلا اشترى من رجل سلعة .. . عن اليدالان كي بيان على لكمار فلى فرد عليه بالبيئته كان له ..... اقول يمى فاحش اغلاط على سے ہواور مير عزد يك اس على و شك يس كر بجائے لفظ بالبينة كے بن كول على ب بال بيا فال ب كرثايدا ك قدر مادت بحى بوك فرد عليه بنكوله فان لعريسيق منه الهبود كان له ان يخلصو بانعه - كيونك يجى مقعود مقام بي خواه عبارت موجود مو يان موكمالا يحلى الغطن الماجر - باب نوز وجم - ١٠٠١ - كذا في المدحط قال هو شريكي فيما في هذه العانوت ......عى أولد ومن اصعابنا من وافق - الول وافق ازموافقت غير مرضى باوروفق ازاو فق سي ب-ای باب کے آخرمسکدی جومبوط سے منقول ہازراہ فقد و کی اوجین ہے کونکہ برقیاس مسکد حقدمہ مال دستاویز کا وجوب قرضدار یر قبل الا قراروا قع ہوا یس لامحالہ لا زم نیس کیل اقرار کے جو چھاس کی کمائی ہو پروجہ شرکت ہو کیونکہ ظہور شرکت میں منتداس کا اقرار باوروجودد ستاویزی وجود مقرکے تعندیں بروز اقر ارمعتر برسکتا ہاورنیں بھی بوسکتا ہے فلیمال فی المقام اگر جدار تع وہی ہے جوكماب من مذكوره بجوالله تعالى اعلم -

## كتاب ولعسم باب ولال ١١٥ ٢

قوله ابدا وحي يموت الايجو زكذا في الحيطات الصواب ابداأو حتى يموت ..... باب دوم سخي ١١٨ ألمبوط دجلان لهما على دجل الف درهم - عم أوله وان كان دينهام واجيا غاداته احد، هما ...... الول الصواب واجياً بادالته احدهما ليخي ان احد هما عامل مع الرجل مدانية فوجب الدين بلائته هذا الواحد فأفهم باب وم مخي ٣٢٣ كذاف الحيط الصلح من النفقة ان كان على شئے يجوز للقاضي تقدير التفقته به كالنفقته آخرة اتول الصواب كا لنفقدين آخرة فليناس \_ كردوس منى ك آخر من تا تارفاني تعلامن المعنابيك بعدمتك الناصالي الرجل بعض معارمه .... عن قوله فان كان صالح على اكثر من نفقتهم - بما تهفا بن الناس فيه ..... مترجم كزو يك محوفاحش مثوش بوالسواب بما لا تهفا بن الناس فيه . فليتامل فيد باب جهارم صفى ٣٢٦ ـ بعد ظا صل كم منظم طويله امرأة استودعت رجلاً على قوله حتى لو اقامر صاحب المتاع بيئة بعد ذلك على ما ادعى من المتاع لم يكن لساعلى المود عين الول يول بالقظ لها بضمر تاميث ندكور ب اور تكليف بناو في بعيد كامحاج اور ظا برهيج بضمير ذكر مونا جائ فلينامل - بعراس ك بعد دوسر عصفي ك آخر من بعد الحاوى مسئله اذا كانت الدرافي يدرجل فادعى يعنى هذا القابض ادعى ان فلاتا تصدق بها عليه وانه قبضها يعني ان القابض قيض تلك الدار منه لجهبته الصدقته قال فلان بل وهبهما لك يعنى أنه اتكر الصدقته وقال بل وهبتهالك ال ك بعداكما فان اقرالذي في يديه انها هبته بعد الصلح او مجدوب الراولههة و الصدقته جميعاً قبل الصلح على مأذكرنا ــ اقول بيعيادت غير محمل ب والصواب عند المترجم على وجه التصميح ان يقال فان اقرالذي دي يديه انها هبته بعد الصلح او حجدرب الدارا الهبته و الصدقته جميعاً قبل الصلحاء نيطبل الصلح ولا رجوع على ماذكرنا- يعن مجراكرك ك بعد قابض اقرار کردیا کہ بیٹک وار خرکوراس کی طرف ہے ہیدہی تھایا مالک مکان نے سلح ہے پہلے ہیدوصد قد دونوں ہے منکر ہو کرصلح کرلی ہو بہر حال سلح یاطل شہو کی اور رجوع نہیں ہوسکتا اور شاید کہ بجائے فان اقر کے دان اقر بواد وصلیہ ہواور جملہ عاطفہ یعنی قولہ او حجددب الداداالي آعره كي توجيه كي جائي بالجمل مقام مي توجيه ويح ضرور بـ

فالله تعالى اعلم \_ باب عشم ملح العمال كابتدائى مسئد من تولداوليا عذه دب الثوب ثوبه محل تخطيه باور قولد كذلك الناصالحه على ان يكون الثوب لوب الثوب او للقصار - محل اشتباه ب اكر چرز بمد س توبيد

دریافت کی جائے کین خالب کمان متر ہم کا بچائی ستوط عبارت و تحریف و قصیف ہواللہ تعالی اعلم بالصواب با بیا ہم شروع مسئلہ

اگر در آولد او باغ منه عبدا بالف در هد سود الله صالحه علی الله او مائته اقول میرے زو یک بیر قدر و دین غلا ہے صواب واو ہے

اگر در آولد او بہ بخت میں حرف التر و یوسی سفر اس السال الا قبض بعد داس السال الاول الصواب بعض داس السال الدول الصواب بعض داس السال الدول العام المن من الدول العام الدول الد

### ك ب العضارين باب الرِّل صفحه ٢٩١ ٢

آخرسل می آولد و کان الدین علیه علی حقه دب الدین هذا قول این حدیدة و عدد هما الی قوله والنسران علیه قریب دوسطر کے عبارت کردواتی ہوئی ہا وہ ایوسٹی کے دوسری سطری قرار واکان الدین کائی گدفت می انتظام کے اور واقع ہوئی ہا وہ الا الآخری جگد فقال الآخری جگد فقال الآخری جگد فقال الآخری الدین الد

مخ تا دوسری کتاب می ہے بعدختم عبارت اصل وحوالہ کے اس کتاب نقل کردی اگر سب تفادیع ہوں ورندقد رموجوداس میں ے اور باقی کے لئے دوسری کتابوں سے اس طرح جہاں تک ملا ہے سب جمع کیا گیا اور تفاریع برجمی جا بجامتعد دحوالے بغرض تقویت ذكر كے بيں اور مجمى بنظر اختصار مع فائد وكامل كے أيك كتاب معتدے دو ايك تغريع مجر دوسرى سے ايك دو مجرياتي تيسرى و چوتمى وغيره كفل كين تاكرسب من موجود بونااصل كافلا بر بوكونكه تفريع براصل خرور برس ساس كاورجه تواتر كويني حمياجب يات معلوم ہوگئی تو اب میں مقعمد کی طرف رجوع کرتا ہوں اوروہ یہ ہے کہ بہاں ابتدا وسئلہ جونقل ہوا اس میں اوّل دونوں خیار میں ہے ا کے تشمین میاوراس اصل بلاول عدمی خیارات کی ترتیب اس طرح رکمی تی ہے جرانجام کارمحیط سے جوتفری نقل کی اس میں خیار ان اولان لا يا حالا تك بنظر ابتدائى ترتيب كايك نيارتعمين بعى حاصل بولين تغمين كا اختيار محي نبس لان الا عساد لايو جب له عداد تصنعين بل موجيه عكس ذلك بان اعسادكا موجب اعمال باستعاء يعن عاب إناحد آزادكر ياس صحايت كراد ماور چونكه خياران اولان كين على خيارتغمين حاصل جوتا بوتوبي خلاف مقسوداور غلط جوالبدا مترجم في كها كديم يه ب خیاران اخیران کیاجائے۔ کیونک ابتدائی سنلہ علی احماق واسعسعارجن کاو وعمارہوا ہے ترتب علی اخیرین ہیں۔ مجرجوعی نے کہا تفاكه يدل بفلطي كاالزام نبس بوسكا كيونك غالباس كتاب عن تضيين اخر بوكا اورا متاتى واسعما وي دونون اول بون محاقواس كا ا خريس خياران اولان كهنافيج موكاس عصطوم موكيا كه درحقيقت مويفظ مبارت كالتقاط واقتباس عي واقع مواكم ملتقط كويه خيال نيس و إكر بعاد ، يهال ابتداء من ترتيب خيار كوكر ب فالهم قبد اساخ عزيز الحمد الله رب العالمين والعلوة والسلام على مولانا و سيدنا محدرسول رب العالمين وعلى آلدوا محاب الجمعين -اسمطبوع نخه من جهال عوط عبارات وتحريف كا احتال عدوه بهت خت ب چنانجاس كى مثاليس كذر تيكيس اورا كيس كى انشاء الله تعالى اور يعيص في ١٩٨٩ باب وجم يس لكما كذاف الميسوط المتصد دجلان في حائط فاصطلحا على ان يكون اصله لا حد هما وللآخر موضع جذوعه وان نبي عليه حارثي معلوماً و يحمل جزوعاً معلومته لا يبعوز كذا في ضعيط السرعسي فاجرعبارت واس قدر بكرة دمول في ايك دوويوارش بمكراكيا بحر باجماس شرط ے سلح کرلی کدامل و ہواران عی سے ایک کی جواور دوسرے کے لئے ایک تواس و ہوار عی سے اس کی دھنیان رکھنے کی جگہ جو اور دوسرے بیک و واس پرایک اور دایوار جس کی مقدار مطوم ہے بنادے اور اس پر جعد ادمعلوم دهنیان رکھے تو بیا تر میل ہے كذاف مجيط السرحى اور ظامروج بكردوس عاضيارى شرط جديدت كااحداث بورندد يوارس سايك كاصل اوردوس كا مواضع هبتر مونے يريا بكى ملح جائز بونى جا بادرايے الى ملح اس طرح كدايك كى ديواراورووسرے كے لئے فقائل احداج د بوارجد بداس کے اوپر جے ندکور ہوا بیٹک ناجائز ہونی جا سے اوراس سے قیاس ہوسکتا ہے کہ جلط بھی جائز ند ہولیکن اس میں دوسرے كے ليد يوار منازع مى ي مواضع همير مشروط بين فقيد الفليدال اوربعض السيا غلاط كتابت بين برمر ي علطى كاوتو ق ب جي كتاب الوديد سے يتوسطور بهل قولد- وان اخذ ها كرها لاحتمان عليه- التي الاحتمان عليه اورا بي اور مقامات بر ایے بہت تغیرات كاب بن جن يرالفات بيل كيا كيا ہے۔

كاب (اروية 🖰

 المدودة الى آعر ظد يصدقه اور يهال اگر چمتی تحك بوجات ير يكن بحسب البيان موظا بر ب- اورمنو ما بعد ميں قوله فصدقه في التوكيل - الصوب فصدقه باب عنم الحيط رجلان اود عا رجلا الف درهد فعات المستودة و ترك ابناه .... يول على ابناه بصيفة مسلور باورمواب بافظ مفروب باب وبم ١٩٩٩ - كذائى الحيط رجلا استقرض من رجل مسلن ود بهافا عطا مغلند مننى ..... فا براير جمه بواكها يك في دومر عدي باب دم قرض ما يك باس في المراير جمه بواكها يك في دومر عدي باس درم قرض ما يك باس في فلد كرما تحد درم ديد يد واقول التنافلية بغين ولام وتا ولكمتا يهال غلط به اورمواب خطاء باور مقل بيك بيل اس في فلفي عداس كوما تحد درم ديد يد واقول التنافلية مسلم من جيكرض خواه في بجائي يهاس قرض خواه في بجائي بياس قرض خواه في بجائي يهاس قرض خواه في بحائي المعلم عن منافل عدم المعلم المحلم المعلم المع

### كتب العاربين وج

### كاب اللهة

باب دہم سند 200 کذائی قاوے قاضی عان امراقا وبھبت مهرها من الزوج .....اس مسئلہ میں الحات قلاماً قلاماً الله علی عان امراقا وبھبت مهرها من الزوج .....اس مسئلہ میں انکوات قلاماً قلد المدد كانت اس طرح اس فقره علی اسم بلغظ قدر ورنبر بلغظ قدر بقاف ودال وراء ممل مسطور ہے اورمعنی مہمل اور مواب میرے فزد كي لفظ قد بقاف ودال مشدو ہے اورونى اسم مضاف بعنے راجى بجانب مورت ندكورواورونى فيرمضاف بجانب مدركات ميں ان كان قد بعاقد المدد كان رفعی اگراس مورت كاقدوقامت اتنا موجتنا بالغروروں كا قد موتا ہے فاتم ۔

### كان اللهاران

باب عشم منی المد وال جاوز الفادسیة فهدد همی اتول یون بی فارسید بفاه ورا منسوب بلفظ فاری فا بر بوتا می باب الم من ورا منسوب بلفظ فاری فا بر بوتا می اور صواب بقاف و وال یعنی قادسید به جوجره ایک مقام معروف عراق ب باب استم ۲۰۳ مسلم به فلاصد که افا کان المستکری استاجر دجلا یقوم علی الدابته شما که اور مواب می الدابته بان اتفعد المستاجر اتول یون بی افام اتا ایم بظایراتیان سے شتق فرد ب اور معنی می بی اور صواب بیر ب کدانیم مشتق از اتهام اکما جاست اور معنی به بی کدانیم مشتق از اتهام اکما جاست اور معنی به بی کد

قاضی کے نزویک متنا جرمرومہتم ہے ہیں مدیمہتم معلوم ہوا کے فروخت کردے قالبم والقد تعالی اعلم۔ باب دہم صفحہ ۱۰۸ می تو لے کذافی الحيط فان سمى الطعام دداهم الى توله و نغى بتسمية الطعام اتول يون بي تفي يول وفاء فركور باورصواب بول وعين الون يعى لقظ في جنع متكلم إوراى صغيم قول فالمرضع في الى العرف كذافي المحيط واقول صواب لفظ الرجع بجم بجائ الرضع ابشاء منقوط باورسني آينده ش توله فان زادها احمد من ولدها قلهد ان يمنيوه يول بن زاد بإبدال اوركمنييو وستقديم عين برنون خركور باورمواب فان زارها احد من ولدها فلهم ان يمنعوه ..... بيب يازويم شرقول وردى ابن سماعة عن ابن سعدين معاذ المروزي عن إبي حنيقة - اتول اس شريحي احمال غلط باوركماب ش ايك مقام يرابوعهمد سعدين معاذمروزي نام ندكور بهل شايد كدابن ساعد في اسط وسعد بن معاذ كروايت كي جوتو افظ ابن غلط باورشايدك روى ابو عصمته سعد الى آخره موكمراة ل اقرب ب ياراوى دونوں مون والله اعلم اور الخش الخريفات من سے باب شائز ديم من قول كذاف قاوى قاصى خان وان استاجره ليكتب له غفاه بالفارسية او بالعربية المعصية المختاج انه يحل لان هل لا يحل له الاجرواني الفراء ة كذاني الوجيز للكرودى أوريم تجلدان مقامات كے ب كرمتر جم كواس كي تعج ميسر ند موئى يعنى جس عيارت سامل كياب من معانی کا استخراج ہے اور شاید مقصود مسئلہ بیہ ہو کہ فاری یا عربی یا اردو وغیرہ کسی زبان میں راگ لکھنے سے لئے اجار و برمقرر کرنا درصور تیکہ و ومعصیت جرکیا عظم رکھتا ہے تو ظاہرام دورکواجرت حلال ہے اور اگراس کے پڑھنے کے لئے مزدور کیا تو حلال کیل ہے كي تك فقالكمنا ورحقيقت رأك تبيل باور يزهنااى طريق سالبة حرام بوقال المزجم يدجواب جوندكور بوا ظابر ابطريق علم ہورندیراہ دہانت جب فرض کرلیا حمیا کہ عبارت معصیت ہو افظاء حرام ہوں اکتماب مال مععل حرام ہوا جود یانت می حرام مواليكن متاخرين في فتوى ويا كريحرو جادوكاتعويذ لكين كحردورى طلال بكماني القنية قال المترجم قنيه كابيد ستله يح نبيل ب كيونك صحت اس کی برامول معتز لدمکن ہے لینی اس ازم پر کر جادو نی نفسہ کوئی اثر کی چیزئیں بلکے خالی او ہام و دستگاری ہوتی ہے جیسا کہ معتزله كاغيب مضبور إوركشاف فيتغيير على أس كي تعريح كردى باور بنابرا عقاد جماعت إلى السنت كي عرفيك بادر ابیاتعوید لکستاقطعی حرام ونساد ہے اور مزدوری قطعی حرام وضبیت ہے ہی تعید کا ایساتفرومردود ہے اور فاوی میں اس منقول ہوتا تختے غرومیں نہ ڈالے کونکہ بیشتر ایسے اقوال نقل ہوتے ہیں جوخلاف نہ ہب وخلاف اصول ہیں فاقہم واللہ تعالی اعلم بالصواب \_ پھر كلام اصل مسئله مين جبكه عناء فدكور فحش ومعصيت نه مويعني مثلا اشعار مباح مول كداكر بلحن مستظر برا مطي جائين تو غناء بهو جائين تواس کی اجارہ کیابت کی صحت واجرت کے حلت میں کام نہیں اوروہ بیٹک جائز ہاان کے گانے کے واسطے مزدور کی کر یا تو بیٹک عا رفقتی اصل کے اجار ومنعقداور اجرت لازم مرحرام وضبیث ہوگی اور ب باب اس اجارہ میں دشوار ہے لین ایک طرح سے نظر تھم کا جواب اورایک نظردیانت اس کی علت وحرمت کا جواب اس لازم ہے کہ باب فرکور علی مقاطر ہے اور طاہری علم کا جواب دیکھ کر کہ سے ے غرونہ ہوجائے تاوفتیکہ باب ویانت على اس كا تھم نہ بائے اور اگر اس مفالطد كى اصل تلاش كرنا منظور ہوتو باب اجارہ اور كاب الكرابية دونوں يرغورنظر عصطالعة كرے جبكة اصول ايماني كينى كتاب الله تعالى والسنت سادد اصول المعد سادر اصول فعبى سے فی الجملہ بہر ور کھتا ہواورمتر جم کواس مختصر میں بورے بیان کی بھی مخبائش نہیں صرف اس سے اشارات پر اکتفا کرنا جا ہے واللہ تعالی ہو المهم للصدق والسواب وبهوالها دى واليدالمرجع والمآب-اى باب من متفرقات سي يجمد ببلة ولدكذاف التا تارغانيه وان وصغو اله موضعا الى قوله وان لمسمعولله الحدالا شقل والصواب وان لم ميمواله الحد لولاشقا ليني عردور عربيس بنايا كالد كورب ياش كووب الى آخره اورموجوده عبارت مهمل ب يامغيرمتي بكمالائمي باب بغتم بمن قوله وفيه اجارة الداد و عمادة

الداد اتول وادعا طفدورمیان على خطاب اور صواب بدون واد کے ہے جیسا کدادنی تاس سے طاہر ہوجاتا ہے اور اس طرح تولد وكذلك كل سترة من افظ سرة مهمل على الفظائل شے ياس كے اندكوكي انظ مونا جائے جو عمارة الداد وفيره كمناسب موفاتهم باب نوزوهم قوله كلا في المعيط والماباعه العاضي بيدا بدين المستاجد .... مستدغيا تيديم لكماك ولو علم المشتوى ان الدار مستاجرة ليس له ان نفسيخ المشترى و يعبير حتى تنقضى مدة الاجارة .... اقول المرح جي في من يايا جاتا ب اور بظاہر بیغط بے مجرا کر میمنی ہیں کہ مشتری کو وقت خرید کے سیم تھا کہ بی کسی کے پاس اجارہ میں ہے تو آیامشتری کو خیار ہوگا یانہیں تويدمئل كاب اليوع من خكور بي كن قول ان يفسة المشتدى ك جكرمواب ان يفسه البيع باوراكريد في إلى كمشترى كو بعداس كمعلوم بواكريج متاجره بعيغه بجبول بتوصواب يوس بكدان الدار مستاجرة لدان يفسخ البيع اور يصبر الى آخرة لعن فهو بالخيار ان شاه فسخ العقد و استره الثمن ان كنده وان شاء صبر حتى تنقضي مدة الاجارة و هذا هو الاصواب والله تعالیٰ اعلم اوراس سے ایک ورق کے بعدمطبوء مطبع اصل میں جووقت التے جمد پیش نظر تھی یول کھا کان له ان یعر که الاجادة فان يترك الاجارة فان حضرو اجرى اورمترجم نے وقت ترجمدے اس كل عج بس تكلف كيا اور مجماك يوں ہوسكا بان فان لم يترك الاجارة فان حضر ..... يمراصل كلكت عطوم بواكانظ فان يترك الاجارة بالكل نبس بيني مطبوء على شركاتب نے زائد کردیا اور سے نے فروگذاشت کی ہے۔ پھراس سے پھر بعد قولہ عن محمد تنی روایة کان علیه الاجر كاملا وعنه فی ردایة کان اللول یول بی مسطور سے اور صواب و عنه فی روایة لا۔ لیمن لا اجر علید مجرائ سے ایک صفحہ کے بعد قوله یہب ان يستسعى الزرع في الادهن باجر المثل كذا في الكبر الى الول يون بن جيئ في شي يعتق ازاستقا ممعن ياني وين ويني ك ندكور باور ميناط باورمواب يستقى از استبقاء يعنى باقى ركهنا اورجوز ركهنا وغيره باورمعنى مدين كداجرالشل كيعوض يس زيين مى كيتى باتى جيوز نے كاتھم واجب ساور محصول يه ب كرا كر كيتى اكماز نے كاتھم ديا جائے تو اصلاح نبيس بلكه كاشكار كا تحت نقصان ہوگا اور اگر چھوڑ نے کا تھم ہولو مفت ما لک زمین کا نقصان ہے البداواجب ہے کہ یوں تھم دیا جائے کہ ایس زمین کا جو پھر کراہے ہوتا ہے اس كے وض يدز عن يحتى تيار مونے تك متاجر ياس باجار وازجانب قاضى لازم باكرمتاج بندكر داوراكراني يحتى اكمازندير رامنی ہوتا اس نے خوداینا تقصان کوارا کیااوراک صورت میں مالک زمین کورشامندی اختاری نیس ہے بلکدو واس عوش پرمستاجریاس جموز نے کے لئے مجبور کیا جائے گا جیسے بچے دریا می سنتی کا اجار و مقصی مونے کی صورت میں مالک منتی باجر المثل سوار و تھے پر مجبور کیا جاتا ب جراس سے کے دور بعد على مسلمحيط على بعد الخلاصد تولد وان كان في موضع تكون الاجر على المستاجر ..... إلى ى تمام تنون من يكون الاجر فركور باورصواب يكون العفر بحاء عطى وقاءورا مملد باورية جمله عطف بمروع مسكد ك قولد استاجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحضر على المواجرعانة - كراس علي العاقر من اعر حالونا سنته فظهر الحانوت إلى مسجد فمصت سنته وقد سرق ..... اقول مطبوع كلكته وغيره من يول بن محرف مسطور باورصواب العلام استأجر من أخر حانوتاسنته وظهر العانوت الى مسجد فعضت سنة اشهر وقد سرق- لين بجائ اللم كروميد ماضی از ظہور ظاہر ہوتا ہے وظہر بواد و بھتے اتنا ، وسکون ہا ، جمعنی پشت ہے اور بجائے فمضت سدند کے جس مے معتی ایک سال گذر کیا فعضت سنته اشھر ہے کینی جدمینے گذر مجے۔اور بعد تال مصیب کے واضح ہوجاتا ہے کہ یوں علصواب ہے جس طرح مترجم نے زعم كيا والتدنوائي مواملهم للصواب وللدامحد في المهداء والمآب - يمراس عي يحد بعد مسئلة ذخرو بن تولد لا يفسخ العقد بموته واذكان علقد ايريد الوكيل ..... الول صواب وان كان عاقدا لين بحرف واووان وصلية بهنه بحرف شرط وظرف بجراس

ے بعد مسئلدالوچے على أولم سكن المستاجر بعد موت المواجر فالمختار للفتوي جواب الكتاب وهو عدم الاجر قبل طلب الاجور قال المحرجم يول عى مسطور إوراس قدره جازت كل منعود بي كونكر جواب فدكور كيد معنى موت كه طلب اجرت ي ملے اجرت نہ ہونا۔ مالا تک مقصود میہ ہے کہ اگر مالک کے اجرت ماسکتے ہے میلے اس نے سکونت کی ہے واس کی اجرت کچھ نہوگی ہی مواب يهديك وهو عدم الاجران سكن قبل طلب الرجر - يعن اجرت طلب ك جان ي ميل مكونت كي اجرت وحد بهو ۔اوراشارہ ہے کیا گرمتا جرسے اجرت طلب کی تی مجمی وہ رہتار ہاتواس پرواجب ہوتی رہے کی چنا نچے بیمسئلہ معرح ذکور ہے۔ بھر اس سے کھے بعد تولد وہترك في يدود فته بالاجر المسمى الاباجر المعلد اقول يوں من سخ عم الا جرف استفاء مسفور باور صواب بحرف ننی ہے۔اور واستح ہو کہ مطبوعہ ملکت عمل بھال بلکہ تمام كتاب عمل بجائے رائع برا ،ویا تحسید ونین مجملے رائع بہاء موعده مسطور هميد وفي مطبوعت أبمطبع قبيل الرايع و العشرين قوله فيعتبر فيه الصاحب احكام الفعيب اقول الصواب سائر احكام الغصب و قيما يتلود من مسئلته الوجيز قوله أن يا مرالموجر على أن يرفع اتول المعني أن كان هذا الفعل بأمر المهواجر الى آخره بابستم عماتولد ولد ينصبها مع المكان يجب الاجز كذان الغيائيه الول فابرمن يهوكة براكم كارجكه ہوتے ہوئے اگرقائم شکیا تو کرارواجب ہوگا لیکن صواب بچائے مکان کے امکان بزیادت الف بین لع ینصبها مع الامکان۔ اورای کے بعد قولہ ان اوقد قبل ما اوقد الناس اتول قبل بعاف وموحدہ عظمی کا تب ہاور متی بیاو کی کے کاوگوں کی آگ روش كرنے سے سلے اس نے تنبوش آك جلائى اور صواب مثل بيم ومثلث ب معنى وليى آك جلائى جيسى اور لوگ جلايا كرتے إلى يعنى اس ے زیادہ نیس کی اگر چرکی کی ہو کیونکہ کی صورت میں بدرجہ اولی ضامن شہوگا فاقع ۔اس سے ڈیز مصفحہ کے بعد قولہ وان ارتفعا الی القاضى قعنى عليه الول يول بي تعنى عليداز معدر قضاء ذكور باورمعن على ابهال ظاهر باورصواب مير يزد يك ازتص يقص بقاف دصادم ملرمین تثنید ماضی معروف یعنی و تصاعلیداور مرادبی کدونوں نے قامنی سے بیتمام قصدو واقعد نقل کیا۔ باب بست و جہارم بعد ميد كمسئله ولو استاجر عياطاً ليخيط له ثوبد على لقظ من خفف ادر معنى من فاحش تغير كافتر وقوله ان دكل بتسليد نفس النعاط المرح عاطته بصيفه مصد معورب ورصواب خياط اسم فاعل ب-اوركماب على ايسا فالدك يجائ انجرجبول اغاره کے اعزاز افراراور بچائے دوروز کے وہ روز بہت یں۔ باب بست وہفتم سئلہ مثنی ولو کانت سفن کشیدة۔ علی تولہ وكذلك التصار اذا كان عليهما حمولتد اتول يون على قصار بناف وصادورا ومسفور يجس كمعنى وهو في وكندى كروغيره جي ليكن يالكل غيرمر بوط ہے اور شايد صواب بجائے اس كے جمال كالفط ب فاقيم واللہ تعالى اعلم \_ومطبوع مل قبل بست و بغتم كاللاصل مجهولا ك الاجل عائة ب- يمراى باب بت وبحم عمدا ولكراف الذخيرة ولو استاجر من يحيني بالدار فيو متبرع كذا في معيط السرعسى- اقول إلى على تمام في على بالنادة خررا محمل عيمعى آك ذكور باورمتر فيم كرزو يك الناد آ خروال مبمل سے اسم فاعل از فرموں ووال مشدو ہے من دنیا لبعیر افا توحش بعد الالف الانس فلیتامل والله اعلم اور مخمله يريثان كرف والے اغلاط كے اس باب كے أخر ش تولد لو قال الرجل مكعال ولو بشرط اتول يول عى بواد عاطفراومسطور بادرصواب بدال والغدوواويين واوبسيندامراز بداوو باب قافيم باب ى اممطبوع مطيع عن باب اكس سيجم بمليقول كذا.... في الوجيرللكروري لمستاجو لوضا اجارة فلا يترتب و نشتري الا شبعار .... اللول لفظ فلا يترتب تلم نائخ كي نهايت خراب واتي زائدہ باور بجائے اس کے ظاہر الفظ طویلہ ہے بین لفظ اجارة طویلہ فاقیم ۔ باب ی و کم قریب آخر کے قولم تعد اختلفا قبل العبيض في معدار الاجل كان العول قول الاسكاف ولايتحا لفان كذاني الذعيرة اقول ايون الاتمام في عمل لفظ مقدار

الاجل معدور بادر صنى بيه وقع كم مقدار د ت من دونول في اختلاف كيا كين مترجم كنزوكيد بيفلط بادر صواب مقدار الاجراحي اجرت كي مقدار من مقدار من مقدار من مقدار من مقدار من ونول في الجرت كي مقدار من دونول في الجرت كي مقدار من دونول في الجرت كي مقدار من ورنول في الجراح المقدود الله المسلمة ا

بخليس الدار كمالا يخفى قوله كذا في القنيه ولي جامع الفتاوي ولو استأجر رجلا ليبني له منارة-

# كتاب المكاتب

بابراؤل

نى قوله واما الذى يرجع نفس الركن قوله الداعل فى صلب العقد من البدل اقول لفظ من البدل تكتليه فتأمل باب بنجم قوله كذانى التاتار عائمية ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة السمئل الوليه هي المما المد بومن قيمته ويسعى فيما بقى وهو ثلثة و ثلثون ثه ..... اقول السواب ثلثته وثلثون و ثلث درهم ثمر أخرها اورجس كون حماب عن ادف مهارت بوال يرييط في يشيد ونيل بوسكتى بهرايك مي المعاولات مهارت بوال يرييط في يشيد ونيل منه عمد ما تلك منه عمد ما تلك المعواب ان يقال قبض ظلك منه الاعمد ما تعدل بهدا باب المعرك في المعاولات عمد كافى المعاولة بالم توافق المعاولة بالم تعرف في المعاولة بالم المعاولة بالم تعرف في المعاولة بالم المعاولة بالم المعاولة بالم تعرف في المعاولة بالم تعرف المعاولة بالم المعاولة بالم تعرف في المعاولة بالم المعاولة بالم المعاولة بالم تعرف كالمعاولة بالم تعرف كالمعاولة بالم تعرف المعاولة بالم تعرف كالمعاولة بالم تعرف كالمعاولة بالمعاولة بالمعاولة

كتاب الولا

باب الوّل

كذا في المبسوط رجل اشترى عبد امن رجل ثم ان المشترى قوله اذا كان البائع يجد اقول الصواب يحدد من الحجود حمل أو المعالم والمعالم المعالم والمعالم المعالم والمعالم المعالم والمعالم المعالم المعالم والمعالم المعالم والمعالم المعالم ال

## كتاب الأكراه

كذاتى قاوئ اقاضى فان قالى يم نون لصا غالبا اكره رجلا توله ولو اكره على ان يطلعها ثلثا ولد يدخل بها فطلها وعزد لها نصف المهرا اقول يول بى شموجود باورصواب مرسخرد يك يول ب كه فطلها واحدة و عزد لها آخره كونكم مقصود يب كه باوجود فالفت كرن مروه كال سهرا اولى له بكر تيرا يك بي لازم آيا اوروه نصف مهر تاوان مجر تا الروسية واحدومه و مغيلا جوتين طلاتى كما تحدوقى بالازم بيل آئى ليكن بيام ديم بها البروم تا تارفانيك بعد ولو ان المراة هي التي اكرهت حتى تيه وجها مستم مسلطويل ينى شرح بدايد كا ترش لكما: فكان كما لورضيت بالمسمى المعاد لورضيت نصا قعلى قول الى حتفيه للا ولياء حق الاعتراض وان كان الزوج كنوا فلا وليا حق الاعتراض عدم من اورد ولى المقارة نقصان المهر آخرها المسلمين دوجك المراة المهرة المراة والما من المهرة والا وليا المهرة والا وليا المهرة والم المهرة والم المهرة المراة المهرة الما المهرة الما المهرة الما المهرة الما المهرة المنازة لنقصان المهرة الما والما المهرة والما المهرة الما المهرة المنازة لنقصان المهرة المنازة لنقصان المهرة الما والما عندالي الما والما الما المنازة لنقصان المهرة الما الما الما المنازة لنقصان المهرة الما والما الما والما المنازة لنقصان المهرة الما والما الما والمنازة لنقصان المهرة المنازة لنقصان المنازة لنقصان المنازة لنقصان المنازة لنقصان المنازة لنقرة لمنازة لنقرة لمنازة لنقرة لمنازة لنقرة المنازة لنقرة المنازة لنقرة المنازة لنقرة المنازة لنقرة لمنازة لنقرة المنازة لمنازة لمنازة لمنازة لنقرة المنازة لمنازة لمنازة المنازة لمنازة المنازة المنازة المنازة المنازة لمنازة المنازة المنازة المنازة الم

اور دوم بہاں البت تلی شدیدہ ہے اور وجہ بیہ کرورصور میک شوہرنے اس مورت سے دخول کیا دوصور تم میں ایک بیک مورت نے زبردی سے دخول کرنے دیا اور دوم بے کے خوش سے راضی ہوئی ہی زبردی کی صورت میں اگر شو ہر کفو بو لکھا کے مورت یا اولیا مسی کواعتر اض کی مخوائش نبیس ہےاورا کر کفون وتو دونوں کواعتر اض کی مخوائش ہےادر بخوشی ورضا مندی کی صورت میں يتفصيل ندکورنیس ہے بلکہ بدیمان ہے کہورت ندکور ومرمسے پر بدلالت راضی ہوگئ تو ایسا ہوا کہ کو یاصر کے راضی ہوئی اورصر کے رضامندی کی مورت ين اوليا ، كواعتر اص كاحق عاصل عداكر چداو براس كاكفو على اگرتولدوان كان الزوج كفوا- بوادوان وصلية قرارديا جائے تو من ہوئے جو نہ کور ہوئے اور کلام مابعد کے میعنی ہول سے کہ پس اولیا مکوامام اعظم کے مزد کی احتراض کاحل دو بجد سے حاصل ہوا ایک تو کفو نہ ہونا اور وومرے ممر کم ہونا اور صاحبین کے نزدیک فقط غیر کفو ہونے کی مجہ سے اولیا کو اعتراض کا حق ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ دخول رضا مندی کی صورت میں کفوہ غیرہ کی تفصیل ندکور نیس ہے مجربی تغریع غیر ندکور پر لازم آئے گی اور اگر تفریع شكور كے بيمنى لئے جائيں كدامام كےزود كيداولياءكودووجدے ق الاعتراض مواكرتا بادرصاحبين كےزورك فظ فيركفوجونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو تعمیل کا ذکر نہ ہوتا کے معزبیں ہے و ہذا ہوالصواب لیکن تفصیل ندارد ہوتا دفع نہ ہوا اور بہتو جیدتو اس نخد کی مبارت کی ہادر اگر تولدوان کان الزوج کفوا جملمستقل لیا جائے لین بجائے اس کے وان لد یکن الزوج کفوالیا جائے تو سب فلجان سے بجات ہوجاتی ہے اورمعتی ہے ہوتے ہیں کہ درصورت برضامندی وخول کے بدلالت دضامندی مبرصے برا بت ہونی اوراس کا وہی تھم ہے جوصری رضا مندی کی صورت میں ہے جبکہ شو ہر کفوہ و ذکور ہوالین اولیا ،کوحق اعتراض حاصل ہے یعنی صاحبین كزدكينين چنانچمعلوم موچكا كداكرشو بركفرند موتو اوليا وكوت الاعتراض عندالا مام بدوويد حاصل بيكونكدامام كزدكيد قلت مبرى صورت يس اوليا مكواعتراض كاافقيار موتا باور صاحبين كزويك فقط عدم كفو ساعتراض كاحل بيكونك اوليا مكواس قدر عارے تعرض ہوتا ہے۔اس تقریرے تفصیل بھی موجود ہاور استدلال بھی ہوتع ہواور تفریح بیوتع لازم نیس آتی ہے کیونک امام کے زو یک اولیا مکودوطرح کاحق اعتراض اور صاحبین کے زویک ایک بی طرح کاحق ہونا اس باب اکراہ سے متعلق نہیں ہے کیونک اس کے بیان کا موضع کتاب الکاح باب الکھو ہے اور بہال تھن افادہ مررہ سمجما جائے گا اور تفصیل کا سقوط اس مقام پر حیب ہے فليتا ل فيهما والله تعالى اعلم بالسواب يهراس ا يكسف ك بعدة ولدكذاني أميسوط ولو اكره المولى والو كمل بالتهد والمشتدى بالعتل ضمن الوكيل لا غير هذا الا كان المشترى مكرها بالعتل ضمن على الشواء اقول عمن أخركا غلومض باور مواب مرف اس قدر ب كد كرم بالعدل على الشراه كما لا يخفي عليه من له اهنى سكته . جراس ك بعدة لدكفواني الهوط خدلو اكرهه على إن يبع مال المكوة اواشترى بملام اقول الطاهر اويشترى بمالد بهراس عايك مغرك بعدمتلمبسوط مي بعد محیط مزدی کے ولو اکرعہ ہو عید تلف ..... شمالکماوان اور بھا کان علیہ الکفارۃ والصواب وان قریعا کینی مورت سے قربت وجماع كرليا\_ پراس سے يحددور بعد أمهو طولوا كرهه علے كفارة يمين قد حنث . . عراقوله فان مكان قيمته ادنى العبيد مثل ادنى الصدقته - الول المواب مثل ادنى النفقة يعنى بجائع مدق ك نفقت عج بهراس كے بعدوا لے طول منلد مبوط من ايك فقرلا ما قط مون كا احمال ب يناني المعا: ولو قال الله على ان التصدق بنوب هروى او مروى بعينه فتصدق به الغ اورمترجم کے زدیک صواب ہر ہے کہ ولوقال الله علی ان العسلیق تبوب عروی او مرو ی فاکریہ علے توب عروی اور مردی بعیدہ ختصدی بد\_ لین نزر کرتے والے تے بطور کروایک ہروی یامروی کےصدقہ کرنے کی نزر کی تھی اور کرون اس کوکن

معين بروى يامروى مدة كرت پر مجودكيا فائم والندتها في الم باب وم كاة في متلطويل شي في جكد تطابها قلوله وان التعقا على ان البهة بينهما كان تلبية ثد اجازة احد هما لد يجرز اجميعاً - اقول غلا ب اورصواب يول جائزة أحد هما لد يجزحتي يجز اجميعاً ليني ايك في اجازت وية عن تقط جائز شهوجات في جب تك دولول اجازت شروي ليني دولول في اجازت المولول اجازت عن ولول في اجازت عن والول في البازت عن والول في المازت عن المازات المازات والمولول توافقها على ان يجز انهما تبيعد صواب تغيراا والخبار ب تد الراجازت - باراس عالم من المحالو تصاد قا على الد يجعف لهما بنية - اتول بنية بمحى كواتى غلا با ورصواب نيت كا لفظ عندان يظهر بيعاً علائية المرام روي يظهر بعيف عند المرام من البس والليد تعمله عن في تبله ان هذا المقد من البس والليد تعمله عن عن منول على المائد الم

كتاب الحجر

باليور

فعل اقراق له كانت قيمته على عاقلته عدد هما جيماً كذان المعيط الولادفق بالاصول ان يقال عدد هم جميعا فالله تعالى اعلم - باب وم - كذاني التاتذ خانيه المعيوس بالدين الما كان يسرى في ..... يرق آخرة ف كساته غلط ب اورصواب يسرف بقاء ب اوركم بالماذون س بهل بعد يمين كمئلدوا قعات من ولد لا جلس مع المدعى فله ذلك كزاف العيني شرح الهداية اقول غلط فاحش ب اورصواب بيب كديها ل عمادت ماقط موثى يول جاب كد قتال الغريد لا اجلس مع المدعى مع المدعى مع خلامه و اجلس مع المدعى من الا وقول مع فله من المدعى المدعى مع خلامه و اجلس مع المدعى ..... كما لا ينظم على من الوذوق المع والمع من المدعى ..... كما لا ينظم المن من المدعى ..... كما لا ينظم المن من المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى ..... كما المنطق المن الوذوق المناس المناس من المدعى ..... كما المنطق المن المناس المن

كتاب الماذون

باليووك

قولد كذلا المبسوط ولو الشترى عبداعلى أنه بالنياد فراه متصرف فلم نهيمه فيو رضاه بالبيح اولحه دين اولا قبضه اولد يقيضه لم يصر مجمودا من وقت البيع اقل بهال تك مبارت فيرمحل بمرح مجمودا من وقت البيع وقل بهال تك مبارت فيرمحل بمرح مجمودا من وقت البيع وقل بهال تك مبارت فيرمحل بمرح مجمود به كذال المبسوط والا جومارت فركور بين وفي نسخه الما واله آخرها وه البيت مجمود بهراس سا يك في بدم ملاملور به لذا كان العبد كله لرجل قال المول لا هل السوق ..... اس متلكا ترجماس مقام عدد ستكر ليما بها به لذا كان العبد كله لرجل فلا المان بوراكي فنه كا وحقال المول لاهل السوق مجمول بازار والول سي كما كه الما رايت عبدى هذا يتجو فسكت ولم نه فلا المان له في التجارة جب م ويكوك على في المنان في المحاول بي بحراء فلا المان المحاول المول المول

شروع سے کفانی المغنی فلا اصل الاجل کان العبد بالغیار الی آغرها۔ کھاکان تسلیمہ جائز الابعد حتی یہوی علم الفريد- الول صواب يب كركها جائے حى نوى ماعل الغريم يعنى جر يحوقر ضدار يرب دوب جائے محر باب جبارم سائك منى بهلة ولدوان شاء دفع الى العبد بتلصان العيب الذي مدث عنده من الثمن يعنى في البعناية في الوطلي - اقول العواب عددي في المجتاية اوفي الوطى فأتهم وإب جبارم كفرافى المغنى ولواتر بذلك بعد ماباعه القاضى قوله ولكن ان اعطوه ذلك وكاتب به انفسهم جاز الصواب و طابت به انفسهم اورقوله ثم يرجع به على الكفيل الفرماء كذائي المبسوط والصواب تم يرجع به الكفيل علي الفوماء فليتأسل . اورقول كذائي أمغي ولوان الغرماء لد يقلد واعلي المشترى الى ان قال حتى لوكا نوا اربعته واعتاد وااعد ضمان التيمته واقول الصواب واعتاد و لحد منهم اعد منعان الليمتد اورا فرش أولداولم بيبز البيع في شنه من العبد كذاف المحيط حرف اوطام الله بمرف واوعاطفها بداس طرح ايك مخدك بعد تولد ضعدوه قيدت صحيحاً او المحكم ..... صواب فالمحكم ملاكونا ..... جاس طرح ايك ورق كي بعدةول كذافي الحيط ولولم يعتقه المشترى ولكنه باعه ..... شي قول سلم العبد لولم يكن له على الرجل-صواب ولم يكن له ..... باوراس متليش كي بعد قول فيرجع يعتصان العيمته علي البائع الديكن المبائع ..... الول ترف الن شرطير غلا باورصواب ال كاترك بيعنى علي البائع لمد يكن للبائع آخرة فانهم اور باب يجم حاكيه محد مبلخ قوله كذاعي المبسوط عبد ماذون عليه دين باعه المولى من رجل واعمله بالذين - شايومواب اعلمه از اعلام يمعن اخيار بوالفرتواني اعلم اور باب يجم كرتريب تولسولو امر المول عبده الماندن فكفل الرجل سيح لرجل بام جاره باوراس كے بعد تولد فيضع به مائداله يي فيضع بول بعد ضادمنتوط ب باب جم كذائ فأو عناض فان العبد المادون اوشترى عبدا ..... ش الكمالا يعبير الثاني مهبود الولم يكن اتول العبواب ولو لم يكن قال المعترجد المنتم كاغلاط بهت كثرت سے بين ان سب في استعماء بن تطويل على ب-باب عثم كذافي الحيط والا كان على المالاون دين ..... عمى المعاويد عونى ال كان على المالاون دين - طابرايستوى كايستونى الكما ب يايستوى في ولك بور والله اعلم راس سے ایک سنحد کے بعد تولد کرائے افینی شرح البدایة ولو کان العید صغیر ا او کان صغیر احوا او معتوجاً خالا وابعد الاذن انهد قدا قرو اله بذلك قبل الانك كان التول قولهد كذاني المبسوط لين غلام مغيريا لحفل آزادم غريام رمعود نے اجازت تجارت حاصل ہوئے کے بعد اقرار کیا کہم نے اس مخص کے لئے اجازت حاصل ہونے سے پہلے اقرار کیا تھا تو قول انهيل برايك كالخبول موكا يرمبسوط يمل سيماليناً بالبستشم تولد كذات المبسوط فان كان المولى الا بالف ودهد ثد الا بالف عدهد و كان ..... الول ايك مرتبداور ما يخلد الديالف عدهد - يعن تين مرتبديدري براردربم كا اقراركيا -اوراس -تحوز العزقول والمستلته يجالها وبيع العبد بالف درهم فاته يبدا بدين البائع وما بتر بعد ذلك خيو بين غرماه العبد ويستوى ان كان العيد في صحته المولى أو في مرضه كذافي الميسوط الول اس ش مرعة ويك خطاع كري العيديالف درجم اور صواب يول ب كربيع العبد بالفي ودهم يعن دو بزار درم كوثروفت كيا كيا ـ باب محتم تولد كذاف المغنى ولو كان عبدا لمحبود ا اجره مولاه الي قوله المستاجر اوني السكته الظاهر ولو في ..... كذافع التأتار خانيه قال محملٌ العهل لذا باع واشتري .... ستدمننی من کی جکہ بجائے مشتری کے بائع کی تصویب مترجم کا زعم ہے اور شاید کہ باعتبار وصف ماکان کے مشتری سے تعبیر کیا ممیا اكريدني الحال كروصف سرياتع مووبالجمله ففي المقامر تامل لاتسود وجوه الصفحات بذكرا لوجوة فتامل فيه والله تعالى اعلم بحلياته الحال. قريب بالمجم ك قوله كذائي المحيط وان نقص كان النقصان في رقبته المحجور لاته قا يهم ..... اتول والسواب عدى ثم الما بيع ..... فافهم باب جم كذائى قاو عقاض فان واذ الذن المسلم يعبده الكافر قوله وهو مولاه السواب وهو ولاه ليني و واوراس كامولا وونول اوراس مثله شي قوله فان كان صاحب الدين الاول كافر افي الدينين ..... اقول اس مقام پرعيارت المحاطور عدما قط بكرمترجم عاس كي هي كل تافل به يس انتظار جاسية يهال بحك كوكي ووسرا حي تسخر دستياب به والتد تعالى اعلم بحراس مع موثرى وور بعد قوله ولو كان احد الغرماء مسلما شهد له كافر ان والاخر ان شهد اقول المان قلت والا عران كافران شهد .... واما ان عنيت هذا المعنى ينوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم و بحراس مع موثرى وور بعد كذا في المغلوم فافهم و بحراس مع موثرى وور بعد كذا في المعنى ينوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم و بحراس مع موثرى وور بعد كذا في المغلوم فافهم و القول السواب تعويري و المنافق و المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة

والغرق بينها ممالا يخفى على الماهر فى الفن بحسب تعلق القام باب دوار وجم كذا في الحيط واليملك السى المهاذون تزوية امته ..... على تولية المن المولى كي عكدا من الولى على عكدا من الولى على عكرة من الله المن وفي ماذون شيخ الاسلام ... على توله اجر اوستاجر يوفق ذلك و الول السواب يوقف ذلك و باب بير وجم كر افى الكافى واذباء المهاذون من دجل عشرة الخذرة الى على المناها ولو قال الميسك هذا العنطته وهذا يشعر ولم يسعر كلها كل فليز بدرهم التول ظاهر الحرف في يرقي بحج كد بائع في دونوس كون على برتفيز بيك ورم نيس بيان كياليمن بيفاظ به اورتا ل سيح في طاهر بوكا كري يول بهولا سيم كيلها كل قفيرز يددهم بيل قولك قفيز زيددهم متعلق بافظائية باورتا ل سيم في علها محرف من بهالى والموجم المناه المناه وهذا المناه المناه والمن المناه بيل بيل بيل بيل بيل بيل المناه بين المناه المناه والمن المناه والمن والمناه فله المنظر فيه والله تعالى علم حدال والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمناه فله المنظر فيه والله تعالى اعلم علم هامشه الله هكذا وجدات النسة علم قول المي حنفية يبرافي الومام فلهنظر فيه والله تعالى اعلم

## كتاب الشفعة

بار لال

كذاتى محيط السرحي واذ ااشترى ارضا مبذورة الى قوله متقوم الارض مبذورة فير جمع بمصتها كذا في السرعى اتول الصواب قتقوم الارض مبذورة و غير مبذورة فير جع ..... - باب بحثم صفحه ۱۸ كذائى المهوط واذا اشترى ارضا فيها نخل او شجر ..... قوله تقسيم الثمن قيمته الارض والنخل و التمريوم العقد فما اصاب اتول الصواب ان يعال تقسيم الثمن على قيمته الارض والنخل و التمول و على قيمته الارض والنخل فما اصاب ..... اورووم كي مطرض و النخل ها النف اعن على المستوى وجز هائم جاء الشفيع - يعنى بواوعا طفروج المخطاب واوحد ف كرنا بياب بم ابتداء الصواب احد هما النظر ح دوم مستحد على وجز هائم جاء الشفيع - يعنى بواوعا طفروج المخطاب واوحد ف كرنا بياب بم ابتداء المساب المشترى اوو كيلها هكذا اتول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائزا و كيلها المنتوى اوو كيلها هكذا اتول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائزا و كيلها يعنى بجائزا و المناد و المنا

باب شراتولد فاللول قول المشترى والا يتحالفان ائح ولا يخالفان اورآ خرسنيش وان اقاما جميعاً البينته فالبينته بينته البلام عند ابي حنيقة ومحمد وهو تول ابي حنفته - الول الظاهر ان يقال عندابي يوسف و محمد وهو تول ابي حنيفة والله اعلمه والمراح صفي من كذاف البدائع وفي أمتكي بن اعدمن محدرجل اشترى من رجل وارا ولهما شفيعان فالني اليه احد هما بطلت شفعته الصحيح رجل الشترب من رحل واراد لها شفيعان فاتني اليه احد هما بطلت شفعت أيك ورق يعدتوا كزاف البطط ولخاشهد البلامان ..... ش لكما والشغيع مقرانه منذايام العواب مقرات علم منذ ايام اور ياب بازويم ع يحم يهلي تولد قضيت بالبيت يبهدما لصاحب اشهر الول مير عنزو يك انظ البيما خطاعة فاحش عبداورمواب رك افظ ما قط كياجائ اوراس کے بعد تولدان معیبت مبیق شراء احد هما اتول الصواب عندی لائه علم مثیبت آخرید اوراس کے بعد تولدمن شهر ين كلما وقت شهوده جعلت- السواب منذ شهرين كما وقت شهوده و جعلت الى آعره باب يازويم كذافي الحيط والما وكل رجل الشغيع قولد حتى اخذ باخم علم بذلك - اقول بكذاف النع علم من الثلاثي والصواب عندى اعلم من الاعلام والوجه مها لا يخف عدما المتامل. مراس سي كم بعدا غلاط فاحش على عقوله اذا وكل رجلين بالشقعته فلاحد هما ان بخاصم الآخر-الول والسواب في المفتى ان يقال فلاحد هما ان يخاصد بدون الآخرا خروالحاصل ان احد الوكيلين ينفر د بالخصومته ولا يتقرد بالقبض فلو ان احدهما خاصم بدون الآخر جاز ولو لراد احدهما ان ياكن هامين في يده من البائع اوالمشتري فليس له طلك - يعنى حاصل القام بيب كداكر برودوكل من عاكم في اسمدونات عندها باتو تهاس كام كوكرسكا على تھم حامم حامل کر لے پھرامر جہاایک نے جایا کہ دارمشاو عرب قبضر کر لے توبدون دومرے کے ایبانیس کرسکتا ہے ہی ہرایک وکیل خصومت عن منقرد موسكا إور تبعد عن أين موسكا إب جهاردجم مسئلاولي عن تولد وان كان الدد بالعيب قبل قبض الداو وان كان بقضاء الول صاحب مع يا تات في جملياول وان كان الرو في اووان وصلية قرارد كرعا مت طاهر كي اور عبارت مالل ے متعلق کردیا اور جملہ دوم وان کان بقضاء کو بوادقر اردیا محرمتر جم کے فردیک اس عبارت می بحسب المعی علطی ہے اور صواب بید ے کہ جملہ اوّل عطف ہے مضمون سمالِق براور جملہ دوم میں واو عاطفہ غلط ہاس واوکور ک و دور کرتا واجب ہے اور حاصل مسئلہ بیہ ہے کدارمبیعہ میں اگر عیب یا کروایس کیاتو دوصورتیں بیں ایک بیکہ قبضہ کرنے کے بعد واپس کیااور دوم بیکہ قبضہ سے مبلے واپس کیاپس اة لصورت مي الريغير مم قاضى واليس كياتو دوبار وشفع كوسفعة من لين كا اختيار بوجائ كا اوراكر بحكم قاضى موتونيس -اوردوسرى صورت من اگر بحكم قامني وائيس كيا تونيس لے سكتا ہو بدامعتى قوله وان كان الرد بالعيب قبل قبض الدار ان كان بقضاء فلا شفعته للشفيع آخروبا لجمله جسمورت من والبي متعاقدين كون من في بعني اقاله بوادردوسرول كون على على جديد بوتوشفي كا اس جدید رج کی راہ سے مردشفعت حاصل ہوگافلیتا ال اور واضح ہوکہ درصورت عدم القبض کے بغیر تھم قامنی واہل کرنے کوامام محر کے نزو يک بع جديد معني من نبيس قرار دياليكن يبخين ك قول پرمشائخ كاا ختلاف نقل كيا كه بعض كيز دك تجديد شنعه هو كي اوربعض كزدكد بداوى اس تجديد شعدنه وفي كاتول اس اصل يرجوكا كقبل تعند كوالهى بسبب عيب كيسخين كزريك برطرح فتع ت بادرا قالد كمعنى من بيل بادر ظا برايجي أول المع معلوم بوتاب بيل المدال اجماع بوجائ كابدليل مسلدة فيروك جواس ے بعد فرکورے مین افا اسلم الشفیع الشفعته تع ان المشترى ودالدار على البائع الى آخرة كوكراس عركوكي اختراف تقل ميس کیا ہے پیرواضح ہو کہ و خیرہ کی اس عبارت مس بھی کا تب نے دو جگہ فاحش غلطی کی ہے اول تولد ان کان الد سب مو فسخ جدید من كل وجد الول جديد كالفظ غلامهمل باورصواب بدكهاس كوترك كرك يول كهاجائ بسبب هو فساد من كل وجه اور مح قديم ندتما جمل كاجد يدمتمور بوروم تولد بواء كان الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه او بسبب هو فسخ من وجه جديد من وجه و وجه كذاني الذخيرة ظاجرا عبادت بيمعلوم بوتي ب كه او بسبب هو فسخ من وجه و بيع جديد من وجه ..... اگر پدال مقام پرايجازعبادت پرمحول كركم موصوف فركوركي تقدير ممكن ب -

باب بخترة م كذائي المطير سدجل اشترى واداد قبصها فاراد الشفيع اعذها قوله لا يصدق ولا ليجعل خصما للشفيعة اقول المسجع لي سية نفي غلط قاص بهادر مواب على الشبات لي فايسد آوليكل ..... بي لي بي تقارى كول كي تقد ين نبو كي الور بحب نبه وكي تو و وشخيع مقابله من محم قرار دياجائي كي كروه اينا تق عابت كركوشترى سيدى كما في النسخته او يقال مشترى مستودع بو كرفت من يدى كما في النسخته او يقال مشترى مستودع بو كرفت من المال اورواضح بوكرشترى كا يقول بعنها عن خلال و حرجت من يدى كما في النسخته او يقال ديا بعنها من خلال واجر جهتا من يدي كما هو عدى لي يقي من في الدولوظال كها تحقو وخت كيا اورائي التحديد في كال ديا بعنها من خلال واجر بهتا من يدى كما هو عدى لي يقي من المواجهة المحتدك ما تعين في المواجهة التحديد في كال المراكزة في من المواجهة والمواجهة والموجهة المواجهة والمواجهة والموجهة المواجهة والموجهة المواجهة والموجهة المواجهة والموجهة الموجهة والموجهة الموجهة والموجهة والموجهة والموجهة والموجهة والموجهة والموجهة والموجهة الموجهة والموجهة والموجة والموجهة والموجة والم

كتاب القسمة

بار وو

فاوي عاديكوى ..... جاد 🛈 كالمحرى المقدمة

کے جوانقاع ممکن تعاوہ حاصل نہ ہو سکے تو قاضی المی تعلیم بدرخواست واحد نیس کرسکتا ہے اور بیاصل ندکور ہو چکی مجر ہاو جوداس کے بیہ تھم كوكر سي موكا اورعلاوواس كے مابعد على قوله وان طلب احد هما القسمت كمتى شهول على يا مناقض موكا يس مواب مرب نزويك وطلها العسمته بعميقه مشنيه به فاقيم والقدتعالي اعلم اورابيين ايك ورق بعدتوله و شرط العرك من صواب دونول كا با تفاق شرط لكانا باست يعنى و شرطا الترك لا يجوز عدل هما و يجوز في قول محمد كذاني فتاوي قاضي خان اورا يحدى وو ورق بودتولدخان ذكر ان لكل واحد شما تنبيرلازم ــــاليخاخان ذكرا ان لكل واحد منهما نصيبه بعقوله دعل الطريق و مسيل الماوني القسمته الى آخرة اوراس سےايك ورق كے بعدمئلہ ياس عبارت شكور بوان كان بين رجلين داداته سما علے ان یاغذ احد هما الزار والا خر تصف الزار جاز وان كانت الزار اقضل قیبته من نصف الزار كذائع البحيط. قال المحر جم اس مبارت می تحریف ایسے طور بروا تع ہوئی کہ تھے می سخت دفت ہے پس اگر بطریق با ہی سکے ہوتا تو دوسرے دار برمحول كياجاتا جيهامسائل مابعد عي ندكور باليكن فدكور بالهى القسام باورشايديمعنى مول كداقسام بدين طريق كياكدونول يحصص می کائل داراورنسف دار کی نسبت ہولیکن بیمی اقتسام نبیس بلک نوع اصطلاح ہے محرداروا حدوث باوجودعدم اختلاف جس کے جواز كى صورت كوكر موكى كونكد ف اختلاف مبن اور ندمنى اختلاف منى حالانك قسمت مين معاوض عالفكاك نيس موتا اور مصيص اس امر کا دارازرا و قیت کے جا ہے تصف ہے افغل ہواس خلیان کورفع نہیں کرتا قلیما مل فاندموضع تال ۔ باب عشم ادائل میں قولہ والمكيل والبوزون جميعاً لاحدهما الولالصواب لا احدهما اوراس كيكد يعدقونه الا ان يكون قسم الذي لم يرالمال سرهما الول ہوں على مراما مسلور ہاور ميتخيد الاؤبان كے لئے مترجم نے چيوز اگر چدمطلب طاہر ب مجردومرے سنجد من وو غلطيال لفظ ش يسيراورمني ش فاحش بين اوّل قول فان كان المعسوم شينا واحد احتيعته او حكما اتول بجائ او كواوجا يخ باوردوم اى مئلد كروالةم كقريب قول لا يبطل الا بانشاء السكيه اقول حرف استناء الا غلط باورصواب فتلالانا فيدب وبقطع الحرجم وتال فيدباب بعثم اواكل عمرة ولدوعل هنت دين فبعاه الفريع اتول ظاهد اقبعاء الفرمان بالمعمر عبارت البعدك فاقهم \_اكك ورق بعدة لد كان الفرماء الميت الثاني ان يطلبو التسمته الول اس كمعن تو بظاهر بهت صاف وشت إلى كميت دوم كر ترضو ابول كودرخواست معيم كااختيار حاصل بيكن مترجم كرزد يك بحسب المعصو دغلط باورصوابان يبطلو اهي لين قرض خوابان ميت دوم كوتشيم وبواره باطل كردين كااختيار باور من باب ياز وبهم قوله ولا يجر المستحق عليه كذاف المدحط صواب لا بخير بازباب بخير اور باب جرستنيل بإب ياز دبم شروع منحة ٣٣٩ تولدلا يعم له في العسمت الثاكته عشرة الدع والسواسيان يقال القسمته الثانية عشرة لنزع متصالاً بدارة فلا يقيد اعادة القسمته كذاني المحيط - باب يروجم توله اقراحل هما الاصل ميت. الول لم يقع عندى من لفظ الاصل معنى و لعله انطبع يزلته قلم الناسخ فالصواب عندى اقراحد هما ببيت منه بعينه لرجل والكر لشريكه الى توله كذاني شرح الطعاوي.

كتاب المز ارعنة

بلر می

صفی سے سے است اس طرح ندکور ہے وکذلک اوا قال مازرعت فیہا کراب فیکڈ اویفیر کراب فیکڈ ا قالم ۔ ارعد جائزة۔ اور اس کے بعد کھما: و کذلك اذا قال مازدعت منها بکراب فیکڈا او مازدعت منها بغیر كراب فیکڈا قالموادعة

جلازة - پس فرق دونوں میں بیہ ہے کہ اوّل میں لفظ نیہا ہے تنمیراس زمین کی طرف راجع کی اور بدون استقلال ذکر تعل کے تولد دبغیر كراب فيكذا \_كواول جمله يرعطف كرديااوروز الح العباض كى اى سيجى كى اوردوسر مستله عى يجائ فيها كم منها سيعيض اور قوله ماز دعت منها بغير كراب عطف جمله برجمله ساستقلال دائع كردياورنه في العني بهت كم فرق ب كمالا يحط غيران المسائل تركها الاحكام بجريان تلك الالفاظ - قال المحرجم الله تعالى عزوجل كواسطة تبيع وتدب كه جهان تك اليفقل سايخ بندوعا جزكوتو يتل عطافر ماکی اس کتاب احکام میں مسائل کے الغاظ اور وجو اتعلق تھم وغیرہ پر بخو بی لحاظ رکھا گیا اگر چدامل عربی کے بارہ جزو باجواری ترجمه كرف كي مودت من خالى كمابت كي مهلت من استجاب كياجاتا بكهان اس كاترجمه كرنا اور اغلاط الاصل وغيره كود يكنااور الفاظ کی رعابت ادروجو تعلق الحكم بالفاظ كالحاظ اورسوائے اس كے بہت امور بين جوبكمال نظر اس ترجم كود كھنے سے انشاء القد تعالى الل العلم كوظا بروول محريس أكر بهترى وخولي بالمين وسب حمدوثنا معرت موتى حق سجاندوتها لى كرواسط بهرس في اسب عاجز بنده كولونتى عطافر مائى ورندوه جيما لغويه خود بى خوب جاناب بلكه نهايت افويت ساسية آپ كونيل بيجانا ب ورندخوب موتا اكرائي كوبهجانا للذاصالحين امت ويندكان نيكوكار ساميد ب كدمتر جم كودعا خ مغفرت فراموش شفرمائيس مع كونكداس كوسى فنشل کی خواستگاری نیس بلک مغفرت الی وطوجرائم ورحت حق سحان تعالی کی امیدواری ہے دان ربی تیادک وتعالی عنو جواد ملک کریم خنوررجيم ملى الندتعالي على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محدوآله وامحابيدا جمعين باب جبارم اى منحدك أخرجي - وقع تخيله الى رجل معاملة بالصعف على النطعه - الصوب على النطح التي من اللع - باب مم آخر باب على مصل باب وجم كول دواواداد المراع اللع فلرب الارض ولك من غيروسا والمر ارع الول محسل اس عبادت كاظا برالخلط ب بظا بر يحدمبادت ما قل موكى بمثلا يول كبتاجاب واوارادالم ارع التلع وارادرب الارض ال يتملك حصد بالقيمة فلرب الارض ذلك الى آخر بااورمترجم في اى عبارت معنى كور جمي ذكر كيا ب فقدر فيد باب سيزوجم -اقال مستله عن قول ازسرق الزرع وبذا الان - اقول صواب مير يزوي بدالان بام تعليل برب بوزديم كذاتي الخلاصة قال محد في الاصل اذ اووقع الرجل ارضدالي آخر واس سئله من لكعااستهلك المزارع الكرى الذى \_ ظاہرامواب الكرالذى ..... ب باب بستم بيان كفالت در مزارعت إسى على يدعبارت فدكور ب وان كان البذر من جهدربالارض فلا يحلوا ماان شرط في المرارعة عمل المرارع بنفسه اولم يشترط فان شرط مح الكفالت والمز ارعد حميعاً كانت مشروطة فى العقد ام بعد والا تمنا بمضمون امكنه استيفاء من اللقيل الى آخر باراقول اس عبارت عى طاجرتال بي كوكر جب عقد حرارعت على كفالت مشروط ب اور سرارعت ال شرط سے ب كه كاشكار بذات خودكام كر بو كفالت اگر چدام مضمون كے لئے واقع ہوئى ليكن كغيل سے بعين قمل كاشكاركا اسقيفا ممكن نيس بي يس تولدفان شرطفع الكفالة والمز ارعة جميعاً كانت مشروطية في العقدام بعده معتور فيه ب چناني خودا مح لكيما كدفا ما اذا شرط في المرز ارعة عمل المو ارع بنفسه فان كانت الكفالة مشروطة العقد فسد تاوان لم تكن محت الموادعة وبطلت الكفالتدلا تكفيل بمالا يمكن استيفاده من الكفيل لان على الموادع لايمكن استيفاده من غيره - يس صواب مير \_ نزديك بيب كر بجائے فان شرط كے فان لم يشتر ط بوااوراس كى توضح بيب كديمان دوباتس بي ايك تو مقدمزار عت جس بي كبى يةرط يوتى بك كاشكار خودكام كرے اور بمى نيس جوتى ب\_ ووم عقد كفالت اور و ويمى عقد مزارعت كے اندر مشروط بوتا ہے بدين معنی کد مزارعت اس شرط سے ترار پائے کے مزارع مثلاً كفيل و سے كا اور مجى عقد مزارعت ميں مشروط نييں ہوتا ہے جب بيظا برہوكيا تو جس صورت من ج از جانب ما لك زين تغير ب بيراتو كاشتكار بركارزراعت واجب بمرنه غاص كريذات خود بلك يفل زراعت كاس كى طرف سے يورا ہونا ما ب يس اس كى كفالت سي ب بس كتاب بي اكر موافق زعم مترجم كے بوقواس كے متى مع الشرح

یوں ہوں گے۔وان کان البذو من جھتہ رب الاوس۔ اگر عقد مزادعت ہیں جا الکہ زین کی طرف ہے تھی ہے ہوتی کہا شکار

کے ذمہ کام امر لازم ہوگا۔فلا یہ فلو اہا ان شرط فی الموزادعة عمل الموزادع بنفسہ اولد بشتوط تو کفالت کا تھی ہیاں کرنے کے
واسطے اس تفصیل کا معلوم ہونا ضرور ہوگا کہ عقد مزادعت ہیں کا شکار کے ذمہ بذات خود کام کرنا مشروط کیا گیا ہے بائیس کیا گیا۔ فان
شرط اقول فلاوالصواب ان یعال (فان لد بیشترط) تصح الکھالتہ والموزادعت جمیعہ کی اگر مقد مزادعت میں کا شکاد کے
ذمہ بذات خود کام کرنا مشروط شہوتو ای مورت میں کفالت انجام وہی فضل کا شکاری کی سمجے ہوگی ہی کفالت و مزادعت دونوں عقد ہرا موت والی میں مقدم مزادعت و المحل میں ہوئے میں کا شکاد کے
حال میں میں کے خواہ کانت مشروط تہ ہوئے میں المحل میں بعد میں عقد مزادعت کے المدرشروط فو ہو یا بعد عقد مزادعت
کے گھر عقد کفالت واقع ہوا ہوائی لئے کہ عقد مزادعت میں جب کا شکار پر بذات خود کام شروط نہیں ہوتو اس پر خالی ہو داب ہو کہ کہا دراس میں بیاب کہ کا رزراعت کی طرف سے کفالت کی تو کہ ایس میں بیاب کر سکتار پر لازم تھا اور اس طرح لازم تھا کہ فیل بھی اس میں نیابت کر سکتار ہو کا اس میں کا اس میں نیابت کر سکتا ہے ہیں کفالت میں ہوگیا ہی اس میں نیابت کر سکتار کی المات میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوئی میں میں نیابت کر سکتا ہوئی کو اس میں کفیل کو ذات ہو گئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی کا اس میں نیابت کر سکتا ہوئی کا اس میں کا ہوئی کو داخیا ہوئی کا دار سے میں کو کا دار سے میک کو دار سے میک کو دار کو کا دار سے میک کا دار سے میں کا ہورا کر لیا کھیل کی ذات سے میک کفالت کی جس کا پورا کر لیا کھیل کی ذات سے میک کھیل ہوئی کا میں میں میں اس میں کی کفالت کی جس کا پورا کر لیا کا کو کی کھیل ہوئی گئیں میں کا بعد اس کو کھیل کو دار سے میک کھیل ہوئی کو کا دو کو کھیل ہوئی کو کو کھیل ہوئی کو کھیل ہوئی کو کو کھیل ہوئی کو کو کھیل ہوئی کو کھیل

كتاب المعامله

باريور

کذافے الآ تارہ نے والا وقع الرجل تخیلا معاملته الی رجلین علی ان یلتعاد الی آخر المحیط۔ اس مسئلہ شنان کان یعلم ان السقی لا یوثر قوله وان شرط عمل رب الارض۔ ایک سطرعبارت کررواتع ہوئی ہے مشنبہ ونا چا ہواراس سے علاور درق کے بعدای باب علی گذافے التاتار خانیہ قلا عن العتابیہ رجیل له شیرة تعرف فی ملك الغیر وینبت العروق اتول ایک شخص كا ایک ورخت ہے جب کی جڑیں دوس کی زغن تک پھلیں اور وہاں ان جڑوں سے بود ے ہوئے فوجب صاحب الشہرة تلك التالات لامن صاحب الارض میں مالک درخت نے یہ بود کی فیرکونہ الک زغن کو بہرکرد بے فائن كانت التالات تبلیس الما قطت الشہرة لم تجز الهیته وان كانت التالات تبلیس فالهیته جائزہ كفا فی فتاوی الكرای۔ اتول یوید کی ایک درخت نے یہ لاد ہی مالک زغن کوئیں بلک كی دوس كو بہركا آلراس وجہ ہے كہ امام كرزد يك بهرمشاع المح فر يك کو جائز ہماس كوئی مالک والی کوئی میں مرفر کے جائز ہماس كوئی میں مرفر کے جائز ہماس كوئی میں مرفر کے جائز ہماس كوئی میں مرفر کے جائز ہماس کوئی میں مرفر کے جائز ہماس کوئی میں مرفر کے جائز ہماس کوئی میں مرفر کے جائز ہماس میں منہوم معتبر ہے۔ مرفید ہماس میں منہوم معتبر ہے۔ مرفید ہماس میں منہوم معتبر ہے۔ مرفید ہماس میں منہوم معتبر ہماس میں منہوم معتبر ہے۔ مرفید ہماس میں مرفود فید ہماس میں مداول میں منہوم معتبر ہماس خوالات میں مرفود فید ہماس میں مرفود فید ہماس میں مرفود آلے میں مرفود ہماس میں مالک میں منہوم معتبر ہماس خوالات میں مرفود فید ہماس میں مرفود فید ہماس میں مرفود ہماس مرفود ہماس میں مرفود ہماس میں

خیراس بیان استطر اوی تعلی نظر کر کے متر جم کہنا ہے کہ قولہ تتلیس بلامہ او تلیس خوا و بہت بیسے ش اول میں ہے خوا و منفی جیسے شق دوم عمل مسلور ہے میرے فزد یک فاط ہے بلکہ مہمل ہے اور صواب میرے فزد کی بتا و تا نمیدہ حرف مضارعہ دیا آنسستیہ وہا وموحدہ وسین مہملہ میس از بیس ہیس ہے والمعتی ہیں اگر یہ پودے ایسے ہول کہ در خت کا نے جانے پر خشک ہوجا کیں تو بہہ جائز نہ ہوگا اور اگرا یہے ہول کہ اس حالت پر خشک تہ ہوجا کیں مجم یعنی بلور مستقل خود در خت ہو سکتے ہیں تو بہہ جائز ہے فاقہم ۔

ح لائل كتاب الذبائح

دو ورق بعد كذا في العنبه ولو قال بسد الله و صلى الله على محمد المحيط بم قوله وان واد التوك يذكرالعواب اداد التبوك ..... يعي العلم ازبر كمت سي بهاب دوم در تدكان وشي من سے ذوباب كى تعداد بيان كرنے بم اكمها:
والسعود والدلق والذب والقر دو العمل ولئوہ فلا علاق في هذه الجملته الاقع الفيم خاله حلال عدى الشافتى اقول مترجم ال كراب الذبائع من بسيب منيق فرمت و اتفاقي بموم علالت كے بهت پريشان را الإذا الل كرم معذور فرما كم سي جهاں تك تو يق عاصل بوئى كوشش كى تي بعد الشافتى اقول مترجم الله الله عن الشافتى التول مي جهاں تك تو يق عاصل بوئى كوشش كى تي بعد الدوراس كم مني بدال مهادوراس معنى من سي كربه معرائي يعني جي الله الله والتوراس كم مني مني بياتى بول مي تورد بي الله والتورد بي الله بك الله بك على الله الله والتورد بي الله والته بي بك عال مال كرب بي الله الله الله الله بك الله بك الله بك الله الله الله الله الله الله الله بك حرب والله به الله والته به بي الله الله الله بك حرب والله به الله بك الله والته به بك الله بك الله بك الله بك الله والته به بك الله بها الله بك الله بك الله بك الله بك الله الله بك الله بك الله بك الله بك الله بك الله به بك الله به الله بك الله

كتاب الاضحية

باب اوّل كمفات المعيد على أولدولو كان قلك انسان شاقد العبواب في ملك انساند باب معم مغير ١٦٣ موكذلك ان اولد بعضهد العقيقة عن ولد و ولد عن قبل - اقول العواب ان يقال عن ولد ولدله - لين الي قرز عرب بنواس كالنّل

از في پدامواب

## كتاب الكرابية

باب إنروجهم كذا في الحاوي إذا اكل الرجل اكثر من حاجته ليتقا قال الحسن لايا من به وقال رايت انس بن مالك یا کل ..... قال الحرجم ابتداء میں مرمری نظرے بلحاظ اس اصل کے کہ ہماری کتابوں میں نیس جہال حسن مطلقا آئے تو مرادحسن بن زیاد ہیں مترجم کو بہاں بھی زعم ہوا کے حسن بن زیاد مراو ہیں اور بیا فتی بمقام معلوم ہوتا تھا لہٰذا میں نے تو لیدا ہے۔ انس بن ما لک کی جكه ما لك بن انس امام مدينه كيكي ازامه اربعه رحمهم الله تعالى سيح جانا إگر چهتر جمه هن اصل يحموافق ركهالميكن عاشيه ير يجه لكها تهااور بناء پراس طریقہ کے کہ جہاں تک ممکن ہوا ہے اصل ہے مخالفت نہیں کی گئی ہے چنانچہ مقدمت سے بیانتخاب بھی ای احتیاط کی وجہ ہے مرواس کی تھے اس طرح کی می کے مراد حضرت حسن بھری امام تا بعی معروف ہیں اور اصل ندکور وہالا سے بھی مخالفت اس تو جیہ سے مرتفع بك قوله وقال دايت النس كويا تقييد كرحن عوهموادين جنمول في حضرت الس كوديكمايس بمز احس البصر يصريح ذكر كے بوافاقهم اور شايرتو جيد يمي حاشيه ير ذكر بو \_ بحردوس \_ صفي ش توله و من السنة ان ياكل الطعام من وسطه في ابتداء الاكل كذا في الخلاصة اتول مير عرديك منذجوبيان طريق منت كه واسط تفاوه بيان خلاف سنت موكيا كيونك محاب من سريح ممانعت ابتداء می درمیان طعام ہے کھانا کھانے ہے آئی ہاورردائیس ہے کہ ائمر رحم اللہ تعالی کی طرف اس کومنسوب کیا جائے يرصواب يدكها تب فلطى كي اورت ومن السنة ان الاياكل بصيفه نني اعظم والينا باب ياز دنهم معيا ٥ كذا في السراجية و ذكر محمد جدى اوحمل الى قوله و كذا الماء اذا غلب و صار مستقل ر طبعاً كذافي القنيه الول بيروايت قلير ك منقولات میں سے ہاور ظاہرامعتی مید ہیں کہ ایسے بی پانی کا تھم ہے کہ جب اس میں آ وی کا پیمنایا تاک کے دین یا آنسوگری اور بإنى عالب ربو اس كاجياروا باوروه ازراه طبيعت كے بليد بوكيا كذاف القديد اورمترجم كبتاب كرشايد قوله و كذا المدقته ير عطف ہوقعنی نہ پیا جائے گالیکن تولہ اذ اغلب کا فائد ، کمتر ظاہر ہوتا ہے ہاں بیر کہا جاسکتا ہے کہ بیاس واسطے کہا کہ یاوجود پانی غالب ہونے کے بھی جبکہ طبعاً مستقدر ہے تو بیانہ جائے گا اور مترجم کہتا ہے کہ طبیبات حلال ہونے کا تھم جو کلام مجید می خدکور ہے اس آنت کی تغییراردو میں مترجم نے تغییل کافی جمع کی ہے دہان ہے بوری نظر حاصل کر کے تب اس روایت پرغور کرنا واجب ہے در نہ امتبار نہیں عاب والتدتعالي اعلم باب دواز دہم سے محق اس باب کے مسئلہ میر کو جوا ہرالفتادے سے تقل کیا اور تھم میددیا کہ انگل سے معاوضہ دینا جائزے واقول بیبنا پراس روایت کے کدایک لپ مجریا دولپ مجری ربوا کا تھم جاری نہیں جیسا کہ بیوع میں معلوم ہوا پس مراد خمیر ےاس قدرکداس کاوزن یا کیل میں لا نامقصور نہیں ہے سے ایک لوئی برابرمثلاً ورندا گرمقدار منوے زائد ہوتو اس طرح انگل روانہیں ے اور واضح ہو کہ رونی قرض وآئے کا قرض وغیر و سابق میں نہ کور ہو چکا ہے لیک مفتی بنامل فتویٰ دے واللہ تعالیٰ ہوا المونق باب ووازويهم كذائ فأوئ قاضى خال والمصيح في هذا انه ينظر العرف والعافة دون الترد و كذاني الينا بيع اتول كذاف النسخ التودد بالراء ولعل الصحيح التودد بالواد باب مفتد بم مسكر اع ورقص بما نقصوفيدو غيره عم الكعافيه معنى يوافق احوالهم فيو فقه ۔ شخص بھد مے فاء برقاف مسطور ہے ہی شاید مراولو فیل امور خبروطاعات مواورمکن ہے کہ بھد می قاف برقاء از ایتاف مواورمنی بدكه بياس متوافق معنى سابيا الرواتع موتا كدجس كوبين سي كفر اكراديتا ليكن زبان عربيت بعيدواجمي بادر شايد كه لفظ فيرققه براءودوقاف ازتر تیل بمعنی زم ورفتین کرنے کے ہولین جس سے دل رقیق ہوتا اور یکی متر جم کے فزویک اصوب ہے واللہ اعلم باب بستم كذافى الغياثيه قال اذا لمريكن للعبد شعرفي الجهبهته فلاباس للتجاءان يعلقوا علي جهبته شعرا لانه يوجب زيادة في

الثمن وهذا دليل على الله الركان للخدمته ولا يريدمعه اله لا ينعل ذلك كذلغي المحيط مترجم كبتاس كريرم تلرجج ب اور اس من الله كي معظم الدين معلوم موتى كيونكه عبارت فل مرامتوافق اصل يعن محيط كي بهادريه بات معلوم به كرتو اصل الشعرعورتو ل میں باو جود تزین جائز ہونے کے بالا تفاق حرام ہے اور خش اسی صورت میں طاہرہے علاوہ او ین جہد غلام کے مال سے خمن می کرانی عوماً ظاف معهود ب بلك بيعيب ب جس على تعدان موكايس مترجم كا كمان يدب كديد مند دواصل محرف ومعحف واقع موا ہاورصواب وہ ہے جوفاً وے قاضی خان ے اس کے بعد فرکور ہے یعنی ولا باس للتاجر حلق شعر جهبته الفلام لانه منورد فی الثمن الى آعدة بس محيط كاخشاء موافقا يحلقو اواقع مواجس كوقلت تامل عاملان برما ميا اوتعلق شعر كي تصوير كے ابتدائي فقره يرد ما حميا يعن جيم اس كوخرورت موكى كه بال خود ندموتو لكعاواذا لعد يكن للعبد شعر في الجهيئه الى آعده بالجمل مترجم ك نزد يك مواب وتل ب جوقاضى خان من ب والله تعالى اعلم بالسواب اورواضح بوكه مجلد غيرمعتر كمايول ك فأوى عزائب ب اگر چەمولف دحمدالله نے خوداس كانام غرائب قادى ركھ كراعلان كرديا كداس عسمتاخرين كو وقادى فقل كے جاتے ہيں جوغريب میں اور فریب وہ اقوال کہلاتے ہیں جواس جس واصل سے تنہاوا تع ہوے جیسے پروٹسی مسافراہے وطن والول سے آوارہ تنہا ہوتا ہے يس فيرمعتر ہونے كے يمعى بيل كر جب اس كى روايت كى تائيد حاصل نہ ہوكى دوسرى معتركاب سے يااصل سے تب تك تو تف ج بن اوراگر بجائے موافقت وتا سید کے مخالفت ملا ہر موتو اس کا ترک کرنا ضروری ہے فاللہ تعالی اعلم وعلم اتم واحكم باب بست و دوم ے دوسطر پہلے تول عدم " افا وقت النتيت الصواب افا وقعت الغننفد بابى ام -كذافي القيد سئل محمد بن مقاتل الى ان قال ولكن لو تصديق بمنزلته كان حسنا اتول الظاهر ان يقال بانزاله كان حسنا المحيط. اورتو لدكذا في الغرائب وفي اليتمية سنل على بن احمد.قوله وهولاء يقدر على اوا ء اتول الصواب وهو لا يقدر علي اواء هذا القدر بنفسه الى آخره ا0 تارخانید

## كتاب الربن

بالرائل

مسل چہارم مغرور کے اور التعمر والزوع فی البناء کذاتے التهذیب الصواب والبناء بالعطف اوراس سے چارسطر بعد المباد الراس تو وسطر بعد قولہ فرهنها الوسی الکبار الول ظاہر سن سے جی کروسی الزائم بالمبار الول شاہر سن سے جی کروسی نے بالفوں کے پاس اس کردیس کیالیکن صواب میر سنزد یک الوسی والکبار بواوطف ہورای سے قول مفتلا واحدة زیاده موافق ہوروں کے پاس اس کردیس کیالیکن صواب میر سنزد یک الموسی بالکان سے باوراس سے باوراس سے باوراس می مسلم بالمبار بواوطف ہوراس سے باوراس می می المبار بواوطف ہور کا بیار بالمبار بواوطف ہوراس میں سے باور بوروں ہوراس میں سے باور سین ہوراس سے کہ بورا بالمبار با

جب مبرسي تواس كامتلدادير ندكور بوااور نيز آئنده عيارت بالكل فيرمر بوطب البذا غيرمسم جابي كه بهار يز ديك اليي صورت من نکاح می اورمبرالشل واجب ہوتا ہے بدین معنی کہ کویا مقدار ومبرالمثل اس نکاح میں مسے بی اور بینیں کہ نکاح بدون مبر کے ہوکر عرمبرالثل واجب بوتا ب جيما كيفس اكابركازع بوهذه فاندة جديدة من المترجد بمرواضح بوكداى مسلدين آعيلها سقط جميع مهد المعل وله المصعه ليني خمير محرور فذكر مسطور باوريكي مترجم كيزويك محض غلط باورصواب لهابشمير تانيث عابے اگر کہاجائے کے شامد مراد بہ ہو کدر بن اس صورت میں مورت کے پاس کف ہوکراس پر منان واجب ہوتی جبکداس کے لئے مبر کرد می تبین رہا بلک ساقط ہو چکا بعد وجوب کے کیونک طلاق قبل الدخول واقع ہوئی توشایداس پر حدی قیمت بعوض رہن کے واجب ہواوروہ شوہر کے واسطے ہو کی تو جواب بیہ کے مسئلہ موضوع بتلف الربن نیس ہاور بعدستوط مبرالشل کے ربن تلف ہونے ساس برمنهان واجب ندموكي كيونك طلاق قبل الدخول عصم مطلقا واجب تدر ماتور بن ود ميت كيحكم من موكيا يس متان واجب تدموكي اور من كبتا مول كداس سب عطاوه قول مابعداس كمناني ظاهر بي يعنى ثعد في العياس ليس لها ان تحبس الرهن بالمتعنه ليس تلف رہن کی صورت متصور میں ہے اور جس کوفقہ میں اونی عبارت ہووہ ان دونوں مقام کے فاحش غلط ہونے کوفطعی یقین کرے گا كمازهم أمرح جم والله تعالى اعلم \_ ياب جبارم اس باب من يعي الحش اغلاط من عدية ولد في الاصل ومن هذا الجدس كسوة الرقيق واجرة ظنو ولدالواهن- اقول يون الرائن بسيغدام فاعل معطور إادر معى يدين كدايدى دائن كرزعك والى ك مردوری بھی راجن پر ہےاورمترجم کے زو یک بیالی ملطی ہے کہ سرسری ذہن افزش ندکھاتے ہیں اس لیے کدرائن کے بچکارہن ہونا مشكل باوراكر بيكهاجائ كرحامله باعرى اس فريمن كى اور بجياس كارا بن كانطف بية جواب بيب كرووباندى ام ولدب اور وہ مالیت مطلقہ نیس ہے تو مرمون نیس موسکتی کیونکہ تھے نہیں ہوسکتی ہے اور رائن اسے فرز عد کور بن و تھے و فیرہ مالکانہ تعرف عی نہیں لاسكنا كيونك ما لك كاخود نطفه اس كي مملوك عاصلي آزاد موتاب أكر چيملوك آزادت موو بداممالا خلاف فيدين اسلمين - بالجمل يحج صواب مير من ويك افظ دين بصيغه معدد إورمراداس عمر مون بصيغه الم مفول إدا لحاصل اجرة ظرولد الربون مثلاً رائين نے اپنی مملو کرقت یا عدی رہن کی جس کے مرتبن یاس بچہ ہوا اور وہ مملوکہ کے شو ہر کا تفطہ اور رائین کا غلام ہے تو اس کی مروش کی مردورى ربن پر بوكى فاقهم -اس طرح فاحش علطى ب

تولد وما يجب على الراهن اذا اواه الراهن بغير اذنه ..... اقول غلط باورصواب مير يزويك يول باذا اواه الموتهن بغير اذنه الى بغير اذنه الى بغير اذنه الراهن بيني جوخ چرا بن برم بون كه ليه واجب تماس كوم تبن في إدا كرويا تو ووصور شم جر الك مي كردا بن كي تحركم بما تنوتر ضد كردا بن سي كردا بن كي بغير هم كيا تو احسان و عنايت باس كوابس لي استحال أن المدكني ولو تنظيم المراهن المحالي الموتهن بغير الذن الراهن فهو متعطوع فافهد باب ششم كذا في المدكني ولو تنظيم الراهن المعربين من الدين الى ان قال ولو ملكت البعارية تهلك بالخلت و ذلك ماته و سته و منته و المثن اتول بي من قلط باور في يول بو ذلك ماته وسته و ستون و ثلثاً وهد اور بياظهر بواضح بوكرا موروكورا ما ترجم كيل ثلثان اتول بي من قلط باور في يول بو ذلك ماته وسته و ستون و ثلثاً وهد اور بياظهر بواضح بوكرا موروكورا ما ترجم كيل عمل في كانا و يكر بي تعلق كرا بي تعلق المراكز بان عمل كي ايك آنكه كا ويد و التون فيا درج بوت آدى كو كته بي اوركهيل المعاكرا يك آنكه كي جن في المقال و يا تعلق دويات فيا دويت عاصل بوف كرات مياد في المناكرة بي عب كي ويد ب مشترى كو واليس كا افتيا دويا حال كالمناكل واله بي كا افتياد و بونا جاس و دياس و مراتر جمد يون فيا ويد بي مراد و بال ودم اترجم يون فالي عب بي ويد بي مراد و بال ودم اترجم يون فيا موروي بي مراد و بال ودم اترجم يون فالي عب بي ويت بي مراد و بال ودم اترجم يون في في عب بي مراد و بال ودم اترجم يون فيا

يناكى كازوال إاوريموا على موسكا عليمنظ فاندععك في كتبالعد جداباب يازوم كذاف عزائه الاكمل والما ارتهن المقاوص رهذا عوضعه عند شريكه في ان قال ويروالمطلوب على الرجمن يصعف قيمة الرجن \_ الول يمي علد بوالصواب ان يتال ويوجه العطلوب الى آخرها كوكر جبكل فرضر بمقابل دبين كماقط ندبوا بكرش كي فيرمر فين في اينا حصد مول كرايا اوردین فاسد تھا تو مرتبن ضامن موالیس اے حصہ کے قدرنیس بلک بلار حصر شریک کے ضامن موگا لبدا نصف تیت منان وے اور مترجم کے بیان سے ظاہر ہوا کہ کتاب میں جو لکھاہے کہ نصف تیت والی لے گاو واس تقدیر پر ہے کہ وانوں شریک کا قرضہ ساوی تھا اور مرادیہ ہے کہ جس قدر حصہ شریک کوقر ضدم تجن سے نسبت ہووئ حصہ قیت واپس لے گاحتیٰ کدا کر مثلا ایک تہائی و دو تہائی کی نسبت موتودوتهائى باايك تهائى واليس لے كانيكن اختلاف اس على اوپر فدكور موچكا باليد براور باب دوازد بم معل تولد خصاف بالتعنسيف فيعته واديمين سهما الثاك وعشرون في الولد الثاني وسهمان في القاتله- . . . . ـ - اتول اس عريبي مير ـ نزو يك غلغى ب بكداس سے او يركي حيارت بحي غلط ہے يعن تولد فصار كله النين و عشرين سهما في القائله وقد دعب بالعود تصفه ..... قال الموجم صواب و مح مر عزو يك يول ب كه فصاد كله اللين وعشرين - يس يور عرض م يا يس مام ہوے۔ومنھاسھم فی العالد اڑا جملہ ایک ہم بمقابلہ قاتلہ یا تری کے ہے۔ وقد عصب بالعود نصف حالاتک ایک چھم ہوئے ستاس كانسف جاتار إلين ايك مهم كا آدحا جاتار باسفاتكس خصار بالتعضيف ادبعته وادبعين سهمذ يس مرواقع يوفياتو جمله سہام کودو پیمکرنے سے چوالیس ہوئے ۔الثان و عشرون نی الولد الاوّل۔ اڑا نجلہ پاکیس توولد اوّل کے مقابلہ عمل ہیں۔ عشرون تی الولد الفلی اور چی مصر بمقابلدولدووم کے بیلومهمان تی القاتله ذهب بالعود مهد - اوردومیم بمقابلہ کا تلہ کے جس می سےایک مہم بسب کافی ہونے کے میا یعن ایک یاتی ر پائی جوالیس میں سے تیتالیس د ہواور ایک جا تار بااور می امام عظ كةول كمعنى بين كرجواليس مهام ش اسعا يك بروقر ضدجا تار ما كذاني الكانى-

بمقابلاس كے فرزند كے بول محاور بسبب نصف قاتله زائل ہونے اور كسرواقع ہوئے كے دوچند كر سے بياليس ہوئے اوراس قدر سہام فرزنداول کے مقابلہ میں ہو سے تو جملہ چورای سہام ہوئے لہذا تمام قرضہ کے چورای سہام سے ایک سہم کم کر کے باتی اواکر ہے ای طریقہ سے قیمت کی تفاوت سے مسئلہ کی تخ سے ای نسبت ندکورہ بالا پر لگانا جا ہے فلینا ال فیداور واضح ہوکہ اگر قاتلہ کے کانی ہو جانے کے بعد فرز عداق لی قیمت علی کی آئی مثلا برارورم سے پانچ سور و کھے تو ابتدا وعلی جوقر ضرمتو لہ و فرز عداق ل پر نصفا نصف تھا و وتمن تهائى بوكر بمقالم فرزند كمرف تهائى روجائ كا جرقاتله واس كفرزند يردوتهائى بوكا اوردونو ل يس كميار وصص بربوااور مددوتهائی ہے تو تہائی می سرواقع ہوگی لہذا ہائیس کر کے اس میں بمقابلہ اوّل کے کیاروسیام ملاکر مجموعہ تینتیس کیا جائے اس مل قرض کے تینتیس سہام می سے ایک سم وضع کرے باتی تینتیس سہام اداکر کے مک دہن کر فے اور ای طور پراس جس کے سائل کا التخرائ كرنا جائية اورمترجم كے لئے اپني كريم أنفس اور ياك باطني كے ساتھ دعائے مغفرت فرماني جائے وال رئي ہوالنفور الرحيم ولم الجند في الاولى والآخرة وهوارهم الراجمين - باب دوازدجم ايتداء شي وله الوجه الثالث اذا كان الرهن في يعالموتهن الول والعواب عددى ان يعال في يدالولعن كونك الرمز بن معرف بوتو كاصت موضوعه بالكل باطل بوكي وبدا طا برجدااورا كركهاجات كمر بون إلا مقيوض موتا ب أور تبعد را بن كا عبارتيل بما قال محرّ من ان الرهن الايكون الا مقدوضا يمر تبعد را بن ش بوت كو \_كي كري كيا كيا تو جواب اس بدركا في م كرآ كده وله فنيما اذا كان الرهن في ايديهما اوف يدالواهن خودمو جود بالكريرى مع وتصویب کے واسطے شاہد عاول میں ہےاور حل یہ ہے کالزوم رئن غیری بعند مرتبن یااس کے قائم مقام مانند ووکیل یاعاول کے شرط ہاور وہ پروقت مقد کے ہاور یہاں کام بروز تصومت ہاور جائزے کہ بروز تصومت را بن کے تبخد علی ہو بعد از انک ر بن لازم ہو کیا ہے مجروات ہوکہ بہاں ایک چو کی صورت می تلکی ہاوروہ بہے کدمر ہون ایک مراق اور را بن کے قبضہ میں ہواور جواب یہ ہے کہ سابق الاریخ کے لئے تھم ہوگا اور اگر تاریخ نہو یاساوی موتو قابض کے لئے تھم ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

## كتاب الجنايات

فدفع بها یا بھی مراد ہواللہ اعلم تقیف الفاظ کے اغلاط بہت ہیں ان کو ہی نہیں لکمتا مثال کے طور پر ایک لطیفہ لکھے و بنا ہوں بھی
باب صفی میں کذافے محیط السرنسی ولو کان البحاتی جاریہ فوطھا لا مصینر مختار اللفداء الا الما جلھا۔ یوں تی نتوں می ہے
طاہرا پر حانیں کیا اور برطبیعت میں قطروفین البامی پنچا مرموتی نہیں بنا اگرجیم کا پیٹ خالی کر کے تشدید لام دور کی جاتی ہاور بچکی میں باء موحد وراض کی جاتی ہے اور بچکی ہوجا تا۔

## كتاب الوصايا

باب می

صفي و ٥٠٠ قول وهو سهمان من سبته الصحيح من تسعته صفحه ٥١٣ قول وهو يخرج من الثلث لو يعتق القرابة من الوارات آلخ لا بد فيهما هنا من التأمل والرجوع اى نسخة معتمد لا حتى تطمئن النفوس باب بفتم مفر٥٣٣ كذائى المهوط هشامر سألت محمد ا الى قوله قال يوقف الثلث الهمامر ان الورثة وه يرجمع حقد صواب يه هي كه لوقف الثلث لهما ولا يرجع حصته ..... باب تم مفي٥٣٥ قول وقال ابوالقاسم " يكون وصيا و قول محمد اقول بيعائي الوالقاسم كالوايست محمل عناورشروع مفي٥٣١ هن قول بيعائي الوالقاسم كالوايست محمل المرشوع مفي ٢١٥ هن قول قول بيعائي الوالقاسم كالوايست معمل عناورشروع مفي ٢١٥ هن قول قول معمد الموالية الوالقاسم كالوايست مناورشروع مفي ٢١٥ هن قول قول معمد الموالقاسم كالوايست مناورش و عمل معمد الموالية الوالقاسم كالوايست مناورش و عملي و الورش و عمل مناورش و عمل و قول معمد الورش و عمل و قول معمد الموالية الورش و عمل و قول معمد الموالية و قول الموالية و قول معمد الموالية و قول معمد الموالية و قول الموالية و قول معمد الموالية و قول معمد الموالية و قول ا

كتأب المحاضر والسحلات

اس من بحى كثرت بمثلاً صفحه ١٥٨ معضر دعوب ثبن الدهن شى تولد كذا من دهن سه من كالقظ ره تميا اورتوله احد هما ان دعوب الاقراد ليس بصميع بدعوب للحق من صحح كالقظ ذا كدوغلط بهاوراً خرش تولد بسحة أمي وجوب من ووجوب بواوعا طفرها بن اورتوله احد بما شن كوجهن احد بما به بدايك مفح كاحال ب-

كتاب الشروط

واضح ہو کہ فقیہ کے امتحان وسعت نظر وغز ارق علم کے لئے بھی کتاب متعین ہے اور فقہ بھی نہایت انفع واوق ہے چنا نچہ اہر افقہ میر ہے بیان سے اتفاق کرے گا اس کے اتفاظ کی تھے میں ایک وقت نظر در کار ہے اور الحمد اللہ تعالی کہ اس میں بھی کوشش کی کی اور انفاظ بہت میں۔ مثلاً ایک مجکہ کتاب خرید و فروخت میں اکھا۔ من عدایان هودت اور میح بخاری وغیرہ کی روایت می عداء بن علایین هودت اور خوداس کتاب میں دوسرے مقام پر یوں بھی کھا ہے

قصل بفتم شروع مسلم من أو لدقيل ان تيزو جها قيل ان تزوجتك ..... الصواب قل ان تزوجتك يعنى بعيندام سمح على جهاده بهم أخرة ولد فردة بخياد الشرط و يعود والمهود يول على ان خول على جهاده بهم أخرة ولد فردة بخياد الشرط و يعود والمهود يول على ان فول على جهاده والمواب يول ب كد فردة بخيا الروية على كي فكد خيار شرط التي مدت تك الفاتي بمين اورسيات به بالجملداس كي فلطي اولى النفات ب فلا بربه اورصفي ١٨٨ ك أخر على أول على أول النفات بي فلا مدل الأمر ويم عمر سيز ديك بجائه التابعا كافيا بهن اواكر في والا اورصفي ١٨٨ ك آخر على أول دخل من الشهر الاول ويم يربي خلا به المعلل بالتي الألم بين والمرام بين جناني تالى بي يوشيده نه بهوكا مسائل فتى بعد كما بالمنال يول تل ال نفول على به اورضي نبيل بها المائل يول تل ال نفول على بها ورضي نبيل بها المائل يول تل النفول على بها ورضي نبيل بها المائل يول تل النفول على بها ورضي نبيل بها المائل يول تل النفول على بها ورضي نبيل بها المائل يول تل النفول على بها ورضي نبيل بها المائل يول تل النفول على بها ورضي نبيل بها المائل يول تل النفول على بها ورشي نبيل بها المائل يول تل النفول على بها ورسي المنال المائل يول تل النفول على بها ورسي المنال المائل ال

صواب مير عنزوك بجائلا يسلط كلا يحب بيني وضفاح كا مال مورت برواجب ند بوگا اورضاع جونك بهار عنزوك واقع بوجاتى ب بائن باوروه مردكانس باوراس براكراه بين به كوياس في طلاق دي حالات كروي به بهار عنزوك واقع بوجاتى به للخداطلاق واقع بوجائ كي اور مورت جس براكراه كياكيا باس بر مال واجب شهو كااورياس كي هي بها يال كي مبركياجائ يعني مورت كا مبراس كي قد مد سرما قلائد بهو كا كردين بوراكر كهاجائ كه بدل الخلع كا مبر بونا واجب نيس بوقو توجياس كي دوطر ح بها كي دوس من بالداخلاق خلى برجبوركيا اورودم يكدلا يسقط بها كي ديد من كي دولات عند برجبوركيا اورودم يكدلا يسقط الميركي دلالت عندي وجد المحال كي جداكم عالم كي دلالت من دكور بو اور بي مراد باوراس توجيد بير حزد كي مبي بكرالمال كي جداكم عاج اوريم منازمان قد جديم من من دكور بوجا بها وريم مراد باوراس توجيد بير حزد كي مبي بكرالمال كي جداكم عاب اوريم منازمان في من من دكور بوجا بها وريم مراد باوراس توجيد بير حزد كي مبي بكرالمال كي جداكم عاب اوريم منازمان من المنازم و يكاب فلاكر -

كتاب الفرائض

وی الارحام کے صنف دوم کے فاتمہ پر تولہ وھوا بواب الاح کی جگمواب اب الاور ہے باب وہم عول علی تولہ ایک معدی الله و کی اله و کی الله و کی

باب مشكلات ومشتبهات بابت ترجمه

یہ باب وسیج اس کا اعاط کرنا بہت مشکل ہے کین بیٹول مشہور کہ جس کا سب ملناممکن شہواس کا تعوز املنا ہوا مجھوڑ نا جا ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ترک کیا جائے لہذا میں بیقدر مخضر انوادع مخلفہ سے لاتا ہوں والتو نیق من الله عز وجل اس میں مجمل تول ہے کہ کی زبان کو جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اکثر بیقرق ہوتا ہے کہ لفظ ظاہر زبان میں خودمعتی مراد نہیں و بتا کر محاورہ البتہ شائع ہے مشافا تو ابھد ترات کفلہ لفظی متی ہے کہ چھوڑ ااس کے جانب حالا تک مراد ہے ہوتی ہے کہ بیچھوڑ کروہ اعتمام کیا تو

جب تک ای محاور و برتر جمد شرمو بالکل غلیا موجائے گا۔ اور بھی اس وقت کے حرف و عادت ندجائے سے زمان موجود و کے عرف و عادت رجمول كرنے يس تلكى موتى باور بھى احكام كتعلق بس تفاوت موتا بودونوں كى مثال اس طرح بىك كرسا ورتك دياتو رمحريز نے كيراعيب داركرديا مكروجدييكى كراس وقت بادشاه نے اس رنگ وعو معوب كرديا تھا كرتمام ملك يس اس كااثر يكيل حميا اورلوگ ای پرجم محقوق طاہر ہے کہ کیڑے کے مالک نے کار مگر کی نبعت خلاف کا زعم کرلیا اور شرعی احکام یا ہی نفاق واحتلاف وور كرنے كے لئے بي اس واسطے ت ايس الم مرافل عاصد موتى بين عمنازعت وخالفت بيدا مواوراب بير عك ايمانيس ب جس سے بیخیال ہو کہ کیڑا ایکاڑ دیا اگر چدما لک کی فرض حاصل شہو۔ چنا نچاس زمانہ کے تموڑے دنوں بعدی جو ہا دشاہ ہوئے انھوں نے عرابباوں سے خالفت کے لئے ای رعمہ کو پیند م و کرد یا اور حم کاتعلق عربی عمی بسب تعل مقدم مونے کے پہلے ای موجاتا ہے فیل جملہ تمام مونے کے اگر چہدون تو تف کے باقی الفاظ ہو لئے سے اٹکارا عبارش ارکان جملہ کے ہے تی کے طلعتک انتا واللہ تعالی مسيعي زيدا في جورو سے بولا كر طلاق دے دى مى في تھوكوان والله تعالى تو طلاق واقع ند موكى اور اكر كها كر طلاق دے دى يم في تحدكو - جررك كركها كدانشا والله تعالى و طلاق يرجائ كى بخلاف اردوكاس بم يميل فنملات فدكور موكرة خري فعل آتا ہے چنا نچے محاورہ سے ہے کہ انتا واللہ تعالی میں نے مجھے طلاق دی یا میں نے مجھے انتاء اللہ تعالی طلاق دی۔ دونوں مورتوں میں طلاق واقع نه مو کی لادا جب کما کرانشا والله تعالی محرفاموش موکر کما که ش ف مجمع طلاق وی و طلاق برخ جائے کی ہی جمال کتاب على يول فدكور ب كدهلاق دين ك بعد اكر خاموش موكريا جد اكر كانشاء الله تعالى كية طلاق يرد جاتى باس كوا في زبان عن اس طرح مجموك اكرانشا واللدتعالي كهكرهاموش مونے كے بعد طلاق دى تو طلاق برجائے كى روكى يهاں ايك صورت كراكرا سے يوں كها عى في الخير والموش موكركها والشاء الشاء الشاتعالى والموش موكركها طلاق دى الواس صورت من كياتكم بي كونك اصل من ميمودت فاص اس فقرہ میں نیل ہو علی ہے اس طلاق واقع نہ ہوگی اور غرض یہاں بیان تفارق بےند استخراج مسائل ای قبیل سے مسئلہ اجادات بكرة جرتك اليوم كذابدر بم يعنى اجاره كياش في تحدكوات كروزاس كام ك لئے بعوض ايك ورم كاوركماكدن بحريد کام کردیے پر پوری سردوری ہوگی اور آجر تک کذاالیوم بدرہم بیکام پورا ہونے پرسردوری ہوگی لین دونوں صورانوں می نقدیم عمل و تا خرردت اور نقد مم دت وتا خرعمل كي راه عفرق ب حالا تكدار دويس وجد فرق اس وجد عظا برند بوكى كمعلق تكم دونو ل كرساته بعد دونوں کے ذکر کے ہوگا اس لئے کہ تعل ہیشہ متاخر ہوتا ہے ہی بیزبان کا فرق ہے اور بھی تفاوت بوجہ وضع ومعاش کے ہوتا ہے اور اس المرب اسباب متعدد إلى تو ضرور ب كرتر جمد على ان اموركا لحاظ رب ورفيلتي موكى اور على في بحث اصطلاحات على ذكر كرديا ے كرو كم لله على صور جمع و صور الجمد دولول كائر جمداردو عي فقل يى موكا كدالشاني كواسط جمد يرجمول كروزويل والانكددونون كالحكم عربي من مخلف باورا يعين توله الله على كذا كذا اور الله على كذا او كذار دونون عن فرق بإوجو كمد اللس ر جمد کے لئے لفظ مناسب ہیں عطف کا کیا ذکر ہے۔

اب شی چنومقابات ویکریتوفتی البی عزوجل ذکرکرتا ہوں از انجملہ اگر عاریت لینے والے نے چو پارکو مالک کے اصطبال علی والیس کردیا تو ضائن نہ ہوگا دیادہ تعلومی ہے اور شرحتین مسئلہ بلک مثال منظور ہے تو احکام پر بھی نظر تیں ہے بہاں دو طرح ہے گا تا ہے اور شرحتین مسئلہ بلک مثال منظور ہے تو احکام پر بھی نظر تیں ہے کہ چویا ہے ہوڑا اطرح ہے گا تا ہو ہوگا کہ شاید ہے تھم اس صورت میں ہے کہ چویا ہے ہوڑا ہو جا الانکہ ان کا عرف عام تھا چنا نچے شراح نے لکھا کہ اصطبل و وجکہ جو جا ریابوں کے لئے ہوتو گا و خار بھی اصطبل ہے اور دوم بیکہ ان کی عرف میں اصطبل مکان کے اعام کے اندر ہوتا تھا اور باہر ظلاف دستور تھا اس کے لئے تھم مطلقاً ندکور ہے اور یہاں اکثر باہر ہوتا ہے اور کی عرف مطلقاً ندکور ہے اور یہاں اکثر باہر ہوتا ہے اور

كمتراحاط كا تدر خصوص جبكه مكان وسيع شهوتو الكاصورت عن اصطبل كاندروالي كرجانے عضائت عارج شيوكا أكر ضائع بوجائة ضامن موكا چنانچيشارين نے صاف تكمد يا بوقالع الله لشارة بان الاصطبل لو كان عارج الدرا صور به اور ي من وهم ند موكراصطبل دوايك مكان خاص ومنع كاجومعروف بي كرجارو بوارى كاندر كعظه ومتعدود ين موت بي كيونك جاري يه ك لئ جوجكمقرر موده اصطبل بي بس تعان كوم شاع ب فاقيم -ازائجمل باب اجارات ش بكد لا تصد الاجادة للمعاصى كالغناء ليني جو چيز معصيت باس كے لئے اجار وكر المحيح نيس جيمان كاعقدا جارو يس يهال عدم محت راجع بجانت عقد ب اور جامع الرموزي بوالا جو لطيب وانكان السبب سرامل يعنى مردوري طال بوتى باكر جسب رام بو-اورجلى ك حواثی عربی اج المرمة كنست ايان كهااورو ومشبور بيليمي جواز كاظم علت اجرت كى داه عدد ياميا باور قاعد و تذكوره آ فريس اكريدانسا ف معروف إاوراس فأوى ش بحي منقول اورسيح ين ب كه جهال عقد مي بوبال اجرت بعي طال نبيل ب كونك فبيث سبب عاس كاحسول ب جياجر عيب التيس و حلوان الكلفن صريح منصوص بيلين بدياد ركهنا بابي ك ہر جگدفساد وعقد ہے حرمت اجرت کا تھم می نہیں ہے مثلاً کی شرط سے اجار وفاسد ہواتو اجرامثل حلال ہے ہیں باب اجارات می کہیں بعجامات اجرت کے جواز کا علم ہاور مہیں براو محت مقد کے تو ہر جگہ جہاں جواز ندکور ب ساستدلال نیس ہوسکتا کے قول ندکور جائز ہ حق کداس زمانہ میں جو بیطریقہ جاری ہے کمی مخص کوایک مت تک کے لئے اس فرض سے اجارہ لیتے ہیں کداس کے تواب سب متاج کے لئے اورمت جر کےسب گناہ اس پر ہیں محل ناجائز ہے اور علے بدائے بھی جائز نبیں ہے اور شاید کہ جو مال عوض لیا ہے وہ اجر کوملال ہوواللہ تعالی اعلم از انجملہ اغما و کا ترجمہ بہوشی خالی ازخلل میں ہے کیونکہ بیپوشی کے اسباب مختلف واحکام مختلف جی اس طرح اس كامقابل مفيق جس كوافاق موليكن مجنون كامقابل عاقل بمربجائ اس كربحى كيت بيس كرجنون سے اس كوافاق موااور يرمض كافاق كيكل باور علي بداصاحى كالرجم بوشيار جومقاعل سكران باس والتسبطرح مناسب بوكرسكران كالرجم بيوش مواور يبل كذرا كداردو على ال كاليهام ظاهر باز انجمله عامت بمعنى مجيئه وينااوراحتام عجيني دلوانا اورروزوه سينس مباح ے کہ مجینے داوائے لیکن اس سے مجینے لگا یا جائز نہیں تا بت ہوتا اس اگر تر جمد علی کہا کہ مجینے لگائے تو غلط کیا اور سیح یوں کہنا ما بنے کہ تجيئ للوائ يا تجيئ داوائ كيونك عائز احتجام ب شجامت قال في الحيط وفيره على مأقل غير واحد لمن احتجم فاستفتى ممن يوخذعنه الغقه فافتى لفسا صومه فاكل لم يكفر لان علم العامي العمل بفتوب المفتى فهو معذور في ذلك وان اخطاء المغتى انتهى وقال ايضاً ولو بلقه حديث اقطر من احتجم فاكل لم يكفرلانه اعتمد على ما هوالاصل يحلم محيط عراكماك اگرایک عامی لین فقہ کے مسائل ندجانے والے آدمی نے تھینے داوائے اور وہ روز وے تقااس کوشہد ہواتو اس نے ایک ایسے عالم ے علم بوچھاجس مے فقد کا تھم لیا جاتا تھا اس نے فتوئی دیا کہ اگر تیم اروز و فاسد ہو گیا اس نے عمد آ مجھ کھایا تو اب دوز وجاتا رہا کین اس پر کفار ولازم ندآئے کا کیونکہ عامی آ وی پر میں داجب ہے کہ فتی جوفتوی وے اس پرعمل کرے تو یہ پیچار واس عم معذور ہوا اگر چاس كے مفتى نے يہال غلطى كى باور يہى محيط من لكھا كاكر مجھنے دلوانے والے كويده يث بينى جس كے معنے يہ يس كرجس نے مجھےدلوائے اس کاروز وافظار ہو گیا ہے ہیں نے اس مدیث ہے آگاہ ہو کر عدا کھالیا تو بھی اس پر کفار والازم نہ آ سے گا کونکداس نے ایسی چیز پراعتاد کیا جواصلی جحت ہے بیٹن حدیث پراعاد کر کے دوڑ وتو ڑا ہے۔

قال المحر جم: اس بیان سے بہت فوائد نگلتے ہیں اور اگر اہل اسلام آخرت پر اپنادل جماویں اور ذراننس سے خالفت کر کے موت بادم الملذ ات کو یادکریں تو باہم ان میں نغاق وحسد ویفض ورووقد ح وغیر و کہائر فواحش ندر ہیں اور آپس میں شیروشکر ہو جا کمیں اللهم وفقنا وانت الهادى واغفرلتا فقداعتر فنابذنو بنااز الجملة ولهم لايؤاد عليه المسميد مثلا أيك عقدا جاره بإنج ورم ريخهرا كمرعقد فاسد ظاہر ہوا اور کام ہوگیا اور تھم بیہ واکدا جراکش ویا جائے مرمیے سے زیادہ ندویا جائے ہی بداید حرف کویا اصطلاحی ہاس کے معنی ے واقف ہونا ضرور ہے بی فرض کرو کہ اجرالتل یہاں یا چے یا سات درم ہے اور فرض کرو کہ جارورم ہے تو کر مانی لینی فاوے ابوالفصل میں لکسا ہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ جومقدار مسے ہوئی وتغیر مختمی مثلاً مثال میں یانچ درم تو اگر بیاجرالمثل کے برابر ہو پس اجرالشل بعي يا يح درم مويا اجرالشل سنة ياده مومثلًا مارى درجم تفاقو اس صورت بس اجرالشل يعنى يا يح يا جارورم ويدجا مي اوراكر اجرالمثل سے مم مثلا وہ سات درم ہے تو اس صورت میں مقدار مسے یعنی یا بچ بی درم دیے جا تیں سے پس اس کلمہ کے بیمعنی میں جو خدكور بوے كراجرالمثل و إجائے مرمى سے زائد نه كيا جائے كا اور خلاصة تم مسلكا بي نكلاك جب السي صورت واقع بوتو اجرالشل ويا جائے اگر مقدار مے کے برابر موور تدمقدار مسے دی جائے اڑا مجملہ تو لہم زیادة تبعابی الناس فیھا و زیادة لا تبعابی الناس فیھا۔ ب كلام بحى بمنزله اصطلاع كے ہاورتو فيح يہ ہے كہ تغاين دراصل خسادت ہے ہيں زياد و دعفا بن الناس فيا كے بيمنن بوت كه الى زيادنى جس مسلوك خمارت المائے يس والد عابن فيها ووزيادتى جس مس خمارت نيس الماتے بيب اور مراديے كدائى كى بيشى جس كولوك برواشت كريست بيل كماصرح بيعش الثارجين - جامع الرموز على بيك زيادة يتغلب الناس فهدما الى يتحمل الناس مهااورمترجم كزويك شايد يخاف الناس مول يعن لوك اس قدرزيا دقى برداشت كريية بي يارسم من النابريد بارؤال دياجاتا ب یاد واس قدرے چٹم ہوئی کرتے ہیں بہر مال کھ ہوااس کا دار عرف پڑیل ہے بلداس کا بیان سے کدو تعاملوم به مقوم واحد دون الكل يرغب بشراله بذلك القدرو احد من المقومين لين جوزياد آل برواشت بوعتى باس قدر بكر يندانداز وكرف والوں میں سے ایک اے داموں کوانداز وکرے یعن اگراس کورغبت ہوتو استے کوخرید نے پرانداز وکرے اور ہاتی لوگ بھی تو یدیاوٹی یرادشت ہےاورکہا کہنے سیر بیموا کددوا عداز کرنے والوں علی سے ایک مثلا لودرم کودوسراوی درم اعداز وکرے اور اکرکسی نے وی درم کوانداز و تدکیا تو دس می مین فاحش ہے اور یمی ایک ورم وہ زیادتی ہوگی جو برداشت نیس کی جاتی ہے قال و باللتی كذائے المعنر ے اور قاوی صغرے علی الکھا کہ بین متحمل وغیر متحمل یا غین سیرونمن فاحش کی سیفیر اسی ہے کہ ای برفتو ے ویا جائے اور محیط عل كلماك يكي مج باورا عدازه كرنے والوں كا نداز وفقا أتعيل جيزوں على معتبر ہوگا جن كے دام شهر على كشے ند ہوں اور اكر اكى جيز ہوجس کےدام شرعی کے ہیں تو ایک ہیں برحانا بھی نمین فاحش ہے آئل مانے الحیاد مترجم کہتا ہے کے مغرے کا قول کرای پرفتوی ویا جائے اور محیط کا کہ میں سے ہے اشارہ ہے کداس کی تغییر میں اختلاف ہے چنانچ بعض نے کہا کہ دس میں نصف ورم فین فاحش ہے اور بعض نے کہا کہیں ایک درم فی و حالی غین فاحش ہاور ساتو ال کی اصلی کی جانب متندئیں ہیں بخلاف تقویم کے ہی وہی سمج ہے فأل فيداد الجملد قولهم جاز تصرف الاب في امرابته الكبير الميعنون الاكان جنونه مطبقد اطباق ومانب لين كمنى ين مستعمل بادرسب كااتفاق بحى اى معنى اطباق على به كما في قولهد اطبق الناس على ذلك بربعض مترجمين في بنون دائى ترجم كيااور يفلط بي كونك المنده افاقد كي تغريع بيمني موكى اورتيج يه بكاس كى مقدار مي اختلاف المدي كدوه ايك مهينه يها ا يك سال ب اوربعض مشارم في في وواحوال كاختلاف مينى كياب كى عن ايك مهينداور كمبن ايك سال مقرر كي يس اختلاف نه

نظیراس کی شہادت ہے کہ میں دو کواو کانی بیں اور کہیں چاراورای سے نمام شافعی نے فرمایا کہ رضاعت میں ایک مورت کواہ کیوں منتقر ہوجیما کہ مدیث سے استنباط ہوتا ہے اور جواب مید کے تنباع رت کی شہادت بدون مرد کے شرع می معبود ہیں ہے و

تمام الكلام في الاصول - محرواضح موكر جنون واغماء من قرق ب كرمجنون بالكل مسلوب العقل موتا ب يعنى جب تك و ومجنون رب اور متعلمین و فیرو کے زو کے اس عمل مناقشہ و کا کدافاقہ کے وقت اعاد و عقل معدوم لازم آتا ہے والد فع سہل اور اعماد على عقل بالكل سلب بيل موتى بكرمغلوب موجاتى إوراغا مجول متعل عنعى عليه جس يراغاء طارى مواورال لفت اس كويديش لكية بين حالا کمدجنون کی بھی سی تغییر ہے اور زیاد ونشد می بھی بیوٹی ہوتی ہے وجس نے مغی علید کاتر جمد فتا میوش لکھا اس نے رعایت سے انحراف كيافافهم ازائجله برؤون امرج لغت مى مختلف معانى من مستغمل بيكن فقها واس كوغالص عربي محوز س محسوات ووفظ محوزے می استعال کرتے میں از انجملہ لفظ تمریب جس کا ترجمہ شراب لکھا جاتا ہے اور مترجم کے نز دیک بیم ہوا کا خواص سے مرزد موتا ہے وام کا کیا ذکر ہے اور اس کی وجہ ہے کہ امام الوطنیف ہے وی روایت ہے کمنصوص حرمت فقائم کی ہے اور وہ شراب اگوری ہے کی کدان سے دوایت کی جاتی ہے کہ ماسوائے اس کے حرام نیس ہے اور مترجم نے اگر چینظروفاق و مختیق کے بہال بیتاو فی جھ لی کرنز ول تحریم خمر کا شراب انگوری پر ابتدا ، تما اور دیگر اشرباس می تانیا داخل بی اور عدم حرمت کے معنی بنا ، اصطلاح کے بیں کہ بدين قطعى بلامعارض بومالا تكرابت تح يى يهال وى حرام بي يعيناح ين فساداور بطلان يكسال باورنظراس كى خطاب مسلوة وزكوة مثلاً بكلام يا يها الذين آمنوا علطيين موجودين كماتحداة لأمتعلق باور قيامت تك مؤمنول كرماته وانيا اور يبحث اصول می مشرح ہے دلیکن مترجم کے زعم سے یہاں بحث میں ہے یہاں تو اختلافی مشارب پرنظر ہے ہیں یاذ ق و کبنی و مثلث وغیرہ مجى شراب بي مالانكهم مى اختلاف بالبدار جمد كم ساته عبيشرط ب كهم ندكورشراب خر ك ساته ب ياسى دوسرى شراب ے درندمطان ترجم شراب میں ہی تویش بنابرتول امام اعظم کے موجود ہے تید مترجم نے عام کتاب می موائے کتاب الاشرب کے جهال شراب ترجمه كياوه فمركار جمه اوركبيل افظ بارجم جيوز دياادركاب الاشربين فركير جمنين كيااورد يكراشر بكوشراب باذق وشراب مثلث يا فقد بكى ويسكى كانف كالمعاب فاحظ ازائجمله لفظ بسرورطب وفيره إين اوركماب الايمان عن ان كالخفيق كى زياد وضرورت ب مثلاتهم كمانى كدبسرند كماؤل كاتوجانا جاب كدشروع على جونكا بود والع بهر جب بندها توسياب بهر جب سيز موكيا تو استيداد م يمرطال موتا م يمر جب بدا موجاتا م حب بسركها تا يهافاري عي فور وخر مايو لت جي البدابسركار جمد كيرمشترب كونك بهار عرف مي مثلا أم كى كيرى ابتداء يرى بازانجلهم چ بى واضح بوكدا مدرجم الله تعالى كرف ك موافق فروب كرم البطن شدكها وساوح الوشارح في كها كدكليك جربي رهم موكى و آعول كى جربي اور برى عضلط جربي كهاف ے مانٹ ند ہوگا اور جوج نی پشت پر ہے جس کو گوشت چر بطلا اور قربی کہتے ہیں اس سے بھی مانٹ نہ ہوگا اور اعتیار شرح مخار می قرمایا کہ ہمارے عرف میں ج لیا کا لفظ پشت کے ایسے کوشت پرجمی واقع نیس ہوتا ایکی متر جماً از انجلہ بیت مزل واران الفاظ کا مرجمہ جن لوگوں نے محروج کی وغیرولکھا ہے انھوں نے اپنے او پر بخت و مدداری اس امرکی لازم کرنی کدان الفاظ سے مختلف دیام کا تعلق ان كر جمه على ويساعى باتى رب كا آيا توخيس و يكمناكه بلفظ خانه بزيان فارى كاتكم بدل جاتا ب جناني بوع وغيره على خود معرح بية مجينين معلوم كدفانه كاتر جمد كمرتيس دوسرا بوكا واضح بوكربيت فقها مكاستعال بس بيارو يوارى وجيت بواوروروازه علیحدہ فاص موقو ہادے وف میں یک فری برصادق ہاورالائل میتوند مینی دات بسر کرنے کے لائل مونا بنظر اصل معترب منول جو بوت کوشا فی مواور داران سب کو بیط ہے اور اس می اختلاف عبارات ہے کہ دارفظ ساحت کہ بدون مارت کے کہتے میں یانیس تو بعض نے كہاك إل اور اى تيل سے قول شاعر ب شعر الداد عادوان ذالت مو انطها۔ والبيت ليس بيت بعد تهديم \_ يعن وارتو ۔ دارہتا ہے اگر چداس کی میارد ہواری زائل ہو جائے مگر بیت بعد منبدم کردینے کے بیت بیس رہتا۔ و ملے بدادار کے لئے مارے شرط

مبیں ہے۔اوربعض نے کہا کہیں اوراس فاوی می بعض مقام یراس کومعرح بیان کیا ہے۔وف جامع الرموز الدار المنزل باعتبار دوران حوانطنا ثمر سميه به البلدة لاحاطتها با هليد لعن واركت ين مزل كواس اعتبار عدويوارس اس كي واربوتي بي بمر بلد کودار کئے ملے کدو واسینے رہنے والوں کومحیط ہوتا ہے۔ اقول اس میں دار کی تغییر خاص ہے کی تن و ومنزل ہے۔ لین احاطہ کا اختبار کیا وذكر غير واحدان الدأر اسر لمجموع المرصته والبناء كذاف المغرب الاانهم قالوا انها اسم للمرصته عدد المرب والعجمد لينى الخت مغرب على لكها كروارنام بميدان مع ممارت دونول كااورشارح مختصر في كباك فقها وفي زعم كيا كرعرب وعجم كرزويك دارخاني ميدان كانام بصاحب كافئ ففرمايا كديضعف بيديل اسمسلد كردهم كماني كدواريس مدجماؤ لا مجر محندل موجانے اور دیواری کرنے کے بعد واقل مواتو حانث شاموگا۔ یہاں سے بیعی ظاہر مواکہ جس نے بیزعم کیا کہ اس میں اختلاف بیس کداذل میں و بوارا حاط شرط ہاورا ختلاف اس میں ہے کہ بعداس کے منہدم ہونے کے دارر بایانیں تو بیزعم ضعیف ہے کونکدمسئلہ کافی علی خرابہ کووار نبیس مانا کیا۔ پھرواضح ہوکہ باب تتم علی اکثر عرف ومقصود کا بھی لحاظ ہوتا ہے بالا تفاق اگر چہ حقیقت مجوره اولی ب یاعرف مروجاس می اختلاف اصول معروف بواشا فرف ات مقعود کی وجدے حدث ند بوا بواگر چه باغتبار زبان کے خرا ۔ ندکورہ دار ہو ے فلینا مل فیداور بعض شروع مختمر الوقامین ہے کہ جمارے عرف میں سرائے کا لفظ سرادف وار ہے اور کفامین ے کدو وسلطان کے دار کا نام ہے اقول بیوع فقادیٰ می مجی اس طرح معرح ہے۔ جامع الرموز میں ہے کہ خاند کا لفظ دارومنول دونوں کوشائ ہاور میں ہوغ الفتادے میں معرح ہاور لکھا کہ جمر ہظیر بیت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہارے عرف میں کمروغاند ا یک معنے ہیں و بیت کو فری وجر و تطایر ہیں اور ا حاطر علی منزل وجو یلیاں ہوتی ہیں اور دومنزلدو جار منزلدا طلاقات معروف ہیں تو مفتی کو مسائل بوع واجاره ووكالت وغير بايس تال سفتو عددينا ضرور ب-از انجمله تربيد بلديس اورسواد بهي اي ويل على باورتو جانما ب كركسد ينذاد بهاالله شرفاوتعظيما شهر إلى وقد قال تعللي دجل من العريتين عظيد- توان يرقرب كااطلاق فرمايا اور علي بدا بلدا كرشير بتو دارد موتا بقول تعالى والبلد الطيب يخرج بناته الآية اورمترجم في الي تغيير على بعدرتو فت اس كاتنعيل ذكركروى ہو ہاں سے دیکھانا مواہنے اور تصبہ کے نیے لفظ طا ہر تیں ہے اس عمران وآبادی وہستی نظائر اور گاؤں وقصبہ وقر بدلظائر اور شہرو بلد نظائر ظاہر ہوتے ہیں والتد تعالی اعلم جامع الرموز وغیرہ میں ہے كہ بلدنا ماليي آبادي كا ہے كدوار باد مماراتها مع ربعت كوميط ہو\_

محراد وکشاد و میدان که اس می نبا تات شهوادر داخی بوکددارالحرب و دارالکتر نقل بمناسبت ہے اور علاء میں دارالحرب
کی تغییر میں اختاا ف معروف ہادر میر نزدیک ای کو بجرت ہیں کرنا چاہے خصوص احکام ریواد جود و جماعات و غیر و میں پی جہاں اسلام مغلوب و عد و دشرع وشعائر اسلام جاری شهوں اور سلیمین کے لئے قاضی و غیر و شہو گر برآ دمی اپنے ڈاتی فرتفن اواکرسکا بوتو و بال سے بجرت کرنا واجب نبیں ہے لیکن منتخب و مندوب ہاور بھی قریب یو جوب فاہر بوتا ہے تقولہ علید السلام بانا بدی من مسلمین خلورا فی العشو کین میں ایسے سلم سے بری بون جو مشرکوں کے ساتھ ان کے روبر و آباد ہولیکن میر سے نزدیک سے اول استفصار اس طور ت ہور و طریح ان کو ادائے فرائض سے مانع و مزائم ہوں اور تحقیق اس میں بیتھا واللہ تعالی اعلم کہ و بیات و استفصار کے لئے اس وقت جوشر و طریح ان میں سے مظلوم پر بیوا جب کردیا میا کہ و والسک جگر آباد نہ بوور شریعتوں ہونے پر و ب کا یا استفصار پر تصرف کا متحق نہ ہوگا و اور مندوستان میں ابھی تک یہ فو گار دیا نہ جائے کہ مثلاً مود کا معاملہ میں وارالحرب کے جائز بر کے بائز سیامل خود ضعیف ہو تو مریح فعل کے خلاف نہیں ہو مکن میں و کہتے کہ شریع میں اگر کفار عہد شکی و عذر کریں یا ہمارے ساتھ خیاشت کریں تو بھی ہم کوان کے ساتھ عذر کریا یا خیارت کرنا جائز نہیں ہو وکلی پڑا جد قائم رکھا جاروں میں فضل عظیم و فتیہ ساتھ خیاشت کریں تو بھی ہم کوان کے ساتھ عذر کریا یا خیارت کرنا جائز نہیں ہو اور کالی بڑا جد قائم رکھا جائے اور اس میں فضل عظیم و فتیہ ساتھ خیاشت کریں تو بھی ہم کوان کے ساتھ عذر کریا یا خیارت کرنا جائز نہیں ہور وکھا کو میں جو اور کیا جائز نہیں جاور کی گیا جائے اور اس میں فضل عظیم وفتیہ ساتھ خیارت کریں تو بھی ہم کوان کے ساتھ عذر کریا یا خیارت کرنا جائز نوبر کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کرنا کو خوالے کو میا کہ مورائی کو کیا کہ میں اس کو کو کو کو کیا گیا کہ کو کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کو کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کرنا کیا ہور کو کیا گیا گیا کہ کو کو کرنا کو کو کرنا دی کیا کو کو کو کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہور کو کو کرنا کو کرنا کی کو کو کو کرنا کر کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کو کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو کرن

ك نقابت كى دليل باور جوكوتى فساوكر اورخلق الله تعالى كوذ خيره آخرت سے بازر كھے و وظالم تبكار بي نعوذ بالله مند - ازائجمله بستان وكرم پس جس نے كرم كار جمد باغ انكورتكما يابستان كا باغ تو يه خلاف فقد بدين معنى ہے كه بمارے يهال باغات مى ميار د بواری نیس ہوتی اور جارد بواری کے باغ کوا کشر مجلواری بو لتے ہیں اگر جداس میں انگور ہوں البذا خیال رکھنا جا ہے کہ کرم باغ انگور جس من جہار دیواری ہواور ورمیان می زمین قابل زراعت نہ ہو بخلاف بستان کے اس میں متقرق اشجار سے درمیانی زمین قابل ز راعت ہوتی ہے بیفرق ہے مترجم کہتا ہے کہ جہاں اس نے کرم لکھایا بستان لکھااس سے توبیہ منی مجھنا جا ہے اور جہاں کہیں باغ انگور ترجمه كرديااور حاشيدوغير و پر تنبيزين كى وبال احاطه وارسجمنا جائية ورشيجار ويوارى كاياغ الكورلكما بهر تجميد وبهم نه وكداس س کیا تقصان ہے انگورکہویا احاط دارکہو کیونک اس سی بعض احکام میں تفاوت ہوگا مثلاً عقدا جارہ بلفظ باغ انگور لازم ہونے کے بعد متاجر نے دیکھاتو بغیر جارد یواری پایااوراس نے دیکھا کہ بغیر دیواد کے جھے سے تفاظت نبیں ہوسکتی تو وہ عقد کو تنح نبیں کرسکتا بخلاف اس کے اگرا جارہ بلفظ کرم واقع ہوتو رو کرسکتا ہے اور یہاں سے بیعی سمجما گیا کہ مسائل میں ہر جکہ جارد ہواری کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر چیاصل ہے ایک کونے تحریف باغ تر جمہ کرنے میں ہولیکن مقعود میں فرق نہ ہوگا مگر جہاں جارد بواری کو تھم میں دخل ہے و بال ضرور باورالي حالت الواع احكام على برياب يح مسائل على جوتى بيات تنير كي ند جائية اور علي بدامه مرام کوائی عبارت میں بخدیم و تاخیر منضبط کرنا بھی سخت خطر ہے کیونکہ قیوو کے مسائل بررسائی ایک متحر کا کام ہے نسال القد تعالی العصمة وابسد ادوموولي الانعام إزانجمله بنت ليون اس كفظي معني تو دووه والي ادثني كاماده بجياور لغت من وه بجيه ماده جس يرتين سال گذرے ہوں۔ بیں اگر کوئی مختص اس ملرح تر جمہ کرے تو غلط ہوگا اس لئے کہ فقیها کا استعمال موافق شرع سے ہے اور شرع میں بنت لیون وہ ہے جس پردوسال ہو کرتیسرے بی ہواوراس طرح حقہ بی افت کے چوسالد کی جکہ شرع بی سہد سالہ معتبر ہےاور یوں يد جذعه ين انوى في سالدكى جكه مرع من جارساله معتبر بالذائر جمد من بوشيارى جائي - از انجمله برى كالفظ مارى زبان من بھیڑی ہے تمیر ہاور بعفر ورت مترجم نے جہال بکری لکھاہ ووٹاۃ کامر جمدے اگر چنقص کے ساتھ ہے لین جہال عنم کامر جمد بمری ہے وہ مطابق ہے گر جہاں مئلہ کا تھم بحری و بھیڑی ہے بدنتا ہے

كر كے قلل كى تنجى دے دينا بحضور مشترى كے جبكه وہ المحمول سے ديكما جواور اكرا جارہ ير جوتوح متاجر سے خلاص كردينا وغيره اور اليسے بى اجارہ دينے من تخليداس كى ضرورت سے موكا اور مترجم نے اكثر مقام پردوك توك دوركر دينا لكھا ہے وقال فى الربن التحلية الین را ان کومرتهن کے سروکردینا اور بیدر حقیقت عام لفظ واو مقصود ہاور امام ابو پوسف سے روایت ہے کے منظولات می تخلیہ سے سرد كنبيل بوتى ب بب تك الكيول حرالت نه وكمان قاوى الى الغضل الكرماني اورتوضح تحدكوكماب البيع ع كما حقد معلوم ہوگی حاصل یہ کرتخلید ایک طریقة علم کا ہے اور بیٹک فیرمنقول می تخلید سے سرد کرنا قبصہ ہوتا ہے از انجملہ تزوج ہروز ن تصرف بہتی نے کہا کے زن کرون شوے کرون لین مرد نے تزوج کیا تو معنی بیکہ جورو کی اور عورت نے فاوند کیا و جامع الرموز من کہا کہ اساس ودایوان وغیر جاش ب کدمتعدی بخود موتا باور بحرف باء بھی موتا باور ترف من سےمتعدی نیک بوتا اگر چدان کے كاموں عى كثرت عموجود بمترجم كبتا بكرمراديدكم في زبان عى تزوجهاوتزوج سي اورتزوج منها فيس بولتے بي مجرواضح موك فقهاء في جب كها كدزوجها يازوج بعايامنها توان كى بيمراد بكداس في اسية نكاح مي اسعورت كو ليااوريمعني نہیں ہیں کے کسی اور سے اس کا تکاح کردیا۔ بخلاف تروت کے بدوزن تعریف کے کد اخت میں بقول بیمی (مروکو مجورواور مورت کو خاوی دینا)اورفقهاء نے جب کہا کدروجہا۔ یازوج بہایازوج منہا۔ توبیمرادیہ ہوتی ہے کئی اور کے نکاح میں اس کودی دینا۔ چونکرزوج وتزوت ونول كاتعديد بخودو بحرف بام بوتا بالبذافقهاء في من كے صلا ، دونول مطلب مي فرق كرديا بى اكرمرد في وكيل نكاح ے كها كرزوجليها مير عنكاح عن اس كوريد عاوراس نے كها كرزوجت كهارتو نكاح منعقد بوگا اورجب كها كرزوجت منها عن نے عورت کواسینے نکاح میں کرلیا حالا نکے تزوجت بہا کے معنی زوجتہا کے ہوسکتے ہیں کیونکہ دولوں میں سے ہرا کی بخو دب و بحرف باء متعدی ہوتا ہے۔ بعض مترجمین نے نامجی سے اس قرق کو ضائع کرویا چنا نچے ہوع کے مسلمی اشتری جاریتے وزوج بہاالی آخر وجواس غرض موضوع ہے کہ خرید کردوبا عدی پرمشتری کے فالی نکاح کردیے سے قبضہ جوجاتا ہے پانبیں۔اس حض نے یوں ترجمد کیا کہ باندى خريدى اوراس سے نكاح كرليا حالا تك قطع نظر الغاظ كے يخت غفلت باس لئے كرخريد نے كے بعد مك يس عاصل مونے ے نکاح کی صورت کو تر ہوگی ۔ فاقیم ۔ یہاں جھے ایک لطیفہ یادآیا کہ روانس میں سے یک غالی فرقہ ہے جو حظرت صدیق اکبر ظیفہ رسول النف الله في اوراور معزت فاروق خليف دوم كوكافركبتا ب حالانك يفرق خودكافر ب كيوتك مديث مح من آيا ب كه جوكوني دوسرے کو کا فر کے تو دولوں میں سے ایک ایسا ہوجاتا ہے لین اگر کہنے والا سچاہے تو دوسرا کا فرے اور اگر جموتا ہے تو کہنے والا خود کا فر ہاور غالی رافضی کے قول بیں ہم البقین جانے بیں کے مطرت صدیق اکبراور مطرت فاروق اکبر مصوص آیات وشہادت البی و كثرت ا حاديث وشها دت رسول الله فالفلاكم على درجه يحمو منعن تعادر الله تعالى سے برح كركسى كى شهادت موكى بس باليقين معلوم ہوا کہ بیفرقہ خودکا فر ہے۔اب سنے کہعض واعظین نے کہا کہ حضرت شہر بانوجو بادشادہ بزدگرد کی بیٹی تھی جب معرت فاروق اعظم نے فارس پر جہاد کیا تو یہ بھی فتح کے بعد کرفتار ہوکر آئیں اور حضرت فاروق نے حضرت امام حسین علیدالسلام کودیدیں چتا نجید حضرت علی اكبروفيروشدائ كربلا أنيس ك بطن بإك ے بي بن اگر غالى دافضه كا قول سي موتا تو جاوي تو ملت كى كيامورت ملى پاد جود کیدائل بیت میں سے مدحزات بھی ہیں جن کے واسط تعلیم ابت بھی قرآنی ہے ہی فرق رافضی ندکور کذاب ہے۔ قال المحر جم بداعلي قول من قال بعدم العتق چم التزوج وهداك من قال بذلك و قيل الاول اثبت والله تعالى اعلم - مجرواضح بو كدجام الرموز على لا ياكد لايجوز المناكته بين بني آدم و انسان الماء والجن كما في السراجيه يعني آدم زاد عادرآني انسان یا جن ے ہاہم نکاح کا مقد جائز ہیں ہے جیسا کہ فآوی سراجیہ میں ہے لیکن قنیبہ میں حسن بھری سے فتل کیا کہ دومردوں کی موای پر بن سے ورت سے نکاح کر لیما جائز ہاور جائے الرموز می لایا کہ لا یصد دیگاہ الشافعیتیه لا نھا صادت کافرۃ بلا ستفناء علی ماروی عن الفضلی و منھو من قال تتزوج بناتھو کذافے المحیط لین لکھا کہ جوعورت کہ شافعیہ مسلک پر ہوا ک کے ماتھ نکاح سی نہیں ہے کیونکہ استناء ہے وہ کا فرہ ہوگئ اپنی موافق قول شافعی کے جب اس سے بوچھا جائے کہ تو مؤ منہ ہو ہو کے کی کہ بال انشاء تقد تعالی ہی انشاء اللہ تعالی کئے ہو وہ بعد شک کے کا فرہ ہوئی اور بیٹھم اما منظی سے دوایت کیا گیا ہے۔

اوران مشائخوں میں سے بعض نے کہا کہ شافعیوں کی دخروں سے نکاح کر لینا جائز ہے کذائے الحیط مترجم كبتا ہے كہ المام فعنلى واس طبقه مع مشامخ سب فقها و تعطابدان كى طرف كى جبول راوى كالمكديغير رواة عدفا لى خيالى قول كاسنسوب كروينا خوو فيرمعتد بخصوص ايباتول كه فقيدى شان يخيس بكرمض خلاف شان موآياك فخص كورواب كدامام شافعي رحمه الله اوران كاتباع کوکافر کے نعوذ بالقدمن ذالک کونک شافعید عورت کی کیا خصوصیت ہے ہی او دیکتا ہے کہ بداوگ کیے رطب دیا ہی روایات جع کرتے ہیں اور اسلام میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جالی متعصب خود اپنی جہالت سے فتنہ میں پڑتا ہے اس نے تعصب کا نام اسلام سمجا ہے مالانک ا مرعلا متنق مي كدامام شافعي رحمدالله اسلام كامامون على مصايك عالم امام مي اوران كوكافر كبنا خود كفر بوكا جيها كدا مرعلا كازهم ب فاتعوا الله والله شديد الععاب از المجلمة يخيز - تان ي ل ز - في الحال واقع كرنا يدمقا لل تطيق كا ب جوك جيز كما تحالكانا ہوتا ہے ہی طلاق وعماق معلق برے کدا گرتونے پیاز کھائی تو تھے کوطلاق ہے یا تو آزاد ہے اور منجریہ ہے کہ تھے کو می نے طلاق دی یا آزادكيااورخير دراصل بجيل بمن أولهم تاجز بناجر نقر هدازا مجملة تمرت بدرجامع الرموز من بكرسوناه جائدي سكة يبله تمرین اور مجی تا نباو پیل ولو با بھی تمرکبلاتا ہے لیکن مونے کے ساتھ مخصوص بولتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ میں نے پتر کے ساتھ تر بمر کیا۔ ہے۔ پ ت داور جہاں جس مم کا ہووہ مجمی مصرح کردیا ہے اور فقرہ گدافتہ جاندی ہے اڑا نجملہ ممر۔ ہمارے عرف میں قریب ہے کہ موائے چل کے اور کی چز پرنہ بولا جائے البتہ مجاز أجب مبل كم في كيا ليل بايا تو مطلق فائد وخواوآ دى ہے جو يا در خت عے حق کنعل ہے بھی اور عرب کی زبان میں مطلقا جو چیز کہ درخت ہے بلائنی کی صنعت کے عاصل ہواور می محفوظ رکھنا جا ہے وووج ہے ایک دجدیدے کہ جو تھم و بال ذکور ہے اس مس عربی عرف بر تحول کرنے سے اشکال نہو۔مثلالایا کل من شعر هذه النخلة۔ اس مجور ي شرك الله المرحم كماني تو براس چيزېروات بوكي جواس درخت سے بيدا بو بلاكسي كي صنعت ك اور كمائي جائے تني که چی و چهال و شاخ پرنبیس بلکه طلع وخلال و بلخ و بسر ورطب وتمر و جمار پرواقع بوگی اور جمارتهم انتقل بینی موندے اور وبس پرنجمی میتی تا ژی مرجب بکا ڈالی جائے تو تیس اور وجہ دوم ہے ہے کہ جو تھم و بال ندکورے اگر چہ احبارت اور دو ندکورے اس کو احبارت رہی جھے کر تحكم كومنطيق كرة جائب اور جارى زيان على الرقتم كهائى كهاس ورخت كيتمر الماؤ تكاتؤ مير از ويك شروع مول سآخر محل تك واتع موكى اور كوندوغيروتي كمازى يرواتع شروما مائخ والتدتعالي اعلم فان قيل التمر عربي يراعي فيه اصل معناه قلت لابل ما استعمل فيه عند تا بعد النقل كمالا يراعي في الالفاظ العجمته عند العرب الاما استعملو افيه بعد النقل فافھد۔ ازانجملہ جداؤل جمع جدول بھی تالی جس سے چس کا پائی کو تیں سے نکال کر بہتا ہوا کیاری میں جاتا ہے اور باغ می اس ے جوڑا ہوتو ساقیہ بی جمع ہے جمع اس کی سواتی مویا نالہ ہوا اگر چداتنا مجرانہ ہواور اس سے چوڑا نہر ہے ذکر و العینی فی شرح الكنز و فيره \_ از انجله الحرمته باب نكاح من جاموكهوك ذكاح فاسد موكا يابطل موكا ياحرام موكاسب يكسال بين كيونكه فاسد بحى حرم مواجيسا كه قاضى خان وكرماني ونهاييه وستقلعسى وغيره بيس ب كذاف جامع الرموز \_از المجمله حشيش كمعروف ترجمه كماس ب اوروراصل نباتات جوساقد ارند بوں اور عامد لغات میں سوھی کھاس کو مشیش کہا ہے اور کما ہ کھاس نیس بلکہ زمین کے اندر رکھی ہوئی چیز کے مثل

اوراگرکی نے سال دوسال کافراج پیگی دیدیاتو جائز ہے کونکہ سب لین زیمن الائن پیداوار موجود ہے کواؤکر و بعظیم اور
متر جم کہتا ہے کہ غلا ہے بلکہ فراج موظف پی البت ایساجائز ہے اور فراج مقاسمہ بی گیہوں وغیر و اموال ریوبی صورت ہی سود ہو
جائے گا فہم متم ووم فراج موظف جو بنام لگان ہمارے بہال معروف ہے اوراس کوفراج وظیفہ مقاطعہ بھی کہتے ہیں اور جو پی فقد یا
انان غیرجس پیداوار جوامام کی زیمن باغ پر مقرر کر لے لین انداز واس کا بقدر وظیف مدل ہوگا چنا نی جس نین کوفرائی پائی پہنچاس پر
دعفرت فاروق اعظم نے اہل السواو کے جریب گیہوں یا جو پر ایک صاغ مقرد کیا تھا اور دطبہ کے جرج یہ پر پاپنی ورم لین سواروپ
سے پیچوزیاد و مقروفر فرایا تھا علے بدائی کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ کرناظم ہے اور نوشیروان عادل نے بھی کر بیدجس کا معرب جزیہ ہے
اس قدر مقرد کیا تھا اور بیج بیالسلام میں تذکیل کرنے کے لیے تیس تھا جیسا کہ تو لہ تعالی یعطو البعزیة عن یدو ہد صاغرون سے
سمجھا کیا بلکہ آیے ہے کہ تی کہ اسلام میں تذکیل کرنے کے لیے تیس تھا جیسا کہ تو لہ تعالی بعطو البعزیة عن یدو ہد صاغرون سے
سمجھا کیا بلکہ آیے ہے کہ تی کہ اسلام میں تذکیل کرنے کے لیے تیس تھا جیسا کہ تو لہ تعالی بوائی ہو کہ اس سے بھی کہ بینی آدھا اس کونوشیروان عادل نے مقرد کیا تھا ای کوئی ہو اس کوئوشیروان عادل نے مقرد کیا تھا کہ کوئی اور میں اور میں بدو بیا مقادر جس کوئوشیروان کی مقادت کر ساوراند تھائی کوائی بدہ عارف کی تین آدھا اس کی کوئی ہو کہ واحد اور اللہ تھائی کوائی بدہ عارف کی تین و کوئوت کی سے دوائی ہو کہ کوئی میں واج کوئی میں واج کی گوئی کوئی ہو کائی ان کی کوئی تا کہ وہ میں ہوئی ہو تھائی کوئی میں واج کی گوئی ہو کہ کوئی کی میں واج کی کوئی ہو کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی

جوہرسال مقرری ہوتا ہے اور مقاسمہ مراؤیس جو بیداوار پر ہوتا ہے کیونکہ وہ بنوز ذمہ پر واجب ٹیل ہوا ہے۔ از انجملہ فارج ۔ کہ تحسیب اللغۃ خروج کا اسم فاعل ہے اور اسطلاح لدعویٰ میں جو تحض کہ غیر قابض می ہو۔ ومن ذلك قولهہ و لواعی علاجان عینا فی یدنالث اور منی ہیکہ دو فیر قابض نے تیسر ہے کی مقبوضہ مال مین کا دعو ہے کیا لینی تیسر ہے پر بیدجو ہے کیا کہ بیال عین ہماری ملک ہے اور تیسر ہے کے تبعد میں ہماتی ہے۔ از انجملہ الدلیۃ ۔ اصل اخت میں جوز مین پر چلے یا رینے اور بدلع معی حشرات الارض چوزی و فیروکو یکی شامل ہے اور وضع ہائی میں جار پایہ ہے اور کہا گیا کہ وضع ہالت میں محوز ہے سے تضموص ہوا اور مراو وضع ہائی میں جار پایہ ہا ہو فیرو میں از اروع و سے دائی کھوڑ ہے و نچرکو وضع ہائی میں اور کہا گیا کہ وضع ہالت میں اور کہا گیا کہ وضع ہالت میں اور خراج ہوا ہو تھر جمہ کردیا ہے اور غز نیہ میں اس کو ہرچار پایہ کے واسط شامل کیا اور اس وجہ سے حسید موقع جو پایہ ترجمہ کیا اور مغروات میں کہا کہ محوز ہے اور غز نیہ میں اس کو ہرچار پایہ کے واسط مطلقا لیا ای ہم مترجم نے حسید موقع جو پایہ ترجمہ کیا اور مغروات میں کہا کہ محوز ہے کے انتخصوص ہے البذا جہاں موقع ہی پایہ ترجمہ کیا اور مغروات میں کہا کہ محوز ہے کے لئے مخصوص ہے البذا جہاں موقع ہی پایہ ترجمہ کیا اور مغروات میں کہا کہ محوز ہے کہ میں ورستاہ یو وصفائی پر دائی متو کہا کہ محوز ہے جس میں جگین و دستاہ یو وصفائی پر دائی متو کہ واس القاضی ہے وہ خریط مراد ہے جس میں جگین و دستاہ یو وصفائی پر دائی متو کی

اوقات وتقدر بنلقات وغيره كاغذات بول - از الجمله قولهم ماذاب لك عليه مراد مديك له له ديگر جو تيرا فلال پر ۴ بت مخبر ، يا واجب نظے لبندا كفالت بى جبال اس طرح ندكور بے يى مراد بازانجل روايت كالفظ بے جامع الرموز وغيره يى كہا كەلغت ميں نقل کو کہتے ہیں اور عرف فتہا ، میں کسی فتید ہے کوئی فری سئلنقل ہونا خواہ فتید مذکور سلف میں ہے ہویا خلف میں ہے اور جب مجسی علف کے ول سے مقابلہ ہوتو روایت مخصوص بسلف ہوتی ہے واضح ہو کہ تولدرولیة عنداس کے بیمعنی کراس امام سے ایباروایت کیا جاتا ہے جائز ہے کہ اس کا غرب بیرہو یا نہ ہو بخلاف عندہ کے جب کہا جائے کے فلال کے زو کی تو فلا ہر یہ کہ اس کا غرب ب ازانجمله رباط يمعنى رى وبندش ومنه قولهم من حل رباط سفينته فغرفت اوررباط قيام مرحد كفار يربغرض جهاد يا حفظ عدود وثغو دمنه توليطيه السلام دباط يوم في سبيل الله عيد من الدنيا و مافيها از انجمله رقى بما تترتول فتها واليصح الرقى اورا مام ابو يوسف ك نزدیک رقع بہے کہ دوسرے سے کیے کہ مرا گھرتیرے لئے رقعی ہا تر میں تھے سے مراتو وہ تیرے لے ہاورای کے قریب عمری ہے قاضی فان نے ذکر کیا کہ عمری میکہنا کہ اگر میں تھے سے پہلے مراتو یکم تیرے لیے ہاور اگرتو بھے سے پہلے مراتو میمرے لیے ہاوردوسری تغییر بیہ ہے کہ اپنا محرووسرے کے لئے اس کی مدة العر تک کرویتا اس شرط سے کہ جب مرے والی ب یعن عری دیے والے کو یاس کے وارث کووایس ہوال وضح العرى اور يهاں صحت سے بيمراد ہے کداس طرح دے دينا سيح ہاورشرط خد کور باطل ہے جی کدو مکر جس کودیا ہے ای کے وارثوں کو ملے گا بدیم تجملہ منابہات احکام کے ہماری ہو لی میں بر کہنا کہ بیمر تیرا ہے اور سیکمر تیرے لیے ہاور سیکھر تیری ملک ہو اول محمل اقرار ہاور جھڑے کے وقت ببد کا دعویٰ کرنے والا باطل قرار دیا جائے گا کیونک اقر اداس برق جست تو ی ہے اگر چدوسرے کے تن میں جست نہ ہوتو ای نے کو یا اقر ارکیااور پر دعویٰ کیا کہ میں نے بہد كياتها تواة ل اتو عيدوكا اور بدون كوابول كي تقد ين شبوكي اورتول دوم ببه اورتيسر اصرح اقرار ملك باس واسطيمترجم ف رقبى وعمرى كي تغيير على تيرے ليے كما اور تيرا بي تيس كما فاحفظه فان ذلك ملهد ازالجمله نفظ ريحان نباتات على ع فرشبودار كذافي الاعتياد شرح الخاروكذاف أمغر باورفقها وكزريك جس كي وعرض اس كي پتيوں كے خوشبودار ہو جيسے آس دورويا فقط بیال خوشبودار مول بیسے یا مین \_اس طرح جامع الرموز می تذکور باوراس ش تال سے دیکنا جاسے اور لکھا کہ جامع ابن بيطار من ب كدوه مردرخت كى كليال بين اورطلاق مخصوص جس يعرق كمينچاجائ مشتهر موكيا ب-ازائجمله رق رفت بتلاين اور رقت جس مس كولى جزوة زادى كاشهواورواضح بوكه عبارات فقها مخلف إن صدر الشريعه كى بعض عبارات عداكلا ب كررق بدون مك ينس باياجاتا إا اومستقصى وغيره على اكفارجودارالحرب على بين سب تصب رقق بين مركسي عملوك مبين بين قال المر جماس مقام ک محقیق می کام طویل ب بهال مخوائش میں ب مرامقعود مرف یہ ب کرمترجم نے رقیق کا اگر تر جمد کیا ہے تو محض مملوك لكعاب اوركثرت سيفقها مرقق كوبمقابله آزادو مدبرومكاتب وام الولد ومعنق أبغض واماألغظد فيدسب الحربيه استعال كرتے بيں كمالا يحظے على من مارى الفن از الجملد روث منتاب ب كدافت من وى حافر جانور كے كوير كو كہتے بي محرفتها واس كوفقا مركين يعنه كوير كمنتي من بولتے بين توليد ومينكنيان وافل نبين بوتل -

اور بیجامع الرموز میں لکھا ہے اورعذر وپلیدی ہے کہ آدی ومرغی و کناوغیرہ کے پیغانہ کوشائل ہے اور عالا آدی میں زیادہ مستعمل ہے اور مقصود حقیق لفت تبیس بلکہ تنبیہ ہے اور خروہ وخراء ہ کروتر وغیرہ کی بیٹ ہے اور کہی آدی کے ساتھ کنا بیہ وہا ہے و مند قولہ علم ہے اور خروہ وخراء ہ کروتر وغیرہ کی بیٹ ہے اور کہیں تی اندواء ہ الحدیث سرقین معرب سرگین تی از انجملہ دصاص کہ لفت میں را تک قلعی کے معنی میں ہے بیس درم کی صفت میں ملیس ہوتا ہے کہ درائے کے ہوں حالانکہ دصاص درم وہ ہیں جن پر مجمع ہوسرع بہ جامع الرموز سحبیرا قسام ورم

عى بهت ان كتب فقد على خدكور بي اورمتفرق على في ذكر كئ بين اوريها المختفر طور يرد كمتنا بون كرنجمله اقسام كرزيوف درم بالضم معدرز افت الدراہم زیفالیتی میل کی وجہ ہے مردووہ و محتے کمانی القاموں یا جمع زیف ہے جس میں تابناوغیرہ ملا کر کھر این کھودیا میا ہو کما فی طلبت الطلبہ اور قاموں نے جوان کومردو د کہا تو معنی یہ ہیں کہوہ رد کر دیے جاتے ہیں نیکن پوشید ونہیں کہ خالی ہیت المال ان کو مجيرتا ب كدوه كمرے كے سوائے من ليتا اور يا جى معاملات من مردود تبين بي اس اظهرتول دوم ب\_دوم تبري يحد مم باء يانون معرب نہرہ معنی ناسرہ جس میں کھونٹ ہواورواضح ہوکہ زیوف ونبرہ دونوں حم میں سے جاندی زیادہ ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہےکہ زيوف كوتا جرتيس بييرت اورنبره كوتاجر بعى نيس ليت بي اوربعض في كها كه نبره بس كاسكمت كيابوذكر وصدر الشربيدني القعناء اس مورت می زیوف نیم وواحد می مرف سکدموجود دمعدوم مونے کا فرق ہے۔ سوم ستوقد وه درم جس می تانباد چل یا جستد غالب ہواور جا ندی کم ہووقد قبل انھا تعتبر با اعروض ۔ چہارم رصاص بدفقادرم کی صورت ہوتے ہیں ان پر جا تدی کا طمع ہوتا ہاں ریدور مقیقت درم نہیں ہیں کما صرح یہ غیرواحد۔واضح ہو کہاقسام یہاں بحسب العین کن ہیں اس طورے بیان ہو سکتے ہیں کہ درم لین صورت محصوص یا جا عدی على ب یانیس حتم دوم بطریق طمع شهوتو موجود مین اورا مر جوتو رصاص باورتم اول على خالص ہولیعنی اوٹی میل جو بحزر استجلک ہے تو دوتھم معروف ہیں دووھیا جائدی ہوتو دراہم بیش سفید درم ہیں اور بھی واضح ہولتے ہیں کیکن زياد وكمسوره غله كم مقابله من آتا باورا كرسياه جاندي موتو دراجم سوديعني سياه درم بي اورا كرنير خالص مويس أكرميل زياده موتو متوقد جي اوراگر جاندي غالب موزيوف ونبره جي اوروود حياوسياه در حقيقت مفت جودت وردارت كالمتبار ي جين نه باعتبار عین کے کیونکہ شرعاً اس صفت سے نفس جا ندی کا تفاوت معتبرتیں ہےجیسا کہ باب الربوایس معلوم ہو چکا۔اورمحاح پورے درم اور تمسوره فنكسته ادرنظيراس كي بورارو پيداور دوالمعديان يا جار چونيان مثلا اور دراجم غله تحييل كه خالص وزيوف نبهره وستوق طاكر بهون بخلاف رصاص کے و وورحقیقت فیرجنس ہاور تنائی وظلائی وغیر وجیرا کہ ہدایے سی فدکور ہاس سے بیغرض ہے کہ وول کرایک درجم مواجيے مثل الحديال كدوول كرايك رو يديموا اور الله في من لكراور ربائل على في إالقياس وقوله كالعدالي اليوم بغرغادة جياني زمانا فرغانه بس عدالی دائج بین تو دراجم کے اقسام ذاتی سے ان کا فروئ نہ ہوگامسرف فرق سکہ سے ناموں میں ہوگا تو عدالی جس بادشاہ نے سكدرائج كيانام ركما كياب اورنظيراس كى چروشاى وجيورى وكلد اروغيره اشرفياس بين اور بغيرسكد كے خالى جاندى كدا خته مانند طمغاجی وو و دی وو و نمی اورزخدار وغیره اقسام بی اورزخدار کے معنی قریب اس کے ہیں جیسے ہمارے یہاں کٹاؤ کی ما ندی واست کا سونا وغیرہ بولتے ہیں فاحفظ المقام والله اعلم بالصواب از انجملہ لفظ رہن جمعنی کرد ۔مغردات میں ہے کہ جواد هار قرض کی مصبوطی کے لنے رکھاجائے اور اکثر کتب میں ہے کالفت میں دہن کے معنی مال کوروک رکھنا خوا و کیساہی مال ہو۔

اور شرع می ادھاد وقرض کی وجہ سے ایسا مال جو قیت دار ہے دوک لیما جس سے قرضہ لیما ممکن ہواور جامع الرموز میں کہا کہ مراد یہ ہے کہ قرضہ اس مال کی قیست دوام ہے جر پانامکن ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جر پانے کی قید تعش ہو ہے اور سے وہ برجندی نے کہا کہ جر پور قرضہ اس سے وصول ہو جانا شرطنی ہے بلکہ تھوڑا یا سب اس سے وصول ہو جانا ممکن ہو۔ عیب ادھاد یا قرض اس سے مترجم کی پیغرض ہے کہ مثلاً زید نے عمرو کے ہاتھ دس رو پیدکوا دھارا کیک چیز نچی تو دس رو پیدعرو پرادھار کہلا کی می اور عمو ہا مترجم اس کی جگہ قرض ہیں ادر اس کی جگہ قرض ہیں ادر اس کی جگہ قرض ہیں ادر سے اس کی جگہ قرض ہدون ذیا دس ہارا اتا ہے اور اگر ایک ہا تہوں قرض لیے تو یہ می قرض ہے دور کام میں بعض صورتوں میں تھاوت ہے اور موام پیفرق نین کر سے اور ادکام میں بعض صورتوں میں تھاوت ہے اور موام پیفرق نین کر سے اور ادکام میں بعض صورتوں میں تھاوت ہے اور موام پیفرق نین کر سے دور قرن میں اور میں تھی تو می ہو بعض

عكر غلاو خطا ہو كا اورمثال اس كى يہ ہے كەزىدىنى عمرو سے أيك من كبيون قرض لے كر كھر ميں بجرد كھے ہنوزخر ج نہ كئے تنے كه عمر و نے اینا ادحار ما نگااور زید نے بازار سے ماکس سے ایک من گیہوں دلوا دیے تو امام اعظم رحمداللہ کے نزویک ادانہ ہوا کیونکہ مین مال کا وایس کرنالازم تفاجبکہ بعینہ موجود ہاس طرح ایک من قرض کا دعویٰ کیا اور معاد ضدوس رو بید لے اور مفتی نے جواز کا فتری وا مالانكه ايك من قرض ند تے بلكة رضداد هار بيع سلم كے تے مثلا اس في سلم أيك من كي تفهر الى تقى تو اس صورت يس تيحي نبيس ب كيونك استبدال دین برین بے بس اگروہ ادھار کہا تو مفتی سے جواب دیتالین اس نے قرض کہا جس سے دھوکا ہوگا لہذا ایسے مقامات می مفتی كوتنيير مناجا بتأكرعوام جهال كوغلدافنوت نددب معير عوام لوك ربن كوايخ قرضه كاعوض بطريق منفعت بجصة بي اوريه بالكل جہل وظلم ہے جی کہ مال مرہون سے طرح طرح کے نفع افعاتے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے اور رہن تو برایا مال اپنی تمہانی میں رکھنا ہوتا ہے اور جو بچھاس کا منافع ہووہ وسب را بن کا ہے صرف اس کا قیعند البت سروست تا اوے قرضہ بیں ہے اگر وہم ہوکہ ایک تو ادھار دے اور دوسرے یہ برگارا شائے تو جواب بیکاس میں دوفا کرے ہیں ایک بیکدا گررائن نے قرضدند یا تو حسب شرا تط اس کے داموں ے وصول کر لے اور دوم یہ کدا گررا بن مرا اور اس پر بہنوں کا قرضہ ہے تو ترکہ جو کچھ ہاتھ آئے اس میں سب قرض خواہ حصد رسد شريك موں عے بخلاف مرتبن كے كدوواس رئن كاحقدار باس سے سب قرضه بحربور نے لے كا جو بيجے وہ وارثوں كو بجرد سے گا۔ بعض نقبها وتے جانز جانا کدمر ہونے گائے کومرتبن اپنے پاس سے دانہ جار ور ہے واس کا دود ھکھا سے میں کہتا ہوں بیاس زعم پر کہ دودھ اس کی کھلائی کے سوائے نہیں کھانا جا ہے مگرمیر سے نز دیک میسمی حلال نہیں ہاورواجب ہے کہ اس میں اختلاف ہوجیسے ور بعت کے رو پیدے تجارت کا نفع مستودع کوطلال ہے یائیس تو ضعیف ہے کہ بال ادرصواب ہے کہ بین کیونکہ مرتبن نے اناموارہ غیر کی ملک یں ڈال کراس سے دور صحاصل کیا وابد ابعضول نے رائن سے اجازت لیناشر طاکرانیا ہے اور میصورت البتہ براوتھم جواز کے ہوسکتی ہے جبکہ ووقر ضہ نفع تھنیجنا نہ جا ہتا ہواور بعض نے یہاں اس زماندوالوں کے کاروبار چلئے کے لیے سیند کی مذہبر ذکالی اور اس میں بھی سخت اختلاف ہے والمسئلہ فی الفتاوی از انجملہ الرب۔ بالضم انگوروبهی وسیب وغیرہ کا شیرہ جوخفیف جوش وے کرمگاڑھا کیا گیا ہواور صراح میں کہا کہ آب ہر چیز کہ خائر ہاشدیعن پھٹایا گاڑھا ہواور اکھا کہ طلاکو کہتے ہیں اور مراواس سے وہی شیرہ انگور حفیف جوش دیا ہوا ے اور بیتم شراب ہے جبیا کہ کہ تماب الاشربيس ہے وقال الثاعر شعرالين والبرغوث قد شربادی -شرب الطلامن كف المي غيد اور طحطاوی کے بعض عبارات حاشید درالخمارے فقط شرہ کے معنی طاہر ہوتے ہیں اس شاید آپ خاثر مراد ہوجیہا کہ بعض جگہ خودمھرح لكها باور شايد كه استعال فقهاء من عام مواور بيا قرب بوالله اللم اورتول فاحتل سهار بيوري كدرب بمعنى مربي بهم بوادر يراقرب از انجمله زيوف اور ميتم درم ہے او يرمفصل ذكر ہو چكا ہے از انجمله زطی - قال فی الصراح زط گرد ہے از مروم زطی بيجے از ايشان و قال صور الشريعته الزط جبل من الناس با لعراق ميسب الهم الثوب الزطى تذه الجبل بأ لجيم على وزن قبل لعن زط ابك توم كاوك عراق ميررج بيروه ايكتم كاكثر افتي بين جوزطي كبلاتا بازانجمله قولهد زيادة يتغلن الناس فيه الحكازياوتي کہ لوگ اتنے میں مغیون ہوجاتے ہیں اور معنی ہے ہیں کہ جس چیز کے دام شہر میں کئے نہ ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہو بلکہ انداز وکرنے سے جتنے کو خبرے تو جب کوئی ایک اندازہ کرنے والا بھی مثلاً دی ہے دوآ نداد پر کواندازے توبید دوآندائی زیادتی ہے کہا تناخسارہ لوگ اٹھا کتے ہیں۔

وقد مرمفسلار از انجمله زقاق و زائفه مربع وستطيل ومتدير وعطف وغيره الفاط جو كماب لشفعه عن ندكور إلى ليس زقاق كوچه بين اگرميدها چلاگيا مواور دونون طرف محكمه آياد ہے اور انتہائي كوچه بندن مو يلكه نافذ موتو نمبز له بمرعام كے ہے اگر چه بہت سے سائل میں فرق ہاور یہ کو چہ نافذہ ہاوراگرہ ہاں بند ہوتہ فیر نافذہ ہاور ممکن ہے کہ تھے چہارد ہواری ہے کھر ا ہواورائتہائے کو چہ
یہ باب بران ہو یعنی دروازہ اسے مقام پر ہوکہ با ہر جنگل ہ بیانان فیرآ باد ہاوراگر کو چہ تھوری دورسید ھا جا کر موڑ ا ہوتہ زائدہ ہوا ہی اگر موڑ کی طرف سے بطکل مستقبل ہو() بیاروں خطوط میں سے ہر دومتو ازی برا برگر بیاروں برا برت ہوں اورسب زاویہ قائمہ ہوں اس طرح حادہ ومنفرجہ نہوں تو زائفہ مسطیلہ ہاور قالبازائفہ حادہ ومنفرجہ بھی بحسب اکر تھم شل مسطیلہ کے ہاوراگر مراح ہوکہ مشل مسطیلہ کے ہوا وی اضلاع مساوی ہوتے ہیں تو مربعہ ہاوراگر کو چہ سے بعد زالی ہونے کہت کو چہ در کو چہ ہوعطف و غیرہ ہیں اور انہیں میں مقام اتصال پر دربیز بین کی ہیا ہ سے بیدا ہوجاتے ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان اصطلاحات کے واقف ہیں بیکن مونہ کے طور پر بعض صور تی درج کی جا تیں ہیں۔ اور اکو چہ فیر نافذہ وطویلہ جس کے جانبین میں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن مونہ کے طور پر بعض صور تی درج کی جا تیں ہیں۔ اور اکو چہ فیر نافذہ وطویلہ جس کے جانبین میں



اس کے مثل کو چہوں ہی ہدا بید عنا بیہ سے اس کی صورت سے ہوؤیل میں درج ہے ہی کو چہو یلہ والے چھوٹے کو چوں میں شفد کے متی نیم کونکہ غیر نافذ وہونے سے خود الی کو چہ می استحقاق مقعود ہے اور اگر نافذ ہوتے تو البند سب کا استحقاق اس شان سے ہوتا جو اب شفعہ می نہ کور ہوئی اور معنی اس کے کہ کو چہ خرد کی راہ نیس سے بیل کہ بزے کو چہ کے سواہ وار پارٹیس سے بلکہ انتہائے پر مکان سے بند ہاور زائفہ وہ کی ہے جوش پار ودائر و کے متدر ہو یا سنطیل خواہ اس سے کوئی کو چہ نکلا ہو یا نیس ہی نصف دائر و سے زائد بھی ہرا اور کھی بافذ وادر کھی بافذ وہ بی بیا درج فیل ہوتا ہے در ان کا درج کے سور تیں درج ذیل ہیں۔



اورر ہے در بیدہ غیر و توان کی شکل دیل وہ تر ویس معروف و ہرشہر میں مشہور ہے فاقیم ۔از انجملہ لفظ سائر۔سب اور باتی لیکن استعال فقبهاء خبرمعتى بدون مقيم اس أمرك كد بقيد داخل موں يانبيس جوعامه كے لفظ عن معتبر ہے اور او پر ندكور بواس كى مخفف سر كے يعنى مثلث اورمراح بس كهاكميني يعنى م يختر اورباذق بزال متعوط معرب باده انفظ فارى كرشيره الكوراندك يختد مو يستوق سابق میں ندکور ہوا۔ سکرتھم شراب وسکرالنبر۔ نبرکو بندکردیا۔ سکران مقابل صاحی یعنی جونشر میں چور ہواور مبوش کے ترجمداور معلی علیہ کے ترجمه من التباس بخت ہے۔ سائق ہا تکنے والا تکر جو چھے ہے ہائے اور جوآ کے سے مہار پکڑ کرنے بطے وہ قائد ہے اور قائدتو اند ہے آدي كالمحلى موتا بومنه الحديث و كان قائد كعب رضى الله عنه اورسائل يحلو منه الحديث يسوق الناس بعصاعد ليكن امائق مشتق مي تال جا ہے۔ مهو۔ جوآ دي سےاس طرح خلطي ہوجائے كداكرد كيد ليتا تو تحيك كرسكا تعاليكن نظر چوك تي - اور يه انسان کے واسطے کو یاعرض لا زم سمجما کیا ہے اور میں موصاحب بدایہ سے در بار وحدہ ہوا کہ امام مالک کے فز دیک جائز لکے دیا حالانک بالا تفاق حرام باوران سے متاخرین نے بغیر تنتیل کے ان کی انباع کی۔اورصاحب شرع وقاید سے کی مقام پرایا مہو ہوا ہو قيل انه لاعيب في السهو بل في الخطاء خطاء تصورتظروكي استعداد بي عنى ربخ كاشكان خواه كرايد يربويا وال مكان بواريل ده نوشة جوقامنی این مبرود متخط سے اور بوری تحقیقات مقدمہ کے ساتھ اس مخص کودے جونائش میں سیا نابت ہوا ہے اور شاید کنقل ذکری اس ز ماند میں ایسے بی ہوتی ہو ۔سربیچوٹالفئرجس کے ساتھ خود سلطان یا خلیفدالسلام نہ جائے ۔سبید اونث بیل و فیرہ بوکسی فاسد ا متقاديريابت كے نام چھوڑا محيا ہووالتحقيق في تفسير المترجم - سنجاب ايك جانور ہے ساتھ لگا ديتا ترجمہ ملازمت كا ہے مجہ زخم سروچمرہ کذاافسر العن شراح الحديث وشاركع جمعني اوّل ہے۔ جيموضحہ جس ميں بذي كمل جائے شيكہ جال جاليدار حم پر بي جوريوائ نه ہوكہ وہ من ہاور تھم الخل لین جماراور تھم البطن بید کی چر بی اس مراد کلید کی چربی ہاورا تقیار شرح محار میں کہا کہ ہمارے وف مں پینے کی چرنی رجم کا طلاق مجمی نیس آتا۔ یہ جوندکور ہوالغت کی تحقیق مت مجمو بلکتتم کھانے کی صورت میں اس کے موافق تھم ہوگا۔ شیراز ووده کوآگ دے کریانی نکال دیتے یں۔شرکت۔ دومتم شرکت ملک مینی کسی چیز کا مالک ہونا شرکت میں واقع ہوجیے باب ے دو بیٹوں نے ایک مکان میراث پایااور حکم میں دونوں ما نتداجنبی کے ہیں اور اگر دونوں شراکت میں خریدیں تو بھی بول ہی ہے اور دوم شرکت يعقد جوليعني دونو سعقد شرا کمت قرار دي پس وه شرکت مفاوضه وعنان وصنا نع وهبل چارتنم ہے شرب بإني کا کوئي معلوم حصد مقدار خواہ جائداد کے لئے یاز مین وغیرہ کے لئے ہو۔ صبرا۔ اس کے مشہور معنی تو خسر کے ہیں سین بیٹوام ہندوستان میں ہے اور اطلاق عرب میں داماد کو بھی کہتے ہیں اور سرحیائے کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس مداراس کارشته خسر دامادی پر ہے اور محقیق اس کی ' فآو کل کے بعض مقام پرخودموجود ہے۔ صحن الدار اصاط کے چ کا چک یا چوک صفہ کا شانہ جومغربی شہروں میں معروف ہے۔ صوحان چوگان معراءر جمد بنگل سبو ہاوراطلاق فقهاء ایسمیدان وسیج پر ہے جس میں نبات ند ہوصا حب الشرط کی صاحب برایک ایسے مخف و چیز کو بولتے ہیں جودوسرے ہے کی خاص ذریعہ ہے متعلق ہوجیے صاحب خاندوصاحب قلم وصاحب من وصاحب ایمان و صاحب دموي ومدى عليه يس الشرط فارى بين داروغه بادر يهال مع عرف من كوتوال كبنا جائية ادر اسلام من يفخض نهايت مندین عالم منعف ہوتا تھا۔صاحب ہوی ہے ہوجو بلاولیل شرق اپنائنس کے خوش معلوم ہونے اور پسندید کی سے ایک کام اختیار كرے اگر چدظا بريش وہ روز وائماز وذكرونيج معلوم بوتا تھا مكر ترموم بے كيونكداس جال نے كويا وحوى كيا كر واب ورضائ الى عز وجل اکا طریقه میری عقل خود مجه سکتی ہے اور یہ شیطان کا فریب واس کے نئس کا دھوکہ ہے عقل کو یہ قدرت نہیں ورنہ پنجم نہ جیسے

عصیدہ۔ ایک جسم کا مالیدہ وحلوا ،مسکہ وخر ماد غیرہ سے ملا کر بنتا ہے۔ عمری سابق میں گذرا عقاسوائے درم دیتار کے جملہ اموال وليكن فتهاء كيزويك زمين وباغ ومكان غيرمنقولات يربو لتع بي عارية فع كابغير عوض ما لك كروية اعدل مصدر انصاف اور مروعدل رئين من درمياني عدل جس يردونون انفاق كرين اورشرط نه جي كه في الواقع عاول بواورشها دت وغيره عن عاول وه كه كبيره كناه مون كامر ككب ند موادر صغيره يراصرار نه كرله اورصواب اس كاخطاء يرغالب مور عود رلوث آنا اور مهلي حالت يرجوجانا اوراعاد ومعددم اگرچہ کال ہے یابسب رفو موافع کے سابق حالت موجود کاظہور ہوا ہے بہر حال پہلے وہ حالت ہوجائے جس کا تھم كيال ب\_عبدوذ مدقد كي نوشته وعقدواس كثمرات وفيره - بالجمله اس ش اتفاق ب كه عبدى كالفظ ان معانى كه واسطيرة تاب اور بوجه عدم رجمان کے اشتر اک تعلیم کیا حمیا ہے اور جب اشتر اک ہے تو مسئلہ کفالت میں کفالت بعبد وامام ابو حنفیہ کے زو کیے نہیں مستح ہے اور ولیل ان کی خود ظاہرے کدو بوجہ اشتر اک ندکور کے مراد متعین نہیں ہوسکتی ابند اکفالت باطل ہوئی اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ كنزويك بجدوجي باورمراواس عضانت درك موكى اورتمام بحث كتبيش باورضان درك سيرمراد ب كدشلامشترى نے کسی ہائع سے ایک غلام خرید انگراس کوا حمّال ہوا کہ شاید کسی غیر کا غلام ہو جواستی قاق ثابت کر کے جھے سے لے لے تو میراشن ذوب جائے ہیں اس نے بالع سے منانت طلب کی کداکر اسی صورت واقع بور ووسی حض کا ضامن دے کرمبرے من تلف سے محفوظ دے میں جوفض ضامن ہوو وورک کا ضامن ہوگا اور جو تعامل اکھا جائے اس میں بیج کا عقد اور زع کا حلیہ اور تمن کی مغت دوزن لکھے اور یورے ہونے کے بعد لکھے کدفلال عض بن قلال جوفلان قوم کا ہے وہشتری کے لئے شامن ہوا کہ برطرح کا درک جومشتری کو بعد تے کاس کے میں بیش آئے تو جمع برخلاص اس کا واجب ہاوراس پر احتراض ہوا کفیل پر بعیداس غلام کامتی سے لے کرمشری کودیناواجب بیس ہاوریالی شرط ہے جو تغیل کے امکان سے فارج ہالذا کفالت باطل ہوگی لبذا کہا کیا کہ یوں تکھے تعلی بریا تو بچ كا خلاص كر كے سروكر تا واجب بياس كائمن وائي ديناواجب باور چونك اس طرح كفلالت سے ايك نوع جبالت الى ہے جوبعض علاء کے زوریک کفالت کو باطل کرتی ہے لہذا بعض اہل شروط نے یوں لکھا تو گفیل پروہ بات واجب ہوگی جوشرع واجب كرے والى بدايد دقت رفع موجائے كى حتى كدا كرمستى نے اجازت دى تو بي يانبيل تو شمن سپر دكرے كا اور تمام يہ بحث كماب الشروط عم منصل فركور بوبال سے رجوع كرنا جا بينے اور واضح موكد على فيشرو طاونوشتہ جات كاتعلق ظا مركز نے كے لئے اس مقام يربي توضیح کردی ہے فاقیم واللہ تعالی اعلم ۔ از الجملہ عجلہ ۔ مفتین گردوں جس پر ہو جر مینیجے لاتے بیں اور دولا ب یعن چرخ جس سے پانی تستمني بي اوركوي كمن براك لكرى ركع بي اور بالكسر مفك اوراك فتم كماس كى باوربعض شراح في تصريح كردى كدمسك

نآوئی عمی جداؤل معنی عمل ہے۔ لیکن تر ہم جس جھڑ اہو یا با متبار تھم مسئلہ کے قبیل وغیر ہوکی بھی شامل ہو۔ عقد وراصل اطراف جسم عمل بعث کرنا اور شرعا عبارت از ایجاب و قبول کین مع اس ارتباط کے جس کوشرع معتبر رکھتی ہے اور اشارہ ہے اس کا تعین جا ترخیس ہے کیونکہ و امراختیاری ہے اور عقد با فذتو اعم ہے اور الازم اوج ہے کیونکہ نافذ ایسا عقد ہوتا ہے جس کا رفع کرنا ممکن ہے اور لازم وہ ہے جس کا رفع ممکن شہواور نافذ سے منعقد اعم ہے جنانچ نکاح فضو کی منعقد ہے جسم کرنافذ ندہوگا ہی جہاں جہاں ان الفاظ کا استعمال جس کا رفع ممکن شہواور نافذ سے منعقد اعم ہے جنانچ نکاح فضو کی منعقد ہے جسم کرنافذ ندہوگا ہی جہاں جہاں ان الفاظ کا استعمال ہوتر جمہ جس آئیس الفاظ ہے اور واضح ہوکہ ہوا ہے ہوئ عمل فرایا۔ المهم منعقد ہالا یہاب والعبول اذا کانا منطقی العاضی۔ اور کشی نے ایجاب و قبول نے رکن ہونے کی وجہ سے اختراض کیا کہ جہب و انھس ایجاب و قبول ہے و عقد سے اس کا خارج ہونالازم آتا ہے الہٰ دامندہ معنی لیزم کے کرائی المجے بلزم بالا یجاب النے اور سے لطط ہے

مدووجه اق ل آخکه انعقاد اعم از نافذ ب جواهم از لازم ب بس اعم الاعم ت تخير لازم آئي جيسا كه بيمان بوچكا اور دوم آ مكرآيده وقول صاحب برايدواد اتم الايجاب و القبول ازمر البيع متدرك بوكا كومكم في كنز ويك انعقاد عين الروم ب فاقهم فاندسار تج نافع عصفر بالضم فاری میں بم بے مہال معروف سم باورا بسے المفاظ باعتبار زبان وعاور و کے مشتبہ ہیں رطب مینی نے کہا كمصرى زبان مي رسيم وترطم باورغاية البيان عى لكها كرطبة مقنيب كاب جب تك رطب مولينى نباتات كى ذي عب تك تاز ور ہے اور متر جم كہتا ہے كدرطية كنديا ہے چنانچ خود فرآوى من بعض مقام پر نضر تكى كى كدو وكئى سال تك زمين ميں رہتا ہے۔ اور رہيم وقرطم ثناييتي بوجس كى كنيت معلوم نيس إورهل بداعلك اورعلك أبطم يينى ني كما كيعض كا قول ب كعلك اسود جباف ص روز وٹوٹ جائے گا اگر چے ضرورت کی وجہ سے لا جار ہواور علاہ وروزے کے حورت کے لئے مرو وہیں ہے اور مرو کے لئے مرو وہ اور کفاریش لکھا کہ سوائے حالت روز و کے عورتو ل کیلئے علک ابطم امرو وہیں ہے کیونکدا تھے تق میں بچائے ورک کے ہےاور مردول کے لئے اس جورجہ سے مکروہ ہے کہ اس میں عورتوں کی مشاہرت ہے۔ اور پینی نے اسبد بیده عدالی وغیرہ اقسام درم میں کس قدر آو منبح لکھی جس کا ذکر کرنا چنداں مغید نہیں ہے اور لکھا کہ آمہ ووزخم سرہے جوام الراس تک پہنچے گیا ہے اور تنبسر اانوصول میں ذکر کیا کہ منقلہ و و زخم ہے جس سے چھوٹی ہڈیاں فلا ہر ہوجا کیں اور حوالعض نے کہا کہ سپید گندم اور شرح سنن تر ندی میں فقی کو بنوں وقاف جمعتی حوار ہے المعااور بيميده بيكن اصل فأوى مي وردى وحوارى وخشكار تمن فتم كبول كي لكس بين يسمواب وبى مذكورا ذل بي يعن كندم سبيده اوروروی گندم سرخد ہاورجس نے ممارست فقد سے بہرہ یا یا ہوہ جانتا ہے کہ بھی بھے ہورجاتا ہے کہ بہی فقہا علی مراد ہواللہ اعلم اور صراح بین نکھا کہ ملاء تنجا در۔و قال العینی عصفر وهوزهر القرطد- لین مسم کے پیول ہیں جیساتر جمدہاور نکھا کہ جنایت فقبها می اصطلاح میں ایسے جرم پر بولتے ہیں جونفوں واطراف میں واقع ہو۔اقول یعنی اگرفتل نفس ہوتو جنایت ہے اوراگر کسی عضومیں اس نے زخم وغیر و پہنچایا تو بیعی جنایت ہے می کہتا ہوں کہ اضعی اصطلاح ان کی تن و جنایت میاورمجاز ااموال وحیوانات بربھی تعدی كوجنايت ما لك يربو لي على العينى قول الفقهاء ظلته الدار يريدون بها السدة التي فوق الباب اوراكما كرتم تبروه كلزاجوكان عة تكالا كيا مو - اقول اورنقره جب ووكلايا كيا مواورمصوغ جب و حالا كيا مو - از انجل عطب في توليم عطبت الدابعة قال العينى وغيره الىبلكت اور حان اس من جب الى بكرسوارى كى وجد سے يالا و في كى وجد سے بلاك موامو -اور تبستانى فال کیا کہ تیم سونا و جائدی جب تک سکہ نہ ہوں اور بعد سکہ کے عین ہیں اور بھی چیل تا نے لوے پر بھی بولتے ہیں لیکن زیاوہ خصوصیت اس كورونے سے بے۔ الول صواب والى ہے جو مين فقت الل اللغة وكركيا ب مرآ تكذكوني تصريح اصطلاح نقها و كي معلوم ہو ازانجلہ عرض کالفظ میں سوائے رو بیدوائٹرنی کے باتی ہرطرے کے اسباب دیال کو کہتے ہیں جبیرا کے صراح ومخرب وغیرہ میں ہےاور

فقهاء کی اصطلاح میں روید واشرنی واشیائے ماکول وطوس کےعلاو وصرف اسباب واموال منقول کے ساتھ خاص ہے اور اس وجہ سے مترجم نے برجگہوض یا عروض لکے ویا۔ عبید۔ جہال مترجم نے اسباب لکھا ہے وہ ایک فاص اصطلاح برعروض کا ترجم ہے اس کویاد ركهنا جاب از انجمله عقار كهاصل لغت مين زين ودرخت ومتاع يربولتي بين كما في الصحاح وغير واورشرع مين زمين جس برعمارت بو یا نہ ہواور ممادی علی ہے کہ عقار فقط ای زمین کو کہتے ہیں جس پر عماریت ہواور بھٹ نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ عمارت کی شرط عقار من نہیں ہے۔ اتول سیح ہاس لئے کہ عقارہ دار معطوف لاتے میں اور بھی زمین کھیت وغیر ہ کوعقار ہو لئے میں پس ضروری ہوا کہ دار کو ممارت كے ساتھ مخصوص ليا جائے سواد عراق جيسا كەمراح وغيره عن آيا ہوده حديدة الموصل عدعبادان تك ادرعذ يب حلوان تك ہاورسواوالبلداس کے قرید کبلاتے ہیں کانے القاموس عن آزادی اور فروع عن سےمراد مدبر کرنا مکاتب کرنا اورام ولد بنانا۔ عطن وہ کنوال ہے جس سے ہاتھوں مینی کریانی لیتے ہیں اور نامنے وہ ہے جس سے بیل اونٹ دغیرہ سے بعر تے ہیں۔اور بعض نے کہا کہ بیرعطن وہ ہے جس کے گروجالوروں کومیراب کرے آسایش دیتے ہیں اور مرادیک ہی ہے۔غزل بغیمین منقوط کا تنااور سوت اور اگر کہا کہ تیراغز ل نظرا کے تو غلام آزاد ہے یا تھے پر طلاق ہے مقام زود ہوگا بخلاف اس کے تیرے غزل سے نفع لول او غلام آزاد ہے کہ بہاں سوومتعین ہے عصبهمراح وغیرہ می معالی ذکور میں اور صواب و وہ جور جمد عی اکھا کیا ہے کے مخبان درختوں کا جنگل مراد باورهاشيداحيا بعض اخات ساس كي تفريح كردى برفضب نقها وفي لكعا كرهم اس كااثم بيضيدوزخ كااستحقاق اكرجان بوجوكر فيركامال بل ليامووعلى بندا تاوان و بركراس كاجعثكارا نهوگا جب تك توبه ندكر ب غيبت غائب مونااور بيوع ميں اگر دام يا چيز دونوں کے قریب موجود ہو مگر دونوں اس کوندد کیمنے ہوں تو غائب ہاس طرح جومعین کرنے سے متعین ہوسکتی ہے جیسے ان ج مشلا تو اس کو جب تک متعین یا مشارند کریں وہ وین ہے میں نہیں ہے اگر چرقریب موجود ہواور فیبت معطور کا ترجم اس لفظ سے ان زم ہے كونك مح يب كدياملاح بيافت ع بحب المعنى علف ب-

اورمراداس سے بیل یا تا نے وغیرہ کامیل درم ودینار میں اناج کے ساتھ یانی کاوغیرہ کامیل کیونکہ حدیث من عش فلیس منا \_ کاسب انات كائدرياني وغير وكاميل تفااور فقها ، جهال غليغش وغير وبولتے بين و بال كوئى جرم عين كة ميزش كا غلبه مراوليتے بين فاقهم \_ غله جنب درمول كے ساتھ يولنے بين تو مراد برقتم كے كھوٹے كمرے وسل و بيل كے درم بين اور اكثر ان كے ساتھ مخصوص بے جن ميں ميں جو بدون خانص كے اور جب كہتے جي كے غليمة الدار ياغليم الوقف تو منافع وقف وكرابيد كان وغير ومراد ہوتى ہے جس معنى غله ے ای طرح بیں غیرن فاحش وغین بسیروقو کیم یعنا بن الناس یعنی متحمل الناس \_ لوگ اس کوا تھا لیتے ہیں اور بیاس قدر ہے کہ سب انداز وکرنے والے نہیں بلکہ بعض استے کوانداز وکریں اور مرادانداز وکرنے والوں ہے وہلوگ جن کواس میں بصیرت ہواور نینیں کہ مثل خریدار کے ہوں اور سینیٹی وغیرہ نے کہا کہ نبن بیسریہ ہے کہ ایک آ دمی مثلاً نو ورم کواورا یک دس کوا تدزاہ کرے اورا کر کوئی دس کو انداز ونسكر في قو عبن قاحش باوراى برفتوى دياجائ كذائي فأوى الصغرى اوريي يحيح باوريدالى جيزيس برس كردام شهر ين معروف نه بول ورندايك بيير بين فاحش بوگا كذاتي الحيط اس معلوم بوا كداك لفظ كرتر جمه ين اشكال ب يغلو ايك چر عى صد سے تجاوز كرنا بى مبتدع غالى وہ بىك تو حيد كى صد سے تجاوز كر كے شرك على جلاجائے يجموع التوازل على بےكراكركى مؤمن نے ایسے مخص کو آل جو حصرت خلیف اوّل وخلیف دوم رضی الله عنها کو براکہتا تھا ، بسے لفظ سے جوعرف میں تو بین ب یا ان پر العنت كرتا تها تو قائل يرقصاص نه موكا كيونكه قائل في السيخص كولل كيا جوكا فرقها كيونكه معزات تبخين كويرا كبنا أتخضرت التيالي طرف عائدہوتا ہے اور احت کرتا اور برا کہنا ایسے کام کو کہتے ہیں جس ہے کی آوی کی آ بروش عیب الگے اوراس می اختلاف ہے کمافی الخلاصة في الزوال سايد جيز كاجوونت آفاب ذهك كرشروع جواورتي الغليمة مماء فاءالله الدرول جوبغير قمال عاصل جوااورتماح تفصیل فراوی میں ہے۔فنک وصلین دونوں ان بالوں کے جو نیجے کے ہونٹ کے بچ سے دارھی تک ہوتے ہیں جس کوعد فقہ کہتے ہیں .. فارموش جو بااور بنشد بدالراء بما كنے والا اور اصطلاح فقها ويس جو فنس مرض الموت من جورو كے ماتھ ايمافغل كرے جس سے لازم آئے کہ و وورت کی میراث سے بھا گا ہے۔

اورا مطلاح فقهاء على جو كمرا بجهایا ہوا ہو یا ہور یا وغیرہ ہو ۔ قرام بقاف پردور قبل باريک اور اکثر لؤكا یا جاتا ہے قرنا مسئلا ہوت ہو جو تھے جوتر ہی ہے طور پر بھو تھے جیس قریبہ مقابل بود کے آتا ہے کائی قولہ تعالی و ما اوسلدا من قبلات الادجالا من العل التوی اور بھی شہر کے مقابل آتا ہے جیسے بید یہ ہے قریبہ بیا بیر معرب قریبہ بیاتی ہا و کہ جی شہر کے مقابل آتا ہے جیسے بید یہ ہے ہیں ما ایک چز قصبہ کہلاتی تو متر جم کہتا ہے کہ نقل الله و ما اور کہا جائے ہندوستان علی ایک چز قصبہ کہلاتی تو متر جم کہتا ہے کہ نقل میں اگر و بال کی ضرور سے التون و نائب ہوو صدود شرع جاری ہول آور ہو ہے گوگ سے اور اگر ایسانہ ہوتو قریبہ ہوا در اس قرار اس الله الله اعلم بیات اور اس کی متر و کہتا ہے کہتیں بلکہ و سامت علی جدو جما عاست قائم کریں ۔ قول کہنا و گفتگو اور بعض شراح نے لکھا کہ لفظ جبر پر والات کرتا ہے اور متر جم کہتا ہے کہتیں بلکہ و قول ہے لہذا قرارہ قبلی متر جم کے فزد کے دل بی دل میں ہوتا و اللہ اعلم بما تصدوں ۔ بر لی قولہ تعالی بد باہم اور چونکہ اور اس طرح التحال ہوئی دل میں ہوتا ہے کرد کے ناز جبر ہے می قرارہ قبلی متر جم کے فزد کے دل بی دل میں ہوارای ہے اس کے فزد کی مالیت بدرم و دیار کی انداز و سے اور اس می اعداد اس کی اور اس کی قرارہ و جم کے فزد کے مساوی ہوتی ہے بخلاف شن کے کہ وہ بھی زائد ہی کی موتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی انداز اس می تو بھی تھیت ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی انداز کی ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی دولے کی کا تداز کی ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی دولے کی دائد ہوتے ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی دولی می ذائد ہوتے ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی دولی می دائد ہوتے ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی میں دولی دولی ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کی دولی می دولی کی دولی کی دولی کی دائد کی دولی کی دولی کی دائد کی دولی کی

تر طاله توكرا وقد ذكرت في الترجمه مافيه كفاية اورعر بول كي نسبت بعض في تكمما كدشاخول كي توكري موتى بوالسواب مانی الترجیة فطعی متم مترجم نے اس کو علے النبات کا ترجمہ لکھا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ کم پر تسم ہو کیونکہ جس نے مثلاً کوئی کام خود کیاد وقطعی جانتا ہےاوردوسرے نے اس سے جانا ہے تو و وعلم برشم کمائے ۔ توم ۔ وانسی مورکوم کا لفظ فقط مردول کے ساتھ مخصوص ہا کر چہوہ سب کوشال ہوگا یہ یا در کھنا جا ہے۔ تنام وہ منوشر ماوا همرفانی سخت سرخ ۔ اور یافلف مقامات میں اینے اسے موقع مر آیا ہے شاۃ قدید جو بکری یا لئے کے لئے مووقد جاوت نے البوع سے حتم بس کوہم لوگ کنعب کہتے میں کفالت افت می سخم وضان ب كماف القاموس اور تعديديا وى إس مكول بقرض باورعن ف تعديد يون كيك يعنى مكفول عدةر ضدار باورعلام منى نے کہا کہ کفالت بالنفس میں بھی میں مہتے ہیں لیکن امام اسمیجائی نے کہا کہ اس برمکفول بافظ ہو لتے ہیں اور قرض خواو کے لئے لام ے ہیں مکفول لہ و وقرض خواہ ہے جس کے واسلے کفالت کی گنی اور اس کو طلا بہمی کہتے ہیں اور جومنیامن ہواو وکفیل ہے اگر چیورت ہولین کفیلہ نہ بولیں مے جیسا کے مغرب وغیرہ میں معرح ہے بیتو لغت ہے اور شرع کی اصطلاح میں اپنا ذمدد وسرے کے ساتھ ملانا براومطالبديعنى كفالت عفرض إصلى يدكه مطالبه جيها اصيل سيهوكا ويبائفيل سيهوكا اوربرا وقر ضنبين موتا يعني بيغرض نبين موتي کہ جیے امیل پر قرضہ ہو سے بی کفیل پر ہو گیا کیونکہ قرضہ متعددتہ ہوگا اور ذمہ لغت میں عبدہ ہے جرمجاز آاس کونٹس و ذات کے لئے استعارا کیا ہی سے جو کہتے میں کہ اس کے ذمدواجب ہواتو مرادیداس کی ذات پر داجب بوااوریہ بوری بحث اصول میں ہواور مئلہ فلاں میرا آشنا ہے یا فلاں آشنا اے براہ لغت فلاں کفیل نہ ہوگا تحرعرف سے کفیل ہو جائے گا اور ای پرفتو کی دیا جائے کڈ افے المضمر ات اورمترجم كبتاب كه جار عوف على بالكل كفيل نه بوكا اوراى يرفق في ويا جائ كونكداس ع الممينان ب ندوم اوى مند مازاب لک علید یعنی جو تیرااس پر نابت مواد رمتر جم کهتا ہے کہ جو تیرااس پر نکلے۔ یہ بھی ای کے مثل سمجے ہے۔ مئلہ پیجیا پکڑا گیا۔ كفيل وقرض خواہ نے اس كى ملازمت الحقيار كى - ملازمت اصل ش شدت عدمطالبہ كداس سے جدانبيں ہوتا ہے اس كے ساتھ

اا زم ہوگیا اور صورت اس کی بیہوتی ہے کہ طافب اس کے ساتھ ہوگیا جہاں جائے ساتھ جاتا ہے۔مقلس و وہے جوالس واا ہوگیا این بہنے رو بیدواشر فی والا تفااب کوڑیوں و بینے والا ہو گیا بھرمطلق مختاج فقیر کو کہنے تکے اورمفلس مبتشد ید لام و و مخص ہے جس سے واسطے قاضى نے بیٹكم دیا ہوك بيفلس ہے تاكدكوئى اس كے ساتھ معامل ندكر في اوركوئى اس كوقيد كے لئے ندائے كنو برابرى اساوات اورشرع مل مخصوص امور میں مساوات ہے اور قریش کے ساتھ دیگر عرب وتجم والے کفونیس ہیں تو سلطان بھی ایسی عورت کا نفونیس جو ميد هے ليكن فقاد كا محيط وغيره من ب كه عالم مردمورت علويدكا كفو ب كيونكر شرف علم نسب ان ياده ب كاريز فقها ، كزر ديك ياني كاراسته جوز من كے ينچے بيواور جب كلاظا جربوتو مين و چشمدونهر ہاور جدول يكي نالى پراس سے برى ساقيه پرنهر ب فائهم فانہ افع جدااز انجملہ کر ہاس کے بعضول نے ٹائ ترجمہ کیااور بیہوے بلکہ ورسوتی کیڑا ہے اوراس سے برد دکرر میٹی قز ہوتا ہے مگر میاد اوراس سناعلى ريشي بصاف كيابوااورويباج بهت كرال بهابوتا بصرح ببعض الشراح -كراع - اسم جماعت فيل كااوركراع یا یہ کوسپندومعانی دعیمر قولہم الکراع والسلاح محوز ہے وہتھیار۔ کما قاشروح وقایدیں ہے کہ شیش ایسی کھاس جس کی ساق و ڈیڈی نہ بواور عامدافات على فتك بونا لكعاب اورتر كوكلاء كتي بي اوركماة كولكما كرده نيات نبيل بي بكرز من على ايك چيز رحى بوئى ب اتول غالبًاو و ہے جس کوچمتری بولتے ہیں اور اس سے علاج بعض روایات میں ندکور ہے کیش سابق میں تفصیل گذری \_ کتاب مصدر كاتب عبده يعنى مكاتبت كمعنى على ب جيها كداساس مقدمه على باود امام داغب في كها كدكابت فريدنا غلام كاافي جان كو ا بين موتى سے بعوض اس مال كے جوائي كمائى سے اداكرتے كا اور شرع ميں آزادكرنا مملوك كو باعتبار باتھ كى كمائى كے في الحال اورانتبار رقبرے وقت اوائے مال کے کراہت جو کروہ ہام جو سے نزدیک حرام ہواور بدعت اس کامرادف ہے اور سیحین کے نزو یک اقرب بحرام ہاورامامحترے روایت ہے کہ جس کے جواز کی ولیل ارتج ہوتواس کواا باس یہ یو لئے بیں لیعنی اس میں مضا تق نہیں ہےاورای ہے کہا کیا کہ لاباس میں باس ہےاور قبائ البدایص ہے کہ جوطال موااس کو لاباس ہو لتے ہیں اور جوحرام ہواس ير كروويو لتے إلى اور بياس مروه كاتكم بي جس كوتح كى كہتے إلى اور تزيمي اقرب لجلال باورواضح موكد شايد مراوا مام يحير كى تعلى تنسير ب كيونكه قعل مين حرام وممرد وتحريمي كيسان باور فرق معنوي باور بحي جائنا جائيا يا يك بعض ابواب مين حرام ومكرو وتحريي مين كي فرق بيل م جانكاح بداملتقط من الشروح.

ایک باری باری کے مقرری ایام جی بانی ایتا تھا ہی اس د بازد کو کو کہتے ہیں ارانبار کی حم کے ہیں ایک قد رتی ہیے گڑھ و جمنا و غیر واور دوم سلطانی جو باوشاہ والمام وقت کے مسلحت سے کھودی کی اور اس جی تام مسلمانوں کا حق ہو اور اسمین کی رائے ساسانی بلور خراج ہوگا یا مقام نے کھودی اور بیقر بیب نیم اہم وسلطانی ہے اور چارم نیم فاص ایک قوری اور بیقر ایم وسلطانی ہے اور چارم نیم فاص ایک قوری اور بیقر ایم وسلطانی ہے ہوں اور بین میں ایک فر کئیر ہیں کہ دواخل شارتیں اور بیض مقام نے کھودی اور بیقر وافل شار جب و سے ذیا وہ ہوں اور بیض نے اس کے موائے تقریر کی ۔ بیجم نیم فاص جو تو موافل شار ہے سال ایقول نے کور صدیا کم ہوں ۔ ششم نیم انحص جو ایک فقص ہوں اور بیض نے اس کے موائے تقریر کی ۔ بیجم نیم فی مور عمید و کی ہوا ور بیان کو کھر و گھنڈی ۔ لیلے بیم اور بیان کو کھر و گھنڈی ۔ لیلے چاور ۔ حرف لو کام فقیا ہیں اگر ایسے بیرا ہیں ہے آتا ہے کہ تقسم بیم اسمید بیام ہوتا ہے جائے کہ اسمید ہوائی تھوں کہ دور ہونے کا اور مور کہ اسمید بیام ہوتا ہے جائے کہ اسمید معمد ریفاہ ہوتا ہے آگر جہد نے الاصل ماضی بلام ہوتا ہا ہے تھلے ہوا ایسے مقامات پر اس کا ترجمہ خوات ان ہوتا ہے جیلے جواب جملہ اسمید معمد ریفاہ ہوتا ہے آگر جہد نے الاصل ماضی بلام ہوتا ہا ہے فیلے ہوا ایسے مقامات پر اس کا ترجمہ شرف میں اس تو جائے کہ اور مراوش ط ہے لیتی اس شرف ہوتا ہے آگر ہو اس کے دور میں میں جھرت شائی ہوتا ہے اس ان اس تو جہا ہوں اس میں اسمور بیفاہ ہوتا ہے اس میں اس سے تکار کیا گا کہ اس کے دور شرط پر داخل ہوتا ہے اس میں اور ان حرف شرط شرط میں ہوتا ہے اس میں اور ان حرف شرط شرط شرط ہور آخل ہوتا ہے اس میں اور ان حرف شرط شرط شرک کی دواج سے اس میں اور ان حرف شرط شرط شرک کے جو اسمان کرون کی دواج سے اس میں اور ان حرف شرط شرط شرک کی دور ہور ان سے دور فرق شرط شرط میں استحال کر تے جائی کا اور مراوش ط سے لیتی اس شرط ان کرون کی کہ تو اس کے دور آخل میں دور ان سے دور فرق شرط پر داخل ہوت کے اور میں دور بان کے دور شرط پر داخل ہوت کی اور دور کی کہ دور ان سے دور دور کی دور ہوا سے کرف میں اسمان کی دور می کور تھی ہو میا ہو ہو کہ کے دور شرط پر داخل ہو دور کیا تھا ہوں کے دور کرف کور کے دور کور کی کور کے دور کور کی کرا تھا ہو کے دور کی کرون کے دور کی کور کی کرون کی کرون کی کرون کی کرون کرون کی کرون کی کر

سین میری فرض بہتید ہے کہ اکثر الیے مقام پر جس نے تقرق کردی ہے کہ اس شرط کہ الی آخرہ۔ بھی محرب میرگوشی بوت اور دوایات و آفار جس بھی ہوں ان شرکوں جس بی جو برتر شرک ہیں اور آفار جس ہیں کہ معز لدو غیرہ جولوگ اسلام کا نام کے اسلام کا نام کی اسلام کا نام کی اسلام کی بھا کہ بدایک اسلام کا نام میں کہ بھا کہ بدا کہ بھا کہ بدایک کا نام کی بھا کہ بدایک و اسلام کا نام میں کہ بھا کہ بدایک کا نام کی بھا کہ بدایک کی بھا اللہ تعالی نے اس کو سب قوم سے افعالیا اور شمی کی بھی اللہ تعالی نے اس کو سب قوم سے افعالیا اور شمی کی بھی اللہ تعالی نے اس کو سب قوم سے افعالیا اور شمی کا کہ بدایک کو بدلوگ و بسے تارہ و کی بھی اللہ تعالی نے اس کو سب قوم سے افعالیا اور شمی کا کہ بدایک کو بدلوگ و بسے تارہ کو بھی کی بھی اللہ تعالی کو بدلوگ و بسے کہ بھی بھی قوم زروث تائل پر سست ہے جن کے بہاں بیسب باتی جائز ہیں اور وہ وہ وہ اسلام کا ساف کا کہ بارہ کو بھی وہ کہ بھی کا موں کا بیدا کرنے وہ الما ابر و کہتے ہیں اور بدکا موں کا بیدا کرنے وہ اللہ شیطان یا وہ کہتے ہیں اور مطلب ان کا بیدا کہ بھی وہ فرواد اس طرح شیطان کے پوا کرنے کو آئل ہیں بھی کو اسلام کو بھی نے اسلام کو بھی تارہ کی کو اسلام کو بھی نام کرنے کو اسلام کو بھی نام کو بھی اسلام کو بھی نام کو بھی اللہ فالم کرنے ہوں ہی سے اللہ تعالی ہوں ہوں ہی کہ موں ہی کہ بھی کہ دور سے کہا گیا کہ مباد آقیا لف بعدراء ہوں جو کہ داری کے بیا گیا کہ مباد آقیا لف بعدراء ہوں وہ کہ کہ جو باکر ایک میں میں کہ جس کہ دیا کہ دیا کہ دیا وہ اس کہ دیا کہ دیا وہ اس کے حیاد کہ کہ دیا وہ اس کے حیاد کہ کہ دیا ہو اور اس طرح حودت سے مبادا قار کہ اور کا ای سی بھی کہ دی کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا وہ دیا کہ دیا کہ دیا وہ دور اس کے کہ ان کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور اس کہ کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کے کہ ان کہ دور اس کے کہ ان کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دیا کہ دور کہ کہ دور کہ دیا کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دیا کہ دیا کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دیا کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دیا کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور

كومند سدلكائ اورسال عل قليد وغيره سندكور مواكد جائز ب كرروايت معترتيس ب-

مضامین و ونطفہ ہیں جونروں کی بیٹت میں ہیں اس اگر کسی نے فلال فخص کے جو یاؤں کے مضامین خرید ہے تو باطل ہے اور اور اگرجفتی کھائی نرو مادو نے تو اس کا فروخت وخرید کرتا ہی باطل ہے اور ساملائے ہیں کہ باردار جفتی ہے اس کوموجود جانور قرار دیا منصف يتم شراب معازف بعين مهمله وزائ منقوط بنع معزف تنم طبورجس كوابل يمن بنات إن ذكره في المغرب اورتستاني في كها كرجس في يركمان كيا كدوه آلياو بي جيم مارووغيرونو غلوكيا اوراصوب ميب كدفتها ككلام بس جهال فقط معارف بلفظ جمع مذكور ہے وہاں معزف کوغلبہ دے کرآ لات کہو ولعب کو اس میں شامل کر کے معازف جمع کرویا لیس مراد معزف دیر بط وطنبور ومز مارضخ لیعنی چنگ وعود و طمل و دف وغیروسب جیں پس سب کی تا حرام ہاورجس نے ان جی سے سی کوتو ڑ ڈ الا اس پر حان نہ ہوگی اگر جمکم امام جوورنظم اختلافی ہے۔ ملازق وملاصق چسپان و ملا ہواور کھر ایک دوسرے سے ملا ہوا۔معمد ایسے لوگوں کا جنتا جوروک سکیس و مانع موں لیوں شعورت جس کو بالکل تین طلاق سے ملحد و کرویا حمیا ہویا بائن دی منی ہو معصم مہنچے کا جوزمسے بھی باتھ پھیرنا مینہ میں لکھا کہ عورت کواس کے شوہر نے جا با اورعورت کومروهونامعنر ہے تو کہا گیا کدمروهونا جھوڑ دے اور اٹکارندکرے اور بعض نے کہا کہ سے كر لے مهد توب خواركم تيت ہرونت كے استعال كے لئے مقلم نبني مقراض فينجى متقع جہاں ياني جمع ہوجائے مشائخ - واشح ہوکہ امام ابوضیفہ وان کے طاقہ وحقد عل میں اور ان کے بعد متاخرین کہلاتے میں پھر قریب زماندامام کے مشائح میں جن کاعلم وسیع وارتیاض زیادہ ہے۔مصادرہ کسی کو تلجہ کرنا ذکرہ البہقی نے المصادر۔ ملک مطلق۔مثلامطلق ملک کا دعویٰ کیا بعنی کسیب سے مقید نیں کیا۔ابوالکارم نے کہا کہ مراو ملک مطلق ہوو کہ ایسے اسباب سے ہو جومغید تملیک میں جیسے فرید ہبدہ غیرہ۔ نہائے بھی ای حتم ے ہوگا اور شہادت نتائ کے معنی ہیں کہ گواہ نے بچے کواس کی ماں کے چیجے دیکھا تھا اور میشر طنبیں کہ مال کے پیٹ سے جدا ہوتے معائد كيا تفامرى فعيل ال كمان يانى پيد مي جائے كا مطيب جس تيل مي بغشه وكلاب و فيرو كے تاز و محول وال كرخوشبوداركيا ہو۔مشعوز بازیکر۔اور پیرکتاب الشہادات میں آیا ہے کہ مشعو ذکی کوائی قبول ندہوگی مسئلہ وجا۔مبتدع جوکوئی وین میں بلادلیل شری كوئى بات تكالے وہ دولتم بيں اقل اعتقاد ميں جيے معتز وروائض وخوارج وغيرہ بيں ليكن روائض ميں سے جوفر قد كر صرف حطرت على كرم الغدد جدكوف يلت ويتاب ومبتدع ب اورجو خلفائ راشدين عظر موو وكافرب كذافي الحلام مجلس ايك نشست مي كي

کام عرم شغول ہونا جب تک وہی کام رہے جلس واحد ہے اور اگر دومرا کام شروع کردیا تو مجلس بدل من مورتوں کامجلس وعظ میں ماضر ہونا کروہ ہے ذکر ہ فخر الاسلام كذافے الكانى معظم ايك فريق اسلام على ب جوعقا كداسلام يكودلائل عقليدے البت كرتے ہیں۔اورمبتد میں سے بحث کرتے ہیں لیس اگران کی مراد سیہو کہ ہمار ہے واسطے اعتقاد قرآن وحدیث ہے لیکن ان کے طور پر ٹابت کر وینا ما ہے کہ اسلام عقا کمک عقل سے خلاف نہیں بلک عقل ان سے منور ہوتی ہاور عقل کوخود بیجی آئی ہے کہ مخلوق عقل کو بیتاب نہیں کہ خالق عز وجل کوا حاط کر لے تو ایسے لوگ خالص قرآن وحدیث کے پابند ہیں اور غز الی وغیرہ کے نز و بیک اس میں ثواب ہے اوریہ بات فقط عالم عکیم ربانی علی مولی لیکن مارے علاء سے رواعت ب کد متعلم مبتدع بامام الو لوسف سے روایت ب کرمتعلم ك يجيفناز جائز نيس اكر جدووى بن تكلم كرے كذاف اللير يدمنيه عارت بنا بوا الدارام للعرصة المبنيد في العرف كذافي الشروط سلم بردكيا بوا و قولهم لقد باعه و سلمه وما أبق قط يعنى على فالممترى كواس يخ على بردكيا مالا تكديمر ياس تاولت تسليم وسردكرني كينين بها كاتفا كذااشيراليه في الحيط والذخيرة والحقد والكاني والنهاية وغير بااوربيض في كمان كيا كدوه ز ماند ماضی میں بھی نیس بھا گا تھانہ با تع کے پاس سے اور نداور کس کے پاس سے اور سیر کمان غلط ہے۔ مجاز فد القاموس وغیرہ جزاف معرب كراف اتكل عيدا وزن ويماند كفروخت كرناوليناؤكروالمطرزي مردوع كرون عايا مواو في المددوع الذي لد يبين حصته كل ووجد المشترى اكثر فالزيادة كذاف الفتاوي اورقاض فان في كما كدير م تضاء أب ندويات فاخظم مسلومت فرید نے کو چکا نا اور شرع میں متاع کو تیج سے پیش کرنا مع وام ذکر کرنے کے فاقیم ۔ومن باع مبرة طعام ۔ و میری اناج بلاوزان و باشك مولته فيه قولهم له حمل و مولتم لين بوجوب جس كافعان بن الديني احال كي ضرورت باوربعض نے کہا کہ جوجلس تضاوتک بلاکرامیرمغت شاخلا جائے اور بھن نے کہا کہ جوایک ہاتھ سے ندائھ سے گذانے الکر مانی معنع لغت می لتعض اورشرع مى عقد كا دوركر تا بلازيادت وتتعمان كے سابق حال بر موجائے \_ظلد الدارر باط جس كى ايك طرف اس دارك ويوار یر ہواور دوسری طرف دار پر یاستونوں پر خارج دار ہو۔ مرائن بعض نے کہا کہ حقوق ہیں اور بیڈ کا ہرالروایت ہے۔ اور اہام ابو پوسٹ ے ایک روایت میں و مطبخ و فیر و کو بھی شامل ہے منزل افت میں موضع نزول اورا صطلاح میں دار ہے کم اور بیت سے زیاد واور کم

مستود عاس کی حفاظت کرے۔ اور جیل و بیت یہ کروارٹوں ہاس کو بیان ندکیا اور بغیر ہی وائے مرکمیا دواجین۔ ہردور گہائے
کردن جن کے اٹے سے اس کوشرم و عارالی وائن گرنظر آئے کہ عام کے خیالات سے جواس کے جانب مناقش ہو۔ واقف وقف کرنے والا اور
موقوف علیم جن پر وقف کیا اور سیل وقف عام ہے کہ لوگوں پر ہویا عمارات مساجد و غیرہ ہو۔ درس نباتات می سے خوشو معروف
موقوف علیم جن پر وقف کیا اور سیل وقف عام ہے کہ لوگوں پر ہویا عمارات مساجد و غیرہ ہو۔ درس نباتات می سے خوشو معروف
ہے۔ ولی۔ عافر و اور ایت بالکر جیمے مولیہ علی المرمید فے المقدمة ولی الامر خداو تمکار کرد کاررائی کام کامر پر ست ہوا ور بائز اللہ علی ہوئے والی والی والی ویا لک کرنا اور باب نکاح میں ولی کے حقوق اپنے والی بھی ہوتے ہیں مثل ابحض وجوہ ہو ورت میں بہتر ہوگر وی کونس کی راہ سے ناگوار ہو تو اس کو خلاج وگا۔ وکیل جس کی طرف کام ہر وکر کے بجائے اپنے ہرطر رایا
میں ہے تر اور یا گیا اور اس کا اطلاق فرکرومو نی ومفرد وجع سب پر بکساں ہو کما نے القاموں تم بعد مداللہ الذی لاالہ اللہ ہو سبحانہ العزیر العلید وارجو منہ ان لیج علم الوجه الکرید و یعنفرلی و للمؤمنین بفضلہ العمید وہو حسبی نعم المولی و معد الدولی۔

خاتمه كتاب أزمترجم

ذكر فآوى عالمكيريدواس كے متعلقات

واصح ہو کہ بحث افقاء واستعامیہ باد نے توجہ بدامر ظاہر ہے کہ وقائع وسوائے کمی صد تک محدود تبین تو اصول ند ب کے جوابات قیامت تک کے واقعات ونواز ل کوملنی نہیں اورخودمشاہرہ ہے کہ مثلار مل برنماز پر صنااور نیلام کی چیز خرید ناسابق میں ان کے وجود نہ ہونے سے متاخرین کے فاوے تک میں ان کا تھم ذکورنبیں ہے غرض کہ ہے بات قطعی ہے کہ اصول کتب و فد ہب کے ساتھ فآوي مشائخ كي ضرورت باورايك جماعت مناخرين مشائخ نے جن من صاحب مداية بحى ميں واقعات ونوازل كومليحد و تاليف فرمایا اور شیخ سرحسی مؤلف محیط نے جوامام سرحس كبير سے متاخر ہیں بہت كچر مجموعه كيا تا ہم احتياج كا باتھ بنوز بعيلا موا تعا اور فراوي ذ رالحقار وغیر واگر چه تعخیص وید قبل میں مختفرنفیس ہے لیکن علامه بعلم بی وایک جماعت علاء نے تصریح کردی کداس ہے فتوی دینامعتبر نہیں اور وجداس کی فقط علی وقد قیل ہے علاوہ اس کے بہت ہے جزئیات اس میں فدکورٹیس الا باشارات خفید جو قیود سے ماہر کی سمجھ میں آ کے ہیں اور پھر بھی تیود کے استنباط مے مفتی کوفتوئ دینا جائز نہیں ہے ہیں ظاہر ہواکہ مانند درالحقار کا وجود وعدم اس مقعمد کے تل میں مرابر ب اور ما بت كا باته ويها بى مالى بس عين اس مالت عن الله تعالى في ايندون برايين سايه عاطفت يه رحم قر مايا لعني ہندوستان میں حامی اسلام متشرع متقی متمسک سنت تمیع شربیت مهدی بادی عامل لواء المؤمنین خلیفته الله فے العالمین ناصرالدین التين السطان ظل الله في الارض على المعبدين الامام العادل الكبيراورك زيب محمر عالمكيرا تار الله تعالى بربانه وافاض عليه شايرب غفرانہ داسکنہ بجوحتہ جنانہ کو پیدا فرمایا جس نے حفظ شریعت پر قدم جمایا اور علاء دمشائخ کواکرام کے ساتھ اپنے سامید دالت میں جمع فرمايا اورجيخ الوقت عمرة العماء العلامدالامام الثيخ انظام رحمدالقد تعالى كي امامت من اس القرام كي درخواست كي كي كداصول مدهب · يعني معروف كتب سته امام محمر بن الحن الشيباني و فمآوي مشامخ مجتهدين هندين اور ترتيب و ارجوابات مشامخ ممتاخرين مع نوادر و واقعات جمع موجا كمي كه بندگان البي جل شانه كے افعال واعمال بدسن نظام باتى رجي اوراس ديار جهالت عي اتباع شريعت و تمسك بسنت كاقيام مواور چونكه خود بادشاه كارزق نفيدا ب باته كى مشتت سے تمااور بيت المال خزاند عباد معمور مور ماتها حالانك بر قوم ولمت رعایا و برایا آسود و حال و فارغ البال تعے ہی سلطنت کی سربری علی خزاندوافی جس کی تعداد کثیر کا اعاطاعم اللی على ب

اس كار خير شراصرف كر كے متعدد تنخ وصحاح اصول اور بے شار معتمد كتب وشروح ائمد و قاوي مشائخ و تاليفات علا و كو كمال احتياط ووثو ق کے جمع فر ماکران علاء کی جماعت عظیم کوجن کی تعداد کمتر ایک موکی یا بچ کوندیعنی یا بچ سوشتهر بے بینوادر جوابریعنی کتب فقد وشریعت تغویض فرمائمی ۔ان مشامخ تبحر دوعلائے کمارونضلائے نامدار نے کمال ترم واحتیاط ےاصول وفاوی واقعات ونوازل وشروح و تخريجات ونوادركو بعينبه انتخاب وبلغظ التقاء سيبدون اختصار وتنكى كيكمال باريك بني وعمره تجرسكمي سيابواب ونصول فقه يرمعروف ترتب كے مطابق اور قواعد استفادہ كے موافق جمع فرمايا ولتد درجم ثم نقد درجم كدجس خوبي وخوش اسلوبي سے رعايات وشرا لطامرى فرمائے ہیں ایک عارف اصول و ماہرشریعت اس کی قدر کرسکتا ہے وجمد الله سبحان تعالیٰ ایک ایساتھیں مجموعہ ظاہر ہوا کہ جس قد رفروع و احكام وفراوي بحسن نظام اس مي مندري ومندنج بي ان براية اينه ماخذ وخرج بواقف بونے كے لئے ايك محقق علام كوا في عمر تباه كرنى يرتى شايداس وقت بهى وتوف مدموتا كيونكدان نفايس جوابركوه وكهال بإتااوراييا جيب شكرف بجموعه باتحدا تاكدكت اصول جن کے دیکھنے کو مدت سے بہت ی آئمیس مشاق تھیں اور جن کے فیض علمی کے مطالعہ پر ہزاروں ول اپنی جانیں فدید سے تھ آخر محروم و مایوس اس جہاں سے گذر محے اب اس مجموعہ کی بدولت ہم کو بدوولت عظمیٰ بلامشقت مفت کتی ہے جزاہم الله تعالی خير الجزاءاور نهایت لطف بدے کداصول کی روایات کے ساتھ نو اور املاءات کا التقاط وشروح کے قواعد استنباطات و فرآوی کے شغل و مختلف جواہات اور متعقد بين ومتاخرين كرتيب بديع كرماتهدا فادات اورنوادراجتها وات ونفاليس اصول الفقد كموافق اصول فقهيات اوركثرت ے اوضاع وفروعات بالجملہ عیان کی طاقت سے بالاتر خوبیاں اس مجموعہ تاور میں کیجا ہیں جن بجانب ہے کہ اسمیس اس سے منور اور ول اس يروالدوشيدا بي چر يي نيس كدخالي زېد ختك كى طرح معاملات كي مسائل وتصويرات بول بلكة واب ولباس وطريق سنت كاتباع كى حركات وسكنات اور فرائض وواجبات ومستجات وكمرو بات اورعبادات ومعاملات واخلاق وعادات مب كوجع فرمايا ب فالحمد للدحمد اكثيراوجزاهم الثدكبيرا

تمام مؤمنین و سلمین پرتا قیامت اس بحت عظی کاشکریدوا دب به اور سلطان عاول اتا داند بر بانداور علائے اعلام قدی الندامرا ہم کے لئے معزمت ملک معام مجیر متعال سے وفور رحمت اور قرب و مزلت کی استدعا بصدق و کی تھم ۔ اللہ دب اجعله مین عبدلات العسائدین و اجعله من الفائزین و اجعل سعیه مشکود او اعطه در بال جزاهم موفوراً بفضلك وانت الغفود الشكود و ادعلنا بر حمیت فی عبادت الفائزین وانت ارحم الراحمین سیافیس کی می منگود ہے جس سے بمال اطمینان قاضی کا اشكود و ادعلنا بر حمیت فی عبادت الفائزین وانت ارحم الراحمین سیافیس کی می منگود ہے جس سے بمال اطمینان قاضی کا معتقد ہے ۔ یکی وہ مجوعہ ہے جونام کوتو قرآوئی اور حقیقت میں اصول و متون و تخریجات و قرآوئی و شروح تو اور کا و فیرہ جا مع بر بر مبروط معتقد ہے ۔ یکی وہ مجوعہ ہے جونام کوتو قرآوئی اور حقیقت میں اصول و متون و تخریجات و قرآوئی و شروح تو اور کا و فیرہ جا مع بر بر مبروط نیات میں اور اور ہام موہم کی قامی ہے تو ای اور دور الحقار کی جامع اور استفتاء کے جامع اور دیا ہا می بر جسکنا اس کے احتاد کی بران ام موہم کی قامی ہے تو ای بریدار ہے اور معنون میں کو قراد ہام موہم کی قامی ہے تو ای بریدار ہے جس سے منتی ساقد الا تقبار ہے برفت مین کی اور دور الحقار کی محتور استفتاء کے جامع اور میں کی قراد کی تو اور دور الحقار کی محتور استفتاء کے جامع اور تو باتی ہو تھی کو اور دور الحقار کی محتور اور الحقار کی محتور اور الحقار کی تحریر معلاد استفتاء کے جامع اور جو باتی ہیں کی محتور اور الحقال و انسانہ بات کی محتور اور الحقال و انسانہ بات کی محتور کی محتور اور بادی و دور محتور کی اس محتور کی محتور کوئی محتور کی مح

زبان دراز ہیں ہاں یہ ججزہ جغرصادق علیہ السلام قائل شنید ہے کہ اہل اسلام کے بڑنے کے وقت غریب لوگ دین اسلام پر تابت قدم

ہول گوہ چھٹم دید ہے ایسے وقت بی جہاں تک بیعلوم بجائے زبان عربی کے اردو میں جلوہ گر بول بین صواب ہے ای ون کے لئے
عارفان صاحب بصیرت نے قرآن پاک کا ترجہ بھی اردو میں کر رکھا تھا جو کام آیا گر جنوز تغیر وحدیث وفقہ کی بہت یوی حاجت باتی

ہے۔ کہاں ہیں امراء فی وولت درو ساء والامنز لمت کہاں ہیں صاحبان ملک وعزت پچھائی طرف توجه فرمائی ہیں۔ کیا انحوں نے مرف
دنیائے تا پاکوار تی کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے کیا آخرت ہیں خالی ہتھ جانا پہند کیا ہے کیا بال کیر لہوولوں بھی پر باد کرنے
سالیے کا موں بھی مرف کرنا بہتر اور پوری ناموری وعرف تنہیں ہے۔ دیکھے کہاں کا جواب ملا ہے بقول شخصے نقار خانہ ہی طوفی
کی آواز کون شنا ہے گر نے الحال تو پر دوغیب سا کیک تجیب سامان نظر آیا اور تن عزوج کی کارسازی نے کہاں سے اپر رصت پر سایا
مزوج سے خریب اہل اسلام کی خشک کیتی ہری ہوگئی اور ہر طرف سے صدائے تحسین آفرین بلند ہے واوری نام آوری جس کوخدائے
مزوج کی علائے کہ اسلام کی خشک کیتی ہری ہوگئی اور ہر طرف سے صدائے تحسین آفرین بلند ہے واوری نام آوری جس کوخدائے
مزوج کی حال عطاکر لے یہ کی کا حصر خصوص نہیں بیتی اس فاوی ہورن دیک و دور جناب خبی کی جانب ایک رئیس حب ہوری مالی ہمتی دریا دل کی مورصاحب سے آئی ۔ ای دام
خصلت عالی جست امیر کمیر ذی ہوٹی صاحب سے واقع کی ہوری عالی ہمتی ہو دورہ دانا اور کمال شوق سے پوری عالی ہمتی ہو دورہ مورس کے لینظر ہونی جانب اسلام کی تحدورہ مورسا دلا کھا ہوتی سے دورہ والے اسلام کی توری کی اور ہوری عالی ہمتی ہو دورہ مورسا کے اس کا ترجہ کرایا۔

الی تیری ذات یاک ہے تو ہر چز پر تا در متار ہے جیسے تیری تلوق میں سے سلطان عادل عالمكير كانام ناى اس تادى عربى ے صفی ستی یر برقرار ہے۔اس طرح تیرے صل و کرم ہے امید ہے کہ اس ترجم عظیم الشان سے اس رئیس والاشان کا نام کرا می تا قیامت ناموری کے ساتھ پائدار ہوجس کے سامیدولت جس ایسایادگارکام انجام ہواجس کی نظیر خودو بی سلطان اور مگ زیب اداراللد ير باندكا ابتمام إلله تعالى الي فضل وكرم الصاصل عدى كوندز الداس ترجمد عدموا الل اسلام كوستفيد قرمائ اس ركيس والا ہمت عالی ہمت کا شکر میصدق ورائی وخوش اخلاقی کے ساتھ تمام اہل اسلام پرواجب ہے کیوتک وہ بے مثال قاوی جس کا حال ابھی بيان ہوااب ايے ہردلعزيز وعام پيندخوبصورت لباس مي جلوه كرے كر برخص جس كولم اگرچة تعور ابوحي كداردد برزه سكتا ہوادني توجه کے ساتھ بخوبی اس سے مستنفید ہوسکتا ہے تر جمہ بہت سلیس اردوز بان جس عام قہم ہے۔اصل کتاب میں خود سالتزام بیشتر مرقی ہے کہ متله عليحد وشروع كيا يحرجس قدرصور تحس اس صنف على مكن بين جهال تك جهال عدم يبنيس بحواله كتاب تقل فرما كيس مترجم ضعیف نے اصل کی خوجوں کو بحال خود باتی رکھا کچھ کی بیٹی نیس کی اور علائے ماہرین وفقہائے کاملین فقد کے سائل وان کے تجدوو اشارات سے خوب واقف میں و ومیرے التماس کی قدر فرمائیں کے کفتھی متلکوعر بی زبان سے سی دوسری زبان میں ترجمہ کرتااس وجد سے بہت بخت مشکل ہوگیا کہ الفاظ میں قبود سے معبر ہے لی ضرور ہوا کہ ہر لفظ کی جگہدومری زبان کا ایسالفظ لا نا جا ہے جس ے اصل کے موافق معہوم واشارہ و کنامیہ بحال خود باتی رہاور بسا اوقات وضع وتقدیم وتاخیر کواصل تھم میں دخل ہوتا ہے ہی اس کا لحاظ فرض ہے اور اصل مسلدومورت واس کے قیو داور اشرارت کو بخو لی مجھ لینے کے بعد ترجمہ کی عبارت کوستفل نظرے اس انداز ور ويكعا جائ أكرمتوافق بين توبهتر ورنه تاامكان متوافق كرنا جابئ اب مترجم مختصرهال ترجمه ومترجم عرض كرتاب كه جب ديمس والا خطاب موصوف الذكرنے اس ضعیف امیر علی بن السید الاعظم علی غفر الله لهما كو باصرار اس خدمت برِ مامود فربایا تو جس نے ایک نظر حقارت! پی بے بیناعتی پرڈالی اور ایک نگاہ جمیل اس فآو کی عظیم پر دوڑ ائی ایک حالت عجیب نظر آئی کیکن آخر فضل حق سجانہ تعالیٰ پر

ادر بیمر تی تو فی وقد رسالی جل وشاند بالا الحد نے الاولی والا قرۃ اور واضح ہوکہ اس کتاب کی جلد ہی او لین آخر

میں ایک صاحب نے جل انکاری سے بغیر سی ترجمہ سمجے ہوئے ترجمہ فرمائی کہ جگر سے مقامات مہل عارت

ہوگی شایدان کے زد کی ترجمہ بنبت تعنیف کے مشکل نظا اور مزید براں یہ کہ اصل کا بخو بی بجھ لینا ترجمہ کے شرطیس جیسا

کرا کم حوام کا خیال ہے للذ اوالا فطاب ریس عالی جمت دام اقبالہ نے دولوں جلدوں کو کر در ترجر کرایا جس میں جلداؤل ہے آخر تک

کرا کم حوام کا خیال ہے للذ اوالا فطاب ریس عالی جمت دام اقبالہ نے دولوں جلدوں کو کر در جر کرایا جس میں جلداؤل ہے آخر تک

کرا ہو جناب مولوی احتمام الدین صاحب نے ترجمہ فرمائی اور دوسری جلد کتاب الکاح ہے آخر تک مع جلد موم و جہارم بعنی فتح کتاب تک ای راقم کا ترجمہ ہواوی جو افوں ہوا کہ خلیف صر جوزیا دولو شیح سے ترجمہ کے لائی تھا بھے سے بلود وار جانتا چا ہے کہ بعض

کر است میں ای کرم سے بعید تیں ہے کہ وہ بھی جیر سے جیب جائے ۔ وجو دبی علی کل شی و قدو اور جانتا چا ہے کہ بعض کر بیاست میں ای کرا جر بھوا جس میں اقبل تو یہ میں اور اور جانتا چا ہے کہ بعض کرا تا ہو ہو کہ میں اور وہ تو تو میں علی کل شی و قدو دور کو ہم ہو ایک ایک است کی میں کرا ہو ہوں میں اور وہ تو کہ ہوگئی ہے کہ متر جم نے ایک میں میں میں کرا تا ہو کرا گیا ہو اور دوم سب سے زیادہ فرا ہی ہو ہو اس میں خوت میں میں کراتے سے بلودہ کرا تھا ہوگئی۔

عبارات تی کراتے ہوگئی۔

چنانچاول کتاب المعلمارت کی آجت آول بھا الذہین آمنوا دا قدمتم الی العملوة ..... کار جمد ہوں کھا کہ اے ایمان والوجب تم ارادہ کرونماز کا تورموؤا ہے مشاور ہاتھوں وہروں کو کہنوں وگوں سیت اور سے مرکا راتم کو اس ترجہ پر بلیا تامیان والوجب تم ارادہ کرونماز کا تورموؤا ہے مشاور ہاتھوں وہروں کو کہنوں وہ کو اسمیت اور می کنون کے انسون ہوا ۔ کو تکہ اس سے اہم زفر کا فرجب باطل ور تیب امام بالک و شافعی کنون کے فرض وامام ابوطیف کے فرد کے سنت ہو وہ باطل بلک اس ترجم ہو تھے جس سے راقم نے براہ مجب ومیانت شریعت آگاہ کی اور جواب میں راقم کا ترجم طلب کیا گیا کہ اس سے املاح کر لی جائے ہو تک اس وقت تک زم طبح تھا اب ملح سے فارغ ہو کر چش ہے ۔ والحمد اللہ علے ذکل مترجم ضعف ارباب علم وفعل و اسحاب اسلام تو حید کی خدمت میں المتمانی رکھتا ہے کہ وہ اپنے تشریعت الہے وسٹ معموم نیس بنا تا ہے بلک دہ بشر سراسر فطاو ہو ہا در اس نے ایسے کا م می حق الوس میں کوشش کی جس سے شریعت الہے وسٹ معموم نیس بنا تا ہے بلک دہ بشر سراسر فطاو ہو ہادر اس نے ایسے کا م می حق الوس میں کوشش کی جس سے شریعت الہے وسٹ معموم نیس بنا تا ہے بلک دہ بشر سراسر فطاو ہو ہادر اس نے ایسے کا م میں حق الوس میں کوشش کی جس سے شریعت الہے وسٹ معموم نیس بنا تا ہے بلک دہ بشر سراسر فطاو ہو ہادر اس نے الہے وسٹ کی جس سے شریعت الہے وسٹ معموم نیس بنا تا ہے بلک دہ بشر سراسر فطاو ہو ہادر اس نے ایسے کا م میں حق الوس میں کوشش کی جس سے شریعت الہے وسٹ میں میں اللہ مالی اسمام و ایمان کو آگائی ہولہذا جہاں اس کی خطابے آگاء

فتاویٰ عالمگیری ..... جاد 🛈 کی د منه

ہوں اس کومطلع فرما کمیں یا خود اصلاح فرما کمیں اور اگر ایک حرف قبول ہوتو حضرت باری تعالیٰ بیں اس کے لئے مغفرت کی وعا فرما کمیں کیونکہ جب کلوق کے افعال بھی شل اس کی ذات کے خالق عزوجل کی کلوق ہیں تو سب حمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہی کوسزا دار ہے اور متر جم کو بچرافتھا رئیس محرصن تو فیق الحجی جل شانہ پراعتبار واعقاد ہے بلکہ اس تھی دی کے ساتھ اس کو بکہ و تنہا سنر آخرت کے اختشار سے تمنابہ قبول معدمی علید الرحمة بیہے ہے۔

قرض نعتی ست کزما یار ماند ﴿ که بستی رانی بینم بعائے محرصاحب د لےروزے برحمت ﴿ کند برحال این مسکین دعائے

اللهم تقبله منا وكف عنه لساك المجادلين واغفرلي بفضلك بطفيل سيّدنا و مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين -

خاتمته الطبع

الحمد الله والمنت كومقدم في ولى بندية جمد في ولى عالمكيريه بساعت معيد وآوان حميده بماه شوال المكرم المسالة بجرى مطابق ماه ماريخ الله المسالة والمستفرير ننتون بارجهارم ما والمريخ المسالة والمستفرير ننتون بارجهارم حليظ بعن المريخ المر



|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
| · |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |

#### المالية

الحمد فله ربّ الغلمين و الصلوة على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين امابعد! بير جرجلداة ل فأوى عالمكرى ليس أردوز بان ص ب

# 歌歌音では見りに対象を

اس میں سات ابواب میں

باب لؤل

وضو کے بیان میں اس میں پانچ تصلیں ہیں

نعن لال

# فرائض وضوکے بیان میں

ظاہرروایت میں چہرہ (۱) کی حد ندکورٹیل بے بدائع میں کھا ہے مغنی میں ہے کہ چہرہ سرکے بال جنے کے مقام سے دونوں جبڑوں کے اتاراور محوڑی کے بیچے تک سے کا نول (۲) کی لوتک ہے بیٹنی شرح ہدا بیمی لکھا ہے۔

ا شرط بے مین ملتالاز مریس لیکن احوط بے کہ کمانی اللّے ۱۲ مند ع قطرے بلنظ جع دیل ہے کہ کم ہے کم دوقطرے ہوں اور فیض میں ای کو اسمع کہا کمانی الدروا (۱) بعنی ابتدائے میشانی ۱۲ (۲) ایک اوے دوسری تک ۱۱

اگرس نے اس محلے جھے کے بال صلع ہی وجہ ہے کر پڑے (المواضح بدے کروباں بانی پہنیانا واجب نہیں بدخلا صدیر الکھا ہے میں سی جے بیزاہدی میں تکھا ہے۔ اور جس کے سر کے بال اٹنے شیخ تک جمیں کہ چبرہ کی حد میں آجا میں تو اس پر ان بالوں کا دھوتا واجب ب جواس مقام سے بیچ جمیں جہال تک غالبا پالوں کے جنے کی حد ہوتی ہے بیٹن شرع بدایہ میں لکھا ہے۔ آتھوں کے اندر یانی پہنچان نہوا جب ہے نہ سنت اور پکوں کی جروں اور آئمول کے کتاروں میں پائی چننے کے لیے آئموں کے کھو لنے اور بند کرنے کا تکلف نہ کرے یہ جملی ہیں میں لکھا ہے۔ فقیداحمر بن ابرائیم سے مردی ہے کہ چرہ دھوتے وقت آسمھوں کو یہت زور سے بند کرنا جائز نہیں رمیط میں تکھا ہے آتھ کے کوید پر بعنی اس کوشہ چٹم پر جوناک سے ملا ہوا ہے پانی پہنچانا وا جب ہے بیافلا مدمی لکھا ہے۔ اگر المتحسين وكمتى مول اورچيز طاہر مول تو اگر التحسين بندكر في من وہ چيز با بررجے بول تو ان كے فيجے ياتى بہنجا اواجب بورث واجب نہیں بیزاہری پی آلکھا ہے۔ ہونٹ بند کرتے وقت جس قدر کطے رہیں وہ چرہ میں شائل جیں اور جوجیب جانمی وہ مند کے ساتھ ہیں بھی سے ہے بیفلا مسفل کھاہے۔ ڈاڑھی اجبرے اور کانوں کے بچے میں جو سیدی ہے وضو میں اس کا دھونا واجب ہے طحاوی نے اپنی کتاب میں ایا ی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں سے ہواور اکثر مشامخ کا میں غرب ہے بیدہ خیرو میں اکسا ہے مونچھوں اور مجوول کے بال اور ڈاڑھی کے بال جو موڑی کی جزر بر بیں ان کورمور سے اور جس جکہ سے بال جے بیں وہاں یائی پہنچانا واجب نیس نکین اگر بال تموزے ہوں اور جہاں ہے وہ جے ہوں وہ جگہ کملی ہوئی موتو و باں پانی پنجانا واجب ہے بیڈنا وی قاصی خان میں لکھا ہے ۔نساب سے سے اگر وضو کرنے والے موجیس بڑی ہوں اور وضو کے وقت ان کے نیچے یانی ند مینچے تو وضوحائز ہے ای پرفتوی ہے۔ عسل کا تھم اس سے برخلاف ہے میصمرات میں لکھا ہے دازھی کا تھم بہہے کہ امام ابوصیف کے نزدیک چوتھائی دازھی کاسے قرض ہے میشرح وقابیش لکھا ہے۔اورامام ابوصنیفہ اورامام محر ہے میروی ہے کہ واڑھی کے اوپر پانی بہانا فرض ہے اور میں اسم ہے میتین من لکھا ہے اور میں سیج ہے بیزاہری میں لکھا ہے اور جو بال خوڑی ہے نیچے لئکتے ہیں ان کا دھونا وا جب نہیں بیدولوں میں لکھا ہے۔ اگر تھوڑی کے بالوں پر بانی بہایا مجروہ بال منذ وائے تو معوزی کا وحونا واجب نبیس اوراس طرح اگر بھویں یامو تجسیس منذا کس یا مر برمس کیا مجرسرمنذایایا ناخن را شے اعاد ولازم ندہوگار فراوی قاضی خان می لکھا ہے۔

دوسرافرض وضوكا

خیر لگا ہویا مہندی اتو وضوجائز ہوگا۔ و اوی ہے ہو جھا گیا تھا کہ اگر آٹا گوند ہے میں گوندھا ہوا آٹا کس کے ہاتھ میں لگ کر نشک ہو گیا ۔ فیراس نے وضوکیا تو اس کا کیا تھا ہوں نے کہا کہ اگر آٹا تھوڑا نگا ہے تو وضوجائز ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔ جو مقام ناخنوں کے بینچے ہو و بھی اعضائے وضو میں شامل ہے اگر اس میں گندھا ہوا آٹا بھرا ہوا ہوتو اس کے بینچے یائی پہنچا نا واجب ہے بینظا صریمی اور اکثر معتبر کما بول میں لکھا ہے۔ بینچ امام زاہد الوقعر صفار ہے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر ناخن استے بروے ہوں کہ ان کے بینچ افکیوں کے مروں کے بینچ یائی پہنچا نا واجب ہے اور اگر چھوٹے ہوں تو واجب تہیں ہے بیسچیط میں لکھا ہے۔ اگر اسٹے بڑے ہوں تو واجب تہیں ہے بیسچیط میں لکھا ہے۔ اگر اسٹے بڑے ہوں کہ والد کے مقام کا دھونا واجب ہے بیا گئر اسٹے بڑے ہوں کہ ان کے بینچ کے مقام کا دھونا واجب ہے بیا گئا تھر میں لکھا ہے۔ افتد بر میں لکھا ہے

جامع صغیر میں ہے کہ ایوالقاسم ہے بی مسئلہ یو چھا گیا کہ اگر کسی کے نافن ایسے وافر ہوں کہ ان میں میل جمار ہے یا کوئی شخص مٹی کا کام کرتا ہو یا کوئی عورت مہندی میں انگلیاں رکنے یاو وقتص جو چڑے کو پکا کرصاف کرتا اور چیلتا ہے کہ اس کے نافنوں میں میل جمار ہے یا رنگریز ان سب کا وضو جائز ہے یا نیس تو انھوں نے جواب دیا کہ کہ ان سب کا ایک حال ہے اور وضو سب کا جائز ہے اس لیے کہ ان کو ان چیز والے یا گاؤں والے میں کچھ فرق نہیں ہے فیرہ میں لکھا اس لیے کہ ان کوان چیز والے ہے گاؤں والے میں کچھ فرق نہیں ہے فیرہ میں لکھا ہے۔ اس طرح آگر دوئی پکانے والے کے نافن پر جے جو یہ جو ان والی کا بھی میں تھم ہے بدا اور کھو کے اور خضا کہ و جائے تو وضو اور خسل پورا اوائیس ہوگا یہ سراج الو باج میں ذخیرہ سے نقل کیا ہے اور جموع النواز ل میں ہے کہ اگر انگو تھی وقتی ہوتو اس کو ترکت دیتا سنت ہے۔ اور اگر ایس تھی ہوکا اس کے نیچے یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دیتا سنت ہے۔ اور اگر ایس تھی ہوکا اس کے نیچے یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دیتا شخت ہے۔ اور اگر ایس تھی ہوکا اس کے نیچے یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دیتا شنت ہے۔ اور اگر ایس تھی ہوکا اس کے نیچے یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دیتا فرض ہے بین خلاصہ میں نکھا ہودو ایس تی برجیط میں کھا ہے۔

#### تنيسرافرض وضوكا

مس ہے کہ اگر کس کے یاؤں پیٹ گئے ہوں اور ان بی وہ چر نی مجرے چر یاؤں وجوئے اور اس چر بی کے نیچے یانی نہ پہنچے تو اس بات رغوركرے كداكراس كے بنچے يانى بہنجانا تقصان كرتا ہے تو وضوجائز ہے اور اگر نقصان نيس كرتا تو وضوجائز نيس يي يوط من لكھا ہے اور اگراس کوی لے تو ہرصورت میں جائز ہے بیا صدیس الکھا ہے۔ بشس الائمہ علوائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے اعضاء میں شکاف ہو اوراس کے دھونے سے عاج ہوتو اس شکاف کے دھونے کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گااوراس کے اوپر یانی بہالیمالازم ہوگا باکراس کے اور یانی بہانے سے بھی عاجز ہوتو مسح کانی ہادرا کرسے سے بھی عاجز ہوتو مسح بھی اس سے ساقط ہوجائے گا آس یا سے دعو لے اور اس جگہ کوچیوڑ دے بید فیرہ میں تکھا ہے اگر کسی کے زخم ہواور اس زخم کا پیملکا او پر کواٹھ کیا ہواور اس زخم کے سب كنارے اس تيكے سے ہوئے ہيں مرجس طرف سے پيپ تكتی ہو و كنار و تيكے سے جدا ہو كيا تو اگر وضو ميں چملكا او يرسے ذهل عيا ادر اس تعلي كے نيچ يانى ند يہنياتو وضو مائز باس كئے كہ جو يحد تعليك كے نيچ ب وه كھلا بوانيس يس اس كاعسل بهى قرض نہیں۔ بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر وضو کے کسی عضو می قرحہ ہے جیسے دیل وغیرہ اوراس پر بتلا چھاکا ہے وضوکرتے میں اس محطکے ر یانی بهالیا مجراس تھلکے کوا تار ڈالا تو اب اس براس تھلکے کے بنچے کافسل واجب ہے مائیس جواب بیہ کہ جب وہ چھلکا تارا اگر اس ونت ووزخم بالكل اجما ہو كياتھا اس طرح كه تھلكے كے اتر نے سے بجھا يز انه معلوم ہوئى تو اس وضع كا دھوتا اس پرواجب ہے اگروہ چھلکا زخم اچھا ہونے سے پہلے اتر ااس طرح کے اس کے اتر نے علی ایڈ ابوئی تو اگر اس میں سے پچھ لکلا اور بہا تو وضونوٹ کیا اور اگر مجهند تكاتواس موضع كادحونا واجب بيس ادر تعميك جواب بيه بكردونو بصورتون عن دحونا واجب تيس فوا كد قاعتي امام ركن الاسلام على السفدى بيس فركور ب كراكر بعض اعضاء وضوير كميول يا بهوؤل كا كوولكا مواوروضويس ياني اس كے فيجے في وضو جائز موكاس لئے کہ بچاؤاس ہے مکن جیس ہے۔اورا کر چھلی کی کھال یا چبائی ہوئی روثی لگ تی ہواور خشک ہوگئی ہواور وضو کرتے میں یانی اس کے بنچے ن بینچاتو جائز نبیل اس لئے کہ بیاؤ اس مے مکن ہے میط مل لکھا ہے۔ اگر کی عضو کا ایک ظرا خٹک رہ جائے اور اس عضو کی تری اس الرے بر پہنجائی جائے تو جائز ہے بی خلاصہ می ہے۔ اگر ایک عضو کی تری دوسرے عضو پر پہنچائی جائے تو وضو میں جائز نہیں عسل میں جائز بب بشر مليكه ووترى بيتى موتى موسيلهيرنيديس كلهاب اكركس فض بربارش كابانى براحمياياوه ببتى موتى نهر من داخل موحياتو وضواس كا ہو گیاادرا گرتمام بدن پر یانی کافی کیا تو تفسل بھی ہو گیا مرفل کر اور ناک میں یانی ڈالتااس پرواجب ہوگا میسراجیہ می لکھا ہے۔

چوتھا فرض وضو کا

الكيال بوكئي بيجيط عن اور فآوي قاضي خان عن لكما ب- اكر الكيول كرمرول بركاميح كري اكر باني ان سي نيكما بوابية جائز ہوگا اور اگر نیکتا ہوانہ ہوتو جائز نہ ہوگا ہے ، خرو می لکھا ہے۔ اگر کسی کے سرپر لمے بال ہیں اور تمن الکیوں سے ان بالوں میں پرمسح کیا تو اگروہ سے ان بالوں پر ہواجن کے نیچے سر بے تو وہ سے سر کے سے قائم مقام ہوجائے گااور اگرا سے بالوں پرسے کیا جن کے نے اتھا یا کردن ہے تو جائز نہ اوگا۔ اگر سر کے کرددونوں کیسو بند سے ہوں جیسے فور تس یا شرھ لیا کرتی میں تو اگر سے کیسوؤں کے سرے بركاتو مار يعض مشائخ كنزويكاس شرط برجائز بكدان كيسوؤل كوينج لكائداس لي كداس في اليه بالول برسم كياجن نے بیچے سر ہاور عامد مشائخ کا فر بہ ب ہے کہ و وسع جا ترمیں خوا وال کیسوؤں کا لٹکائے یاند لٹکائے بیچیط میں اکسا ہے کا لوں کاستع سرے سے کائم مقام ہیں ہوسکا۔ بیسراجیہ ش لکھا ہے۔اگر کس کے ہاتھ میں تری ہواور اس سے کر لے قو جائز ہے خودوہ تری اس یانی کی موجواس نے برتن کیس سے لیا ہو یا ہا ہیں وحولی موں اس کی تری ہاتھ میں باقی مو بی سے ہے۔ لیکن اگر سر کا یا موز و کامسے کیا اورتری باتعدی باتی ربی تواس سے مرمر کا یاموز و کاست جائز نہیں بی ظا صدیس تکھا ہے اگر کسی عضو سے تری لے لی تواس سے سے جائز نین خواواس عشوکود حویا تعایاس برمع کیا تعاید فره می لکھا ہے۔ اگر برف سے مع کرے تو برمورت می جائز ہے اور فقہانے اس عمی کھ فرق نیس کیا ہے کہ اس عمل سے تری نیکی ہوئی ہویات ہو بیفاوی بر بائید عمل لکھا ہے اور اگر کومند کے ساتھ وحوالیا (۱) توسع کے قائم مقام ہوجائے گالیکن کروہ ہاں گئے کہ جس طرح تھم ہے میصورت اس کے خلاف ہے بیمیط میں لکھا ہے۔ اگر سر مجمومنذا ہے اور کھنیں منذاور جہاں سے بیں منذا ہے وہاں ہے کیا تو جائز ہے رہو ہر نیرہ میں لکھا ہے اور جحت میں ہے کہ اگر سریر سامنے کی طرف سے نہ کیااور چیجے کی طرف یادا کیں با کمی طرف ع میں کیاتو جائز ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے تو بی پراور ممامہ برسنج كرنا جائز فين باس طرح ورت كواني اورهن يرس كرنا جائز نبس بيكن اكر إنى ايسانيكنا بوا موك بالول تك يلي جائ و بجائ مسح كے جائز ہوگا يظامد عى لكما ب اور ياس مورت عى ب جب يانى عى ركك ندآ جائے يظهيري عى لكما ب اورافشل يےك مورت سے اور من کے بیچے کرے بیٹاوی قاضی خان بی اکھا ہے۔ اگر مورت کے سر پر خضاب لگا ہواوروہ خضاب برسے کرے اگراس ك باتعدى رى دخاب كم ما تعدل كرفالص يانى كي عم عنكل في توميح جائز تدوي يفلا مدين لكما ب

ودمرى فعنل

## وضو کی سنتوں کے بیان میں

مولا تالخرالدين مايرغى في كما ب كرسلف س يدعقول ب كروضو من بهم الله يول يزسع يهم الله العظيم والحمد الله على وين الاسلام شیاز بیس ب کدرسول الله مخافظ کے اس طرح مروی ہے بیمعراج الدراید می لکھا ہے اگر ابتدائے وضویس فا الدفا الله یا الحمد الله یا اشدان لا الدالا الله بره التوسنت بهم الله برعني ادا بوجائ كي ستعيد من كلعاب راور تجلد وضوى منول كابتدا ، وضويس محوں تک تین باردونوں ہاتھوں کا دمونا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بیفرض ہےاور مقدم کرنا سنت ہے گئے القدیراور معراج اور خبازیہ ہیں ای کو اعتیار کیا ہاور اصل میں امام محر کے تول میں بھی ای کی طرف اشارہ ہے یہ بحرالرائن میں تکھا ہے۔ اور ہاتھ وجونے کا طریقہ یہ ہے كداكر يرتن جيونا موتوياتي باته سے يرتن كو يكركر دائے باتھ برتمن بارياني والے چردائے باتھ سے يرتن يكر ساوران طرح بائیں باتھ یریانی ڈالے اور اگر برتن برا ہو جیسے ملکا تو اگر اس کے ساتھ برتن چھوٹا بھی ہوتو اس طرح عمل کرلے جواول ندکور ہوااور اگر عمونا برتن ند ہوتو یا میں ہاتھ کی الکلیاں بند کرے برتن میں واقل کرے اور اس سے واہنے ہاتھ بر یانی ڈالے اور الکیوں کو ایک دومرے مرا کر ہاتھ کو یاک کر کے چروا بانا ہاتھ برتن میں ڈالے اور اس سے بایاں ہاتھ یاک کرلے بیمشمرات میں اکھا ہے اور بدالی صورت میں ہے جب ہاتھ پرکوئی نجاست نہ کلی ہواور اگر ہاتھ پرنجاست بھی گلی ہواؤ اس کے پاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے بيفلام عن الكها باوراس من اختلاف بركم باتحدامتنجاكر في ميل دهوت بايعد كودهوت اوراضح بيب كدونون باردهوت ايك بار قبل استنجاكر في كاورايك باربعد استنجاكرف كافنى خان من اكساب اور مجمله وضوى سنتول كي كل كرنا اورناك من يائي والناع اورسنت سيا كماة ل تمن باركلي كرالي برتمن بارناك على باني واسلاوران ووول على برايك كرائي بربارتياباني لے بیر میں میں میں میں اور کلی کرنے کی حدیہ ہے کہ تمام منہ کے اندر پانی مجر (۱) جائے اور ناک میں ڈالنے کی حدیہ ہے کہ جہاں تك ماك كاجزازم بيعني زمد بني تك ياني بينج جائے بي ظلام بي الكها به اكر كلي كرنا اور ناك من ياني ذالناترك كرے كا توضيح بيد ہے کہ تناہ گار ہوگااس کے کہ وہ دونوں مجملہ سنت موکدہ کے بیں اور سنت موکدہ کا چھوڑ نابرائی ہے بخلاف سنن زوائد کے اس لئے کہ ان کے چھوڑنے میں برائی میں آئی میرائ الو باج میں اکھا ہا گر یانی ایک بار باتھ میں لے کرای سے تین کلیاں کر لے و جانز ہے اوراگریانی ایک بارچلوی کے کرای کوتین بارناک میں ڈالے و جائز نیس اس لئے کہ ناک میں یانی ڈالنے می مستعمل یانی اس چلو على اوت كرة جائع اوربيمورت كل كرف عن من مي بيعيد عن العاب اوراكرياني جلوعي في كرتموز ، بانى على كرف بعرباتي یانی ناک میں اور الے تو جائز ہے اگر اس کا الناکرے تو جائز تہیں برمراج الوبائ میں تکھاہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے امسواک الرج ہمواک ایسے درختوں کی لکڑی سے بنانا جا ہے جو گئے ہوتے ہیں اس سے بد بومند کی پاک ہوتی ہاور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدوتوی ہوتا ہےاور مائے کرمسواک کی لکڑی تر ہواور بقدر چھوٹی انگل کی موٹی ہواور آیک بالشت کمی ہو۔مسواک کرنے کے لئے انگل لکڑی کے قائم مقام بیں ہو علی البتدا كر لكڑى ند الح اس صورت ميں دا بنے ہاتھ كى أنكى لكڑى كے قائم مقام ہو كتى ب يريط اور تلميرين لكعاب اوروورتوں كے واسلے درخت بلم كاكوند جا بنا سواك كے قائم مقام ہوجا تا ب يہ برالرائق من الكعاب \_

مستب ہم مواک واپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑٹا کہ چھوٹی انگی سواک کے بیچے رکھے اور انگوتھا مسواک کے سرے کے اور باتی انگی مسواک کے اور باتی انگی کرنے کا وقت سے اور باتی انگیاں سواک کے اور بر مجی فہ کور ہے نہر الفائن میں۔ وقت مسواک کرنے کا وہی ہی ہے جوگل کرنے کا وقت ہے بیڈکور ہے نہا یہ میں دائنوں کے اور کی جانب اور بیچے کی جانب میں مسواک کرے اور دائنوں کی جوڑائی میں مسواک کرے اور انتوال کی جوڑائی میں مسواک کرے اور انتوال کی داعنی جانب ہی ہے جو ہر قالمجی و میں جس محفی کو مسواک کرنے ہے تے آنے کا خوف ہود و مسواک کرا

چھوڑے لیٹ کرمسواک اسکر وہ ہے بیندکور ہے سراج الوبائ میں اور مجملہ وضوی سنتوں کے داڑھی مجما خلال کرتا ہے قاضی خان نے جامع صغیری شرح میں مکھا ہے کہ تین بارمندومو لینے کے بعدوا زھی کا خلال کرنا ابو یوسف کے زو یک سنت ہے اور می تول ایا گیا ے بی اکھا ہے دام ی می اورمسوط می ہے کہ بی اسع ہے بیمعراج الدرابي من اکھا ہے اور طريقد وازهی می خلال کرنے كاب ہے ك واڑھی میں اٹھیاں وال کریتے کے جانب سے او پر کی جانب کی خلال کرے۔ شمس الائمد کردری سے بھی منقول ہے بیلکھا ہے منمرات من اور مجله وضوى سنتول كالكيول من خلال كرئ باوروه بيه كالكيال الكيول عن اسطرة والحكوان عي إنى تيكتا موا ہویہ بالا تفاق سنت موکدو ہے بینہرالفائق میں فدکور ہے انگلیوں میں خلال کرنا سنت اس حالت میں ہے کہ یانی ان کے چیم پہنچ چکا ہواورا گریانی نہ پہنچا ہواس سبب سے کہ بند ہوں تو خلال کرنا واجب ہوگا ہیمین میں لکھا ہے۔ اورا لگیوں کا بانی میں واخل کردینا قائم مقام ظال كرن تي موجاتا باكر چه يانى جارى نه جواور باتمول ك ظال بي او ليد يك الكيول بي الكيال والداور ياول كے خلال من باللم ما تھ كى چيونى انكى سے خلال كرے اور وا بنے ياؤں كى چيونى انكى سے شروع كر كے باللم ياؤں كى چيونى انكى ير ختم كرے بينېرالغائل عى لكما باورانكى ينچ كى طرف سے ذالے يمضمرات عى لكما باوروضوكى سنتوں عي سے تين بارومونا ب ان اعضا کوجن کا دھونا فرض ہو چیسے دونوں ہاتھ اور متداور یاؤں میچیا میں لکھا ہے۔ ایک باراجی طرح دھونا (۱) فرض ہے بیٹلمیر میش لکھا ہے اور دو باردھونا سنت موکدہ ہے موافق ندہب سے کے یہ جو ہرة النير وش لکھا ہے۔ الجيمي طرح دھونے كے معنى يہ بيل كه بانى كل عضور منج ادراس ير بهاوراس سے بانى ك قطر يكيس بي ظامه يس لكها ب قادى جيد يس لكها ب كداعها كو برمرتبدايا ومونا ما بنے كذائ تمام عمور يانى بين جائے جس كا دمونا وضويس واجب باور اگراؤل مرتبدايدادمويا كرتموز اساعفونشك روهميا ے پھر دوسری مرتبہ کے دعونے میں تعوزے سے خٹک کاؤے پر پانی پہنچا پھرتیسری مرجبہ میں ساراعضو دھل کیا تو بہتین مرجبہ کا دعونا (٢) نه بوايم منمرات من لكعاب اوراكر صرف ايك ايك بارعضو وهوياس وجهد كم ياني كران تفاياسروي تمي ياكوني اور حاجت تمي انو مروونیں ہاور گنگار نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا سب نہیں تو گنہگار ہوگا میمعراج الدربیش لکھا ہاور اگر تین مرتبہ سے زیادہ وهویا واسطے هما بيت قلب كے اپسے حالت ميں كه اس كوشك واقع مواتھا يا دوسرے دضو كى نيت كرلى تو اس ميں مضا كقدين يها بياور سراج الوباج مں لکھا ہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے پورے سر کامسے ہے ایک باریمی متون میں لکھا ہے اور زیاد وطہارت اس میں ے کدوونوں متعلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے اعلے حصہ پر دکھ کر پچھلے حصہ کی طرف کو اس طرح لے جائے کہ سادے سر پر ہاتھ پھر جائے پھرووالكيوں على سے كانوں كامسح كرے اس طرح كدياني ان كامستعمل ند ہوا ہوية بين على لكھا ہے۔ اگركوئي مختص بمیشہ بورے سرکامس بغیر عذر چیوز دیا کرے تو گنبگار ہوگا بیقدید علی لکھا ہا اور تجملہ وضو کی سنتوں کے کا نو ل کامسے ہے۔ کا نو ل کو آ کے سے بھی سی کرے اور چھے سے بھی سے کرے ای پانی سے جس سے سرکاسے کیا ہے۔ بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر کا نوال كے سے واسطے نيايانى لے الى حالت بى كديم في ترى بحى باقى تقى تو بہتر ہوگا يہ بحرالرائق بى لكھا ہے۔ اگر كانوں كوالكي طرف ے مندومو نے کے ساتھ میں سے کرنے اور پہلی طرف سے سر کے سے ساتھ سے کرے تو بھی جائز ہوگا مگرافضل وی صورت ہے جو آقل فدکور ہوئی بیشرح طحاوی میں اکھا ہے۔ کانوں کے اوپر کی طرف انگوشوں کے اندر کی طرف سے سے کرے اور کانوں کے

ا مواكى تمازستر ورجافشل بعديدا مام احمداور طريقدانيا وبعديث من اامع

ع وازميكا خلال صديث الوواؤد عايت بها

<sup>(1)</sup> بورائشودل جائے ا

<sup>(</sup>٢) بلكايك بارجوا

فتاوي عالمگيري ..... طد 🛈 عالم الطهارة

اعد کی طرف سے انتشت بھیادت کی اندر کی طرف سے سے کرے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور مجملہ وضو کی سنوں کے نیت سے۔

تبرئ فعنل

### مستحبات فضوكے بيان

وضو کے مستبات متون میں دو ذرکور جی اول سید می طرف سے ابتدا کرتا لین پہلے داہنا ہاتھ دھوئے چر بایاں ہاتھ دھوئے

اور پہلے داہنا پاؤں دھوئے چر بایاں پاؤں دھوئے اور موافق ذہب سی کے ای کانام فضیلت ہے اوراعضا ووضو میں جس قد روحر ہے
عضو میں ان میں داسنے عضو کا ہا میں عضو پر مقدم کر نامتحب ہے مگر کا نون کا تھم اس کے برخلاف فی ہے لیکن اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو
یا دوسر سے ہاتھ میں کوئی بیاری ہواس وجہ سے دونوں کا سی ساتھ نہ کرسے تو وہ اول داسنے کان کا سی کر سے پر یا کی کا کر سے یہ جو برقالنیر وہی کھی ہے۔ دوسر استحب وضو میں گردن کا سی ہاور دو دونوں ہاتھوں کی پشت کرنا چا ہے لیکن طقوم کا سی جو میں الدی سے دوسر استحب وضو میں گردن کا سی ہاور دو دونوں ہاتھوں کی پشت کرنا چا ہے لیکن طقوم کا سی جو میں الدی سے کہ پاؤل دھوئے وقت دائے ہاتھ میں ایری کو بی اس مرح تین ہار اس کو دھو بیتن کو بی رہ سے باوں پر اور پی طرف سے ذالے اور با کیں ہاتھ سے اس کو ملے اس طرح تین ہار اس کو دھو

ه كوتك كانون كوساته بي حكر تامتحب بيا المن الله الله المواد على اعتما كوملنا اور ياتى عن اسراف ترباوغيروا

ع نیت اقوال فی الاسلام نے کہا کہ شرع میں وضو کا تھم ہے وہ بغیر نیت کے دانہ ہوگا(ط) فقیاء نے کہا کہ بغیر نیت کے وعبادت نہ ہوگا(۴) لیکن اسے نماز ادا ہو جائے گی اگر چیو خوکا لواب کچھ ندسلے(ط) ۱۶ می ورس) عبادت کی نیت پذیبت دفع صدث کے بہتر ہے اوقتی

س متحب و مل ب جس كورسول عليه المسلوقة والسلام في كيامجي تدكيا اوروه مل جس كوسك سالحين في بندكيا ١٢

دے پھر ہا کہی پاؤل پراوپر کی طرف ہے پائی والے اور اس کو پھی لے یہ پیط میں تکھا ہے اور ٹجملہ ستنوں کے ہے ہاتھوں اور پاؤل کے دھونے میں الکیوں کے سروں کی طرف ہے شروع کرنا ہیں الکھا ہے اور بھی مجیط میں تھا ہے ۔ اور شرح میں سرے الملے حصد ہے شروع کرنا سنت ہے بیزاہدی میں اکھا ہے۔ کی اور تاک میں پائی والے میں بھی ترتب کا لحاظ کرنا یعنی پہلے کی کرنا پھر تاک میں پائی والت ہوں جی طرح میالنہ کرنا سنت ہے ۔ بیکائی اور شرح محاوی میں انتحاج دوز ووار کو خوب ایسی طرح کی کرنا اور تاک میں پائی والنا سنت نہیں بیتا تار خانی میں کھا ہے اور انتحاج کی کرنا یہ ہے کہ خوش میر کہا ہے کہ خوش کر است ہے ۔ بیکائی میں کھا ہے اور ان سنت نہیں بیتا تار خانی میں کھا ہے اور انتحاج کی کرنا یہ ہے کہ خوش میر کہا تھی طرح کی کرنا یہ ہے کہ خوش میر کہا تھی میں ہوتا ہے کہ دونوں خوس میں پائی والی کراو پر کو چو سائے یہاں تک کہ پائی تاک کے اس مقام تک بھی جو تخت ہے بیچیط میں تکھا ہے اور اصل میں نہ کور ہے کہ اور اس کر بیائی میں اس اس اس اس اس کہ کہا ہو یا تی ملک ہو اور اگر ایسے پائی میں اس اس اس اس کہ کہا ہو یا تی ملک ہو اور اگر ایسے پائی میں خلاف نہیں اس میں تکھا ہے۔ والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے میں ذیادتی اور اسراف کرنا حرام ہے کہا کا اس میں خلاف نہیں ہے وضو کرے جو طہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے میں ذیادتی اور اس اس کی کا اس میں خلاف نہیں ہے وضو کرے جو طہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے میں ذیادتی اور اس اف کرنا حرام ہے کہا کا اس میں خلاف نہیں ہے۔ وظہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے میں ذیادتی اور اس اف کرنا حرام ہے کہا کا اس میں خلاف نہیں ہے۔ وظہارت کرنے میں کھا ہے۔

اور برعشوكودهو ي وقت بيري سے اشهد أن لا اله الا الله وحدة لا شريك له واشهد أن معمدًا عبدة ورسوله يعي موائل ويتا موں على كريس بوكولى معبود كرالله اكيلا بوريس بوكوئى شريك واسطاس كادركوائل ويتامول على كدييك محراس کے بندے میں اور رسول میں اور وضو کرتے میں ایسی یا تھی شکرے جوآ دمیوں سے کیا کرتے میں بیرمحیط عی لکھا ہے۔ اگر کسی بات كمنے كى ضرورت مواور مەخوف موكداس وقت بات ندكنے مى ميغرورت فوت موجائے كى توالى حالت مى بات كرنا ترك ادب نہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اوروضو کے سادے کام اپنی ذات ہے کرے اور جب وضو کر چے توب پڑھے۔سمحانات اللهد و بحمدك الله الا الله الا الت استففرك و اتوب اليك واشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمد عيده ورسوله \_يعنى یا کی بیان کرتا ہوں میں تیری اے اللہ اور حرکرتا ہوں میں تیری اور کوائی دیتا ہوں میں کنبیں ہے کوئی معبود محراتو مففرت طلب کرتا ہو آ می تھے سے اور تو برکتا ہوں تیری طرف اور کوائ دیتا ہوں میں کرنیں ہے کوئی معبود مرانشداور کوائی دیتا ہوں میں کہ جھ بندے اس كے بي اور سول اس كے۔ اور جس كيڑے سے مقام استنجاكو يو تھے اى كيڑے سے اور سارے اعدائے وضوكون يو تھے اور استنج ے قاد غ ہونے کے بعد وضوی قبلہ کی طرف مندکرے اور وضوے قارغ ہونے کے بعد پاوضو کرنے میں میری سے اللّٰهم اجعلنی من التوابين واجعلني من المعطهرين يعن اسالله بناجه كوتوبرك والول على ساور بناجه كو ياك بوف والول على س اور جب وضو کر مجلو وورکعت نماز پڑھے (۱) اور جب عوضو کر مجلو اے برتن ش دوسری نماز کے وضو کے لئے پانی بحرر کے بیمیط عى الكعاب اور جويانى وضو سے ايك الله على الك الله و كمر الموكر قبله كى المرف مندكر كے يانى ليا اور كى كے برتول سے وضوكر ب اور کیروں پروضوکا یانی کرنے شدوے میزاہدی میں تکھا ہے اور اینے ہاتھوں کوجمازے نیس میرائ الو ہاج میں تکھا ہے۔ کل کے لئے دائے ہاتھ سے یانی لے۔ ناک میں بھی دائے ہاتھ سے یانی والے اور ہائیں ہاتھ سے ناک سے بیٹر المد میں لکھا ہے جو الوالليث كي تعنيف براور طلف من الوب س مي متول ب كروضوكرنے والے كومناسب بيب كدجازوں كے موسم من اول اسے ا حضرت عربان الخطاب عدوات م كدرول الشركافية المنظر الماكوني خال بين كرتم على عدد كري أس كويم الوركر م يمر كم كراشهدان الا الدالا الله وحده لاشريك له واشهدان احمده ورسوله ممرة كله أس كے ليے آخون دروازے جنت كيكول ديئے مجع جس درواز وے واب والل مو (رواد مسلم )۱۲ عربین مامروشی الله عدے دواعت ہے کدرول الله فائل فائل کرنیں فالی ہے کوئی مسلمان کدونموکرے مواس کواچھی طرح ترے مردور کعتیں بڑھان ٹی این ول وچروے حرب ہو گرآ گے آئ کے لیے جنت داجب ہوگی۔ (رواد مسلم) (۱) جب کروفت کروہ نہواا

اعضاكو يانى اس طرح تركر لے جيسے تيل طنے بيں پھران يرياتى بهاد ساس لئے كہ جاڑوں كے موسم ميں يانى اعضاك اندرائيمي طرح الرجمين كرتابيد بدائع ميں لكھا ہے اور آ واب وضوميں ہے ہے كداعضا كو ملے اور كانوں كے سوراخ ميں چيوني انكلي و الے اور وقت ے پہلے وضوکر لے اور پانی ڈالتے میں منہ پر ہاتھ ایسے نہ مارے جیسے طمانے مارتے ہیں اور اونجی جگہ میں جیٹے یہ میں میں لکھا ہے برتن کی دیکی کولیعنی جہال سے برتن کو پکڑتے ہیں اس مقام کو تین بار دھوئے اور نرمی کے ساتھ واعضا کو دھوئے اور وضو میں جلدی نہ کرے اور وجوئے اور خلال کرنے اور ملنے کو پورا پورا اوا کرے اور منداور ہاتھ اور پاؤں کے وجوئے کی جوحدین بیں ان ہے کتھ اور زیادتی کردے تا کہ ان حدوں تک وهل جانے کا یقین ہوجائے میمعران الدرابيش لکھا ہے اور مندوجونے میں او پر کی طرف سے شروع كرے يه نهرالفائق مي فكھا ہے۔ اوروضو ياك جكم ميس كرلے اس لئے كدوضو كے يانى كى بھى تعظيم بے يہ نهرالفائق مي مضمرات فی کیا ہاور چھوٹا برتن ہوتو اس کو بائیں طرف رکھاوراگر برابرتن ہوجس میں ہاتھ ڈال کرچلوے بانی لیتا ہوتو وا بے طرف ریحےاورنیت میں زبان دول دونوں کوشر یک کرےاور ہرعضودھوتے وفت بسم اللہ پڑھےاور کلی کرتے وفت یہ پڑھ: اللّٰہ اعنى على تلاوة القرآن و ذكرت و شكرك و حسن عبادتك لعنى اسالته مدوكرميرى تلاوت قرآن يراوراني وكريراور اليخ شكر يراورا في عباوت كى خولى براورةك من يانى ألي وقت بير عصاللهم ادجدى دائحته الجنة ولاترحنى دائحته الناد ا الله سنتما بحد كوخوشبو جنت كي اور تستكما جحدكو بوناركي اورمنه وطوتے وقت بديز هے:اللهم بيض وجهي يومر تبيض وجوه و تسودوجوه لين اے القدا جلاكر مندمير اجس روز الله بو تكے بہت سے منداور سياه بوتكے بہت سے منداور جب داہنا ہاتھ دھوئے تو ميريت اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا - يعني اعالله اعمال مرامير عدائم باته عن وينااور حساب ميرا آساني حكرنا-اورجب بايال باته وحوية ويرجع اللهد لا تعطئي كتابي بشمالي و لامن واداه اظهري. لعِنی اے اللہ نہ وینا نامہ اعمال میر امیر نے یا تھیں ہاتھ میں اور نہ میرے پیٹھ کے پیچھے ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... بلد ( ) کياب الطهارة

شعر پڑھنے کے اور ای تشم سے ہو وضو پروضو کرنا اور ای تشم سے ہے تبتہدے ہننے کے بعد وضو کرنا اور ای تشم سے ہے سل میت کے واسطے وضو کرنا یہ نآوی قاض خان میں لکھا ہے

جونق فصل

مکروہات وضوکے بیان میں

کردہات میں سے ہے تی کے ساتھ پائی منہ پر مارنا اور ہائیں ہاتھ ہے گلی کرنا اور ناک میں پائی ڈ النا اور واہنے ہاتھ ہے اکس سے نابخی عذر کے بیٹز اللہ اللہ میں لکھا ہے جوابواللہ بیٹ کی تھیف ہے اور کروہات میں سے ہے تین بارسے کرنا نیا پائی لے کراور وضور کر لینے کے بعدرو مال سے بونچھ لینے میں مجھ مضا گفتہ ہیں ہے بیٹیین میں لکھا ہے اور کروہ اسے وضور کے واسطے فاص کر لے یہ فاص کر لے میں کرک گرا پی نماز کے واسطے فاص کر لے میں لکھا ہے جو کردری کی تھنیف ہے

بانعوبه فصل

#### وضوتو ڑنے والی چیزوں کے بیان میں

ا اوروضوی ممنوعات سے ورت کے وضویا قسل کے باتی سے پانی سے وضور تااور تا پاک جگدوضوکرتاس کے کدوضو کے پانی کی پھر حمت ہاور محروہ اسے تعوالات کے تامید کا میں میں میں اس کے باتی ہے تو اس کے باتھ کی است کا است

محسى مرد كے عضوتناسل ميں زخم مواور اس ميں دوسوراخ موں ايك ايسا موكداس ميں ہے وہى چيزنكتى موجو چيتاب كے رائے ہے بہتی ہواور دوسرااییا ہو کہاس ہے وہ نکا ہو جو پیٹاب کے رائے میں نہ بہتا ہوتو بہلا سوراخ بمز المسوراخ ذکر کے ہے جب چیناب اس کے مریر طاہر ہوگا تو وضونوٹ جائے گا اگر چدند میں اور دوسرے سوراخ سے اگر پکو ظاہر ہوتو جب تک وہ مینیس وضوتیس او فے گا۔ اگر کی مخص کو پیٹاب نکل آنے کا خوف ہواس سب سے وہ پیٹاب کے سوراخ میں روئی رکھ لے اور اگر روئی ند ر کے تو پیٹاب نکل آئے اس میں مجمومضا تقانیں اور جب تک پیٹاب روئی میں ظاہر نہ ہوجائے تب تک اس کا وضوئیں او نا ہے فناوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ اگر می مخص کی کا نی یا ہرنگل آئے اور اس کو ہاتھ سے یا کیڑے سے بکڑ کر اندرڈ الے تو اس کا وضورو ٹ جائے گاس لئے کہ پھونچاست اس کے ہاتھ کولگ کن۔ اور من اماس الائم طوائی نے لکھا ہے کہ کا نجے کے لکتے تی ہے وضوئو ث جانا ہے بید فرجر ویس الکھا ہے۔ قدی سے وضو تو ث جاتا ہے اور وری سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جومنی بغیر شہوت کے نظے اس سے بھی وضو نوٹ جاتا ہے مثلاً کوئی بوجوا تھا یا بلند جکہ ے کرااور سی نکل آئی تو وضو واجب ہوگا بیجید عمی لکھا ہے۔ مردکی من بست اور سپیدر تک ہوتی ہاور بواس کی الی ہوتی میں درخت فر ما کی کلی میں اور اس میں جیکا ہث ہوتی ہے اور اس کے نگلے سے عضوست ہوجاتا ہے اور عورت کی منی بھی زردر گل ہوتی ہاور ندی بھی مائل بیدی ہوتی ہادر جب کوئی صالت شہوت میں اپنی عورت سے ساتھ اختلاط كرتاب الدوقت طامر موتى باوراس كے مقابل من مورت سے جونكتى باس كوقدى كہتے ميں اورودى بيشاب موتا ب كاز مااور بعض نے کہا ہودی وہ ہے جومجامعت کر کے شمل کرنے کے بعد تکلتی ہواور پیشاب کے بعد تکلتی ہے بیمین می لکھا ہے۔ کیز ااگر بالخانك مقام ع فكلوقواس عوضوافوقا باوراكرورت يامردك بيشاب كمقام ع فكرة بحى ميى عم باور بي عم ب چرى كايد قاوى قاض خان عى لكها ب اكركوكى ايخ عضو كرموراخ عن قطره ۋالے بجرو ونكل آئے تو وضوفيين ثو نما جيسے كه روز وزيل نوٹا یے میرید عم اکسا ہے۔ اگر تیل سے مقت کیا مجروہ برکرنکا تو دوبارہ وضوکرے بیمچیا سرحتی میں اکسا ہے اور جو چز نیچے کی طرف سے اندرکو جائے اور پر نظے اس سے وضواؤٹ جاتا ہاس لئے کہ ضرور ہے کہ اندر سے پھیر کاس میں الگ آتی ہے آگر چہ دخول اس کا پورانہ ہومثلا ایک کنارہ اس کا باتھ میں ہووجیو کروری میں لکھا ہے اوروضواؤٹر نے والی چیزوں سے ہے ویکی جوان دورستوں کے سوا اورطرف سے نکلے اور بہم اسی طرف جو یاک کی جاتی ہے خون ہو کیلو ہو یا بیب ہو یا پانی جو کس باری کے سبب سے لکلے بہنے کے عنی یہ بیں کرزخم کے سرے سے او پر کواٹھ کر نیچے کواٹر ے برجیا سرحی میں لکوا ہے اور میں اس سے بیٹر الفائق میں لکھا ہے خون جب زخم كمرے ساد بركوا شيق وضوئيں او ز تا اگر چرسرزخم سازياد و جكم عن بوجائ بي ظهير بيص لكما بادرفتوى اى يرب كنيس نوتا ہےوضواس متم کی صورت میں میمیط علی الکھا ہے خون اور کیلو ہوا ور پیپ اور پائی زخم کا اور آبلہ کا اور وہ پائی جو بیاری کی وجہ سے تاف س ے لکے باج ہی میں سے نکلے یا آگھ میں سے نکلے یا کان میں سے نکلے سب کا ایک علم ہموافق ند بہب اسم کی بیزاہدی میں كعاب اكركان من تيل و الا اوروه و ماغ من محدر يخبر الجركان يا ناك كي طرف سي بهد كياتواس بوضونيس تو تارام الولوسف ے منقول ہے کہ اگر مند کے داستے سے فکے گاتو اس پروضووا جب ہوگائی لئے کہ منہ سے فکے گاتو معدے میں ہوکرآئے گااور معدو محل بچامت ہے ہیں ووقے کے تھم میں ہو گیا بیچیا سرخسی می اکھا ہے اگر کمی چزکوناک کے داستہ سے اوپر چڑھایا پھرو ومند کی طرف ے مند بحران او ابان می اکھا ورا کرکا توں کی طرف سے تکل او تبین تو نے کا بیسراج الواباج می اکھا ہے اگر تبانے میں کچھ پائی کان کے اعدرواخل ہو کیا ہے اور وہاں رکار با پھر ناک کی طرف سے لکلا اس پر اور وضولا زم نس آتا بیجیط میں اکسا ہے۔ اور نصاب میں ے کہ مجما اسمح ہے بیتا تارخانیہ عمل الکھا ہے لیکن اگرو و کچلوہ و جائے گاتو اس سے وضوٹوٹ جائے گا بیضمرات عمل الکھا ہے اگر کان سے

پیپ یا کیلو ہو نظے اگر بغیر درد کے نظیر و ضرفیل او نے گا اگر درد کے ساتھ نظا تو وضوثوث جائے گا اس لئے کہ جب وہ درد کے ساتھ نظا تو فلا ہرا کی زخم سے نظا ہے بید معقول ہے فتوی خس الا ترسلوائی کا بیچیا میں لکھا ہے اور بھی ذخیرہ میں اور تبیین میں اور سرائ الواہائ میں۔ امام کھ نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ اگر زخم سے تعوز اساخون نظے اور اس کو بو نچھ ڈا لے بھر نظے بھر بو نچھ ڈا لے آو اگر خون ایسا تھا کہ اس میں سے جس قد ر بو نچھ لیا ہے اگر نہ بو تھتا تو بہہ جا تا اس صورت میں وضوثوث جائے گا اور اگر نہ بہتا تو نہ ٹو نے گا اور اگر نہ بہتا تو نہ ٹو نے گا اور اگر نہ بہتا تو نہ ٹو الی اور بھی کھا ہے اس صورت میں کہ ذخم سے تعوز اساخون نظے اور اس پر داکھ یا منی ڈالد سے بھر وہ ظاہر ہو پھر وہ ایسا تھی کر ہے تو الی عاد کی جہاں حالت میں بھی بھی گا تا کہا کا ن او وضو ٹو من ہو تا تو بہتا یا نہ بہتا ہے ذخرہ میں لکھا ہے ۔خون سرکی طرف سے الی جگہ کو اتر سے جہاں حالت میں بھی کے کہا تا کہا کا ن او وضو ٹو من جائے گا ہو تھی اس کھا ہے۔

ناك من جهال تك ياك كرف كالحكم بوومقام بجهال تك ناك زم بيملقط عن لكعاب اكرمند ي فون فكلة ساعتباركياجائكا كدخون غالب ب ياتموك اكردونون براير بين تووضونوث جائكا وراس امركا احتبار رغك عدوا باكرمرخ رك بياد وضواوت جائے كا اكرزردرك بي ويس أو في اليمين على اكما باكر وضودا ليكوكي جز كے مندعى دا بين مواك كرنے سے خون كا ار معلوم موتواس كا وضوئيل أون كا جب تك خون كا بهنا ندمعلوم مويظهير بي المعاب اكر ا كه يس كوئى زخم مواور اس من خون تكل كرا كلد كے الدرى دوسرى جانب كو پہنچاتو وضوئيل أو فے كاس لے كدو وخون الى جكنيل پہنچا جس كا دھونا واجب مو میر کفامیرش لکھا ہے ذخم کودیائے سے خون نکلا اور اگر دیا تے تو نہ نکا او مخار کہی ہے کہ وضوٹو ن جائے گابید دیم کروری عمل لکھا ہے اور می تعیک ہے ساتھ میں لکھا ہے اور میں اوجہ ہے میشر حمدید عمل لکھا ہے جوطبی کی تصنیف ہے اگر تھی آ بلہ کوچھیل و الا اور اس میں سے پانی یا پیپ وغیرہ بی اگروہ زخم کے سرے سے بی او وضواو نے گاورندنٹو نے گا بیکم اس صورت میں ہے جب وہ اپنے آپ نظے اور ا مردیائے سے نکلے وضوت و لے عمال لئے کہ جر پھونکا وہ نکالا کیا خودیش نکاریہ بدایہ سی لکھا ہے ناک سکنے میں جما ہوا خون مسور کے داند کے برابر نگلا اس سے وضوایس ٹو ٹاریخلا مدیس لکھا ہے اگر دی کے عضو کولگ کرچ سے اور خون سے پر ہوجائے تو اگر چونی ہے تو وضونہ و نے کا چیے کمی اور چھر کے جو سے سے اس او شااور اگر بری ہے تو وضواؤٹ جائے گا اس طرح جونک اگر کسی کے عضوكوج سادرخون سے ير بوجائے تو يحى وضولوث جائے كار يحيد مرتسى عى الكھا باكركى كى آكھى وگ بي سے ناسور كى طرح پائی بہا کرتا ہوتو و میر لدزم کے ہے جواس کے اعر سے بیم وضوتو زدے کا بداناوی قامنی خان عل اکھا ہے۔ اگر کس کی آ کھ میں ے درم کی وجہ سے یاکسی اور بیاری کی وجہ سے بعیشہ پائی بہا کرتا ہوتو ہروقت تماز کے واسطے تاز ووضو کا تھم ہوگا اس لئے کدا خال ہے كدوه بيب يا كلوموية بين عن لكما ب-كيرًا جوزخم كمر عد فكاس عدو ونيس أو تابيميط بس لكما ب- الركس كورشت كي باری موتواس کا عم بھی میں کیڑے کے ہا گراس سے پانی بہتو وضوائو نے گا بیٹس پریس تکھا ہا و روضواتو زتے والوں میں سے تے ہی ہاکر بت یا کھانایا پانی مندم کرتے کے طور پر نظاتو وضوتو زے کا بیجیدا عمل اکسا ہاد رمندمرنے کی مدیجے یہ ہے کہ بغیر وقت اورمشقت كاس كوروك نديم يعيد مرحى عم الكعاب - اكر بإنى بيا بحرق عيس صاف بانى تكانو وضواوث جائد كابي مرائ الوہائ میں فاوی سے نقل کیا ہے۔ اگرتے میں من بحر بلغم آئے تو اگر سرکی طرف سے اتراہے تو وضون نوٹے گا اور جومعدے

ا من بھی کانی نے مل کیا کہ بھی اصح سے اور جامع الفتوی بھی کہا کہ بیا شہرے اا میں بلکڈ نے گاا ا مع بھی سفلط ہے اگر چہ شیرخوارلا کے نے دور در فی کرنو رائے کردی بھی تول مجھ ہے ای طرح کھانا اور پاتی معدہ بھی کر بغیرٹھرے دو ہوا تو بھی تھم حسن کی روایت بھی ناتش نیس مجی مختار ہے کہتی اور بھی تھے ہے المعراج اور فیقیت بھی البدایہ بھی اسد

الله الله الله الله المام الوضيفة اورامام محمرٌ كرز ويك زنون المااورام الويوسف كرز ويك نوث جائع ليظم اس وقت ب عظے میں خالص ملغم ہوا دراگر کسی اور چیز کے ساتھ ملا ہو جیسے کھانا وغیر وتو اگر کھانا منے مجر ہوگا وضونوٹ جائے گا ورنہ زُنُو کے گا یہ بجیط مرتسى على تكعاب أكرق على خوك آئ ببتا بواخون مرسار اجتوبالا تفاق وضونو في كاورا كرخون بسته بيتوبالا تفاق ف تو نے گااور اگر معدوے آیا ہے اگر خون بستہ ہے تو یالا تفاق وضونہ تو نے گالیکن اگر مند بحر کر ہوگا تو وضونو نے گااور اگر بہتا ہوا ہے تو الم ابوطنيف كول كربو جب وضونو في كاكر جدمنه جركدنه ويترح مديد على لكعاب اوري محارب يمين على لكعاب اوراى كوعامة مشائخ في مجاب بديد الع من لكهاب الرتعودي تموزي في اسطرح آئة كدسب بع بوقو مند بحركر بوجائة المام تحركا بی ول ہے کہ اگر سبب ان سب کا ایک ہی تھا وضوٹو نے گا ورندندٹو نے گامشمرات میں اکھا ہے کہ بھی اُسی ہے اگر ایک مرتبہ جی متلا کر ئے آئی اوروہ ملی موقوف شہوئی اورای عمد و باروقے آئی توسب ان دونوں کا نکلا ایک ہدورا گرایک مرتبد کی متلی موقوف بونے

كے بعددوبارہ تے آئى توسىب مختلف ب بيكانى مى لكما ب\_

جوچے آوی کے بدن سے المی کائل جس ہے وضوئیں ٹو شاو و بھی ایمی ٹیس ہوتی جیے تعوزی سی قے اور خون جو بر نیس پ تجمین مل لکھا ہے اور سی سی ہے ہے انی میں لکھا ہے اور مجملہ وضوتو زنے والیوں کے نیند ہے جو کروٹ سے لینے میں ہونماز میں جویا غیرنماز میں اس تھم میں فقہامیں سے کسی کا خلاف نہیں اور مہی تھم ہی اس کا جوالیہ کو لیے پر ٹیکا و سے کرسو نے ووہدا کع میں لکھا ہے اور یہ تھم ہاں کا جوجت لیٹ کرموئے یہ بح الرائق میں لکھا ہا گر جیٹھ کر اس طرح مونے کہ دونوں سریں اپنی دونوں ایز یوں پررکھ وے جیسے کوئی اوند حا ہوجاتا ہے تو اس پروضو واجب میں اور بیاضح ہے بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی چنز پر سمارا دے کر سوتے کہ ا كروه بنالى جائے تو كريئے نے آو اگر مقعد زين سے جدا ہے آو بالا جماع وضوثوث جائے كا اور اگر جدانبيں توسيح يہ ہے كه ناو نے كابيہ تمين شراكها باكر كفرا تمواسوئ ياجيفا مواسوئ اكر چدز مين يرمويا عماري شرموياركوع كرتا موسوئ يا تجدوكرتا مواسوئ تو ا گر حالت نماز میں ہے تو کسی صورت میں وضونہیں تو شا اور اگر خارج تماز ہو تب بھی میں تھم ہے تر بحد و کی صورت میں پیشر ط ہے کہ میت مسنون کے مطابق ہواس طرح کہ بیث اس کارانوں سے او پرا تھا ہوا ہواور یازواس کے پہلیوں سے جدا ہوں اور اگر بیہ بیت نہ ہو کی تو وضونوٹ جائے گاید بحرالرائق میں لکھا ہے فاہرروایت میں نیند کے غلبہے سوجائے اور عمراً سونے میں کی پحرفر ق نبیں اور امام ابو بوسف ے بینتول ہے کے عداسونے میں وضوٹوٹ جاتا ہے اور سیجے وہی ہے جوظا برروایت میں ہے بیمیط میں الکھا ہے مرایش اگر كروث يركيت كرنماز يوهتا بواورسو جائة واس كے علم من اختلاف ہے تيج بيہ كدوضواس كا نوٹ جاتا ہے بيري طاور تبيين اور بحرالرائق من لکھا ہاورای پرفتوی ہے بینبرالفائق میں لکھا ہا آگر بیٹھا ہوا سویا اور جسک جمک جاتا ہے اور ہار ہا مقعدز من سے جدا موجاتی ہے توسمس الائم علوائی کا برتول ہے کہ طاہر تد بہب سے کدوضو میں ٹو ٹنا میفنا وئ قاضی خان میں لکھا ہے اگر جیما ہوا سوتا تھا اور منے بل کر پڑا یا پہلو کے بل کر پڑا تو اگر و و کرنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا یا کرتے گرتے ہوشیار ہو گیا یا ساتا ہوا گرا کر کرنے کے بعد نورا ہوشیار ہو کیا تو وضوئیں او نا اور اگر تھوڑی در سوتار ہا بھر جاگا تو وضونو نا ہے سیبین میں تکھا ہے اگر میارز انو بینے کرمویا تو وضو نیس تو نا اور سی تھم ہے اس مورت کے سونے میں کے دونوں یاؤں ایک طرف کو پیل جائیں اور دونوں سریں زمین سے ملے ہوں ل اكرياني وغيره سال چيز هي تعليل خون كيانو ؟ ياكى كااوراكر كيز عد غيره نشك هي بيؤالبته يا كى كافتو كي بقول امام يحرّد يناميا سينا الجو برواا ع سونے والے کی تیرہ حالتیں ہیں توم صفح یعنی کروٹ پر اور حتو دک اور تکید ہے کر ماقض وضو ہیں اور پیشے اور حارز الواور یا وک پیمیلائے اور منی اور کتے كى المرع از عاضر عاور وارد بيرل وكمر عدركوع وجود على اور يدقض وضويس ا

بینظامہ شن لکھا ہے اور اگر جانور کی سواری شن جس کی پیٹیڈنگی ہے سو کیا ہیں اگر چڑ حاؤ پر جانے یا برابر جگہ جائے کی حالت میں ہوتو وضو تہ تو نے گا اور اگر اتار کی طرف چلنے کی حالت ہوتو یہ نیند وضوثو ثما شار ہوگی یہ بچیط میں ہے اور اگر ایسے جانور کی چیئے پر سویا جس پرا کا ف آئس ہے تو اس کا وضونہ ٹو نے گا اگر کوئی تنور کے سر پر جیٹھا ہوا سو کیا اور پاؤنل دیئے تو وضوٹو نے گا یہ فناوئی قاضی خان میں کھھا ہے۔

اگر پہلویر لینا ہوا اوکلے جائے تو اگرزور کی اوکلہ ہوتو وضونوٹ جائے گا اور اگر خفیف ہوتو تبیس ٹو نے گا اور زور کی اوکلہ اور خفیف او کھے میں فرق بیہ ہے جوائے قریب کی باتیں سنتا ہے تو خفیف او کھے ہاور جو قریب کی اکثر باتوں کی اس کی خبر میں تو زور کی او کھے ب محيط من الكعاب اور مي فتوى منقول ب حمل الائمد عدة خيره من الكعاب اوريضوتو زف والول من عديدوتي اورجنون اورخشي اورنشے بیہوئی سے وضونوٹ جاتا ہے تھوڑی ہویا بہت اور جنون اور خشی اور نشے سے بھی نوٹ جاتا ہے اوراس باب میں بعض مشائخ كة ويك فق ك حديد ب كرورت مرد من تميز ندكر اى تول كوصد والشهيد ف اختيار كياب اور سيح و وب جوش الا تمه طوائى س منقول ہےاوروں یہ ہے کہاس کی حال میں چھ تغزش ہو بیز خیرہ میں لکھا ہےاوروضوتو زینے والوں میں سے تبقید ہی اور حدقیقید کی بید ہے کہ وہ بھی سنے اور اس کے ہرا ہروا لے بھی سنیں اور جنسی اس کو کہتے جیں کہ وہ خود من لے ہرا ہر والے نسٹیں اور جسم وہ ہے کہ نہ وہ سنے اوراس کے برابروالے سیس بیدؤ خرو میں لکھا ہے۔ قبتہ مارٹا ان سب نمازوں کے اندرجن میں رکوع اور تحدو کیا جاتا ہے ہارے نزديك تماز اوروضودونون كوتو ژديتا ب يديط ش كعاب اور تبقهد عمر أبويا مجول كربوية ظلاصد م لكعاب اورجو قبقه نماز عارج ہواس سے طہارت نیس جاتی اور ملی سے نماز جاتی رہتی ہے وضوئیس جاتا اور تیسم سے ندنماز جاتی ہے ندوضو۔ اگر مجدہ تلاوت میں یا نماز جنازه ين قبتها مارا توه و محده اورنماز باطل موكى وضوئين توئے كابيافتاه ئ قاضي خان من لكھاہے يلز كا اگرنماز ميں قبتها مارے تو وضوئيل أو شاريجيد من الكعاب- اكرنماز كالدرسوت من تبقيد ماراتو سيح يدب كداس عوضوا ورنماز دونو ل نيس أو نيس م يتمين م الکھا ہے۔ حاکم ابوجی کو نی کاریول ہے کہ وضواور نماز دونوں ٹوٹ جائیں محےاور عامد متاخرین نے احتیاطا اس کوا ختیار کیا ہے ہے معيط على الكعاب - اكرنما زمظنون عيس فهتبه ماراتواسح بيب كدوضونوث جائع كايظبيربيدس اكساب اكرايس نماز على فهتبه ماراك عذر کی حالت سے اشاروں سے تمازیر حتاتھا یا سوارتھا اور نقل اشاروں سے پر حتاتھا یا فرض بسبب عذر کے اشاروں سے پر حتاتھا تو وضو ٹوٹ جائے گا بیانتے القدر میں لکھا ہے۔ قبتیہ جس طرح وضوتو زا ہاس طرح تیم کو بھی تو زا ہے عسل کی طہارت کوئیس تو زااور بعض كاقول بكر وسل كى طبارت كويمى وضو كے جاروں اعضافي سے باطل روية بي سل كرنے والے نے جب نماز مي فقيد لكايالو نماز اسكى باطل موكى اور جب تك تاز ووضوت كرف نماز يرحنا جائز نبيل يريط مس لكعا باور يمي سيح بيتا تارخانيه مل لكعا ہادروضوتوز نے والوں میں سے ہے کھی ہوئی مباشرت مجب کھی ہوئی مباشرت کر لے عورت کے ساتھ اس طرح کہ نگا ہواور شہوت سے استادی مواور وولوں کی شرمگا ہیں ل جا کمی تو امام ابو حننے اور امام ابو بوسف کے فزو کی استحسانا وضواوث جائے گا اور ا م محر كنز ديك وضوئيس أو في كا ورمي قياس بي بيميد من لكما باور اساب من لكما بكريكي كا ما ديا تا من من بكان یرفتوی ہے بیتا تار خانیہ بی لکھا ہے اگر دونوں کی شرمگا ہیں ال جائیں۔ تو عورت کا وضوٹو نے کے لئے مروکوشہوت ہونا ضروری تبیں

ا کمد صدفیره کی اکاف جیسے گھوڑے کی زمین ۱۱ ع قول منظونہ وہ فہاز جو گمان بھی مجھ کرشروع کی مثلاً گمان کیا کہ بٹ نظیر کی قمازیا سلت نہیں پڑھی ہے ہیں شروع کی چرمعلوم ہوا کہ پڑھ دیا ہے تق شروع کرنے ہے اس پر لااڑم ندہوگی لیکن آگراس بھی قبتہ۔ ماراتو علی الاسمح دضونوٹ جائے گا کیونکہ فرماز بھی کفن داود ہوئی ہے اا ع مباشرت نفت بھی بشرہ کو بشرہ سے ملانا اور بشرہ کھا ہری بدرکی کھال ہے اور یہاں توام کا محاورہ معنی جمام اذہبی

سة تعدید می اکھا ہے۔ مرد کے قورت کوماس کرنے سے یا فورت کے مردکوماس کرنے سے وضو کے بیس ٹو ٹا یہ بچیا می اکھا ہے اپ ذکر کو چھوئے یا دومر سے ذکر کو چھوئے اور میں ہور داور امرداز کے جس ہوتو بھی اور ہی میں اور ایس اور ایس سے بار دائر کے جس ہوتو بھی امام ابوطنیفہ "اور امام ابوا یوسف کے زدیک وضوٹوٹ جاتا ہے بہ قلیہ میں اکھا ہے اور بہی تھم ہے اگر ایس مباثر سے دومردوں میں ہوتو یہ معران الدرایہ میں اکھا ہے سائل بھی انہیں مسائل ہے میل رکھتے ہیں اصل میں ہے کہ اگر ایس مباثر سے دومردوں میں ہوتو یہ معران الدرایہ میں اکھا ہے سائل بھی انہیں مسائل ہے میل رکھتے ہیں اصل میں ہے کہ اگر ایک کو یہ شک ہوا کہ قلانے صفو کا وضو کیا ہے یا نہیں اور یہ شک اس کواڈل پار ہوا تھا تو اس موضع کو دھوئے جس میں شک ہوا دراگر ہو ہوئے ہوئے اس شک کا بھوا تم الانہ النقات نہ کرے اور جس محض کو وضو تھا اور اب وضوٹو نے میں شک ہوا تو وضواس کا باتی ہے۔ اور اگر ہوضو تھا اور اب وضوٹو نے میں شک ہوا تو بوضو ہے۔ اس مسئلہ می غالب عمان پھل نہ کرے یہ ظلا صہمی اکھا ہے۔

ودرراس

عسل کے بیان میں اس می تمن تسلیں ہیں

يهلئ فصل

عنسل کے فرضوں میں

اوروہ تین بیں گل کرنا ناک بھی پائی ذالناسار ہے بدن جو وحونا یہ متون (۱) بھی تھا ہے گلی اور ناک بھی پائی ذالے کی صد

باب وضو میں خلاصہ ہے بیان ہو چکی جب نے آگر پائی پی لیا اور سند بھی ہے پہیکا تمیں تو وہی گلی ہے بد لے کائی ہے آگر سارے سد

ھی بیٹی جائے طبیر سے میں تھا ہے اور اگر اس کا کوئی وائٹ بچو خالی ہے اس بھی بچھے باتی رو گیا یا اس کے وائت کے خلو میں ہے

ہے یا اس کی تاک بھی تر اینے ہے تو اس سے کے شمل پورا ہو گیا ہے زاہدی میں تھا ہے احتیاط ہے کہ کھانے کو وائٹ کے خلو میں ہے

تکال کر اس پر پائی بہالے یہ وہ القدر بھی تھھا ہے تشک دینے اگر تاک بھی ہے تو شمل پورا نہ ہوگا ہے آلہ کی تھی تھا ہے اگر گدھا ہوا آثا

تکال کر اس پر پائی بہالے یہ وگا اور میل ہے تو مائع حسل نہیں اور گاؤں والے اور شہر والے اس میں برابر بیں اور خشک اور ترمی اگر میں ہو بھرا ہوتا ہے وہ مائع حسل ہو اور خشک اور ترمی اگر بدب

تا خنوں بھی ہے تو مائع حسل نہیں اور چرم ساز اور دگر یز کے ناخوں بھی جو بھرا ہوتا ہے وہ مائع حسل ہا در بھی تھی ہے۔ اگر بدن

تری اور ضرور ہ کے مائع حسل نہیں اس لئے کہ ضرور ہ کے مقامت تو اعد شرع ہی ہی تا ہے ہو ہی بیاتو حسل جا کر نہ ہوگا اور آگر

کر اور چھلی کا بوست یا چائی ہوئی روٹی گل ہے اور خلک ہوگی ہو اور چھکے اس کے اٹھ سے بھی ترب پہلو تو سل جا کر نہ ہوگا اور آگر

میں یا مجھر کا کو ہ ہو تو جا کر ہے یہ بچیا تو من کھا ہے آگر اس کے بچیک نگلی ہو اور چھکے اس کے اٹھ سے بھور کر کران رہے ہوں کر کرا در ہے بول کیا ہوں ہے بھول کی ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تو با کر ہے ہو جو منا کھتیں ہے بھر آگر چھکے اور وہ بار دھیل اس کے اپنے تو مائع کہ منا کھتیں ہے بھر اور چھوں کے اور جو اس کر کیا تھی ہو ہو تھی ہوں کر کران رہ ہو کہ کو اور چھوں کی کو می ہو تھی ہوں کر کران رہ ہو کہ ہو کہ بول

الم من الله كرود كي ورت كالمحمونا ناتض وضو باور تحقيق عن الهدايي با

ع کمان .....یتین بے کمایک منونیس دھویا تھا اور شک کیا کہ س کوچھوڑا تو بایاں یاؤں دھو لے اور یائی دکپڑے کی نجاست میں شک کیا تو پھوٹیس بے ای طرح جورو کی طلاق میں کہ شاید اس کو طاتی و سے دی ہویا مملوک آزاد کیا تو بھی باطل ہے اشار من مناز کا گئی ہے تو باطل ہے اا

ع سادے بدن سے مرادیشرہ طاہری ہاور باطنی بدن مرادیش اا (۱) بلاجی کا یک یار

الاناوا بب بیس یہ کی سرحی میں تکھا ہے۔ بالوں کی جزوں میں آگر پائی بی جانے تو عورت کو سل میں پائی جوئی کھولنا مرور کی آئیس اور اپنے کیسے والی کھورت کے بال کھلے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان پائی بہنا اور اسے کیسے والی کہنا کہ اور اس کے جانے میں تھا ہے۔ اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان پائی بہنا واجب ہے اور مرد کو اپنی دارجی میں تھا ہے۔ اگر عورت کے بالی کی جزوں میں بہنا واجب ہے اور بالوں کے جانے میں ان بہنا کہ اور اس میں نہنا کہ اور اس میں نہنا واجب ہے تاکہ پائی بالوں کی جزوں میں بہنا واجب ہے بیراج انواہات میں تھا بالوں کی جزوں میں آئی جو اس میں آئی ہی والوں ہے جانے میں اس میں تو ہوں ہو ہو تا اور ہی ہو اور اس میں نہنا تو اور کی اور اس میں ان کہ ہوئی والوں کے جو باتا ہے تو کا فی ہو اور نہ ہو اور ہی ہو اور کی ہوئی دو اور کی ہوئی دورات کے اندر بھی والوں کی ہوئی کھورت کے ان کھف نہ کرے ہیں جو باتا ہے تو کا فی ہو اور نہ ہو تا تا ہوتو پائی کو داخل کرتا جا ہے گئی طرح پائی کو بی کھور کے ڈوالے کا تکلف نہ کرے ہیں جو ان اور ہو ہو ہو گئی ہوئی کھول کے ایس میں انگی بھی ڈوالوں کی ہوئی کھول کے ایس کھورت کی ہوئی کھول کے ایر ویل کے ایک کھورت کے اس میں انگی بھی ڈوالوں کی ہوئی کھول کے ایر کھورت کی ہوئی دورات کے ایک کھورت کو اس میں انگی بھی ان نہ ہوئی کھول کے این کھول کے ایک کھول کے ایک کھورت کو ایک کھورت کھول کے ایک کھورت کھی اور واقعات کے اور ویک کھول کے ایک کھورت کو ان کھورت کی میں کھورت کو ایک کھورت کھی اور کھورت کھول کھورت کھی اور کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھورت کھی کھورت کھورت کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھی کھورت کھورت کھورت کھورت کھی کھورت کے کھورت کھی کھورت کھی کھورت کے کھورت کھورت

ودمرئ فعنل

# غسل کی سنتوں میں

ہونے کے لئے کرتا ہوں یا پیٹسل جنا بت کے لئے کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ دھوتے وقت بھم القد پڑھے پھر استنجا کرے۔ بہ جو برة العیر و بھی لکھا ہے اور سنت ہے کہ پانی بھی ندا سراف کرے نہ کی کرے اور قسل کے دفت قبلہ کی طرف مند نہ کرے اور تمام بدن کو اول مرتبی لے اور ایسے موقع پرنہائے جہاں اس کو کوئی ند دیکھے کم اور برگزشی سے ہات ندکرے اور بعد عسل کے موٹے کپڑے سے اپنا بدن بو نچھ ذالے بید مدید بھی لکھا ہے۔

نيرىفصل

اُن چیزوں کے بیان میں جس سے مسل واجب ہوتا ہے

و و تین ہیں ، مجملہ ان کے جنابت ہاورو وروسب سے ہوتی ہے۔ ایک بیک منی دفق وشہوت کے ساتھ خارج ہو بغیر دخول کے چھونے ہے یا دیکھنے سے یا احتلام ہویا ہاتھ کے مل سے منی نکلے بدمجیا مرتسی میں لکھا ہے مرو سے نکلے یاعورت ہے ہوتے میں یا جا محتے میں بدایہ می لکھا بے شہوت کا اعتبار می کے اپنے مکان سے جدا ہونے کے دفت کیا جاتا ہے اور سپیاری سے نگلنے کے دفت منیں کیاجا تا یہ بین میں تکھا ہے۔ اگرا حقلام ہوایا کی فورت کی طرف و مجمااور منی اپنی جکہ ے شہوت ہے جدا ہوئی مجراس نے اسے ذكركود باليايبال تك كشبوت أس كى ساكن بوكن بجرمني بي تؤاس برامام ابوضيفة ادرامام ابومجتر كيزد يك هسل واجب بوگاادرامام ابو بوسف کے زوریک واجب نہ ہوگا بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر جنابت کے بعد بغیر پیٹاب اور بغیر سوے نہایا اور تماز پڑھی بھر باقی منی نکلی توامام ابوحنیفه اورامام محمد کے نز دیکے عسل داجب ہوا گا اورامام ابو یوسف کے نز دیک واجب نہ ہوگا نیکن سب کے نز دیک ہیہ تھم ہے کہ اس نماز کونہ لوٹا و ہے گا بیز خیر و میں لکھا ہے۔ اگر چیٹا ب کرنے یاسونے یا چلنے کے بعد منی نظی تو بالا تفاق منسل واجب نہ ہوگا يمبين من تعاب أكركم فخف كواحلام موااور من افي جك صحدا مولى ليكن سيباري كرمر يرنه ظامر مولى توهسل واجب نه موكايد ناوی قامنی خان می اکھا ہے اگر کمی مخص نے چیناب کیا اور اس کے ذکر ہے تنی نکلی اگر اس کے عضو میں تندی تھی تو عسل واجب ہوگا اور اگرست تھاتو وضواس برلازم ہوگا بيفلا صديش الكھا ہے۔ اگر كسى عورت سے اس كے شو برنے مجامعت كى اور پھرو وعورت نہائى بھر اس کے بدن سے اس کے شو ہر کی منی نکلی تو اس پر وضو و اجب ہو گا تقسل واجب نہ ہوگا۔ اگر کوئی مخص سونے سے جا گا اور اس نے ا ہے مجھوٹے پریااٹی ران پرتری پائی اوراس کواحتلام بھی یاد ہے آگریفین ہے کہ وہ منی ہے یا یفین موکدو وفدی ہے یاشک ہو کدو ومنی ہے یاندی تو اس پر حسل واجب ہے اور اگریفین ہے کدو وودی ہے تو محسل واجب شہوگا۔۔ اگر تری یائے محراحتلام یا نہیں اب اگر یقین ہو کہ و وو دی تی تو تخسل واجب نہ ہوگا۔اور اگریقین ہے کہ و ومنی ہے تو تخسل واجب ہوگا اور اگریقین ہو ک وہذی ہے تو عسل واجب نہ ہوگا اور اگر شک ہو کہ وہ منی ہے یاندی تو امام ابو بوسف کا بی تول ہے کہ جب تک احتلام کا یقین نہ ہوسل واجب نہ ہوگا اور امام ابوضیفہ اور اہام محمد کے نزویک واجب ہوگا۔ قاضی امام ابوطی سے کہا ہے کر حسام نے اسين ادريس امام محر كاي تول مقل كياب كداكركوني مخص جائد اوراجي سياري پرتري بائ اورخواب اس كويان جواكرسون س میل اس کے عضو میں تندی تقی تو اس پر عشل وا جب نہیں لیکن اگریدیقین ہوجائے کہ بیٹی ہے تو عسل واجب ہوگا اور اگر سونے سے ملے اس کا عضوست تھا تو اس پر عسل واجب ہوگا ۔ عمس الائمہ علوائی نے کہا ہے کہ بیصورت اکثر واقع ہوا کرتی ہے اور لوگ اس ا مرد پ<sup>وس</sup>ل دایب بوااور و بال بر دومکن نیس تو نهائے کونہ بھوڑے اگر چہ لوگ اس کودیکھیں اور عودت چیوژ کر تیم کرے اور تمام تنسیل میں الہدایہ

ے عافل میں ہی اس کو یا وکر لیماواجب ہے۔ بیمیط می لکھا ہے۔

اگراحتگام اورانزال كى لذت اس كوياد بواورزىن بائ توهسل واجب نيس اور ظاهردوايت شى عورت كامجى يم علم ب اس لئے كم ورت بر فسل واجب مونے على يد شرط ب كمنى اس كى بابر فرج كى طرف انكے اى برفتوى ب يدمعراج الدرايد مى لكما ے اگر کوئی مخص میشا ہوا سوئے یا کھڑا ہوا سوئے یا چا ہوا سوئے پھر جا سے اور تری پائے تو اس کا تھم اور لیث کرسونے والے کا برایر ہے بیجید میں لکھا ہے اور اگر بچھونے پرمنی پائی جائے اور مردیہ کیے کہ عورت کی منی ہے اورعورت کیے مرد کی منی ہے تو اسم یہ ہے کہ احتیاطا دونوں پر عسل واجب ہوگا یے تلہیریہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخض کوشش آجائے اور بعد افاقہ کے وہ اینے زانو پر یا کپڑے یر ندی یا نے تواس بر شنل واجب نہیں۔اور بھی تھم ہے نشے کا اور اس کا تھم نبیذ کے شل میں میا میں لکھنا ہے۔ کو فی فخف سوتے ہے جامحا اور احتلام اس کویاد ہے لیکن کوئی تری طا برنیس ہوئی اور تھوڑی در مغرے کے بعد ندی تکلی تو اس پر شسل وا جب نبیس۔ ات میں: اللام ہوا مجرجا كااورترى شديمى بمروضوكيا اور جركى تمازيزه لي بمرمني نكلي تواس يرغسل واجب بهوكابية خيره عس لكصاب اوروواين نماز كااعاده شكر ع كاوراس طرح اكر تماز عى احتلام موااورائزال تدبوايهان تك كرتماز يورى كرلى بجرائزال بواتو نهاع كالحرتماز كالعادون كرے كايد فتح القدير على لكما ہے۔ دوسراسيب جنابت كا دخول ہوتا ہے۔ دخول دونوں داستوں على سے كى راستا على ہو جب سيار و حبیب جائے تو فاعل اور مفعول میرونوں پر حسل واجب کردیتا ہے انزال ہویا نہ ہو یہی درست ند ہب ہے ہمارے علما ، کا مبی محیط میں لکھا ہے اور میں میچ ہے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ اگر کسی کاسپیارہ کٹا ہوا ہوتو بقدرسپیارے کے ذکر واقل کرے ساس پر تھسل واجب ہوجائے گابیمراج الوہاج میں لکھا ہے۔اوراگر جو پائے جانور کے دخول کر لے یامرد ہے کے یاالی میموٹی لڑ کی کے جس کے مثل کی لڑ کیوں کے ساتھ مجامعت نہیں کیا کرتے تو بغیر انزال کے شمل واجب نہیں ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اور مجھے یہ ہے کہ جس لڑ کی سے محل جماع میں دخول اس طرح ممکن ہو کہ اس کے اندر کا بردہ بھٹ کردونوں راہیں ایک نہ ہوجا تھی تو و و مجامعت کے قابل ہے بدسراج الوہائ میں لکھا ہے اگر کسی عورت کی فرج سے باہر باہر مجامعت کی جائے اور منی اس کے رحم میں پینی جائے خواہوہ مکر ہویا ثیبہوتو مسل اس پر واجب نہ ہوگااس لئے کھسل کے دوسب ہوتے ہیں یا انزال یاسپیارے کا داخل ہوتا ان می سے ایک بھی نہ یا یا حياليكن اكراس كوخمل روجائے توعمل واجب ہوگا اس لئے كدا مزال پايا حميابية فاويٰ قاضى خان عم لكھا ہے اورا كرحمل روجائے تو ونت مجامعت کے اس برحسل واجب مو کا اور اس وقت سے ساری نمازیں لوٹا وے کی بیمانقط میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مورت یہ کہے کہ میرے باس جن آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہی کیفیت پاتی ہوں جوابیخے شوہر کی مجامعت میں پاتی ہوں تو اس پر عسل واجب فند ہوگا يرمح طمزنسي على لكھا ہے اكروس برس كالزكا عورت سے مجامعت كرے توعورت برحسل واجب ہوگا اوراز كے يرواجب تہیں ہوگالیکن اس اڑے کو بھی تھم عسل کا دیا جائے گا تا کداس کو عادت پڑے بھیے کہ اس کونماز کا تھم عادت ہونے کے لئے کیا جاتا ہے اور اکر مرد بالغ ہواورلاکی تابالغ ہوگرمجامعت کے قابل ہوتو مرد برطنسل واجب ہوگا اور اس لڑکی پر واجب نہ ہوگا اور اگر کوئی تھی عجامعت كرية فاعل اورمنسول دونوں برعسل واجب ہوگا يرميط عن كلمائے۔ اگراپ عضو پر كيز البيت كر دخول كرے اور انزال ند ہوتو بعضوں نے کہا کے شمل واجب ہوگااور بعضول کا قول اور وہی اسم بھی ہے کہ اگر کیڑا الیا بیلا ہو کہ فرج کی ارت اور

ا کیونک مدیث ام ملیم بمی مورت کاد کیے لیما خود شرط ہے دواہ البخاری دسلم ۱۴ نیمن البدایہ ع لیمنی بدون انزال کے اوراگر انزال ہواتو عسل واجب ہے کو یا وواحسّلام ہے اگر جن آ دمی کی صورت پر طاہر ہواتو فتا او طال حشدت مسل واجب : ۴۰ انزال ہو یا نہ تو کیونک مارا دکام کا ظاہر پر ہے ۱۲ انزال ہو یا نہ تو کیونک مارا دکام کا ظاہر پر ہے ۱۲

اوراز كاجب احتقام كے ساتھ بالغ بوتو اسم يہ ہے كاس وقت اس برهسل واجب بوكان زابدى على اكما ہاورز باد واحتياط اس میں ہے کہ سب صورتوں می محسل واجب ہوگا برقرادی قاضی خان می اکھاہے۔ اور جا رحسل سنت ہیں جھ کے دن اور عیدین کے دن اور عرف کے دن اور احرام کے وقت اور ایک متحب بی اور و وقسل کا فرکا ہے جب و وسلمان ہواور جب نہ ہو یے چیام رحمی میں لکھا ہے۔ جعد کے دن کا حسل نماز کے واسطے ہوتا ہے ہی سج ہے ہے ہدایہ می لکھا ہے۔ اگر تجر کے بعد حسل کیا گھرونسونوٹ کیا پھرونسو كركے جعد كى نماز يرجى يا نماز جعد كے بعد مسل كيا تو سنت ادانہ بوكى۔ اگر جعداور عيدايك دن شى جمع بوسے اور جامعت بھى كى پھر محسل کیا تو جنوں مسل ادا ہوجا کیں سے بیز اہدی میں اکھا ہے۔ کافی میں ہے کہ اگر میں سے میلے حسل کیا ادر ای ہے جمعہ کی نماز برجی تو المام ابوبوسٹ کے فزویک جعد کے شمل کی فضلیت ملے کی ۔ اور ابوائسن کے فزویک شالی بدائے القدیر میں تکھا ہے۔ بعض مشاک نے ان عسلوں کہ میں مندوب لکھا ہے۔ حسل وصول کے ہے واسطے اور سرولف میں تھرنے کے واسطے اور مدینہ میں وافل ہونے کے واسطے اور مجنون کاظمل جب اجمامواوراز کے کاظمل جب اپن عمرے صاب سے الغ موسیمین میں لکھا ہے۔اورای کے مثل ہیں جب کے سائل اگروفت تماز تک عسل میں تا خرکرے تو گنها رئیس ہوتا پیچیا میں لکھا ہے۔ چیخ سراج الدین ہندی نے اجماع تقل کیا ہے اس بات يركه جس كا وضوف مواس ير وضواور جلب اورجيش والى اور نظاس والى مورت يرحسل اى وقت واجب موتاب جب تمازان ير واجب ہویاکی ایسے کام کا اراد مریں جو بغیر وضواور عسل کے نہیں ہوسکتا اور بغیراس کے واجب نیس ہوتا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ مثلًا نماز وبجد و ملاوت اور قرآن كا جمونا اورهل اى كے اور كام يدي طائر كھا ہے۔ كا برالروايت بم كم ياني جوسل كے واسطے كانى مواكب صاع عمونا ہاوروضو كے واسطے ايك مد ہمارے بعض مشائخ كايةول بكرايك صاع عسل كے واسطے اس وقت ا ادرای المرح فسل متحب بے محینے فکانے کے وقت اورشب برات بی لیخی شعبان کی بندرجوی دات بی اورشب قدر می جب کراس کو جا تا ہو بطن عالب اكثر احاديث محاح عي عشره الخيره ومضان السيادك كي طاق والوّل شي طلب كرنا شب تقدركا وادواورسورج عمن اور جاع كبن كي نماز ي واسطماور واسط طلب بارش اورد فع خوف اورتار كى روز اورخت آئدى على اورة ويول شكيم على جائے كواسطة كوكول كيكل اور بيدى براو يت اكلف ن مواور جب نیا کیز اسے یامرد و نبلا دے اوراس فنص کوجس کے آل کا اراد و کیا جائے خواہ بجہ یا قصاص یابظلم اور محناہ سے تو برے والے کوتا کرتو افق حاصل ہوطہارت ظاہری کو طہارت باطنی کے ساتھ اور عسل متحب ہے سفرے آنے والے کو اور عورت مستخاصہ کوشا مستخاصہ کے ماتھ اور عسل واقع ہوا ہواا ل مان الممالة طيف كزويك ماريدون كابوتا بهاوريد كي تقدا رخيبا البقر بهترروب كي امترجم فلي عنه فتاوي عالمكيري ..... مِلد الطهارة عالمكيري .... مِلد الطهارة

> یا نیول کے بیان میں ہی می دونسلیں ہیں

> > يهلى فصل

ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضو جا مُز<sup>ع</sup> ہے

اس کنارے تک مردار برا ہواوروہ یانی کے کم ہوئے کے وجہ نظراً تا ہوند صاف ہونے کی وجہ ہے تو اس نہر کا اکثر یانی اس مردار ے ملا ہے اگر اس نے نہر کا عرض روک لیا ہواور اگر و ومردار تظرفیس آتا یا نصف ہے کم عرض میں ہے تو اکثر یانی اس نبر کا اس مردار ے نہیں مانا بیمچید میں اکھا ہے اگر جیت پر نجاست پڑی تھی اور اس پر میند پر سااور پر الے میں سے پائی بھا اگر نجاست پر نائے ک باس تقى اوركل پانى يا اكثر بانى يا تصف يانى اس نجاست سال كراتا باتو اس برنا في كا يانى نجس بورند ياك باوراكرنجاست حست برمتفرق بزى تحى اور برنا لے كرس ير تحى تواس برنا لے كايانى نبس شہوكا اور جارى يانى كے تكم بيس بوكا يرس ان الوبائ مين الكهائب اوربعض فآوي قاضى فان مي الكهائب الراحمة في كايتول بكرمين جب تك برس م البحاب كاياني جارى یانی کے عظم می ہے بہاں تک کدا کر جیست پرنجاستوں سے سے بھر کیڑے ولک جائے تو کیڑ انجس نیس ہوگا جب تک اس یائی عل تغیر ند ہوجیت یو نجاست یو ی می مید برسااور حیت نکی اور کیڑے یر پانی برا او سیح بدے کداگر میدا بھی تک بندنیں موا تو حیت کے سوران می سے جو یانی گرا ہے وہ پاک ہے بیمیط میں لکھا ہے تماہید میں ہے کہ بیتم جب ہے جب وہ یانی نجاست سے متغیرنہ ہو گیا ہویتا تارفانی میں کا ہاور اگر مید کے تھم جانے کے بعد میت کے سوراخ میں سے پانی نیکا تو وہ پانی تجس ہوگا می تکھا ہاور نوازل میں ہے کہ ہمارے متاخرین مشامخ نے کہا ہے کہ میں مخارہے بیتا تارخانے میں لکھا ہے تہریا کاریز لیے یانی می اگر نجاست ر ی مواور نجاست کے قریب سے کوئی پانی لے تو جائز ہاوروہ پانی پاک ہے بشر طیک اس کا مرہ یارنگ بابوند بدلی مونہر کا بانی اگراہ پر ے بند ہوجائے تو اس کے جاری ہونے کا تھم نیس بدل رفاوی قاضی خان میں تکھاہے اگر مسافر کے ساتھ ایک بزار تالداور برتن یانی كا مواور يانى كى اس كوها جت يعى مواور يانى ملنے كى اميد بهى موكريفين شهوتو فيخ ابوائحسن كا تول منقول سے كدو واست مسى رفيق كوسيقم كرےك يرنا الاك طرف سے والے اور خودائ يرنا لے يس بوضوكر سے اور يرنا لے كى دوسرى طرف ايك برتن ركاد سے تاك وہ یانی اس میں جمع ہوجائے تو وہ یانی جواس برتن میں جمع ہوا ہے یاک اور یاک کرنے والا ہوگا اور میں سیج ہے بید خیرہ میں لکھا ہے کہ ا يك چيو في حوض من سي في خير تكال كريالى جارى كيا اوراس دوخوكيا مجريد يانى كى جكدج موكيا وبال سايك اور تخف في نہر بناکر پانی جاری کیااوراس سےوضو کیاتو سب کاوضو جائز ہوگا اگروونوں مکانوں میں پجیمسانت ہواگر چہم ہواور یک تقم باس مورت من كه بنب ايك كرست من عدوس كرست كرست من ياني جاتا مواوران دونول كے نظر من بين كركوتي وضوكرے بيريط من لکھا ہے اگر بہت سے آدی نہر کے کنارے بمغیں باند مرجینیس اور وضوکریں او جائز ہوگا اور بی سے ہے بیمتیہ المصلی علی المعاب۔ اگر حوض جیمونا ہواور ایک طرف سے اس میں بانی آتا ہواور دوسری طرف سے نکاتا ہوتو اس کے سب طرف وضوجا تزہواور ای برفتوی بے کھاس کی تفصیل بیس کے اگروہ مار گر کالمباجار کر کاچوڑ اجو یااس ہے کم جوتو جائز بواور جوز یادولمباچوڑ ابوتو جائز بو يةرح وقايين لكما إوريمي زامري اورمعراح الدراييس لكما عجوف حوش كاياني بخس تقااس مي ايك طرف سے ياك ياني واخل ہوااور دوسری طرف سے حوض کا پانی بہنے لگا تو نقیدا بوجعفر کا یہول ہے کہ جب دوسری طرف سے حوض کا پانی بہااس وقت سے اس دوض كى طبارت كاعم بوكا اوراى كوا عنياركيا بصدرالشبيد مليدالرحمة في يريط تمين لكما باورنو ازل عن تكما ب كداى عم كوجم لیتے ہیں بیتا تار خانیص لکھا ہے اور اگر دوسری طرف ہے ووحق جاری نہیں ہوا مگر بلانو قف لوگ اس میں سے پانی تکال رہ بین تو بھی یاک ہوگا یظہیر بیص الکھا ہور بااتو قف یائی نکالے سے بیمراد ہے کدایک مرجبہ یائی لینے سے وسری مرتبہ بائی لینے تک بائی

ا کاریز اس نبراو کج بیل جوز عن کے نج مواام

ع برارائق بن كما كرطهادت كاحم أس وقت بوكا جب ينظنا بإنى كاباك باف كداخل بوف كوفت بوكذاني المحلاوي ا

کا بلنا موتوف نہ ہوبید اہری میں اکھا ہے تمام کے دوش کا یانی فتہا کے زویک یاک ہے اگر اس میں سی تجاست کا کرنا معلوم نہ ہوہی اگر کوئی مخص حوش میں ہاتھ ڈالے اور اس کے ہاتھ برنجاست لکی ہواگر یانی مخبر ابوا ہوئل کے راستہ سے بھی اس میں پھے نہ واقل ہوتا مواور نداس می ے کوئی برتن سے یائی تکالم موقو نجس موجائے گا اور اگر اس می سے برتنوں سے بانی نکالا جاتا مواور ال كراست ے اس حوض میں کچھند آتا ہویا اس کا النا ہوتو اکثر کا یقول ہے کہ وہنس ہوجائے گا اور اگر لوگ اس میں سے پانی اپنے برتنوں سے نكالتے موں اورنل كراست يمى اس وض عى يانى آتا موتو اكثر كنز ديك بخس بيس موكار فاوى قاضى خان عى لكما باوراى پرنوئ کے بیمیط میں لکھا ہے جاری یانی کا کوئی وصف جب نجاست سے بدل جائے اور اس کی نجاست کا تھم کیا جائے تو اب اس کی طبهارت كائتكم ندكيا جائے كا جب تك أور ياك يانى اس عن الكراس كاوصاف كتغيركودورندكردے بيميط عن الكعابدومرايانى جس سے وضو جائز ہے و وہند یانی ہے جب کثیر ہوتو و وجاری پانی کے تھم میں ہے ایک طرف نجاست پڑنے سے و وسب بجس بیل ہوتا كين جب رنك يامره يابوبدل جائة ونجس موجائ كااى يرسب علا مكااتفاق باوراى كوتمام مشائخ في لياب يدميط مل لكعاب اوراس میں جس مقام پرنجاست گرے اس کا بیتم ہے کہ اگر و ونجاست نظر آتی ہوتو موضع نجاست کے بخس ہوجائے پر اجماع ہے اور مقام نجاست سے بغدر آیک جمو نے دوش کے ہٹ کروضوکر نا جاہے اور اگر نجاست نظر نہ آتی ہوتب بھی مشامخ عراق کے نزدیک میں تھم ہادرمشا کنے بخارا کے فزد کے نجاست کرنے کے مقام نے وضوکرنا جائز ہے بیطا مدیس لکھا ہاور بیاضح ہے بیمراج الوہاج عن لکھا ہاور جمو نے حوض کی مقدار جارگز لمبائی جارگز جوز ائی ہے بیکفایہ عمی لکھا ہے اور امام ابد بوسف ہے میعنقول ہے کہ اگر برے کر سے میں پانی جمع مولو جاری یانی کے عم میں ہے جب تک اس کے اوصاف ند بدلیں کے تب تک بحس میں ہوگا اس میں چھ تغميل نبيل بيرفتح القدير من لكعاب اور فرق تكيل بإني اوركثير بإني من بيهب كدا كربعض بإنى كااثر بعضے ميں منتج اس طور بركدايك طرف کی نجاست کا از دوسری طرف مینیچ تو تعیل ہے اور نہ مینیج تو کثیر ہے اور ابوسلیمان جوز جانی نے یہ کہا ہے کہ اگر دس گز لسا دس گز چوڑ ابوتو ایک طرف کااثر ووسری طرف تبیں پنجااورای کولیا ہے عامدمشائ نے بیجیط می اکھا ہے اور مرائی بیمعتر ہے کہ چلوے یانی لين من كمل زجائ بي سيح بديد ايدمى لكماب-

اس سیلے میں اعتباد کیڑے کے گڑکا ہے بیٹمیر بیٹی تکھا ہے اور ای پرفتو کی ہدا بیٹی تکھا ہے اور وہ گڑھا مروائ کا چو معیوں
کا ہوتا ہے بمقد اور چو میں انگشت کے بیٹین میں تکھا ہے اگر حوض مدور ہوگا تو اڑتا لیس گڑکا اعتباد ہوگا بیظا مدھی تکھا ہے اور ای میں
زیادہ احتیاط ہے بیٹید اور چو میں تکھا ہے اگر بڑے حوض میں بدیوہ اگر نجاست شدھلوم ہوتو اس سے وجو جائز ہے بیٹی اول کا علی اور تی اس میں پائٹا فیہ ہرتے ہیں
مردی کے موسم میں اس میں پائی مجر جاتا ہے اور اس پر برف میں ہمن ہو پائی اس گڑھے میں واقل ہوتا ہے اگر نجس جگہ میں
دافل ہوتا ہے تو پائی اور برف جو اس پر بندھ جاتا ہے اور اس پر برف میں ہیں جہ پائی اس گڑ سے میں واقل ہوتا ہے اور اس پر بوج ہو ہو اس میں بیٹھ ہوتے ہوں پائی ہی ہو ہوا تا ہوا ور اور آگر پاک جگہ میں واقل ہوتا ہوا ور وہ دور دو سے ہو گئی ہو گئی ہو تا ہوا ہو اس کے میٹر ہو جاتا ہوا ور اگر پاک جگہ میں دافل ہوتا ہوا ور برف جو اس میں جگہ ہو گئی ہو

الجنے سے فوٹ جاتا ہے قواس میں وضوجا تزہوا را گروش پر برف جدا جدا الد اکار سے اور اتنا بہت ہوکہ یانی بلانے سے نہ تواس میں وضوجا ترنیس اور اگر تھوڑا ہواور یانی کے ہلانے سے بل جائے تواس میں وضوجا تزہے بیجیط میں لکھا ہے اگر کسی بزے وض یر برف جم کی ادر کسی نے اس میں سوراخ کرلیا اگر سوراخ کے اندر کی طرف بھی وہ جما ہوا پرف متعل ہے تو اس میں وضو جا زنہیں ورند جائزے بیان القدر می الکماہ اگر یانی اس سوراخ می نکال کراس برف کے اوپراس قدر پھیل کیا کہ اگر چلوے یانی لوتو اس کے یج کا برف کھل نہیں جاتا تو اس میں وضو جائز ہے ورنہ جائز نہیں اگر پانی سوراخ میں اس طرح ہے جیسے طشت میں پائی ہوتا ہے تو بھی وضواس مي جائزتيس ليكن اكروه سوراخ وه درده بوكاتواس على وضوجائز بوكاييفاوي قاضى خان على لكما عداكرياني جانے كى نالى يى ہوئی ہواوراس کا پانی جم جائے تو اگر پانی نائی کے تخوں سے جدا ہواگر چہ کم ہوتو و وحض کے تھم میں بےوضواس سے جائز باوراگر یانی نالی کے مختول سے ملا ہوا ہے تو جا ترفیس ہے میں مخارے بی ظامر میں اکھا ہے اگر اوپر سے حوض دو دردہ سے کم مواور نیچے سے دو دردہ ہے کم ہویا زیادہ ہواوراد پراس کے نجاست پڑی ہواوراک دوش کے جس ہونے کا تھم کیا جائے پھراو پرے یانی کم ہوکروہاں تك يكتي جائے كداب و وحوض د و درده موجائے تو اسى بيے كدائ على وضواور عسل جائزے بيعيد على اكمون د ورده يم ہا کروہ دوش مجراے مجراس می نجاست بڑگی اس کے بعدوہ دوش مجیل کروہ در دہ ہوگیا تو وہ نجس ہوگا اور اگر دوش میں نجاست پری اوراس وقت وہ دو دردہ تھا چراس کا پانی کم ہواادراب وہ دوش دہ دردہ سے کم ہوگیا تو وہ پاک ہے بیظامہ علی الکھا ہے ایک كريدين بإنى بجرابوا تعااوراس كي نجاست كالحكم كيا كيا تعاجراس كاباني جذب بوكيااوروه اندر ع خنك بوكيا تواسك طهارت كاظم كياجائے كااب اكراس ميں بانى دوبار وآئے تواس ميں دوروايتي بي استى يہ ہے كداب اس كى نجاست نداونے كى يرسران الوباخ من لکھا ہے تیسرا یاتی جس سے وضوح اکز ہے و وکنوؤل کا یاتی ہے کنویں کا سب یاتی جن چیزوں کے کرنے سے نکالا جاتا ہے وہ دوسم میں اوّل و وکر جس کرنے سے یانی تکالناوا جب برواگر کویں میں نجاست کرے تو اس کا پانی تکالنا میا ہے اور باجماع سلف د ، پانی تکالنا ہاں کویں کی طہارت ہے بیر مرابی می لکھا ہے اونٹ یا بکری کی مینگینال اگر کنویں میں کریں تو جب تک وہ بہت ندہوں تب سک كوال جسنين موتاية فأوى قاضى خان عى لكما إورامام الوصيفه كاتول يدب كديبت وهب جس كود يمين والاببت مجهاوركم وه ہے جس کود کیمنے والا کم سمجھای پراعتاد ہے بیٹین عرالکھا ہے بہت وہ بیل کہ کوئی ڈول ان سے خالی شہواور جوالیا شہوتو کم بیل میں می ہے بیامام سرحی کی شرح معسوط اور نہایہ یم الکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ بھے یہ ہے کہ ثابت اور ٹوئی اور بر خنگ میں بجے فرق نہیں بیافلا مہ میں لکھیا ہے اور اس بھم میں لبیداور تو براور میگئی میں پیچیفر ق نیس بید ہوا ہی میں لکھا ہے۔

ل ای طرح اگر بحری نے ووجے کے برتن جی بینتی کردی دوجے کے وقت ایک یادوجیکنیاں توسٹان کے نے کہا کر بینٹ وی جائے اوروووں پیا جائے بھیر متر ورت کے 11 پانی بھی محکوک ہوگا اور کل نکالا جائے گا اور اگر جو تھا اس کا عمروہ ہے تو پانی تمروہ ہے اس کا نکالنامتحب ہے۔ اور اگروہ جانورنجس العين بجيسورتو يانى نجس موجائ كااكر چدمنداس كايانى ش داخل ندموامواورسيح يدب كدكتانجس العين نيس بج جب تك اسكا مندنددافل بواجو بانی نجس تبیل بوتا بیتین ش تکھا ہے اور میں تھم ہے ان سب جانوروں کا جن کا گوشت نیس کھایا جاتا جیے در تعرب وحشى ادر برغدا كروه زنده فكل آيا اورمندان كاياني عن ند منج الوسي يرب كدياني جس نيني البوتا بيميط سرحى عن لكعاب مرده كافرمسل ے پہلے اور بعد بحس ہے بیٹم پیرید میں تکھا ہے۔ مسلمان مردوا کر کنویں میں کر جائے اگر قبل منسل کے کرے کا تو یانی خراب ہوجائے گا اور اکر بعد مسل کے کرے گاتویانی خراب نہ ہوگا ہی مخاری بیتا تارخانے شی لکھا ہے۔ بچدا کر پیدا ہوتے وقت رود سے اور پھر مرجائے تو تھم اس کا بدے آوی کا ساہے اگر عسل کے بعد کویں عس کرے گاتو یانی خراب ندہوگا اور اگر ندرود سے قو اگر چدی یار عسل دینے کے بعد كؤي شركر يتبيعي يانى خراب موجائ كااكر شهيدتموز يانى من كرية يانى خراب ندموكا اوراكراس عنون يهالا یانی خراب ہو جائے گا بیڈناوی قاضی خان میں لکھاہے۔ جب کویں کا کل پانی لکالنا واجب ہولیکن اس میں سوت جاری ہونے کے مب سے كل يانى ندكل سكي ووسودول فكالے جائم سيبين بى لكما باور يى آسان بى ساختيار شرح مى مى كما باورا سى يد ہے کہا سے دوآ ومیوں سے پوچھا جائے گا جن کو پانی کی مقدار می نظر ہواور جس قدر پانی وہ کویں میں بتا کیں اس قدر نکالا جائے اور می عم فقہ کے موافق ہے بیکانی می ہے اور مسوط میں جوامام سرحس کی تصنیف ہے اور تبیین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرفی یا لمی یا کیوڑیا مثل ان کے اور جانو رمر جائے تیکن نہ بھو لے نہ بھٹے جالیس ما بچاس ڈول نکا لے جائیں سے بیر محیط سرتھی میں لکھا ہے اور بھی ملا ہرتر ے بید ماریمی العاب- اگر كوي من جو مارچ يامر جائے اور مردو فكے ليكن چو ليمي اواس كر نكالنے كے بعد بين سے مين وول تك نكالے جائم سے يہيط مى لكھا باور جو بے كاكنے سے پہلے جو پانى نكالا جائے اس كا اعتبار نبيس يتيسن مى لكھا باور اس میں کچھ فرق نبیں کہ چوہا کویں کے اندرمرے یا کنویں کے باہرمرے چمراس میں ڈال دیا جائے اور تمام حیوانات کا بھی تھم ہے رہے بح الرائق عن المعاب أكرج بيك وم كات كرياني عن وال دى جائة تمام يانى نكالا جائ كااوراكر كناوك كاليموم لكايا جائة اس قدر پائی تکالناواجب موگاجس قدر چوہے على واجب موتا بي بيجوابرة الحيرة على لكھا بـاور أكراس على سوسار كركرمركياتو ايك روایت میں میں یا تمیں ڈول تکالے جائیں سے ۔ اگر سام اہرس کویں میں گر کر مرجائے تو ظاہر روایت میں ہیں ڈول تکالے جائیں گے اور مولہ چوہ کے تھم می ہاور در شان جوایک جانور ہوتا ہو ویلی کے تھم میں ہاوراس کے کرنے سے جالیس یا پیاس ڈول تکا لے جائیں مے بیاتا وی قاضی خان بس تکھاہے۔اور جوچو ہےاور مرفی کے درمیان میں ہوو وچو ہے کے عظم میں ہےاور جومرفی اور بکری کے علی ہود و مرفی کے حكم على ب يلى ظاہر الرواية ب بيتا تارخانيد على الكما باوراس طرح بيشاس كاحكم چوف في مانوركا موتاب سيجو مرة العير وشراكماب-

کویں کے پاک ہونے سے ول اور تی اور چرخ اور کویں کا گرداگر داور ہاتھ بھی پاک تہوجاتا ہے بیجیط مزدی غی اکھا
ہے۔ اگر کویں غی کوئی بخس ککڑی یا بخس کپڑے کا کھڑا گر پڑے اور اس کا تکالنا تھکن ند ہو یا غایب ہوجائے تو اس کنویں کے پاک
ہونے کے ساتھ وہ کپڑ ااور لکڑی بھی پاک ہوجائے گی ہے تھی رید علی کھا ہے گئی کویں علی سے جس ڈول تکالناوا جب تھاس علی سے
اسیاس صورت علی ہے جب کرمٹانی چو ہا بھا گانہ ہو لی سے اور نہ کی گئے سے اور نہ کری ور کہ ہ سے اور اگر ہرایک بھاگ کر کتویں علی گرا ہے تو سادا پائی اللہ جائے گا خواہ اُس کا مدوا موالیویا نہ ہوا ہوا کو ہر چاا

ع برخلاف وضوعمور كاس واسط كرأى كاتمام بإنى بهاديا جائ كااوركوي كاتعم فاس بيا

پہلا ڈول ٹکال کر ایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں ہے بھی بیس ڈول کٹکا لے جائیں گے اور اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ ووسرا كنوال بھى اس قدر ذولوں سے ياك ہوتا ہے جس قدر ذولول سے بہلا كنوال ياك ہوگا جس وفت اس بيس سے دو ذول نكالا كيا تها جودومرے كنويں بن ڈالا كيا اگر دومرا ڈول ڈالا جائے گاتو انيس ڈول نكالے جائيں عجے اگر دسواں ڈول ڈالا جائے گاتو ابوحفص كى روايت كے بموجب كيارہ ڈول نكالے جائيں كے اور مي اصح بيد بدائع من لكھا ہے آگر ايك كؤيں ميں سے چو با نكال كر دوسرے کنویں میں ڈالا کیا اور پہلے کنویں میں ہے ہیں ڈول بھی نکال کر دوسرے کنویں میں ڈال دیے گئے تو اب دوسرے کنویں میں ےاس جو ہے کو نکال کرمیں ڈول نکالتاوا جب ہوئے جیسے پہلے کویں کا حکم تھا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ دو کنویں ایسے نہتے کہ جن على دونوں سے جس ڈول نکالناواجب تھے اور ایک میں ہے جس ڈول نکالے مجے اور دوسرے میں ڈالے مجے تب بھی اس میں سے وہی ہیں نکالنا واجب ہو یکے اور اگر ایک کنویں میں سے ہیں ڈول تکالنا واجب تنے اور دوسرے میں سے جالیس ڈول نکالنا واجب تے ہیں جس قدراکی کنویں میں سے نکالنا واجب تھاوہ اس میں ہے نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا ممیا تو دوسرے میں سے جاکیس وول تکالے جائیں گیاوراصل اس میں بہ ہے کہ مجرو کیمیس کے کہ جس کویں میں سے پانی تکالا گیا اس میں ہے کس فقد ، وول نکالنا واجب تضاور جس میں ووڈ الا کیا اس میں ہے کس قدر ڈول نکالناواجب تھے اگر دونوں میں ہے برابر ڈول نکالناواجب تھے تو اس قدرر ہیں مجاورایک کے زیادہ تھے تو کم اس زیادہ میں داخل ہوجا تیں مجاوراس طرح ہے بیکداگر تمن کویں ہوں اور برایک میں ے بیں ڈول نکالنا واجب ہوں اور دو کنووں میں ہے جس قدریانی نکالنا واجب تھاوہ نکلا کر تمیسر ہے کنویں میں ڈال دیا تو تبسر ہے کنویں عمل سے جالیس ڈول تکالے جائمیں گے ہے بدائع میں لکھا ہے۔اور اگر اس میں ایک کنویں میں سے نکال کر ہیں ڈول ڈالیس اور دوسرے میں نکا کردی و ول والیں تو تمیں و ول نکالے جائیں سے میچیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اور اگر ایک میں سے بیس و ول نکالنا واجب ہوں اور دوسرے می سے جالیس اور دونوں میں ہے جس قدر یانی نکالناواجب تھاوہ نکال کرتیسرے یاک کویں میں ذال دیاتو تیسرے یں سے جالیس ڈول تکالے جائیں گے ای اصل کے بموجب جوہم اوّل بیان کر بھے ہیں اور اگر ایک کنویں ی سے باليس ڈول تكالناواجب يتھاس ميں ايك ڈول تكال كراس كنويں ميں ڈالديا جس ميں سے بيس ڈول تكالناواجب يتھة جاليس ڈول تکالے جاتمیں کے یہ بدائع میں لکھا ہے۔اورنوادر میں ہے کہ ایک چوما ایک منظم میں مرکبااوراس منظے کا یاتی ایک کنویں میں و ال وال ویا گیا تو امام محمد کا بی قول ہے کہ اس کنویں کا اس قدر بانی نکالا جائے گا کہ اس منتے کے یانی ہے جواس میں ولا گیا ہے اور میس ڈول سےزیادہ ہو بھی اسمح ہے۔

ع مظاجم كا العادين عل الموده كوي كي من بوالى بداياتى جمت و في كد حداد بدى مفود ين بي ماند ول الكالب من ال

ڈ الدیا جائے تو اس کنویں کا سارا یانی تکالا جائے گامیٹرزلٹہ استعین عمل تکھا ہے۔ اگر یائی کا کنواں نجاست کے چیز کے قریب ہوتو وہ یاک ہے جب تک اس کا حزہ یارنگ یا بد ہونہ بدلے میظمیر بیرش لکھا ہے اور اس صورت میں پچوگزوں کے فاصلہ کا اعتبار نہیں اگر نجاست كاكوان دى كر كفاصله ير بواوروبال عار اس كايانى كوي هي آئة بإنى كاكوال بنس بوجائ كااوراكرايك كز کے فاصلہ پر مواور اثر ندا ئے تو یانی کا کوال یاک ہے بیجیط میں لکھا ہاور یہی سیجے ہے یہ بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کتویں میں چوبا یا اور کوئی جالور ملا اور بیند معلوم که کب گرا تھا اور بھولا بھی نہیں تو اگراس کے پانی ہے وضو کیا تھا تو ایک دن رات کی نمازلونا ویں کے اورجس چیز کوو ویانی لگا تھا اس کو دحود میں مے اور اگر بھول کیا تھا یا بھٹ کیا تھا تو تھن رات دن کی نمازیں بھیری مے بدامام ابوطنیقة كاقول باورامام محر ادرامام ابو يوسف كاليول بركى نمازكون بمري عج جب تك يهندمعلوم بوكه و مبركرا تعابير مدايين لكها ب-اوراس كرن كاوقت معلوم موجائة اس يراجماع بكراس وقت عدضواورنمازي بييري كراوراكراي إنى الاستانا موندها کیا تھا تو استحسان میہ ہے کہ اگروہ جانور جو کنویں سے نظا پیٹا ہوا تھا تو تین دن سے جو آٹا اس کنویں کے پانی سے کوندها ہوہ شکما کیں مے اور اگرند پیٹا تھا تو ایک دن سے جوآٹا اس کویں کے پانی سے گوندھا ہے وہ نہ کما کیں مے بھی تول اختیار کیا ہے امام ابوطنيفة نے يدي طل مى لكھا ہے۔ دوسرے ووكر جس على يانى تكالنامتىب ہا كركنوي من جو ہا كر جائے تو ميں وول تكالنامتحب باور لى ادرمرفي من جوچمونى محرتى موج ليس دول تكالنامتيب باس كے كدان جانوروں كا جوشا كرو و باوراكشر بيرموتاب كرياني كرنے والے جانور كے منتك بينجا بي بهال تك كراكريفين موجائے كرياني ان حيوانات كے منتك تيس بينجاتو بحدياني شالا جائے گا۔ اور اگر مرفی جمونی نہ محرتی تھی تو مجھ یانی نہ تکالا جائے بیساد ے سائل طاہر الرواید کے بین جہال یانی تکالتا متحب ہے وہ بیں ڈول ہے تم نہیں اور اس طرف کو اشار ہ کیا ہے امام محد نے نوادر میں جوابر اہیم نے ان ہے روایت کی ہے بیمجیط عى لكما ب- اور مروه بانى سے وى دول تكالنا جايى بي خلا صداور تهابيا ورفح القدير عى لكما ب- اور بدائع من قاوى سنقل كيا ب كدا كر بكرى كرے اور زند و فكل تو اطمينان قلب كے واسط ميں ذول نكالنا جائيں نه پاك كرنے كے واسطے يهاں تك كدا كرن كالے اور د ضوکر مے تو جائز ہے می فقاوی قاضی خان میں لکھا (ف ) ہے۔

ووررى فصل

ان چیز ول کے بیان میں جن سے وضوحا ترجیس

ظب کا اختیار رنگ ہے کیا جائے گا اور اگر وہ ورنگ میں خالف ٹیس اور مزہ میں خالف ہے دیسے سید اگور کا افتر دہ اور اس کا مرکہ تو سرے کا اختیار کیا جائے گا اور اگر رنگ اور مرے دونوں میں خالف ٹیس تو دیکھا جائے گا کہ مقدار میں کون زیادہ ہواور اگر مقدار میں بھی دونوں برابر ہوں تو اس کا حتم ظاہر روایت میں فہ کورٹیس فقہانے کہا ہے کہ احتیاط اس پانی کو بمقابلہ دوسری چیز کے مغلوب بھیس کے بیدائع میں تکھا ہے امام ابوطیف کا پیوٹ کے کہ بنین سے بیشر سے لیمنی اس پانی ہے جس میں چھوار ہے بھوے گئے مغلوب بھیس کے بیدائع میں تکھا ہے امام ابوطیف کا پیوٹ کے سے موسور کے اور اس کے ہوتے ہوئے ہوئے کے محال میں اور اس کے ہوتے ہوئے ہم کہ کرے اور اس کے ماتھ تھے بھی کرے تو میر ہوئود کی میں تکھا ہے اور اس طرح آ کا کومنوں میں اور کیا ہے تو اس میں خوش کے کرے ان کردیکہ تھے کرے اور اس کی ماتھ تھے بھی کرے تو میر ہوئود کی بہتر ہے اور امام ابو بوسف کے دونوں میں کی کومقدم کرے اور کی کومؤ کرکے تو جا کو جا کو جا کو جا کو جا کو بی کر کر ہے اور اس میں کومقدم کرے اور اس کومنوں کے امام ابو حقیق ہیں کہ اور کو جا می منوں نے امام ابو حقیق کیا ہے موافق قول ابو بوسف کے بیشرح جا می صغیر میں کھا ہے جو امام خاص کی کا مقدم کر ہور کی کہ انہوں نے امام ابو حقیق کیا ہے موافق قول ابور ہور کر میں کھا ہے ہور کے تو ہور کی کہ ہور کی کہ اور تو کی اور وہ کر اور کر اس میں کھا ہے ہور کی کہ ہور کر جا می صغیر میں کھا ہور کی میں تو تو کی ہور کی کہ ہور کی کہ انہوں نے بیاں تو تو تو ہو جائے یا اس پر جماگ آ جائے تو اس سے بالا تھاتی وضو

ا دومرى مودت بكان كايدكة تقراكنا مقعود نده و چناني شوربها فقلاط مانع طهادت بهاكر چده ميال اورد تق مواا ع شربت خرمات وضوجا تزنه مونالهام ابوضيفه كالمجيلاتول بها مخاني ا

جائز میں اس کے کہاس میں نشہ ہوگا مید بیان اس کا ہے اگروہ کیا ہو میٹر ہے تو وی میں لکھا ہے اگر تھوڑا سانیا یا جائے آئ اس سے وضوجائز ہونوہ ہیں اور جی اس کے اس سے وضوجائز ہونوہ ہیں اور بی اس نے کہا ہے کہ اس اور بی اس ہے ہوئے اور میں اور وہ بی اس میں اور وہ بی اور وہ بیٹا ہو جائے لیکن بائی کا نام اس پر سے جا تا تدر ہے اور وہ بیٹا ہی ہوتو اس سے وضو اگر بائی بی چھو چھوارے وہ الل ویتے جائے ہی اور وہ بیٹا ہی ہوتو اس سے وضو جائز ہی ہوتو اس سے وضو جائز ہوں اور چیز وں جائز ہے اس میں ہمارے اسحاب کا ظلاف تو ہیں میٹر حمید المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اس کے سوا اور چیز وں کے ذلال سے وضو جائز ہیں ہو جائے ہی لکھا ہے اس کے سوا اور چیز وں کے ذلال سے وضو جائز ہوں ہے وضو جائز اور بی کائی اور کری ہوتا ہے ہوا ہے گئی ہوتو ہو ہو گئی ہوتو ہو گئی ہو

نين موسكات مين عن العاب اورجام مفرحاى من بكريما المع بديا تارخاني من العاب.

اور نبید تر ساگروضو یا عسل کر ساقواس میں نیت شرط ب جیسے تیم میں نیت شرط ہوتی ہے بیظ میر ریس اکھا ہے اگر پانی پانی موجود ہوتو اس سے وضو جا رَنہیں اور آگر (۱) اس سے وضو کیا پھر زایانی ال حمیا تو وضونو ٹ کمیا بیشر ح منیت المصلی میں تکھا ہے جو امیر الحاج كي تعنيف ب- اكر محروه يانى يرقادر بواتو نبيذ تمر يوضوكر ياوراكر مشكوك يانى يراور نبيذ تمرير اورمنى يرقادر بواتو امام ابو حنیقہ کے فزد کی جیزتمرے وضوکرے اورے نہ کرے اور امام ابو بوسٹ کے فزویک مفکوک یانی ہے وضوکرے اور تمیم کرلے اور نبیدتمرے وضونہ کرے اورامام محلا کے مزویک تنول کوجع کرے ایک کوجی چھوڑنے گاتو جائز نیس اورآ کے پیچیے ہونا ان کابرابر ہے یظمیر سیمی تکھا ہے جارے اس جات بر منفق ہیں کہ متعمل کیا فی پاک کرنے والانیس اور اس سے وضو جا تزنہیں اور اس کے پاک ہونے می اختلاف ہام محمد کا تول ہے کہ وہ پاک ہاور میں روایت ہام ابوطنیف سے اور ای پرفتو کا ہے بیمیط میں الکھا ہے۔جس بانی سے صدت عور کیا جائے یا وہ عبادت کے لئے مرف کیا جائے تو سیحے یہ ہے کہ جس وقت ووعضو سے جدا ہوا مستعمل سے موكيات مداية من المعاب راير ب كرجمونا حدث مو يايزاموييني شرح كنز من المعاب يهال تك كدا كردونون بازودموسة اوركس آ دی نے ان کے بنچے ہاتھ لے جاکراس بانی سے دعویا تو یا جائز نیس بیفادی قامنی خان مس تکھاہے۔ اگر بے وضونے باجب نے یا حيض والي مورت نے جو باك مو يكل سے بائى لينے كے لئے ابنا ہاتھ بانى من واخل كيا تو ضرورت كى وجد سے وہ يانى مستعمل نيس موكانيد تمین میں کھا ہے۔اوراس طرح اگر منظ میں کوز وکر حمیااوراس کے نکا لئے کے لئے کہنی تک ہاتھواس میں ڈالاتو بھی مستعمل ہیں ہوگا ليكن اكر شنداكر نے كے لئے ہاتھ يا ياؤں برتن من والاتو وہ بانی مستعمل ہوجائے كا ضرورت ن بہونے كے سبب سے بيظام من لکھا ہے۔اورامام ابو یوسف سے میدوایت مشہور ہے کہ پانی کے متعمل ہونے کے لئے پورے عضو کا داخل ہونا ضروری ہے میجیط مس الكعاب- ايك انكل يا دوالكليوں كے واخل موتے سے يانى مستعمل بيس موتا اور تقبلى كے داخل مونے سے مستعمل موجا تا ہے يہ تلہیر پیش ککھا ہے۔اگر جنب ڈول کے ڈھونڈھنے کے لئے کویں میں توطہ لگادے تو امام ابو یوسٹ کے ہزویک اس کی جنابت اس

ا آب مستعل کا بینا اوراً سے کھانا اید تِنفر کے کروہ تن یک ہے کراً سے دوبارہ وضوبالا تفاق دیں جا زہا ا ع جنایت بدونو ہونے یا بے سل ہونے کو کہتے ہیں اس سے مشارع عراق نے کہا کہ مستعمل پانی یالا طاہر ہے بھی تھے ہے اور بھی مختارے اسے۔ ذ (۱) کینی نیز زم سے ا

طرح باتی رہتی ہادر بانی بھی اپنی حالت پر رہتا ہادرا مام محر کے زدیک دونوں پاک ہیں۔ اورا مام ابوطنیقہ سائیل رہتی ہے کہ دونوں نیس ہیں اور ایک ہیں ہوتا اور یہ ہوجا تا ہاں لئے کہ پانی بدن سے جدا ہونے سے پہلے مستعمل نہیں ہوتا اور یہ روایت زیاد و موافق ہے ہو ہوا ہے اور بھی ہے جہین میں اور اگر نماذ کے لئے نہائے کوغوط لگایا تو بالا تفاق پانی فراب ہوجائے گار نہا یہ میں کھا ہے۔ اگر جین والی خورت کو یہ می گرجائے اگر خون بند ہونے کے بعد گری ہا وراب اس کے اعتمار بوجائے گار خون بند ہونے کے بعد گری ہوا وراب اس کے اعتمار خوان بند ہونے سے پہلے گری ہو وہ میں پاک شخص کے ہاں لئے کہ اس می اور اگر خوان بند ہونے سے پہلے گری ہو وہ میں پاک شخص کے ہاں لئے کہ اس کے کہا سے بھی نہیں تو اس کا حکم میں جو اس کے گار خوان بند ہونے سے پہلے گری ہو وہ میں پاک شخص کے ہاں اس کے کہا تو میں ہوجائے گار نے کے سب سے وہ وہ میں گار ہو ہے گار میں گار موجائے گار میں گار میں گار موجائے گار میں گھو ہے۔ گار میں گھو ہے۔

اورا كرمند ان كے لئے سركوبھويا اوروه باوضوتها تو وه يانى مستعمل شہوكا يظهير بدي تكما باوراكركى ياك فخص في سنمنى یا آٹا یامیل جھوڑانے کے لئے وضوکیا یا پاک مختص خندا ہوئے ہے واسطے نہایا تو پانی مستعمل نہ ہوگا بیزناً وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ب وضوا كر شندا مونے كے واسطے يا دوسرے كوسكھائے كے واسطے وضوكر يو امام ابو صنيفة اور امام ابو بوسف كروكيد يانى مستعل ہو کیا اور امام محد کے فرو کی مستعمل نہ ہوگا بی خلاصہ می تکھا ہے۔ جامع صغیر صای میں ہے کراڑ کے کے وضوکر نے ہی آيا إنى مستعمل موجاتا بع تقاريب كراكرلز كالمجهوالا بي يانى مستعمل موجاتا بورند مستعمل موتا يم معمرات بين لكها ب-اكر كمانا كمان كرواسط يا كمانا كماكر باتحددهو يولي مستعل بوجاتا ب يدميط سرهى بس لكماب - اكرمورت في اور ي بال اسے بالوں میں ملائے تنے بعرملائے ہوئے بال دعوئے تو یائی ستعمل نہ ہوگا۔ مدسراج الوباج اورظبیر مدین لکھا ہے۔ آگرمقنول کاسر وحویا جواس کے بدن سے جدا ہوگیا تھا تو یانی مستعمل ہوجائے گا میرمحیط مرحسی میں لکھا ہے۔ آگر جنب نے تنسل کیا اور پچھ یانی اس کے عسل کااس کے برتن میں فیک کیا تو برتن کا پانی خراب نہ ہوگا لیکن اگر پانی اس کے برتن پرخوب برکر برتن میں پہنچا تو خراب ہو جائے كااوراس طرح تمام كاحوش بهى امام محر يرقول يربوجب خراب تبيس موتا جب تك كمستعمل يانى اس برغالب نه موجائ يعنى یاک کرنے کی صفت اس میں سے بیل کھوتا ہے بیفلا صبص لکھا ہے۔میت کے دعونے سے جو پالی بہے وہ بھس ہام محر نے اصل من اس كومطلق اليان كيااوراسع بديه كراكرا سكے برن برنجاست نبيل بنوياني مستعمل ندجوكا محرا مام محرز في اس كومطلقان واسطے كها ے کرمیت اکثر نجاست سے خالی نیس ہوتی مظہیر یہ میں تکھا ہے اگر سرکہ سے یا گلاب کے پانی سے وضو کیا تو سب کا بیتول ہے کہ وہ مستعل بیں ہوتا بیتا تارخانے میں لکھا ہے۔ مستعمل یانی اگر کنویں میں گرجائے تو اس کوخراب جنہیں کرتا مگر جب اس پر غالب ہو جائے و خراب کرتا ہے اور میں اسم ہے بیموط سرحسی میں لکھا ہے اور انھیں مسائل سے ملتے ہوئے بیسن علے میں ہر شے کے اپنے می آ سك جو من كا عباركياجا تاب بيدم ايديل لكعاب - كد هاور فجركالبيند بالعاب اكرتموز ، ياني بم كري كا تواس كوفرا ب كرب عا آگر چہ تھوڑ اگرے بیمیط میں لکھا ہے کپڑے کو اگر چہ بہت سالگ جائے تو بھی ظاہر روایت میں جواز صلوۃ سے مالع نہیں بینزالة المعتین میں تکھا ہے۔ جوشا آدی کا پاک ہاورائ علم میں ثامل ہے جب اور چین والی عورت اور نفاس والی عورت اور کا فرتمرشراب یے والا اور جس کے مند میں ہے خون لکتا ہوا گروہ اس وقت یانی پہیں تو ان کا جو ثھانجس ہوگا اور اگر کئی بارتموک تکلیں توضیح تو ل کے

المصلق يعنى يدقيد فين الكائي كدميت برجواست مواا

ع اور قاضى خان يس بكراكر وضوكا بانى كوكي شن الوقوا مام محد كقول يراس عن بي وال تكالعارا ع

ہو جب منہ پاک ہوجائے گابیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگرشراب چنے والے کی موجیس کبی ہوں تو پانی نجس ہوجائے گا اگر چہ ا یک ساحت کے بعد پانی ہے بیتا تارخانی میں جمت سے قبل کیا ہے ورت کا جو تھا اجنبی مرد کا جو تھا مورت کو کروہ ہے لیکن وو تا یاک ہونے کی مجد ہے ہیں بلکدلذت یانے کی وجدے ہے بینہرالفائق میں تکھا ہے اور اصح یہ ہے کہ محوزے کا جوشا بالا جماع پاک ہے بید ابدی میں تکھا ہے اس طرح جو تھا ان چرند اور پرند جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے مرجیوٹی ہوئی مرقی اوراونٹ اورنتل جونجاست کماتے ہوں ان کا جونعا مروہ ہے بہاں تک کہ اگر مرغی اس طرح قید ہو کہ اس کی چورٹج اس کے یاؤں کے نے نہ پہتی ہوتو کروہ نیس اور اگر پہنی ہوتو چموئی ہوئی مرغی کے تھم میں ہے بیمیط سرتھی میں لکھا ہے۔ اور جو تھاان جا توروں کا جن کا خون بہتائیں ہے پانی میں رہتے ہوں یا سواان کے ہوں پاک بیں رہمین میں لکھا ہے اور جو کیڑے محرول میں رہے ہوں جیسے سانب اور چو ہااور بلی ان کا جوش مرو وتز ہی ہے ہی اس بے بیا اس بے العاصد میں لکھا ہے۔ اور مرد و ب کسی کے ہاتھ می بلی ما نے اوروہ اس كے دعوف سے بل نماز ير مصاور كروو ہے كہ بل كاجو تھا كھانا كھائے بيتين بين كھا ہادريد مالدار كے لئے كروو ہاس كے کہ وہ اور کھانا بدل سکتا ہے لیکن تقیر کے لئے ضرورت کی وجہ سے مرو وہیں بیسراج الوباج میں لکھا ہے۔ اگر بلی نے چوبا کھایا اوراس وقت بانی پیاتو و و پانی نجس موجائے گا اور اگر ایک دوساعت تغیر کر پیاتو نجس نیس موگا سے جے سے می ظمیر بدی لکھا ہے۔ درعدوں پر شدوں کا جوشا مروہ ہے اور امام ابو یوسٹ سے بیدوایت ہے کہ اگروہ اس طرح قید ہوں کدان کا مالک جاتنا ہو کدان کی چونج برکوئی نجاست نبیں تو مروہ نبیں اورای روایت کومٹا کے نے متحس سمجا ہے بدایہ بیں لکھا ہے۔ اس طرح ان پرند جانوروں کا جن کا کوشت ننیں کمایا جاتا پاک اور کروہ ہے بطور استحسان کے بیمبوط میں لکھا ہے۔ اگر اچھے پانی کے ہوتے ہوئے کروہ یانی ہے ونسو کرے تو مروه باوراجها يانى شاوتو مرو ونيس سياختيارشرع مس لكها ب- كة اورسوراورورند اورجو بايون كاجوشانجس بيكنز مل لكها ہے۔ پانی کے منت سے بانی نیک ہوہی اگر کااس منے کو جائے تو وہ پانی جواس منتے میں ہے پاک ہے بیظام میں لکھا ہے کتے کے جانے سے برتن تمن اروموتے بدم اید می لکھا ہے۔ نچراور کد مے کا جوشامکلوک ہے اور سی یہ کرو ویاک ہے اور شک اس می ے کہ واورکو بھی یا ک کرتا ہے یا تیس بیفاوی قاضی خان می تکھا ہاور میں تول ہے جمہور کا اور بیکا فی میں تکھا ہے آگران دونوں کے سوااور پائی تبیل تو دونوں نے وضوکرے اور تیم کر ہے اور ان دونوں میں ہے جس کومقدم کرے گا جائز ہے بیمرائ الو ہائ میں لکھا باوردونوں میں سے ایک پر اکتفاجا ترنبیں بینزائد المعتبین میں تکھا ہے اور ہمارے نزدیک اصل بیہ ہے کہ وضوکو مقدم کرے اور دھود ے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر گدھے کے جو شحے پانی سے وضو کرتا ہے تو وضو کی نیت میں اختلاف سے اور زیادہ احتیاط اس میں ے کرنے ترکے بین القدر میں لکھا ہے۔ اگر کدھے کا جو تھایانی می کرجائے تواس سے وضوحائز ہے جب تک کداس پر غالب مدہو جائے جیسے متعمل بانی کا تھم ہے میمید اسرحس میں اکھا ہے جگا دارے جیشاب اور بیدے یائی اور کیٹر اخراب نہیں ہوتا یہ فاوی قاضی غان بس لکھا ہے اور جس می خون جاری تبیں وہ پانی میں مرجائے تو پانی جس تبیل ہوتا جیسے مجھراور کھی اور بھڑ اور بچھوو غیرہ اور پانی ك جانوروں كے يانى يس مرنے سے بھى يانى خراب بيس موتا ميے چيلى اور ميندك اور كيكيا۔ اور يانى كے سوااور چيز يس مرے تو بعض کا تول یہ ہے کہ چیلی کے سوااور چیز کے مرتے سے خراب ہو جاتی ہوار بعض کا قول یہ ہے کہ خراب نہیں ہوتی اور یمی سیحے ہوریائی مینڈک اور زمن کے مینڈک برابر ہیں ہے ہدایہ میں لکھا ہے ابدالقاسم السفاء نے کہا ہے کہ میں قول ہم اختیار کرتے ہیں بد ا بدليل مديث يفسل الاماء من ونوع الكلب ثلاا يعن كت كرمندو النف يدين تمن مرتبدوويا جائ اورايو بريرة ف سات مرجدوو في ك مديث بحي روايت كي ٢١١

مضمرات عن تکھاہے اور سیجے میدہے کہ اس عمل فرق نہیں کہ پانی عمل مرے یا ہمرے پھر پانی عمل ڈال دیں سیجیمین عمل تکھا ہے۔ اگر بھول جائے تو تب بھی ملم ہے مروو یانی بینا مروہ ہوتا ہے اس لئے کداس کے اجزابانی میں ل جاتے میں اور اس کا کھانا جائز نہیں ب محيط سرتسى عن الكعا إور بانى كوه جالور بين جن كى پيدائش اورر بنى جك بانى بواوران عدايي وه جانورجو بانى عن رين مر پانی میں پیدائے ہوں ان سے پانی خراب ہوجاتا ہے۔ یہ ہدار میں لکھا ہے۔ اگر غبار نجس پانی میں کر جائے تو اس کا اعتبار نہیں مئی کا اعتباد بيقيد عى لكما ب الرككري عن عباست ياكوبرلك جائ اورجل كررا كه بوجائ اورتموز بي بي على مر جائ و امام حر" کن و یک پانی خراب نہ ہوگا ای پرفتو کی ہے بیمنمرات میں لکھا ہے۔مردار کے بال اور بڑی پاک ہے اورای تھم میں بے پنمااور کھر اور سم اور چرا ہواسم اور سینک اور پشم اور اون اور پر اور دانت اور چو پچے اور ناخن اور ای تھم میں ہے آ دی کے پال اور بٹری اور میں معی ہے بداختیار شرع مخار می لکھا ہے یہ جب ہے کہ بال منڈ ہے ہوئے ہوں یا گئے ہوئے ہول میکن اگر اکھڑے ہوئ و جس موں کے بیسران الوباح شرائع الے اور چشمر دوجانور کا اور دود معجواس کھن می ہواور باہر نکلے ہوئے الله ے کا چملکا اور بید جومال کے پیٹ سے کر حمیا ہواور ابھی تر ہوا مام الاحنیقة رحمداللہ کے زویک پاک ہیں بیجیط سرحی می لکھا ہے۔ اور مشک کا ناف اگر ايها بوك ياني وينج عفراب شهولو ياك باوراضى يدب كدوه برحالت من ياك باورة رع كئ بوع جانوركا بمي بالانفاق یاک ہے سیسین مں لکھا ہے۔ خزیر کے تمام اجز انجس ہیں بیا ختیار شرح مقار میں لکھا ہے اگر مردار کی بڈی کنویں میں گرجائے اور اس يركوشت يا كالنائ كلى بوتونجس موجائ كاورندنجس ندبوكا بيمعراج الدراييض لكعاب -اكرة دى كاجزاياس كاجعلكا ياني عن كراءاكر و وتموز ا ہوجیے یاؤں کے شکافوں عل سے اتر تا ہے شل اس کے ہوتو اس سے یانی خراب نیس ہوتا اور اگر بہت ہولینی یاخن کے ہرابر جوتو پائی خراب ہوجا تا ہےاور مافن کے کرنے سے پانی خراب بیس ہوتا بیا ظامہ میں لکھا ہے۔ جس کے چیتی و ہا خت کی جات دواؤں سے ماسکی دیا غت کی جائے لینی مٹی لگا کریا دھوب می سکھا کریا ہوا میں ڈال کرتو پاک ہوجائے گا تو اس پر نماز اور وضواس ے ذول سے جائز ہوگا محرآ دی اورسور کے چڑے کا بیتھم نہیں عمید اہدی عمی لکھا ہے دیا غت تقیق کے بعد اگر چڑے کو پانی تکے تو پھر نجس نیں ہوجاتا اور دباغت مکمیہ کے بعد بھی اظہر بھی ہے کہ پھرنجس نہیں ہوتا یہ مقمرات میں لکھا ہے۔اور جس کا چیزا دباغت سے یاک ہوجاتا ہے اسکاچڑاؤ کے علے یکی یاک ہوجاتا ہے اور اس طرح خون کے سواتمام اجزاؤ کے سے یاک ہوجاتے ہیں مجی فرجب معج ہے میری می الکھاہے ووکوزے جو گھر میں إدهرا و مراس لئے رکود بے بین کے متلوں کا پانی ان سے نکالیس تو اس سے پانی بینا اوروضوکرنا میں جائزے جب تک بیند معلوم ہوکراس پرنجاست کی ہے۔ چو بالی سے بھاگ کریانی کے پیالے پر ہوکر گذراتو حمس الائر ملوائی نے بید کرکیا کدا کر بلی نے اسکوزخی کردیا تھا تو پیال نجس موجاتی ورندنجس میں موگااور شرح طحاوی میں تکھا ہے کہ مرصورت من جس ہوگا اسلے کرد و بلی کے خوف سے اکثر پیٹاب کردیتا ہے بیچیا مرحس می اکھا ہے اور میں مخارجے بیطلا مدھی انکھا ہے اور ا اور چزے کے مانند دباخت تبول کرنے عل مٹانداوراوسی ہے جنائے فتح القدر على ہے كمامام محر سے مروى ہے كما كرم دار مرى كے مثاندكوو باخت دےدیاتویاکے ہے اس معدائع برتودیاغت سے پاکٹیس ہوتی ہوارا وی کی کھال کودیا فت وعدم دیاغت میں والمنس بلدوہ پرجریم واحرام كدبا فت ديس كى جالى بحى كرولية البيان مى ب كراكرة وى كى كال دباخت كى كار إك وكى ليكن اس انتفاع بعد احرام كيس جائز بي آوى كاجراء سانقاع بين جائز بكان الحيد والبدائع ورفتار عى كماكر بعضول كرز ديك سواداورة دى كاكمال باكر بين موق اس واسط كريت بت او نے ے دیافت پذریس اا سے بشر طیک سید کو ڈا ایے فنس ہے جو لائن ذی ہے کی بجوی کا ذی کرے اُس کو پاک ندرے گااور ذی کرنا اپنے كل عمل اوجال ذرع كرناميا بيناك جكد التي كيا المركم وتع ١١١ (١١) ليكن المرافقا كل عمر القائل عمر المقائل عمر القائل عمر ال جس مولا كوكساس كريثاب كردية على تك جااد

آ دی کوا ہے حوض سے وضو جائز ہے جس میں بیخوف ہو کہ ٹا بداس میں نجاست پڑی ہو تھریفین شہواور اس پر بیروا جب نہیں کہ اس كا عال يو يجهاور جب تك اس من عاست كا يقين ند بواس عوضون جهوز عاس لي كراثر عجى ابت بواع - يعيد مردى عى لكما ب- اكراس كوجس يحتا تقا اوراس ب وضوكرايا جرمعلوم مواكدوه بأك تفاتواس بوضو جائز بريظا مديس لكما ب-درتدہ جانور تھوڑے سے پانی پر مو کے گذرا اگر کمان غالب مدیموک اس نے پانی بیا ہے تو بھی موجائے گاور نہی ند ہوگا یہ بحرالر ائل عى مبتنى كاللي بالمارى على المراكر الرجنكل على تعوز الانى بالاقواس سے كروضوكر ناجائز باوراكراس كا باتي بياتواس ہواور اس کے ساتھ کوئی چر بھی نیس جس سے پانی اس عل سے نکا لے آو اپنارومال پانی علی ڈال دے اور رومال سے پانی ہاتھ بر كرے كاتوباتھ باك موجائے كااور اكراس بانى كے كنارے برعلامت كتے كے داخل مونے كى بائى اگروويانى سےاس تدرقريب مو جس سے بیمعلوم ہوکہ کتا یہاں سے پانی بی سکتا ہے وضونہ کرے اور اگر ایسانہ ہوتو اس سے وضو کر لے بیتا تار خانیہ می لکھا ہاور ا كراز كاور كاؤل والے ول اور رسى برماتھ لكاتے ہول اور رسى باك ب بيلى ريد يم كلما ب جب تك نجاست كاينين ند مو مير فتح القدير شل المعاب الرائ في اينا باته باؤل بانى كوز على والرجائاب كم باتهاس كايقينا باك باواس س وضو جائزے اور اگراس کا پاک یانا پاک مونائیں جانا تو متحب بہے کہ اور پانی سے وضوکرے اور باوجوداس کے اگراس سے وضو كرافي او جائز موكار محيد مزحى ش اكساب- الركوني مخص اين ياؤل وحوكراس ياني ش داخل مواجوهام كي من كراموا باور عربا برلكا بس اكراس عمام عركى حب كانبانانيس معلوم بواتوجائز بأكر يديرياؤن دووية اوراكراس عركى جب كانبانا معلوم ہواتو امام محری روایت کے ہمو جب یا و ل وحونالا زم بین اور یکی ظاہر ہے بیعیط من لکھا ہے اگراہے احساءرو مال سے يو وقع ادردومال خوب بھیک کیا محویا اس کے احسا ہے کی کیڑے پر بہت زیادہ پانی ٹیا تو اس کیڑے کے ساتھ تماز جائز ہاس لئے کہ مستعل یانی امام مر کے نزد یک یاک ہواورونی مختار ہے۔ادرامام ابو حفیہ اورامام ابو بوسف کے نزد کی اگر چیس سے کین اسموتع پرضرورت كي وجه عداس كي عاست كا عمرارساقط موجائ كايد بداكع بستعل ياني كايما كرووب يدخلا مدي الکھا ہے۔اور جامع الجوامع میں ہے کہ تموڑ اپانی نجاست کے پڑنے سے جس موجائے اگر اس کے اوصاف یعنی رنگ اور بواور سرو بدل جائے تواس کو کی طرح کام میں ندلائے اور حل پیشاب کے ہوگا اور اگر ایسان موتواس سے جانوروں کو یانی پانا نااور شی بھونا جائز ہے مروہ می مجد میں ندلگائی جائے بیتا تار فائد میں اکھا ہے۔ جاری پائی میں پیشاب کرنا مروہ ہے بیفلا مسل اکھا ہے۔ بند پائی میں پیشاب کرنا مکروه ہاور بھی مختار ہے بیتا تار خالیمیں لکھا ہے۔ وض میں کوشیرہ جمع ہاں میں پیشاب پڑ کیا اگروہ دوش دہ دردوب و خراب سن موكا اكركم موسة كاتو خراب موجائ كاجيد بندياني خراب موجاتاب ميفلا مدين كمعاف ا

جونها باس

تیم کے بیان میں اس بی تین نصلیں میں

يهلئ فصل

ان چیزوں کے بیان میں جو تیمم میں ضروری ہیں

ان میں سے نیت ہے کیفیت اس کی ہے ہے کہ الی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جوبغیر طہارت کے بیج نہیں ہوتی طہارت كى نيت كرنايا نماز كے مباع ہونے كى نيت كرنا قائم مقام نماز كے ارادے كے ہے۔ حدث كے يتم اور جنابت كے يتم عى تيز فرض منیں بہاں تک کدا کر جب نے باراد ووضو تیم کیاتو جائزے بیمبین میں تک تکھا ہے اور نصاب میں ہے کہای پرفتو کی ہے بیتا تار خانیم مكعاب - اگر جنازه كى نماز كے لئے يا بجده تلاوت كے لئے تيم كيا تو جائز ہے كداس مے فرض نماز بھى بڑھ لے ابن ميں كى كا اختاف نبیل بیجیا می تکھاہے۔ اگرزبانی قرآن پڑھے کے لئے یاقرآن میں دیکور پڑھنے کے لئے یازیارت قبور کے لئے یادنن ميت كے لئے يااذان كے لئے ياا قامت كے لئے يامجد على داخل ہونے كے لئے مجد سے فارج ہونے كے لئے يتم كيا بايل طورك معجد جس باوضو داخل ہوا تھا پھروضوٹوٹ میایا قر آن چھونے کے لئے بیتم کیااورای تیم سے نماز پڑھی تو عام علاء کے ز دیک جائز نہیں ریفاوی قاضی میں تکھا ہے اگر بجدو شکر کے واسطے تیم کرے تو اہام ابو حنیفہ اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک اس تیم سے فرض تماز نہیں یر ہسکتااورامام محر کے فزدیک پڑھ سکتا ہے اس کئے کہ بحدہ شکرا مام محر کے فزدیک عباوت ہے ان دونوں کے فزدیک نہیں بیاذ خبرو عى فكعاب - اگرسلام كے واسطے بإسلام كا جواب دينے كے واسلے تيم كرے تواس سے نماز كا اداكر ناجائزے بياناوي قاضي خان ميں لكعاب أكر حيتم اس واسط كرے كه دوسرے كوسكما نامنظور ہاور نماز كااراد ونبيں ہے تو تينوں اماموں كے نز ديك اس ہے نماز جائز نبیں بیخلاصہ علی تکھا ہے اور میں ظاہر الروایة فرآوی قاضی خان علی تکھاہے کا فرنے آگرمسلمان ہونے کے لئے تیم کیااورمسلمان ہوا تو اس کواس تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں نزدیک امام ابو عنیفتر اورامام محر کے بیطلامہ میں لکھا ہے۔ بیار کوووسر المحض تیم کرا ہے تو نیت مریض پر ب نہیم کرانے والے پر بیقد میں لکھا ہاور مجملہ ضرور یات تیم کے دومرتبہ ایا تھ مارنا ہے ایک سے منہ کاسے ہاور دوسرے سے دونوں ہاتھوں کامنے کہنوں تک یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ کہنوں ملکا بھی سے کرے یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے ملید میں ب كدا بي منه كى كلى بوئى كھال پراور بالول كے او پراو پرس كر برموافق قول سيح كے يدمعراج الدرايد يس لكھا ب اور ميى ب التح القديريس فداركامسح بحى شرط بي محتقول بجار اسحاب اورآ دى اس عفاقل بين بيزابدى بين لكها بهتميلي يجمى مع كرے يانيل مح يہ ب كدنم كرے اور باتھ مارنا كانى ب يمغمرات من لكعاب اكرايك بى ضرب سے منداور باتھوں يرسى كرية جائزنبيل بيفآوي قاضى خان يمل كاماب-اكرايك باته سامنه كالمح كيااور دومر باته سائك باته كالمسح تومنه اور باته كاستح جائز ہوكيا اور دومرے باتھ كے لئے ضرب لگادے بيسراح الوباج ش لكھا ہے۔ اگر تيم كا اراد وكرے اور زين مي لو فے ا بعضول فرتن كوثر طاكبا باوم مح يب كدكن باس واسط كرمديث بس وارد بالمم ضريتان وضربتين تيم كي مابهت بس وافل بي ١١ ع لیکن رجب کاول واکمی بربائمی سے مع کرے محربائمی بردائم سے مع کرے مسئون المستحب الع

خلال كراواجب بيرينين عن تكما ب\_

اور تجلدان چیزوں کے جو تیم ضروری میں یاک می ہے۔ تیم کرے یاک چیز برجنس زمین سے جیبالو بااور کا نساور تا نیا اورشیشداورسونااور ماندی اور حش ان کے وجنس زمین سے میں ہیں اور جوالیسے ند ہوں وہنس زمین سے ہیں بدیدائع می نکھا ہے۔ الله جائز ہے جیم مٹی پر اور بت پر افورے پر جوز مین سے بنا ہونہ پانی ہے آئیج پر اچونے پر اسرے پر ابر تال پر اکبرو پر اکد حک اس ، فيروزه رو النيق بخش مازمرد ير ،زير جمهديريد بحرالرائق من لكعاب اوريا توت اورمرجان يرييمين من لكعاب اوريخة اينك يربعي صحیح (۱) کے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور میں ملا ہرالروایت میں ہے تیمین میں لکھا ہے۔اور مٹی کے یکے ہوئے برتن لینی سفال مرجمی تیم جائز ہے لیکن اگر اس پر الیک چیز کارنگ ہو جوجنس زمین ہے تیں ہے تو جائز نبیل پینز اٹ الفتادی میں تکھا ہے۔اور پھر پر تیم جائز بخوا واس برغبار مو یان بومثلاً دهلا موامو چکنا موخواه بیا بوامو یا بے بیا موسافا کی قاضی ش کھا ہے اور سرخ منی براور سیاه می براور سپيده ئي پرتيم جائز ب يه برائع من لكها ب اور زووش پرتيم جائز ب بي خلاصه من لكها ب اور سبزم في پرتيم جائز ب بيرا تار خانيش الكعاب-اورترز من يراور كلامني برتيم جائز بيدائع من كلعاب اوراس مردارسك يرينم جائز بي جوكان ي الله نداس ير جواور کسی چیزے بنایا جائے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے نمک اگر یانی سے متاہوتو بالا تقاق اس پر تینم جائز ہے اور اگر نمک بہاڑی ہوتو اس میں دوروایتیں ہیں اور دونوں میں سے ہراکیک کی فقہانے تھی کی ہےلیکن جواز پر فتوی ہے یہ برالرائق میں نکھا ہے۔ زمین جل جا نے اوراسکی می برتیم کرے تواسح بیے کہ جائزے بیظمیر بیٹل لکھا ہے۔اوراگر پے ہوئے موتوں پریا بے پے برتیم کرے تو جائز نہیں اگرسونے یا جاندی پر یتم کرے اگر سیلے موعے ہیں تو جائز نہیں اگر سیلے ہوئے نہیں ہیں اور مٹی می ملے ہوئے ہیں اور خلبہ ٹی کا ا المستح مجر بور ، وجائے امام محرّے روایت ہے کہ انگلیوں میں غلال کے لیے تیسری ضرب کی ضرورت ہے لیکن بینغلاف نص ہے اور تعلیل کامتسود کھی اس يرموة ف يس ب الفتح ١١ ع اصل بيركوش ذهن بي إك ين بوالتين ١١ ع الكن فتح القدير كن موجوده مي بي كر فرجان و ياقوت و زمردو برجدوموتی ے تیم مص روا ہے الفتے۔ بھی مرجان کے تن شرصاحب توریف اختیاد کیا کدویائی سے بناہ اوری بی شارح نے در محاد میں ایالیان محيط وغلية البيان وتوضيح وغلية ومعرائ الدراب وتبيين وبحرش جوازلكها باوريجي اللمرب كيكن عدم جواز احتياط ب والفراعلم ااالبدايه (١) اوركرفي في شرط كى كدو كوفت ووال

اكر مسافر يجيزيا ولدل عن مواورومان فتك منى ند الحاوراس كركيز يرياز من يرغبار بمي تبين توايخ كيز يربع جم پر پیچزالگائے اور جب و وختک ہو جائے تو اس سے تیم کر لے لیکن جب تک وفت کے جاتے رہے کا خوف نہ ہوتب تک تیم نہ كرے اس لئے كداس ميں باضرورت مند يرمنى بحركى اور و مورت مثلدى اے اور اكر اس كيز ے تيم كرے تو امام ابو حنية اور المام على كن ويك جائز باس لي كمنى مجلدا جزائة زين ك باورجواس عن يانى بوووبلاك بوف والاب يدواكع بس لكعاب - الرمثي رباني غالب وتواس سيميم جائز نبيل برمجيط مزحى على لكعاب بخس كبز س كي غباد سيميم جائز نبيل ليكن اكر غبار کیڑے کے خشک ہوجانے کے بعد پڑا ہوتو جائز ہے بینہا یہ مں لکھاہے۔ زمین پر جب نجاست لگ جانے ہمرو وخشک ہوجائے اور اس کا اثر جاتار ہے تو اس پر تیم جائز نہیں بیفادی قاضی خان جس لکھا ہے۔ اور مجملہ ان چیزوں کے جو تیم میں ضروری ہیں تین انگیوں ے مع كرنا ہے۔ تين الكيوں سے كم سے كرنا جائز نبيل جيس راورموزوں كائس يتين ش كھا ہے۔ اور مجمله ان چيزوں كے جو تيم عى ضرور بين سيب كنيانى يرقادرند مو جوهل بإنى ساليك يل دور مواس كوجيم جائز بمعداري يبى مخارب خواوشرك باجرمو خواہ شہر کے اندرادر مہی مجھے ہے اور برابر ہے کہ مسافر ہو یا مقیم سیمین میں لکھا ہے۔ شہر کے اندر پانی نہ طنے کی وجہ سے تیم جائز نہیں اور اس طرح ان تربول میں جس کے رہنے والے ان سے جدائیں ہوتے یا اکثر لوگ دن میں جدائیں ہوتے اور سلمے سے اس کا جواز معقول ہادر سی ہے کہ جائز نبیں اور می خلاف اس حالت می ہے کہ اول یانی کی جیجو کرے اور دھوی منے سے بہلے بالاجماع میم جائز نہیں بیمرائ الوہائ میں تکھا ہے اور تھیک تول ہے کہ میل تہائی فرح کی ہے جار بزار گر طول میں برگز چومیں اعمست كا اور بر المشت كى چوزائى چەجوبوتى باس طرح كەبرجوكا پيد دوسرے جوكى پيند ساملا بويدىيىن بىل كىعاب اورمسافت كالفتبار بند وقت ك خوف يه مدايه على الكعاب ورعر ي ك خوف يا وحمن ي كخوف على تيم جار ب خواه خوف إلى جان كا مويا مال كاب عمابيدي الكعاب ياسان يا آك كاخوف موتيمين على الكعاب اوراى طرح اكر پانى كے پاس جور موياكونى موزى موز تيم كر لے يد قدید یں لکھا ہے۔ اور مین میں ہے کہ اگرود بعت کے ضائع ہونے کا خوف ہویا قرضدار کے نقامنے کا خوف ہوجس کا قرض میں دے ل مثلاثت بدلنے و کہتے ہیں خواہ عضو کائے ہے ہو یا سے کالا کرنے ہے یا اور کی طرح کے تغیرے مثلہ کا اثارہ مدیدہ غیرہ میں والت کرتا ہے کہ ضاک جماز تاواجب بي كينك مثلة حرام بالبعاريكن بيوجم ب بلدست بالسير فاسادر فانديس بكرامر اسرمهم وكافر في وضواور تمازي منع كيا تو يتم كر سادرا شارے سے نماز يو صے محرنماز كا عاد وكر سے جب چيو في ادرا كالمرح جب كرما لك في الله سے كما كر جب تو وضوكر سے كاتو تھوكو قید کروں گایا تل کروں گاتو تیم سے قال پڑھے جراعاد و کر ہے وی کے ما تداس داسطے کہ تیم کی طہارت مع وجرب اعاد و على طاہر تیس کتاتی المعاد ي سكالو تيم جائز بيدابدى اور كفايد مى لكعاب - اگر عورت كواپناخوف مواسب سے كے يائى فاس كے باس بو بعى تيم جائز ہے یہ برالرائق عم الکھا ہاس طرح اگرائی باس کا یا اپ سائنی رفق کی یا الل قافلہ میں ہے کی اور فقص کی یا اپنے سواری کے جانور کی یاائے ایسے کتوں کی جوجو یا یوں کی تفاظت کے لئے یا شکار کے لئے ہیں بیاس کا خوف ہوفی الحال یا آئندہ اور اس طرح آثا موند سے کی ضرورت ہوتو جائز ہے شور بالکانے کی ضرورت کے لئے جائز نہیں۔ بنب کو اگریہ توف ہو کہ نہانے میں سروی سے مر جائے گا با بارہ وجائے گا تو سیم جائزے سی تھم بالا بھائ اس صورت میں ہے جب شہرے باہر ہواور اگر شہر کے اندر ہوتو امام ابوطنیف كنزديك يي محم إمام الولوسف اورام في كاخلاف إوريظاف اسمورت يل بجباس كوياس احدوام نه مول كرهام على نباسكادر جوبيه وسكاتو تيم بالاجماع جائزنين اور نيز خلاف اس صورت على ب جب باني كرم نين كرسكااور جوكرم كرسكا بنب بھى تيم جائز نبيل بدمراح الوباح مى لكعاب - جب محدث كوية فوف ہوكدا كروضوكرے كا تو سروى ي مرجائے كالو میم كر لے بيكانى مى كسا بے۔اوراى كواسرار مى اختياركيا باوراسى بيب كدبالا جماع اس كو يتم جائز ميں بينم الغائق مي كسا ے اور سے میرے کداس کو میٹم جائز نہیں بیا صدی اور فراوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر مریض کو بانی ملے لیکن بی خوف ہے کہ یانی کے استعال عرض بده جائے كا ياصحت من دير موجائے كى تو تيم كر لے اوراس من فرق بيس كر حركت مرض بر ه جائے جيسے بمارى رشتى يادست آتے موں يا يائى كاستعال عرض زياده موجائے مثلا چيك بكل موياس طرح كى اور بمارى موياكى وقعو كرانے والانه ملے اور خود وضونه كر سكے حيكن اگركوئى خادم ملے يامز دور مقرر كرنے كى اجرت ہو يا اس كے باس كوئى ايسا بخص ہوك اگر اس سعدد الحكاتود ومدوكر التوظا برند بب كي بموجب ينم شكر اس لتحكدو وبانى برقاور ب يدفق القدير عمى الكعاب اوربيه خوف اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کوعلامت سے یا تجرب سے گمان غالب ہویا کوئی طبیب کامل مسلمان جس کافت نہ ہوخمرو ہے ہے شرح مند المصلى ش لكعاب جوابرا بيم على كاتعنيف ب أكر چيك تكلى بويازهم بول تو اكثر كا اعتباركيا بعائع كامحدث بوجب بو جنابت میں اکثر بدن کا اعتبار کریں مے اور حدث میں اکثر اعتماء وضو کا اعتبار کریں کے اگر بدن اکثر بیجے ہواور تھوڑے میں زخم ہوتو معیج کودھو لے اور خی پراگر ہو سکے سے اور اگراس پرسے نہ ہو سکے تو ان کٹریوں پرسے کر لے جوٹونی بڈی پر یا خدھتے ہیں یا پی کے او يراورهسل اور يتم كوج من رع اكر ادهابدان مج جواور آدهابدان زخي جونومشائخ كاس بن اختلاف باوراس يب كم يم كريا اور یانی کا استعال ندکرے بی خلاصه علی لکھا ہے اور بھی محیط علی لکھا ہے اور جسع العلوم علی ہے کانے مہلت اور بارش اور سخت کری علی تيم جائزے بيز ابرى اور كفايے بيل لكھاب

کے پاس آلداس کے بچھلانے کا موتو تیم نہ کرے اور فلا ہروہی پہلاتھم ہے دونو ن صورتوں میں سے بحرالرائق میں لکھا ہے کوئی شخص واراحر ب میں قید ہوا گر گفاراس وضواور تمازے منع کریں تو تیم کرے اور اشاروں سے تماز پڑھے لے پھر جب نظاتو اس کا اعاد و کرے اور می تھم ہاں مخص کا جس سے کوئی ہوں کہددے کہ اگرتو وضو کرے گاتو تھے کوقید کرونگا یا آل کرونگا تو وہ بھی تیم کرے نماز پڑے پھرامادہ كر في يناوي قاض خان من لكعاب جوخص قيدخان بن قيد عوده تيم عنمازير معاور بحراس نماز كاوضوكر كاعاده كراس النه كه جرزة وميوس كفعل عدوا تع مواورة وميول كفعل مالتدكاحن ساقطنيس موتااورا كرسفر مين قيد مواتو تيم كر ك نمازيز عداور يجر اس کا عادہ ندکرے اس لئے کد بجر حقیق کے ساتھ عذر سفر کا بھی لے گیا اور اکثر سفر میں یانی کا ند مانا ہوتا ہے لیس برطرح سے عدم محقق ہوا بيعيد سرحى من تكما إوراصل بيب كه جب يانى كواس طرح استعال كريك كداس كى جان يا مال يكو يجمدنتسان ويجيز يانى كا استعال واجب ہاوراً گرمعمولی قیت سے زیادتی ہوتو وہ بھی نقصان ہےتو اس پر وضولان منبس اورمعمولی قیت کی صورت میں وضو لازم ہے یہ بحوالرائق میں تکھا ہےاور مجملدان چیزوں کے جو تیم میں ضرور ہیں یانی کا طلب کرنا ہے جس مسافر کو بیگمان ہوکہ پانی قریب مے گااس کوایک غلوہ تک یانی طلب کرنا واجب ہاوراگر گمان غالب ند ہواورکوئی خبر ندد ہے قوطلب کرنا واجب نہیں بیکانی میں لکھا ے اگر بانی طنے کا شک بوقو طلب کر نامستی اورشک نہ بوتو بطلب تیم کر لینے می تا دک افعال نہ بوگار سراج الو بائ می الکھا ہادر غلوه جارسوگر کا ہوتا ہے بی مجمع بیر بیر میں اکھا جہے اور اگر کسی اور کوطلب کرنے کے لئے بیٹے دیے تو خود طلب کرنے کی کوئی حاجت نہیں اور اگر بغیرطلب کے ہوئے تیم کر کے نماز بڑھ لی مجراس کے بعد طلب کیا اور پائی ند الاتوامام ابوطنیف اورامام محت کے زو کیک اعاد وواجب ہامام ابو بوست کے زور کی واجب میں مدراج الوہائ میں اکھا ہے اگر یائی قریب ہواورا بے خبر ند ہواوراس کے قریب کوئی ایسامخص بھی نہوجس ہے یو چھے وہتم جائز ہادواگراس کے سامنے کوئی ایسا مخص تھا جس سے یو چوسکنا ہے اور نہ یو چھااور جیم کرے نماز بڑھ لی پھراس سے بع جیما تو اس نے قریب پائی بتایا تو و ونماز جائز نہیں جیسے کوئی محض آبادی میں انزے اور پانی طلب نہ کر ہے واس کا تیمم جائز ند ہوگا اور اگر اقل اس سے بوج ما اور اس نے ندیتا یا یا مجراس نے تیم کیا اور تماز پڑھ لی مجراس کے بعد قریب یانی متایا تو تماز جائز ہوگئی اس کئے کہ جو بچھاس پرواجب تعادہ اس نے کرلیا بیمجط مرتعی میں لکھا ہے

أيب كية اعد مع وانق بالعين المدايد

ع اور طبی نے تمن والز ذکر کیے اور جاکع بھی کہا کہا سے بیکراتی دورتک طاب کرے کہ اُس کو فور خرر نہ دواور ساتھوں کو انتظار کی مشقات نہ داور بھر طاب کا کام خود کرنا اور خیس بلک اگر کسی کو بھیجا جو اُس کے واسلے تا اُس کرکا ان ہے سراج ۱۳ ک

ح محصل کلام اس مقام پر چنونواکد ہیں اول یہ کونو کی اس امر پر ہے کرد قبل سے پائی ماتکنا جب کدأس کے پاس زائد ہو ظاہر انروایت با ظاہر فرنہ ہر ، و جاب ہے جب کرد ہے کا کمان ہواور دوم اگر کمان ہوکہ ندھ گاتو ماتکنا سوم اگر والت ظاہر ہوتو بھی واجب شاو کا اس ہے جمار مہوائے پائی سناوہ چنزوں میں وجو بنہیں ہے لی توال اللهام اوراس پرفتو کی دیا جائے واللہ تعالی اعلم ا ے فار ع ہونے کے بعد دید ہے تو اعاد وند کر ہے اگر یہ کے کہ کہ بغیر معمولی قیت کے ندود نگا اوراس کے پاک اس کی قیت ندہوتو تیم کر ہے اورا کر ہوتو تیم ندکر ہے اورا کر اس کے لینے ش بہت نقصان ہوا وروہ ہے کہ دو چند قیت معمولی ہے بیچا ہوا وراس ہے کم ند بیچا ہوا و اس کی قیت ہے پانی کی بیچا ہوا و تیم کر لیے بیکا فی شیم کر لیے بیکا فی تیم کر لیے بیکا فی تیم کر لیے بیکا فی تیم کر اس کی بیکا و فی تامنی فان میں اکھا ہے جو محص تیم کر کے تماز پڑھتا ہے اس نے اپنے دفتل کے پاس پانی دیکھا اب اگر خالب رائے اس کی بیہو کہ و واس کو پانی و ید ہے گا تو اپنی تماز کو طلع کر دیے اورا کر اس میں شک ہوتو اس طرح تماز پڑھتا رہے اب کر خال میں تک ہوتو اس طرح تماز پڑھتا رہے جب نماز تمام کر چکے تو اس سے مانتے اگر وود یہ ہے تو وضوکر کے نماز لوٹا و سے اورا کر انکار کر ہے تو تماز پر ری ہوگئ پھرا کر انکار کر نے بعد دید ہے تو جونماز پڑھ چکا ہے وہ ندلو نے کی بیم پیل میں تک اس م

ودمرى فعل

ان چیزوں کے بیان میں جو تیم کوتو رتی ہیں

جوشے وضو کوتو زتی ہے وہ میم کو بھی تو زتی ہے یہ جائی میں تکھا ہے اور اگر بورے یانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہوجائے جواس کی عاجت سے زیادہ ہوتب بھی تیم ٹو تا ہے یہ بحرالرائق من الکھا ہے اگر کسی جنب نے عسل کیا اور پھو کاڑا خشک رو کمیا اور پانی فتم ہو چکاتو جنابت اس کی باتی رو کئ ہے اس کے واسطے تیم کر لے پھر اگر صدث ہوتو صدت کے واسطے تیم کرنے پھر اگر اس قدر یائی لے کہ دونوں کو کافی ہے تو دونوں میں صرف کرے اور اگر ان دونوں میں خاص ایک کے داسلے کافی ہے تو اس میں صرف کرے اور دوسرے كالميم باتى رے كا اور اكر ايسا ہے كدونوں بور يہيں ہو كئے مكر ان دونوں ميں سے ايك جونسا جاہے وہ موسكا ب يعنى عاب وضوكر ليهاب ووكلوا جوفتك روكيا بال كودعو لياورامام في كنزد يك مدث كاليم دوياره كراورامام الوايست كے زوريك تيم كا اعاده ندكر ب اور اكراس ب وضوكرليا تو جائز ب اور بالا تفاق سيم ب كد جنابت كے واسطے دوبار و تيم كرے اور اگراس بانی کے ملنے سے پہلے حدث کے واسلے بھم نہیں کیا تھا اور اس مكل سے دھونے سے پہلے حدث كا تيم كيا تو امام محد ك نزد کے جائز نیں اور امام ابو یوسٹ کے نزد کے جائز ہے اور اوّل اسح ہے اور جووہ پانی ان دونوں میں سے سی کے لے پورانہیں تو دونوں کا تیم باقی رے گاجب کے بدن پر خلک کرا باتی رو کیا تھا اور اس کو تیم سے پہلے صدت ہوا تو دونوں کی نیت کر کے ایک تیم كرے جراكردونوں كے واسطے يتم كرنے كے بعدائ قدرياني ملاجواك كے لئے كانى بے خوا وكوئى سابوتو بدن كے كلاے كودھوئے اورامام مر کے مزد کے حدث کے ہود بارہ تیم کرے سیکائی میں تکھا ہے اور اگروہ بانی ان دونوں میں سے فاص ایک کے لئے کافی ہاور دوسرے کے واسلے کانی میں ہوسکتا تو اس کو دھو لے اور دوسرے کے حق میں میم باتی رے کا بیشرح و قابیش اکھا ہے اگر عسل میں اس کی چینے برکوئی گلزا خٹک رو کمیا اور و وضوکرنے میں بعض اعضاء کا دھوتا مجول کمیا اور یانی ان دونوں میں سے ایک کے لائق ہے تو ان دونوں میں سے جس می جا ہے اس یانی کومرف کرے لیکن اصفائے وضویس مرف کرنا بہتر ہے بیشر ن زیادات میں لکھا ہے جوعما لی کی تصنیف ہے مسافر بے وضو ہے اور کیڑے بھی اس کے جس بیں اور اس کے پاس پائی اس قدر ہے کہ ان دونوں عل سے ایک کے گئے کانی ہے تو اس سے نجاست وجوئے اور حدث کے لئے تیم کرے اگر میلے تیم کرے چرنجاست وجودے تو تیم دوبارہ کرے اس لئے اس نے جب تیم کیا تھا تب و وا سے یانی پر قادرتھا جس سےوضو کر مکیا تھا یہ مجا سرتسی میں لکھا ہے اگر یانی سے وضو کیا اورنجس كيرول عنماز برحي تو نماز موجائ كي محروه واس كام من كنهكار موكاية فأوي قاضى خان من لكهاب جس مرض كي وجه ست يمم جائز موا

تھا جب و مرض دور ہوجاتا ہے تو تیم ٹوٹ جاتا ہے مسافر نے پانی نہ ملنے کی دید ہے تیم کیا ہے ای حالت میں اس کوابیا مرض ہو گیا جس سے تیم مباح ہوتا ہے ہیں اگر مقیم ہو گیا تو اس تیم سے نماز جائز نہ ہوگی اس لئے کد ذھست تیم کے سب جدا جدا ہوئے کے سب سے ایک رخصت شمول دوسری رخصت میں نیس ہوسکتا اور پہلی رخصت اب بالگل نسیت ہوگئی پیضول عماد بیری کتاب الطہارت کی مربینوں کے احکام بیں لکھا ہے

يسرى فصل

## تیم سے متفرق مسائل کے بیان میں

 کہ ٹی جو جائے یہ جا بیٹی لکھا ہے اور پھراس سا ہے مندکا تک کرے اس طرح کہ کچھ باتی ندر ہے چھراس طرح اپنے ہاتھ ذین پر مارے اور وونوں بانہوں پر کہنوں تک سی کرے ہے جین عیں لکھا ہے ہارے مشائ نے کہا ہے کہ ہا تھی کے باتھ کی طرف پینچ تک ش مروں ہے وا ہے ہاتھ کے او پر کی جانب کہنوں تک سی کرے پھر یا کی ہا تھ کی تھیل ہے وا ہے ہاتھ کے بیچ کی طرف پینچ تک ش عمل احتیا فرزیا وہ ہے ہیں چیا سرحی اور بدائع عمل کھوا ہے اگر وقت کے وافل ہونے ہے پہلے بیم کر لے تو ہارے نو دی ہا تو کی سے اس طرح کرے اس علاصہ میں لکھا ہے اور ایک بیم ہے جس قدر جانے فرض اور فول پڑھے بیا فقیار شرح مختار میں کھا ہے جس فی کو گمان خالب ہو کہ آخر وقت عمل پائی مل جائے گا اور پائی کی جگہ تک اس فیض ہے ایک میل کا فاصلہ ہو تو آخر وقت تک تا خیر کرنا مستحب ہے بید عمران الدوایہ عمران الو بان عمل کھا ہے اگر پائی کی جگہ تک اس فیض ہے ایک میل کا فاصلہ ہو تو آخر وقت تک تا خیر کرنا مستحب ہے بید عمران الدوایہ مران الو بان عمل کھا ہے اگر پائی کے لئے کی امید نہ ہوتو تا خیر شکر ہا اور وقت مستحب میں تیم کرکے تماز پڑھ لے بدائع عمل کھا ہا اور اگر وہ پائی اس قدر ہے کہ ایک ہے لئے کائی ہو ہیں اگرہ وہ پائی ان عمل ہے کی کی ملک ہے تو ای پر اس پائی کا امرف
اور کی ہے اور اگر وہ پائی ان سب کی ملک ہے تو کسی برصرف نے کی اور میا ہے اور اگر وہ پائی ان میں ہے کسی کی ملک ہو اور اگر وہ پائی ان میں ہے کسی کی ملک ہو تی میں میں اس کی کی ملک ہو تھی ہو اور اگر وہ پائی ان اس سب کی ملک ہے تو کسی پر صرف نہ کیا جائے اور مسب کے لئے تیم وہ پائی ان میں ہے تھی کی ملک ہو اور اگر مبارح ہے تو جس

اس مے صرف میں اولی ہے۔ می قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بھی اصح ہے

يقهيريده الكعاب اوراس طرح اكرحيض والى عورت كيد الكوئى بوضوبوتو بافى حب يرصرف كياجائ كابيفلاصد عى العاب اكرباب بين كدرميان يانى موقو باب اس كرمرف كدواسطاولى بياناوى قاضى فان عى العاب اكرجب ك ساتھ مرف اس قدریانی ہے کہ وضو کے لئے کانی ہے تو تیم کرے اور وضو واجب نیس مرآ نکہ جنابت کے ساتھ ایسا حدث ہوجو موجب وضوع اگرمحدث كے ساتح مرف اس قدر بانى موك بوراوضونين موسكا مرف بعض اعدا كے سل كوكانى بو وہ تيم كرے بعض اعضا كوندوموئ بيشرح وقابيش لكعاب يتم كرليا اوراس كرسامان على يانى تفاجواس كومعلوم ندتهاياس كوبعول كميا تفااود تماز رد الا الم الوضيقة اورام الوجمة كنزويك جائز إمام الويوسف كاس من خلاف بي يعيط عن المعاب خلاف الم مورت عن ہے کہ پانی اس نے خود رکھا ہو پاکسی غیرنے اس کے عم سے رکھا ہو یا بغیر علم رکھا ہو مراس کومعلوم ہواورا گراس کومعلوم بیل تو بالاتفاق تماز كا عاده فدكرے يتيمين مس لكما ب اوروقت من يادا كا اوروقت كے بعد يادا تا برابر بريد برايد مس لكما باكرا بنا خيمه اليكوي برقائم كياكة بس كامند وهنكا كياب حالاتكاس من يانى بمراس وين معلوم مواكر نهرك كنارب برتماادروه واقف ند تفاور میم کرے تمازین بدلی تو ایام ابوصیفی اورایام محد کے زدیک جائز ہاورایام ابو بوست کاس می خلاف ہے بیجیط می لکھا ے جب شک مو یا کمان عالب موک یانی مو چکااور تماز بر من اور پھر پانی بایاتو بالاجماع اس تماز کولوناد ے گااگراس کی پینے پر یانی ہے یاس کی گردن میں لک رہا ہے یاس کے سامنے ہادراس کو بھول کر حیثم کرلیا تو بالا جماع جائز نہیں میراج الوہاج می الکھا ہے اگر پالان می پانی لنگ رہا تھا اگراس پرسوار تھا اور پانی سامان کے چھے تھا اور اس کو بھول کر تینم کرلیا تو جائز ہوگا اور اگر پانی پالان کے سائے تھا تو جائز جیں اور اگر ہا تھے والا ہولیں اگر پانی سامان کے چھے تھا تو جائز جیں اور اگر سامنے تھا تو جائز ہے اور اگر آ کے سے تحنيها تعاتو برصورت على جائزے بيري مرضى على لكها باكر مريض وضواور تينم پرقادرنيس اورا كراس كے باس كوئى وضوكرانے والا اور من كران والاند والاند والام محد اورامام الويوست كنزويك وه تمازندر مع ين المعنل في كما به كرمي ك

ا حضرت این عباس بھی شمانے کہاجب جنازہ آئے اور تو بے وضوعواور تھے خون ہو کہ نماز جاتی رہے گی جھٹم کر کے نماز پڑھ لے اور این عمر بھی تھا ۔ ای کے مشل عید عمد مودی ہے اور حضرت فائل کے جواب سلام کے واسطے تیم کیا جب کیا ہے گاٹھ کو بیٹوف ہوا کیا کے مسلمان آپ تا گاٹھ کی نظر ہاوت ہوجائے گاہی اصل بیتر او پانٹی کے جوج پر بغیر بدل قوت ہوئی ہواس کے واسلے تھے کے دوا ہے باوجود کے پانی ہو کمانی المبسوط اور ( فتاوئ عالمكيرى ..... جار ( ) عن ( ٢٢٩ ) كتاب العلهارة يا نجو ( في با ب

موزوں برسے کرنادخست ہادراگراس کوجائز کی جان کرعز بیت مختیار کر ہے ہیات میں موزوں پرسے کرنادخست ہادراگراس کوجائز کی جان کرعز بیت مختیار کر ہے واول ہے بیدین میں لکھاہے۔
اس باب میں دونصلین میں

يهلي فصل

اُن امور کے بیان میں جوموز وں پرسے جائز ہونے میں ضروری ہیں

مجلدان کے ہے ہیات کروز والیا ہو کہ اس کو کہاں کر سر کر سکا ور پے چل سکا ور نخے فو حک جا کم فخوں ہے

اد پر ڈھکا شرفتیں یہاں تک کہ اگر الیا موز ہ پہنا کہ جس عمر مات ہیں اگر شخط جیپ جاتے ہیں تو اس پر سے جا تر ہے وہ کہ جس کے اور اور نے پر ترا الگا ہو بیکا فی عمی الحقا ہے اور مشل وہ ہے جس کے سیاس مقالی چرا ابو ہو جا بین میں الفعا ہے اور مشل وہ ہے جس کے سیر ان الو ہان عمی الکھا ہے اور جا ان بین الکھا ہے اور مشل وہ ہے جس کے بیر ان الو ہان عمی الکھا ہے اور جا ان بین الکھا ہے اور مشل وہ ہے جس کے سیر ان الو ہان عمی الکھا ہے اور جا ان بین الکھا ہے اگر کھنوں تک کی جراب پہنی اور اس کے اپنے ہو جو بین اور اس کے لیے ہے ہو وہ فظر نہ آتا ہوا کی پر فتو گئے ہے ہیں ہوائی تی تھی الکھا ہے اگر کھنوں تک کی جراب پہنی اور اس کے نئے یا قدم مضلا ایک یا دو انگھت کی مقد دنظر آتے ہیں تو اس پر سے جا تر ہا اور وہ بحز لہ اس موز ہ کے جن ہو ہے ہوں تو سی ہو ہو گئے ہو گئے ہوں تو اس کے اور کہ بین اگر وہ بینے تو اگر وہ بات کے اور کہ ہو ہے ہوں تو اس کے اور کہ بینے تو اگر وہ بات کے یا جس اس کے اور کہ بینے تو اگر وہ بینے تو اس کے اور کہ بینے تو اگر وہ بات کے یا حق اس کے اور کی ہو ہے ہوں تو اس ہو کہ بین اگر اس کے اور کہ بینے تو اگر وہ بینے تو ان پر سے جا تر بینے تو اگر وہ بین تا ہے تو ان پر سے جا تر بینے تو اگر وہ تا ہو کہ بین تو جا تر تین اور اگر دو تو بین تا تو جا تر ہے کہ اس موز دس پر جرموں تر بین تو جا تر ہے ہو کہ تا موز دس ہو تو تر کی جا تر بین کہ بین تو جا تر ہے کہ ان موز وں پر جو تر کی قد وں سے بینے تیں تر جا در موز در پر موز وہ بینے تو میں موز در پر جو تر کی قد وں سے بینے تیں تر جا کہ ان کو ہی کن کر سنر طے ہو مکر اس میں موز در پر جو تر کی قد وں سے بینے تیں تر ہے کہ ان کو ہو کن کر مور کہ بینے تو میں موز وں پر جو تر کی قد وں سے بینے تیں تر ہو تر کی کر کر کر جے ہو مکر کی کر مور کی کو مین کر سنر طے ہو مکر ہو تر کی قد وں ہے۔

جاروق تيميں اگر ياؤں جيپ جائيں اور لخنه يا ياؤں كى چينە فقلا ايك يا دوانگشت نظر آتى ہوتومسح جائز ہے اور اگر ايسان ہو

ا توجب سے جائز ہواتو دمونا افغل ہوائیکن اگرسے شکر نے میں اس کی طرف شک خارتی یارا فعنی ہونے کا ہوتو سے کرنا افغل ہے کہ جس کے پاس ای قدر پانی ہوکہ موزوں برسے کے ساتھ وہنوکرسکتا ہے یا وقت جاتے رہنے کا خوف ہویا جج میں وقوف عرفہ جاتے رہنے کا خوف ہوتو سے واجب ہونا جا ہے۔

ع رضت واجازت كمتابله شرع يمت بيل معنين اجازت ورخصت باور باؤل وحوناع بيت با

س بین سرایت کرنے سے دو کا ہاور صدیت کاواقع دور کرنے والانہیں معلوم ہوا کیونکہ صدت کادور کرنے والا یانی وغیرہ بے مورد ماا

م جاروق عل تهد الكراور باعد مع بي وواكي تم كاموز ويزسكافا كدور يتاب ا

(١) جرموق جم ميم جواد پر كيموزول كاو پر يينت بيل كيز وغير وكى حفاظت كواسطياا

لکین اس کے چیزے میں یاؤں جھپ جا کیں تو اگر جاروق کوسیر ملادے تو ان پرسٹے جا کڑے اور اگر کسی چیزے ان کو با ندھ کر ملادے تو جائزنيس بدخلاصه على لكحاب اورا كرلوب يالكزى يا تعث كموزه بناد يوان يمسح جائزنيس بدجو برة الديرة على لكما ب اورجمل ان چیزوں کے جوموز و کے مع کے جائز ہونے می ضرور ہے یہ ہے کدان کے اوپر کی جانب سے مع باتھ کی تمن الليول تے برابر كر موافق قول اصح كے يدمحيط سرحسى على لكھا ہے تين جيوني الكيوں كے برابر فاوي قامني خان من لكھا ہے موزے كے نيج كي جانب باایر ی پریاساق پریاس کے اطراف میں یا شختے پرسے جائز نہیں یمپین میں لکھا ہے اگر ایک یاؤں پر بقدر دو انگشت کے مس كرے اور دومرے پر بعدر بالجے أنكشت كے تو جائز نبيل بيائى القدير ش لكھا ہے موز ويراكى جگہ پرسى كرنے كا اعتبار بيس جو ياؤں سے غانی ہواگر اس جگدایے یاؤں لے جاکر سے آو جائز ہے اور اس کے بعد اس کا پاؤں اس جگدے جدا ہوجائے تو وو بارو(المسح كرے بيمران الوباح عى لكما ہے اكركى فخص كے ايك پاؤں پرزخم مواور ندوواس كے دھونے پر قادر بونداس كے مع پر تواس كو دوسرے یاؤں برسے جائز ہاس طرح اگر یاؤں محد کاوپر سے کت میاتو بھی یہم ہاور اگر افخد کے بینے سے کٹااور سے کرنے کی جكه بقدرتين المحضت كے باتى بى تو دونوں ياؤں رمسح كرے كاور نبيس يى ياسندى مى تكھا ہے اكر جرموق چوڑا ہے اوراس كاندر باتھ ڈال کرموز ویرسے کرلیا تو جائز میں میں الدید می لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جوموز و کے مسح جائز ہونے می ضرور ہیں یہ ہے کہ منع تين الحشت كرے يكي تي بيدانى بي العاب يهال تك كداكري ايك اللي عمع كرے اور نيايانى ند ليا و جائز نيس اور اگرایک انگل سے تمن مرتبہ تمن جکم کرے اور ہرمرتبہ نیا یائی لے قو جائز ہے ہیمین میں تکھا ہے اگر انگو شے اور اس کے یاس کی انگل ے سے کرے اگر دونو ل ملی ہوئی ہوں تو جا تزہے میں آوئ قاضی خال میں اکھا ہے اگر سے اس طور برکرے کہ تین الکلیاں رکودے معلیے نہیں توجائز ب مرسنت کے خلاف ہے میں المصلی عمل الکھا ہے اگر الکیوں کے سرے سےموز ہ رمیح کرے تو اگر یانی ٹیکٹا ہوا و ہوتو جازت ورشنا جازے سے خرو می اکھاے اگرمے کرنے کی جگہ پر پانی یا مند بندر تمن انجشت کے بڑے یا گھاس پر چلے جو میند کے یانی می بیکی موئی موتو کانی ہادرموافق اسے قول سے اوس می مدے حکم میں وافل ہے تیمین می لکھا ہے وجو نے کی جوزی باتی مو اسے سے جانزے برابرے کہ بھی مونیکی موسے کے بعد جو ہاتھ میں تری باتی مواس سے عائز نیس معط میں اکھا ہے طریقہ کے كايب كداية واسنم إتحدى الكيال واسترموز وكا كل حصد برد كهاور بالي باتحدى الكيال بالمي موز وكا مخ حصد برد ك اورالكيوں كوكمو لے ہوئے پندلى كى طرف بخوں ساو بركك كينے يدفاوى قامنى فان بى لكما بديبان طريقه مسنون كا بيال تك اكر بنذايون كى طرف سے الكيول كى طرف كو كينے يا دونول موزوں برعرض ميں مح كرے تومسح ہوجاتا ہے يہ جو ہرة النير وهي الكهاب ادراكر بخيلى كردكه كريا مرف الكيول كوركه كرتيني تويدونول مودتي حسن بي اوراحس بيب كدمار يه إتحد يمسح كرب اگر بھیلی کے اوپر کی جانب سے سے کرے و جائز ہاور متحب بدے کہ اندر کی جانب سے سے کرے بدخلا مریس لکھا ہے می خطوط کا ظاہر ہونا ظاہر روایت می شرطنیں بیداہدی میں تکھاہ اور سی ہے شرطاماوی میں لیکن متحب ہے بیمعید المصلی میں تکھا ہے کئ باركرة سنت نبيل بيفاوي قاضي خان مي لكهاب

موزوں یرس کرنے کے واسطے نیت شرط نیل ہے میں مجھے ہے یہ فتح القدیر یں لکھا ہے اگروضو کیا اور موزوں پرس کیا اور عظی اور نیت کی اور نیت تعلیم کی شرط ارت کی تو مجھے ہے یہ فلا صدیمی لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جوس میں ضرور ہیں یہ جی کہ موز و پہننے کے بعد جو صدت کا اثر ہوو و پوری طہارت پر ہو جوموز و پہننے سے بہلنے یا اس کے بعد کا ال ہو چکی ہو یہ مجیط میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر

(١) اور على في الإستاد في كياكما عادوس كاخروري بين كذا في المحاوي عقراً ١١

يهلي دونوں ياؤں دحوے بھر دونوں موز و پہنے يا اگر ايك ياؤں دحوكراس يرموز و پهن ليا پھر دوسراياؤں دحويا ادراس يرموز و پهنا بھر حدث سے پہلے طہارت پوری ہوگئ تو جائز ہے بیٹاوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر دونوں یاؤں وحوکر دونوں موزے مین لیے محر طہارت بوری ہونے سے میلے عدث ہواتو سے جائز نیس بیکائی می اکھا ہاد حدث می موز ، یہنے اور یانی می مس کیا اورموزوں كا ندرياني داخل موكيا اوردونوس ياون دهل مح محرادراعها كالمجي وضوكرايا مجرحدث مواتواس برسم جائز بي يتبين عي الكعاب محد مے مجبوٹ یانی سے وضو کیا اور تیم کیا اور اس برموزے سے محرحدث ہوا اور کدھے کے جمو نے یانی سے وضو کیا اور تیم کیا تو موزوں رمسے کر لے اور کدھے کے جھوٹے کے موض نبیز تمر ہواور باتی مئلدای حالت پر ہوتو موز و برمسے مذکرے میکا فی بین انکھا ہے اور قادی ش ب کد سے محمونے یانی سے وضو کیا اوسوزے بہنے اور تیم ندکیا یہاں تک کدهد م وکیا تو وہ کدھے مے جمولے یانی سے وضو کرے اور موزوں یرس کرے چر تیم کرے اور تماز پڑھ لے بیمرائ الوہائ اور محط سرحی علی لکھا ہے جس مخص ئے مدث كا تيم كيا مواس كوموز ويرس جا رونيس يفزاك المعتمن عى المعاب جس كوموز ، يبنز ك بعد يا قبل جنابت موكن اس كوموزون مسح جائز بیل محراس صورت می که جنابت کے واسطے تیم کرے اور حدث کے واسطے وضوکرے اور دونوں یاؤں وحوے محرموزے منے مرحد بث سے تک جب وہ وضورے اس کوسے جائز ہوگا ہراگر یانی کے لئے سے اس کی جنابت مودرے تو بی ہوگا کد کو یا اب جحب ہوا ہے بیمشمرات میں لکھا ہے جنب نے قسل کیا اور اس کے جہم پر کوئی گلزایاتی رو کیا پھراس نے موزے بینے پھراس کلزے کو دحویا برحدث ہواتو سے کرنا جائز ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اگر اعضائے وضویں ہے کوئی مقام ایساباتی رہ کیا جہاں یانی نہیں پہنیا تھر اس کے دھونے سے قبل مدت ہوا تو مس جا ترتبیں ہے میں میں اکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جوسے میں ضرور میں بہ ہے کہدت مسح عمس مواور مدت العظم كے لئے ايك ون رات ہاور سافر كے لئے تين دن اوران كى رائيس بيں يويد عمل كھا ہے رابر ہے كدو مغرمغرطا عت ہو یامغرصعیت ہو بیمرابید عل الکھاہموز و بینے کے بعد حدث ہوا۔ اس وقت سے دت کی ابتد امعتر ہوتی ہے کیال محل معلی اگر کسی نے جر کے وقت وضو کر کے موزے مینے چرعمر کے وقت اس کوحدث ہوا چراس نے وضو کیا اور موز و پرسم کیا تو اگر دوسرے دن کی ای ساعت تک مت سے کی باتی ہے جس ساعت میں اوّل روز صدث ہوا تھا اور اگر مسافر ہے تو چو تھے روز کی اُس ساعت تك دت مع كى ياتى ر بى يى يى يى المعاب مقم فدت اقامت عى مغركيا توسفرك اقامت يورى كر يوظامد من لکھا ہاور اگرا قامت کامنے پورا ہو چکا پرسفر کیا تو موزہ نکال کر باؤل دھوئے اور اگر مت ا قامت پوری ہونے سے پہلے ا قامت كري تولدت ا قامت يوري كريد بي خلاص على لكما ب معدوركوا كروضوك وقت عزرموجود ندتها اوراس في موز ي يسفو اس کومت معلومہ تک سے جائز ہے حک تدرستوں کے اور اگروضوکرتے وقت یا ایک موز ہ بہنے وقت پدا ہوا تو سے وقت میں جائز ہے فادج وقت می جائز نیل یہ بحرارائق می اکھا ہے۔ اور عجلہ ان چزوں کے جو تیم می ضروری ہیں یہ ہے کہ موزہ بہت پھٹا ہوانہو بہت مے ہونے کی مقدار یاؤں کی چیوٹی تین الگیاں ہیں بی سے ہے ہداید می تکھا ہے اورشرط بدے کے بقدر بوری تین الگیوں کے فا بر موجائے برابر ہے کدوزن موز و کے نیچے ہویا اوپریاایوی کی طرف میں ملامز میں میں لکھا ہے اور اگر شکاف موز وکی ساق میں ہے توسط كا مانع تبين بيرخلا مدين كعما باورجيوتي الكيون كاوبال اعتبار بكر جب الكيون كرسواكوتي اور مكمل جائے اوراكرالكايان ل بديل أول معرت مسبع المعقيم يوما وليلة والعسافر ثلثة ايام ليا ليها-م كريم يم ايك والادرات اورمسافر عن والالكارا عماا ع ابتدائع كى بعدمد عث كثرورا بك كوكساس م مليونوك طبارت في اور يحاقول شافى وتورى وجبود علاكا بعدار يكى ووروايتون على المح رواجت الم احمدداؤر عب اوروا في والوثور في كما كما بقرائ مدت أس وقت سكر بعد حدث كريب كر ماور كي أيك رويات احمدوالوداؤوب ہاور میں مخارازراہ ولیل کے ارج ہے بیٹو دی نے و کر کیااور میں اہمند رفے افتیار کیااور میں تول علمہ علاء کا ہے ااس البدايہ

وومرى فصل

## مسح کوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

ع اس کی مت بیرکاز ل دات وضوکر مے موزے اور ظهر کے دات حدیث ہوا آس نے وضوکر کے تعلیادردوسر سدور آس وقت حدیث ہوا ہے آس کو صدیث ہوا ہے تماز میں داخل ہواور دس کو یاد آیا کہ بیرونت تمام ہوجانے کے کا ہے لیکن جا تنا ہے کہ اُس میں پائی نیس ہے تو اس اضح قول پرنماز پوری کرے تا ا

ع و ال كى بيا به كندت ك رجائے عدث نے ياؤں من سرايت كائن واسط كر يانى كا شيونا مانع سريات كائيل أو كر اور نماز إن هي جس طرح كدو فض كر أس كا عندائے وضو من يخترشك بائن نيس ر بااور يائى نيس بي جو أس كو جوو ساتو اس كو حربا جا بيت كذانى المعجادى ١١

گذرجائے یہ ہدایہ شل تکھا ہے۔جس محفی کوا بے موزے نکا لئے میں بیخوف ہے کہموزے نکا لئے سے اس کے پاؤں مردی کی وج ے روجائیں کے تواس کوئے جائز ہے اگر چد ت دراز ہوجائے جیے ان لکڑیوں پرسے جائز ہوتا ہے جوٹوٹی بڑی پر باندھی جائیں ب سمين اور برالرائق عى لكما ب اكثر قدم فكل آئة بورے ياؤل ك فكل آئے كے تكم من ب مي تي بيدايد من لكما ب اكر مور وچوڑ اے جب یاؤں اٹھا تا ہے تو ایزی نکل جاتی ہے اور جب یاؤں رکھتا ہے تو پھراپی جگہ برآ جاتی ہے تو اس پرسے جائز ہے۔ جس کے یاوس سیر سے ہوجا سیں اور وہ پنوں کے بل چانا ہواور این کا چی جگہ سے اٹھ کی ہوتو اس کو بھی موزوں برسے جائز ہے جب تك ياؤل اس كا ساق كى طرف كونكل شيجائے بيانماوى قاضى خان ميں كلما ہے۔ اور اگرودوت كے موزے بہنے اور ايك بدا تارلي تو دوسرى يرميح كااعاده شكر ماوريجي تكم ب-اس صورت عن جب موزول يربال مون ان يرميح كري بجربال اتار والي يعيط عن لکعاہاور یمی حکم ہاس صورت میں کدموز و برس کیا مجراس کے اوپر کا پوست چھیل ڈالا بیمیط مزحس میں تکھا ہے۔اگر جرموتوں كاد يرس كيا بمرجرموق نكال والي وموزول برس كا عاده كرے يدميط ش لكها باورايك جرموق فكالاتواى موزه يرس كرے جو ظاہر ہو گیا اور دوسری جرموق پرمسے کا اعاد و کھے ہوجب طاہرروایت کے بدیدائع اور فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اور اگر بعد بورى طبارت كے موزے بينے اوران برسم كيا جراس كے ايك موز ويس يانى دافل موااكر تخف تك يانى بينيا اور سارا ياؤس د عل حمياتو اس يردوسر مدياؤل كافسل واجب تيس مي خلاصه يلى لكعامه اور يكي علم باس صورت على جب اكثر قدم تر بوجائ اوريكي اسع ے سی سیر بید عمی انکھا ہے۔اور اگروضو کیا اور بدی ٹوٹے کی جگہ پرلکڑیاں با ندھیں اور ان پرسے کیا اور دونوں یاؤں وحوے اور موزے ينے بجرحدث ہواتة وضوكر اوران لكريوں پراورموزوں پرمع كرےاوراكروه زخم اس طبارت كو ف عے بہلے اچھا ہوجائے جس پر موز و پہنے ہیں تو د واس زخم کے موقع کودھوئے اور موزوں پرسے کرے اور اگر اس طہارت کے نوشنے کے بعد اعجما ہوتو موزوں کا نکالنا جا سے بیمراج الوباج اور ظمیر بیم لکھا ہے اور ای کے میل میں جیبر ورمسے کرنا ہے لین ان لکڑیوں پر جوٹو ٹی ہو گی بدی پر باعظی جاتی ہے میس امام ابوصنیفہ کے نزدیک ندفرض ہے بلکہ واجب اور بھاتھے ہے بیمجیط سرتھی اور بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور میس اس وتت كرے جب إن كے ينج دحونے يامل كرنے يرقادرت و بائي طوركد ياني فئينے سے ياان كے كولنے سے ضرر عوتا مو ياشر حوقاب عن الكعاب اورو و محض مسخ ترے جس كو كھولنے على اس وجد سے ضرد ہوكدو والي جكد ب كد پران كوخود بين يا عمد سكا اور نداس ك باس كوكى اور بالد من والا يدين القديم على لكما ي-

اگر ضند ب پانی سے دھونا نقسان کرتا ہوتو گرم پانی ہے دھونا لازم ہے بیٹر ح جامع مغیر علی تکھا ہے جو قاضی خان کی تھنیف ہے اور بیٹا ہے دور سے اور اگر نقسان شکر ہے تو اس کا جھوڑ نا امام ابوضیفی کے نزدیک جا زہادہ مار جین ہے اور اگر نقسان شکر ہے تو اس کا جھوڑ نا امام ابوضیفی کے جا کر جین اور حقا کی مار جین کے باور جیون اور حقا کی شر مار خور کے بیا اور جیون اور حقا کی شر میں ہے کہ استیا طافق کی افران کی طرف رجوع کیا اور جیون اور حقا کی شر میں ہے کہ اس کے کہ اصلی ہے کہ اسکو کھولنا اور زخم کر خاور و سے نقسان کر ہے تو جس تدر زخم کے مقابل اور جس قدر میچ بدن کے مقابل ہے سب پر سے کر سے موقا کر اسکو کھولنا اور زخم کر خاور و سنتھان کر ہے تو اس تدر چاہے ہوئے کر سے جو زخم کے مرے پر ہے اور اس کے آس پاس دھولے اور اگر سے نقسان کر ہے اور کی تعلق اس کے میں کھا ہے۔ اور اگر اسکو کو این اور اس کی ہوسب کا تھم ایک ہے ہے گئے القدر میں کھا ہے۔ اور اگر اکر جبیر و پر کی کرایا تو کا نی ہے یہ جاریہ میں کھا ہے۔ اور اس کی تو کی تو بی ہوئے گئی ہوسب کا تھم ایک ہے ہے گئے القدر میں کھا ہے۔ اور اگر اسکو کو لانے جارئی میں بیر ان الو بان میں کھا ہے۔ اور اس کی تو بالا جمام سے جارئی میں بیر ان الو بان میں کھا ہے۔ اور اس کی تو بی و بالا جمام سے جو ان میں کھا ہے۔ اور اس کی تو بی تا ہا جارئی تھا تا ہے ہے میں کہ کہ ہو یا دور کی تو اس کے میں کی تا ہو گئی تا جو بالا جمام کے والوں کی تا ہو گئی تا جو بی تا ہوں کی تا ہو گئی تا جو گئی تا جو گئی تا تو کی تا ہو گئی ہونے دور اس کی تو کی تا ہو گئی تا تو کی تا تو کھوں کو کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا تو کی تو کی تا ہوں کی تو کی تو کی تا ہوں کی تو کی تا ہوں کی تا ہ

ادر مضمرات ہیں ہے کہ اب نو گا ای ہے بیشر ت فابیش آلھا ہے جو فی الا لکارم کی تصیف ہے۔ پی کی دولوں گر ہوں کے درمیان ہی جو ہا تھ کھلا رہ جا تا ہے اس برح کائی ہے او ہی اس ہے بیشر حوقا بیش لکھا ہے اور صغیری ہے ہے کہ بی اس ہے اور ای برفتو کی ہے بیتا تارہ اندھ اس آلے ہیں ہوا اور بغیر اس کے جبرہ گر بڑھے وحونالا زم بین اور سے بھی باطل بیش ہوگا اور اگر اس ہوگا دو اگر ہو گا بیکا فی اور سے بعد اور آگر اس بھی ہوئے اس ہوگا اور واگل ہو گی اس ہوگا دور قاص اس جکہ کا دحونا وارب ابوگا بیا فی اور اگر بغیر استھے ہوئے گرئی تو دحونالا زم نہوگا بی بالیا پھر اس جگہ ہے اس ہوگا در آگر بغیر استھے ہوئے گرئی تو دحونالا زم نہوگا بید میں ہوئے اور آگر اس کا چھٹانا فقصان کرتا ہوتو اس کے اور آگر سے میں ہوئے ان کے دور آگر سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کے اور آگر سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کے اور آگر سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کے اور آگر سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کے اور آگر سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کے اور آگر سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کے جو کہ دور آگر سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کے جو کہ تعمل کرتا ہوتو اس کو چھڑ کی بھی بو سے ہوں تو آگر ہو سے تو اس کرتا ہوتو اس کو چھڑ دیا ہو سے بھی تعمل کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو کرتا ہو

می ای برفتوی ہے۔

مسي تخص كى بانبول برزخم ہےاوراس كو پانى كے برتن عى دُيديا تا كدان بركت ہوجائے تو جائز نيس اور پانى خراب ہوجائے م كيكن اكر باته كى الكيول يا جميليول برجوزة وه وهل جائے كا اور يانى مستعمل نه بوكا أكر جداس في كا اراد وكيا تماية ظلامه مي لكها ے۔۔جیرہ پرمے کرنا اور زخم کے بھا بے پرمے کرنا ال کے تلے کے بدن کے دھونے کے برابر بے بدل ہیں ہے بہاں تک کے اگر جير مرف ايك ياول برميح كرے اور دوسرے باول كودمودے يجين على اكھا ہے اوراس مح كى كوئى مدت مقررتيل ہے اوراس مل بمی مجمد فرق نیس ہے کہ اس کو باوضو بائد سے یا بے وضو بائد سے بي خلاصه من لکھا ہے اور چھوٹا ہندا حدث ليعنى بے وضواور حالت عسل میں ہونا اس میں برابر ہےاوراس کے مع میں بالا تفاق روایات نیت بھی شرطنیس یہ جوالرائق میں لکھا ہےاوراک بارسے کانی ہے ہی سیج ہے بیجیط میں لکھا ہے اگراو پر کی پی دور ہو جائے تو یہ چے کی پی پرمسے کا اعادہ واجب نیس بید بحرارائن میں لکھا ہے یاؤں کے دھوتے اورموز و کے سے کوجمع شکرے بیکانی جس اکھا ہے۔ایک فض کے ایک یاؤں می زخم ہےاوراس پرجبیرہ بندھا ہوا ہے چراس نے وضو کیا اور جیر و برس کیا اور دوسرے پاؤل کور حویا بھرا یک موز و بہتا تو سیج بیہ ب کد موز و برس جائز نہیں اگر جیر و برسے کر کے دونوں موزے بیٹے تو دونوں موزوں پرمنے جائز ہے ریجیوا سرحتی جم اکھا ہے کی فض کے ایک یاؤں بس مجوز ا ہوادراس نے دونوں یاؤں داو کے اور دونوں موزے پہنے پھراس کو صدت ہوا اور دونوں موزوں پرسے کیا اوراس طرح بہت ی نمازیں پراهیں پھرموز و تكالا توب معلوم ہوا کہ پھوڑ اچھوٹ کیا اوراس سےخون بہا مریتیں معلوم کہ کب پھوٹا تو شیخ امام ابو بھر محداین الغضل سے بیمنقول ہے کہ اگر زخم كاسرا فتك بوكيا مواوراس مخص في موز وطلوع فجر كوفت بهنا تعااور بعدعشا كے نكالاتو فجر كا اعاد و ندكر بياتى نمازوں كا اعاد و كرے اور اگرزخم كاسرا خون مي تر بوتوكسي نماز كا عادت كرے بيجيط من اكھا ہے۔ اگركسي نے زخم كوبا عمر هااور و وہند هن تر ہوكيا اورو و ترى بابرتك أمكن وضوتوت كيادر ينبس فو اادراكره وبندهن دهراتهاادربعش بن عرى بابراكي اوربعش يس عدانى توجى وضو نوت جائے گابیتا تارخانیے کے فواقض وضویس لکھا ہے۔وستانوں پرسٹے جائزنیس میکانی میں لکھا ہے اگردوسرے فیص سے اپنے موزور ا اوراكر نماز من كرا موتو نمازكو في سرے ين مع كو كلد بدل متصود يورا مونے سے بہلے و واسل بر قادر موكم العنى سے ذكور سے بنوز نماز يورى ند موئي تى كامل يرقاده موكيا يعنى دموكر تمازيز حسكا عق اب بدل مورديس، بالبنالازم بكرامل كرماته اذمراو تمازيدهي ا

مسح كرالياتو جائز ب يبغلا مدين الكعاب ورت موزول كي مع يحظم بين شل مردك باس لئے كه جوسب موزول كي مع جائز و نے كا بود دونول بنى برابر ب يرميط بين اكھا ب-

جهنا باس

ان خونول کے بیان میں جوعورتوں سے مختص ہیں وہ خون تین آورنفاس اوراستا مداس باب میں چارتمان ہیں:

بهلى فصل

حیض کے بیان میں

حيض و وخون ب جورهم سے بدون ولاوت كے فكے يدفئ القدير من لكما ب راكر باعظ نے كے مقام كى طرف سے خون نظرتو حيض تبين اور جب ووبند موجائ توعسل واجب موكاييفلا مدين لكعاب خون كاحيض مونا چند باتوں پرموتو ف يجمل ان کے دقت ہے اور وونو برس کی عمر سے من ایاس تک ہے بدائع میں اکھا ہے ایاس کا وقت بھین برس کی عمر میں ہوتا ہے بیافلام میں لکھا ہاور میں سب قولوں میں محک ہے بیچیط میں لکھا ہاورای پراحماد ہے بینہا بداور سراج الوباج میں لکھا ہاورای پرفتوی ہے بد معراج الدرابيين لكمام عجراس كے بعد جوخون نظرا عاد و ظاہر ند ب على يين نه بوكا ادر مخاربيد ب كراكر خون توى موكا تو حیض ہوگا بیشر ہم جمع میں لکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہاور مخملہ ان کے نکلنا خون کا ہے فرج خارج علی سک اگر چر گدي کے محرجانے سے ہو لیس جب تک کچو گدی خون اور فرج خارج کے درمیان میں حاکل ہے تو چیش نہ ہوگا بیمیط میں لکھا ہے۔ایک عورت جیش سے یاک تھی اور اس نے گدی پرخون کا اثر دیکھا تو جس وقت سے گدی اٹھائی اس وقت سے بیش کا تھم ہوگا اور جس عورت كويض آر اب اوراس في كدى افعالى اورخون كااثر نه بايا الى ونت عضون بند مو في علم موكا جس وقت ع كدى ركمي مقی بیٹرح وقاید میں اکھا ہے جین کے خون عمر سیال ن شر مانیس ہے بیا خلاصہ میں اکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ اس کا خون ان ج ر الوں میں سے ایک دیک کا موسیا و مو یا سرخ مو یا زرد مویا تیرور تک مویا سنز مویا خاسسری رنگ مورینها مدی الکسا ہے اور کدی برے ركك كالمتباراس وقت كام جب اس كوافعاتي اورووتر ندمواس وقت جب ووفتك موسيحيط عس لكعام اكرايها موكر جب تك كيرا تر بتب تك فالعى سيدى مواور جب وه خكك موجائ تب زروموجائة اس كالحم سيدى كا باورا كرسرفي يازردى ديمى اور بعد ختک مونے کے وہ سپید ہوئی توجس حالت میں دیکھا تھا اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور تغیر کے بعد جو حالت مولی اس کا اعتبار نہیں یجنیس میں لکھا ہاور مجملدان کے مدت حیض کی ہے کم دت حیض کی ظاہرروایت میں تین ون اور تین را تیں ہیں سیمین مى كلما باوراكثر دي حيش كى دى ون اوران كى راتنى بين بيظامه من كلما باورتجلداس كے بيا كه كال مد ملم كى اس ے سلے ہو چی ہواور رحم حمل سے خالی ہویہ سراج الوہاج بیں لکھا ہے اگر دوخون کے درمیان میں طہر آ جائے اورسب خون حف کی ما كم دائن المند د نے باسناد مج ائن مياس عدوايت كى كمابتدائے يف دعرت وكر أس وقت عدواك بنت عا تاروى كفي مديث على عكري معنى يض يك چيز بكاس كوالله تعالى في أوم كى بينول برنكما ب يعنى مقرد كيا يعض في الحد في كما كداة ل يض في امرا يكل برجوارواوا الخارى المليقا ١١٣ ع أس وقت حوادث نماز كوچهوز و ساكر چهورت الى موكر بهلاشروع موامواسح قول س كيدك اصل اس شرمحت بهاوريش خون محت بالممنى ١٢ ع تول مبدى بعضول نه كها كدواك بيز بي تحقيق يب كسياض خالص عادها ع معراد بكذا في أثيرالغائق ال مدت کے اغدرہوں آؤ جین ہوگا اور اگر ایک خون جین کی مدت ہے باہر ہوجائے مثانی ایک روزخون آیا اور تو دن تک طہر رہا اور جرا ایک روزخون آیا تو جین نہ ہوگا اس لئے کہ آخر کا خون مدت جن باہر ہوجائے مثانی ایک روزخون آیا تو جین کی ابتدا ماور انتہا طہر ہے نہیں ہوئی اور بیدوایت کی ہے کہ آگر دوخونوں کے نہیں ہوئی اور بیدوایت کی ہے کہ آگر دوخونوں کے درمیان میں طہر آجا ہے آج اگر وہ پندر وروز ہے کہ ہے تو ان کو جدائیں کر ہے گا اور اکثر متاخرین ہے نہیں ہوئی اور ایک متاز ہوئی کی ایک اور ایک واسط کہ درمیان میں طہر آجا ہے اور ای روزے کہ اس کی میں اور ای روزے کا لین اس میں فتو کی بوجید میں اور ای روزے کا لین اس میں فتو کی بوجید والے دونوں پر آسمانی ہے ہیجین میں تعمالے اور بی ہے زاہدی میں اور ای روزے کا لین آس میں فتو کی بوجید میں اور ای روزے کا لین کی اس کی بوجید میں کھا ہے اور ای کو جینے والے اور ایک ہوئو کی دورے کا اور ایک ہوئوں کے برابر ہے کہ اس کورے کو اول بی پارچین آیا ہو عادت مقرر ہواور اگر دس دن ہے وہ بو تو وہ طہر اور خون سر چین ہوں کے برابر ہے کہ اس کورے کو اول بی پارچین آیا ہو عادت مقرر ہواور اگر دس دن ہو تو اور کی ہوئوں ہیں بوار بین کی جددت معلوم ہے وہ طہر بھی جائے کی بیسران الو بان میں کھا ہے اور ایتوا ایش کی جددت معلوم ہے وہ خون ہو تینے کی اور اخراک کی بیسر بوتو ان دونوں میں تعمالے اور ایتوا کی جدد میں تعمالے اور ایتوا کی جدد خون ہو تینے میں کھا ہوئوں ہی تو تینے ہیں کھا ہے اور ایک کی بیسر خون ہوئوں کی میں تعمالے کی بیسر خون ہوئوں کی جدد خون ہوئے کی بور ان کو کی میں تعمالے کی بیسر دونوں میں سے برایک کو یا صرف میں گی ہوئے کی ہوئے جون آتا ہے تو ہر میرینہ کے دس دن چین کی جون ہوئے کی کہ ایک کو بارک کی اور کی کی دی ہوئے کی دس دونوں میں سے برایک کو یا صرف کی کی اور باتی طاحت میں بالغ ہوئی کہ اس کو ہیشہ خون آتا ہے تو ہر میرینہ کے دس دن چین کی جون کی میں کی جون کی کی اور کی کی دونوں کی کی

وورى فصل

#### • نفاس کے بیان میں

نفاس وہ فون ہے جوولا دت کے بعد آئے ہی متون ش انکھا ہے آگر بچہ پیدا ہوا اور خون نہ فاہر ہوا تو امام ابو بوسٹ کے بزدیک شمل واجب نہ ہوگا اور بھی رواجت ہے امام محر ہے اور مغید ش ہے کہ بھی بچے ہے گئی بی بے کہ ماتھ نجاست نکلنے کی وجہ اس پر وضو واجب ہوگا تیمین میں لکھا ہے اور امام ابو صنیفہ کے بزدیک شمل واجب ہوگا اکثر مشائے نے بھی تول اختیار کیا ہے اور ای پر صدر الشہید فتوی و ہے تتے بیر محیط میں لکھا ہے اور ابولی و قات نے کہا ہے کہ اس کو ہم اختیار کرتے ہیں بی مضمرات میں لکھا ہے اور ای فقات کی میں ہوگا ور نہ ہوگا اور بھی تھم ہے اس صورت فقاوی میں ہے کہ وی تقوت کی اور کی تھم ہے اس صورت میں کہ بچر بدن کے اغراء کر کر کے گئرے ہوجائے اور اکثر باہر لکل آیا تو وہ نفاس ہوگا ور نہ ہوگا اور بھی تھم ہے اس صورت میں کہ بچر بدن کے اغراء کر کر کے گئرے ہوجائے اور اکثر باہر لکل آئے ۔ اگر بچری تھوڑی خلاج ہوگئی جے الکی یا ناخن یا بال تو وہ بچر بدن کے اغراء کر کر کے گئرے ہوجائے اور اکثر باہر لکل آئے ۔ اگر بچری تھوڑی خلاج ہوگئی جے الکی یا ناخن یا بال تو وہ بچریاں کے تکلنے ہورت کو نفاس ہوگا ہے ہیں میں کہا ہے۔

اگراس کی خلقت میں ہے چھوٹا ہرئیں ہواتو نفاس نہ ہوگا اور جو پچھوٹظر آیا ہے اگر ہو سکے گاتو چنس ہوگا ورنہ استخاصہ ہوگا اگر بچہ کے نظلے سے پہلے بھی خون آیا اور بحد کی خون آیا اور بچہ کی خون آیا اور بحد کی بچھوٹلات خلاجر ہوگئی تھی تو جوخون اس بچہ کے نگلنے سے جبل آیا وہ چنس نہ ہوگا اور ایس کی خلقت خلاجر نہ ہوگی تقی تو جوٹل استفاط کے آیا اگر وہ چین ہو سکے گاتو چین ہو کہ گاتو چین ہو سکے گاتو چین ہو کہ گاتے ہیں ہوگا رہنہ اید می نکھا ہے اگر بچہنا نے کی طرف سے پیدا ہواس طرح کہ اس کے پیٹ میں زخم تھاوہ پھٹ کیا اور اس طرف سے پچونکل آیا

ا احمد نے کہا کہ بی امام الک وشافی کے زدید اس بے متع ۱اع

آود و کلم ہوگا جوز نم سے بھی خون آئے تو نفا م ہوگا ہے نفا ک انہ مجما جائے گا یظہر سے ملکھا ہے لین اگر ناف سے پہ نگانے کے بعد فرن کی طرف سے بھی خون آئے تو نفا م ہوگا ہے ہیں جی لکھا ہے اگر دو تو ام بچے پیدا ہوں تو نفا م اول بچ کے بیدا ہون کے حد فرن کی خون آئے تو نفا میں اول اور دو تو ام بچے می کا صلہ ہوا در اگر چے مینے کے وائر کے میں ہوگا ہے کا فی میں کھا ہے اور دو مرسے کی ولا دت بھی چے مینے ہے کہ کا فاصلہ ہوا در اگر چے مینے اس موقع اور گر تین پچ پیدا ہوں اور پہلے اور دو مرسے کی ولا دت بھی چے مینے سے ذیا دو ہوتو اس موقع اس ہو تھے اور گر تین پچ پیدا ہوں اور پہلے اور تیسر سے کی ولا دت بھی چے مینے سے نما کا صلہ ہوا کی پہلے اور تیسر سے کے درمیان بھی چے مینے سے ذیا دہ ہوتو کی سے کہ بیا کہ موقع ہوتو کی سے کہ اور تیسر سے کے درمیان بھی چے مینے سے ذیا دہ ہوتو کی ہے اور اگر نفا می ہو مینے سے نوان زیادہ ہواتو چا لیس روز اس می ہور ہے تھی نوان آئے اگر چہ ایک می ساعت ہوا وہ اس مور اس مور اس مور کی ہون کی ہون کی سے خون ذیادہ ہواتو چا لیس روز اس مور سے کہ جب تک خون آئے آگر چہ ایک می ساعت ہوا وہ اس مور اس مور کی ہون کی ہون کی مورت کے لئے جس کو نفاس کی عادت مقر رہے نفاس ہوگا ہے مور سے کہ جب میں کھا ہے اور اگر نفاس کی عادت مقر دے نفاس ہوگا ہو تے دہ بھی امام ابو مینے تھا سے ہوا کے اگر چہ پھروں ن کے درمیان بھی جو دوخون کے درمیان بھی طور ت کے لئے جس کو نفاس کی عادت اس کے ایک بار ظاف ہوئے ہوا ہو ہوں کہ نفاس سے جائے گا اگر چہ پھروں ن ہو یا اس سے ذیادہ ای پونو کی ہوناس کی عادت اس کے ایک بار ظاف ہوئے ہوا میں کھوا ہے خود کونوں کے نفاس کی عادت اس کے ایک بار ظاف ہوئے ہوا کہ اور کی بھا کہ کونوں کے بی نفاس کی عادت اس کے ایک بار ظاف ہوئے ہوا کہ اور کی بھا کہ کونوں کے بی مور کی کھوں کے بھونوں کی بھونوں کی بھونوں کی ہوئے کونوں کے درمیان میں مور کے بھونوں کونوں کی کھونوں کی بھونوں کی مور کے بھونوں کی کھونوں کونوں کی کھونوں کونوں کے بھونوں کی کھونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کے کہ کونوں کی کھونوں کونوں کے کہ کونوں کی کھونوں کی کھونوں کونوں کی کھونوں کونوں کونوں

نبعرى فصل

#### استحاضه کے بیان میں

اکثر مت ين ونفال كے بعد كم مت طبر كودميان جوخون ظاہر بوتو اگراس كواة ل مرتبة خون آيا ہے تو جس قدر اکثر مدت ين كي بعد ظاہر بوااورا گراس كى عادت مقرر ہے قو جس قدر معمولى عادت كے بعد ظاہر بواد واستحاف بہا ہوادرا سراس كى عادت مقرر ہے قو جس قدر معمولى عادت كے بعد ظاہر بو يا بہت چيونى لڑكى ہے ظاہر وہ خون جس بور مي موادر اس طرح وہ خون جو بہت بوڑھى مورت سے ظاہر بو يا بہت چيونى لڑكى ہے ظاہر بو يا بہت چيونى لڑكى ہے ظاہر بو استحاف ہے بياد الله مي بي تعلق ہے قبل د كھيے اور اس المرح وہ خون جس كو حالمہ مورت ابتدا مي د كھيے ياد لادت كى حالت ميں بي تعلق ہے قبل د كھيے استحاف ہے بيد ہداية مي كھا ہے

جونها فعل

## حیض نفاس اوراستخاصہ کے احکام میں

ے کہ چین والی اور نفاس والی مورت سے نماز ساقط ہوجاتی ہے اور پھراس کی قضا بھی نیس پیکفایہ میں لکھا ہے اوّل مرجہ جوخون نظر آئے اس وقت عورت نماز چھوڑ دے فتیدنے کہا ہے کہ ہم ای کوافقیار کرتے ہیں بیتا تار خانیہ میں نواز ل نے قل کیا ہے اور بی سیج ب يتيمين من لكعاب جس نماز كوفت من حيض يا نفاس آئ اس وقت كافرض اس كيذه سيساقط موجائ كانماز برحف ك لائق وقت ربامو بإندر بامويية خيره من لكعاب أكرا خروفت تمازشروع كى بحرفين موكيا تواس براس نماز كي تضالاز منيس ليكن اكرتماز نفل ہوگی تو تضالان م ہوگی پی خلاصہ میں لکھائے چین والی عورت کے واسطے پیمتحب ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتو وضو کرے اور اپنے تكمر بين نمازيز اصنے كى جكرآ بيشے اور جننى ديريش تماز ا داكر لى اتنى دير تك سجان الله اور لا الله الله يزحتى رہے بيسراجيه من لكھا ہے اور مغریٰ یس ب کے چین والی ورت جب آیت بحدو کی سے تواس پر بجد مواجب نیس سے تا تار خاند یس لکھا ہے اور عملدان احکام کے بد ہے کہ ان پرروز وحرام ہوگا محراس کی قضا ہوگی بے کفاریمی لکھا ہے۔ نقل روز وشروع کیااور چیش آمیا تو احتیاطا قضالا زم ہوگی لیظمیر بیہ عن المعاب اور مجمله ان احكام كے بدہ كريض والى عورت اور نفاس والى عورت اور جب برمجد ش داخل ہونا حرام برابر برك اس میں بیضنے کے لئے ہویا اس میں گذرجانے کے لئے بیمنیة المصلی میں اکھا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ چین والی عورت مجد جماعت مى ندواقل مواور جية من ب كركيش والى عورت كواس وقت مجد من داقل مونا جائز ب جب مجد من يانى مواور كبيل اور نه الم اور می تھم ہے اس صورت میں جب جب کو یا حیض والی عورت کودر تدے کا یا چور کا یا سردی کا خوف ہوتو مجد می تفہر جانے میں مفا نقضيل اوراد لے بيب كرمجد كى تعظيم كے لئے تيم كر لے بيتا تار خانيد ين لكھا ب مجدكى جيت بھى مجد كے تكم ين ب بيجو برة الحير ويس المعاب جومكان جناره كي نماز كے لئے ياعيد كى نماز كے لئے بناكا جائے استح يہ كراس كے لئے تم مجد كانيس ير برالرائق عى لكما ب حيض والى عورت كوجب كوزيارت تبور عى مضا تقريس بيمراجيد عن لكما ب اور مجلد ان احكام ك يدب كريض والى اورنفای والی عورت کوطواف فاند کعید کاحرام ہے اگر چرمجد ہے ہا برطواف کریں بیا تفاید میں لکھا ہے اور اس طرح جنب کو بھی طواف حرام ہے یہ بین میں لکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے بیہ کہ قرآن پڑھنا حرام ہے بیش والی اور نفاس والی عورت اور جب زراجی قرآن نہ پرامیں پوری آیت ہویا کم ہودونوں موافق قول اصح کے حرام ہونے میں برابر ہے لیکن اگر کم آیت سے پراهیں اور قرات کا قصد نہ كريں مثلاً شكر كے اراد و سے الحمد الله كہيل يا كھانا كھائے وقت يا اور وقت بسم الله پڑھيں تو مضا فقينيس بيرجو برة النير ويس الكعا ے اور الی چھوٹی آیتی جو ہا تھی کرتے میں زبان پر آ جایا کرتی ہیں جرام میں جیسے م نظر اور لم بولد بيفلا صد مي الكها ب اگر جب قربین پڑھنے کے واسطے کل کرے تو قران پڑھنا حلال نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور بھی اسم ہے بیرسراج الوہاج میں لکھا ہے جنب اورجيض والى اورنفاس والى عورت كوتوريت الجيل اورز بوركا يزهنا مرووب يتيين مى تكعاب أكر معلم يعنى يزهان والى عورت کومیش آ جائے تو اس کولائق ہے کہاڑکوں کوایک ایک کلم سکھادے اور دوکلموں کے درمیان میں تو قف کرے اور قرآن کے جے اس کو مروہ بیں میجیط میں لکھا ہے اور ظاہر روایت میں قر اُت تنوت کی بھی مروہ بیں سیمین میں لکھا ہے اور ای برفتوی ہے سیجنیس اور ظهیر به یم نکعا ہے جنب اور حیض والی عورت کو دعا تمیں پڑھنااوراؤان کا جواب دینااور مثل اس کے اور چیزیں جائز ہیں بیسرا ہیدیں الکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے حرمت قرآن چھونے کی ہے۔ پیض والی اور تفاس والی کواور جنب والی کواور بے وضو کوقرآن کا جھوٹا جائز تبیں لین اگر قر آن ایسے فلاف میں ہو جواس سے جدا ہو جسے تھیلی یا اسی جلد جواس میں ملی ہوئی نہ ہوتو جائز ہے اور جواس سے منصل ہوتو جائز مبیں بھی سے مید ہدار میں تکھا ہے اور اس پرفتوی ہے بیجو ہرة النیر وس لکھا ہے اور سیجے بیہ ہے كر آن كے ماشوں اوراس مقیدی کا جہال قرآ ان لکھا ہوائیں ہے چیونا بھی جائز نیس ہے بیٹین میں لکھا ہے اور اعضائے طہارت کے سوااورا عدا ہے

چونے می اور جوا معناد حولئے ان سے وضو کے پورے ہونے سے پہلے چھونے میں اختلاف ہواسے بہے کمٹع ہے بدامدی على الكسائ جوكير سي مين موسة بي ان سي بحي قر آن كالحيمونا جائزنيس اوران كوتغير ادرفقه اور صديث كي كمايون كالحجونا بحي جائز خیں مراشین سے چونے می مضا تعدیم سیمین می العاب درہم یالوح اور سی چزیر اگر بوری آیت قرآن کی کعی ہوتو اس کا جيونا بعي جائز نبيل بيجو برة العير وهل لكعاب - أكرقر أن فارى من لكعابولو ان سبكواس كاجيونا امام الوحنيفة كزو ويكمروه ب اوراس طرح سيح قول كربموجب المامحة اورامام الويوسف كنزديك بيفلامه بس لكما براور نيزاس كاميموناجس من قرآن كرسوااورافذكا ذكر ككما بوابان سب يرعامه مثائخ في ايك عم كياب بينها يدين كلماب ادرجب اوريض والى ورت اورنفاس والى مورت كوتر آن كا ديمنا كروونيل يرجو برة النير وعلى لكما باورجنب اورجين والى كوالى كابت لكمناجس كي بعضى سطرون من قرآن کی آیت بوکروہ ہے اگر چدوہ اس کو پر میں نہیں اور جب قرآن کو لکھے نہیں اگر چد کتاب زین پررکی بواور شاس پر اپنا ہاتھ ر کھا کر چہ ایت ہے کم ہوا مام محد نے کہا ہے کہ بہتر ہمرے زویک شکھے اورای کولیا ہے مشاکخ بھارانے بدؤ خروس العا ہے۔ بچ ل کوتر آن دیدیا مضا کفترس اگرچدو و بقصور دیتے ہوں سی سمج ب برسراج الوباح عل لکھا ہے اور خملدان احکام کے جماع کا حرام ہوتا ہے اور بینمامیاور کفامید علی تکھاہے اور مردکو جائز ہے کدائسی مورتوں کے بوے لے اور ان کو پاس لٹائے اور تمام بدن سے لذت مامل کرے سواات بدن کے جو تھنے اور ناف کے درمیان علی ہے زو یک امام ابوطنیت اور امام ابو بوسٹ کے بیا سراج الوباج من المعاب اكرمجامعت كي اورجانا بكرام بقواس برقوباوراستنفار كيسواادر كي نيس إورستحب بيب كدايك دیناریانسف دینارمدقد دے میجید سرحی میں لکھا ہاور مجملہ ان احکام کے خون کے بند ہونے کے وقت عسل واجب ہوتا ہے بید کفایہ یم لکھا ہے اگر اکثر مدت جین جودس دن ہیں گذر چکیں توعسل سے ملے بھی وطی حلال ہے ملے بی بارچین آیا ہو یا عادت والی ہواورمتنب بیا ہے کہ جب تک و وسل نے کرے والی نے کرے میچیط عمل لکھا ہے اور اگر چین کا خون دس دن سے کم عل بند ہو جائے اور جب تک وونہانے لیاس برآخرونت نماز کاس قدر نے ار کے کہ جوتر بمداور عسل کو کافی ہوتب تک اس کی وطی جائز نہیں اس لئے کہ نمازای وقت واجب ہوتی ہے کہ جب آخر وفت نمازے اس قدر موجود ہوزہدای ش لکھاہے بورے وقت کا گذرنا کہ خون اوّل وقت میں بند ہواورای بند ہونے کی حالت میں تمام وقت گذر جائے شرطنیں بینجابی شرکھا ہے اگرخون عادت کے ولول سے کم میں بند ہوجائے تو اس سے قربت کرنا بھی مکروہ ہے اگر چدو ونہا لے جب تک اس کی عادت کے دن ہو سے نہ ہوجا تی ۔ لیکن اس پر بطور احتياط كروز وونماز لازم بي يتبين على لكماب اكروى دن عم عل فون بند بواور بانى ند من كي وجد يتيم كياتو امام الوحنيف اورامام ابو بوست کے زویک اس کی وطی حلال ندمو کی جب تک وہ نمازند پڑھ لے پھر اگر پانی ملاتو قرآن پڑھناحرام موجائے گاوطی حرام ندہوگی ہمار سےزو کی بیداہدی میں لکھا ہے جُندی نے کہا ہے کہ میں استح ہے مراج الوباح میں لکھا ہے جس مورت کواؤل علاا حيض آيا بواوروس ون سے كم مى ووياك بوجائے يا عادت والى عورت الى عادت سے كم دنوں ميں ياك بوجائے تو وضواور عسل مي اس قدر تا خيركر يكى كه نماز كيلي وفت مكروه نه آبائ بيزابدي عن لكعاب وهاحكام جويض عظف بي يا في بي عدت اوراستبراكا تمام ہونا اور بلوغ كائم اورطلاق سنت اور بدعت بم فرق يدكفايد من لكما ہے اور پيم روزوں كے اتصال كاقطع نه مونا يديمين اور مضمرات کے کفارہ ظبار کے بیان می لکھا ہے استحاضہ کا خون مش کلیرے ہے جو ہید جاری ہے روز واور تماز اوروطی کا مانع نبس ب ہدایہ س الکھا ہے ایک مرتبہ بدلنے سے امام ابو یوسف کے نزویک بدل جاتی ہے ای پرفتوی ہے بیکانی میں الکھا ہے اگر دو پورے طہر كدرميان على خون آئة اورزياده دن آئة على ياكم دن آئة على ياعادت سے بہلے آجائے على يابعد كوآئة على يادونو ل باتول

اور بیمسوط عی تکھاہے جوامام سرحی کی تعنیف ہے بہی سے ہے یہ برالرائق عی تکھاہے اور رمضان عی کی روز روز وکا افطار ته کرے لیکن اس مینے کے گذرنے کے بعد چیش کے ونوں کی قضاء اس پرواجب ہوگی ہیں اگرید بات معلوم ہو کہ چیش اس کا رات كوشروع بوتا تعاتواس پرجيس روزكي قضا آئے كى اور اگر يەمعلوم بوكدون بيس جيض شروع بوتا تعالوا حتياطاً باكيس روزكى تضا آئے گی اور اگرون رات کے شروع ہونے می بھی شہبہ ہوتو اکثر مشائخ کامیقول ہے کہ بیں دن کی قضا آئے گی اور فتید الوجعفر کامید قول ے کہ بائیس دن کے دوزے احتیاطا تضاکرے خواہ روزے طاکررکھ یا جدا جدار کے بیاس وقت ہے جب دورواس کامعلوم مومثلاً بدبات كربرميني عن آتا باوراً كردور وبعي معلوم بين تواكريد بات معلوم بكريض اس كارات عضروع بوتا تهاتو احتياطاً مچیں دن کی قضا کرے خواہ کرے خواہ ملا کرر کھے یا جدا جدا اور اگر میہ بات معلوم ہے کہ جیش دن میں شروع ہوتا تھا تو اگر ملا کرروزہ ر مے احتیاطا بیس دن کی تضا کرے اور اگر جدا جدار کے تو اڑتیں دن کی تضا کرے بیاس صورت میں ہے کہ جب رمضان پورے تمیں دن کا ہواور جو کم کا ہوتوسینتیں دن کی تضا کرے بیمسوط میں لکھاہے جوامام سرحی کی تعنیف ہے عادت والی مورت جب بعد ولاوت کے خون ویکھے اور اپنی عاوت بعول جائے تو اگر خون اس کا جالیس ون سے زیادہ نہ ہواور جالیس ون کے بعد بوراطبر ہوا تو جس قدرنمازی چھوٹی میں ان کا اعادہ نہ کرے کی اور اگر خون جالیس دن سے زیادہ ہو کمیا یا زیادہ نہ بوانیکن جالیس دن کے بعد طہر بندرودن سے كم مواتواس يربيلازم بك كدائي ول شرك وسيت اكر يحد كمان غالب عادت كونوں كا موتواى كو عادت مجماوراى ير عمل كرے اور اگر پچوركمان غالب شد بوتو احتياطاً چاليس روز كى سب نمازيں قضا كريے اور اگرخون اس كا اب مجر بندنبيل بوتا تو دس روزتک انظار کرے بھریہ جالیس روز کی تمازیں دوبارہ تضاکرے بیجیط علی لکھا ہے کی عورت کواسقاط ہوااوراس میں شک ہے گ ا جودرت ایام کا تاراول و آخردر دومول کی ہے ہی اگران تین باتوں میں ہے بعض بیولی ایعن تیس بیول تو دیکھا جائے کہ اگراس کور دوہ کہ ملیہ ہے یا چش کامام ہیں تو ہر نماز کےوقت کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے اور اگر تروو کہ طہرے یا چیش سے اب تکل ہے تو استحسانا ہر نماز کےوقت کے لیے شن E112 5

اس كيعش احدا كى فلقت فلا بر بوئى تى يائيس اورخون بندئيس بوتا تو اگراس كييش كى عادت كے جودن بين ان كاول بن اسقاط بوا بتو بعقدرعادت كے دنوں كے باليقين نمازكو تبور ساس لئے كاس كو يا جش ہے يا نفاس بحر شسل كر ساور جس قد رطبر كى عادت ہے استاط بوا ہے دنوں تك بطور شك كے نماز پر ھاس لئے كہ ياس كو طبر ہے يا نفاس بحر جب تك ييش كى عادت كے دن بين تب تك باليقين نمازچور و ساس لئے كہ ياس كو طبر ہے يا نفاس بحر جب تك ييش كى عادت كے دن بين المجاب كى عادت كے دن بين المجاب كى عادت كے دن بين المجاب كى عادت كے دن بين باليقين نماز پر ھادراكر پور ئيس تو جس قدر جاليس دن كا ندر بين تب تك بطور شك كے نماز پر ھادراكر بور يائيس كى عادت كے دن بين باليقين نماز پر ھابر بين ہوتا وراكر بعدا يام حين كے استاط ہوا تو دواكى وقت سے جب تك اس كے بعد بطور ايقين كماز پر ھے بحر بيش كى عادت كے دنوں بين باليقين نماز چور د ساور جس بين كا عادت كے دنوں بين باليقين نماز چور د ساور مل كا يادت كے دنوں بين باليقين نماز چور د ساور مل اس كار بر ہے كہ دنوں بين باليقين نماز چور د ساور مل اس كار بر ہے كہ دنوں بين باليقين نماز چور د ساور ملک كار نہ ہو جادور بين كي القدير بين كھا ہے۔

معذور کے احکام بھی اس ہے متصل ہیں

اق ل مرتب شوت عدر ك واسطى يشرط ب كدايك تمازك يور عددت تك برابر عدرد باور يكى اظهر باك طرح عدركا منقطع ہونا بھی اس وقت تابت ہوتا ہے جب نماز کے ایک بورے وقت تک عذر منقطع رہے یہاں تک کرا گرنماز کے بعضے وقت میں خون آیابورے وقت میں نے آیا مجراس نے بطور معذوروں کے وضو کر کے نماز پڑھی مجرو ووقت خارج ہو کردوسری نماز کاوقت داخل ہوا یاای بعضے وقت می خون منقطع ہو گیاتو اس نماز کا اعاد ہ کرے اس لئے کہ تمام وقت میں عذر موجود نہ مواور اگر دوسری نماز کے وقت على عذر منقطع ند موايها ل تك كدوه وقت نكل حميا تو نماز كا اعاده ندكر الله النه كد يور اوقت على عذر موجود مواعذر كيرباتي ريخ کی شرط بیہ بے کہ کوئی وقت نماز کااس پر ایسانہ گذرے کہ اس میں وہ عذر موجود ندہویت بین میں لکھا ہے ستحاضہ عورت اور وہ محض جس کو سلس الیول کی بیاری ہے یادست جاری ہیں یا بار بارری نکل جاتی ہے یا تکسیرجاری ہے یا کوئی زخم جاری ہے جو بندنہیں ہوتا یہ سب لوگ ہرنماز کے وقت کے واسطے وضوکریں اور اس سے اس وقت میں جوفرض ونفل جا ہیں پڑھیں ہیہ بحر الرائق میں لکھا ہے اور اگر وضو كرت وقت خون جارى تقااور تماز برجة وقت بند تقااور بجردوسرى نماز كمتمام وقت سى بندر باتواس نماز كاعاده كرب بيشرح منید المعلی عل لکھا ہے جواہرا میم طبی لیصنیم ور می عم ہاس سورت على جب نماز كے اعدرخون بند موا اور دوسرى نماز ك سارے وقت میں بندر ہامیشمرات میں اکھا ہے معذور کا وضوفرض نماز کا وقت خارج ہونے سے ای صدت سے نوٹ جاتا ہے جواؤل ہو چکا ہے یہ دایدی لکھا ہے اور یکی سے ہے یہ میل مل الکھا ہے بہال تک کداگر معذور عید کی نماز کے لئے وضو کرے توامام ابوطنيفة اورامام جر کے فرد یک اس سے ظہر بھی پڑے سکتا ہاور سی سجع ہاس لئے کرمید کی نماز بمنز ارصلو ہامنی کے ہا کرایک بارهبر کی تماز بڑھنے کے لئے ظہر کے وقت میں وضو کیا اور دوسری بارای ظہر کے وقت میں عصر کے واسطے وضو کیا تو ان دونوں کے نزو کیا اس ے معرب صنا جائز میں بدید ایدی لکھا ہے اور میں سمجے ہے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے اور طہارت اس وضو کی اس وقت او تی ہے جب و ووضوكر اورخون جارى مويا وضوك بعدوفت نمازيل خون جارى موادراكروضوك بعدخون بندر مايهال تك كدووفت نكل كياتو وه وضوباتی ہاس کوا ختیار ہے کدای وضوے تماز بڑھے جب تک خون جاری نیس ہوایا کوئی دوسرا عدث نیس ہوا یہ جین ش لکھا ہے اگروفت نماز میں با حاجت کے وضو کیا تھا مجرخون جاری ہواتو اس وفت کی نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضو کرے اور یمی تھم ہاس مورت میں جباس نے سال سے سواکی دوسرے حدث کے لئے وضو کیا پھر خون بہنے نگا یکا فی عم الکھا ہے کی مخص کے چیک نکل

مانو(6بار

# نجاستوں کے بیان میں اور اس کے احکام میں استوں کے بیان میں اس باب میں تعن ضلیں جن

يهلي فصل

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

نجاستوں کے پاک کرنے کے دی طریقہ بیں مجملہ ان کے دھونا ہے نجاست کا پاک کرنا جائز ہے پائی سے اور ہر بہتی ہوئی
پاک چیز ہے جس نے جاست دور ہو سے چیسے سرکداور گلاب اور سوااس کے اور چیز یں جن سے کپڑ ابھگو کرنچوڑی آو نچڑ جاتے یہ ہوایہ
میں لکھا ہے اور جو نہ نچڑ ہے چیسے تیل تو اس ہے نجاست دور کرنا جائز نہیں بیکا تی جس لکھا ہے اور بیلی تھے ہے بچائ اور دود داور شیرہ کا یہ
تبیین جس لکھا ہے اور ال بہتی ہوئی چیز وں ہے جن سے نجاست دھلتی ہے ستعمل پائی جبھی ہے اور بیانام محد کا قول ہے اور ایک
دوارے امام ابو عذیقہ ہے بھی ہے اور اس پر ٹون کی ہے بیزا ہوئی جس لکھا ہے اگر نجاست نظر آئی ہوتو عین نجاست دور کی جائے اور اس کا اثر بھی دور کیا جائے آگروہ چیز اس تھم کی ہوکہ اس کا اثر دور ہوجایا کرتا ہے اس جس عدد کا اختبار نہیں میچیط جس لکھا ہے آگر ایک بئی سرتبہ
الربھی دور کیا جائے آگروہ چیز اس تھم کی ہوکہ اس کا اثر دور ہوجایا کرتا ہے اس جس عدد کا اختبار نہیں میچیط جس لکھا ہے آگر ایک بئی سرتبہ
الربھی دور کیا جائے آگرہ ہی چیز اس تھم کی ہوکہ اس کا اثر دور ہوجایا کرتا ہے اس جس عدد کا اختبار نہیں میچیط جس لکھا ہے آگر ایک بئی سرتبہ
الربھی دور کیا جائے گائلی تھم دیا جائے کہا کہ دھلیل کہ شاہدہ وہ بھی ہو اس کو تعتنی ہے کہ بھی ہو تا کی تھی ہو نے کا اس عالب ہو پا فود جتا نے سرخ

ع اور باننداس کے پہلوں ماندسیب و فیرو کا نجوز اجوااور در فتق کا پانی اور فریوز وو کوئی وٹر بوز و صابن پاقلاکا پانی اور ہر پانی جس ہے کوئی چیز لی کرائس پر غالب ہوگئ تو وہ بھی مانع سے تھم جس ہے۔ ذکر الطحاطاوی حتی کرتھوکہ بھی پاک کرنے والا ہے ااع ے رحونے میں نب ست اور اس کا اثر مجموت جائے تو وی کانی ہاور اگر تمن مرتب میں بھی نے چھو بھے تو اس وقت تک رحوے جب تک و و بالکل چیوث جائے بیمراجیہ میں لکھا ہے اور اگر و ذبجاست اس شم کی ہی کداس کا اثر بغیر مشکلت کے دور نیس ہوتا بالبطور کساس کے دور کرنے میں پانی کے سواکی اور چنے کی حاجت ہو جیے صابن و فیرہ کی آواس دور کرنے میں تکلف نہ کرے بیمین علی الکھا ہاور اس طرح كرم يانى سے وحوفے كا تكلف ندكر سے بيراج الوباج ش الكما باى بناء پرفتها نے بيكها بكراكركمى كے باتھ ياكبرا مبندی یاکسی اورا بسیرنگ میں رنگ جائیں جونجس ہو کمیا تو جب وحوتے وحوتے اس کا پانی صاف ہوجائے تو پاک ہو کمیا اگر چدر تگ باتی ہو یہ فتح القدر میں لکھا ہے اگر کوئی مخص بنس کمی میں ہاتھ ڈالے یا اس کیڑے کولگ جائے بھراس ہاتھ یا کیڑے کو پانی سے بغیر اشنان كروس ادرار تحى كاس كے باتھ پر باتى رے تو وہ پاك موجائے كاس كوا عتياركيا بي فتيدالوالليث في اور مي اس بيد ذ خروي لكما إورا كرنجاست نظرة في والى شهوالواس كوتين باروحوسة ميميط عن لكما باورجوجز نجر عنى مواس عن مرجه نجوزنا شرط ہاور تیسری مرتبہ خوب انچھی طرح نےوزے یہاں تک کراکر پھراس کونچوڑی آواس میں سے پانی شکرے اور ہر مخص میں اس کی توت كا اختياد بادرامول كرموالك دوايت على يجى بكراكك مرجه نجوز اكانى بادر كى قول زياد وآسانى كاب يدكانى على الكعاب اور توازل على ب كراى يرفوكي بيتا تارخانيد على الكعاب اوراة ل على زياده احتياط بي يحيط على الكعاب اوراكر جربار نجوڑ اادر قوت اس میں زیادہ ہے لیکن کپڑے کے بچانے کے لئے اس نے اچھی طرح نہ نجوڑ اتو جائز نہیں بیفتوی قاضی خان میں لکھا ے اگر تن مرجدد مو یا اور برمرجہ نے والحراس می سے ایک قطر ویک کرسی جز پرلگ کیا اگر اس کو تبری مرجہ خوب نے والیا ہے ایسا كاكران كو يمرنجورس تواس على عدي إلى دركاتو كيرااور باتعداور جوقطره فيكاب سب باك بين الوراكرايمانين نجوراتوسب ہیں بیمیط میں اکسا ہے اور جونچو فیل سکاو ، تمن مرتبدو ہونے اور برمرتبد فتک کرنے سے پاک ہوتا ہے اس لئے کہ فتک کرنے میں ملی نجاست ك نكالخ كااثر موتا باور فتك كرن كى مديد بكداس قدراس كوجهوز و يكر يانى كالبكنااس عموتوف موجات سوك مانا شرطنیں سیمین میں لکھا ہے یہ جب ہے کہ نجاست کواس نے خوب فی لیا مواور اگر نجاست کونہ بیایا تھوڑ اسا بیا موقو تمن بار کے ومونے سے پاک ہوجائے گا یہ پیامزحی علی تعمامے کی مورت نے مہول یا کوشت شراب علی پائے تو امام ابو یوسف کا تول ہے كر يحر عن مرتب باني عن يكائ اور برمرتبه فتك كرے اور امام الوصنية كا تول بكدو وجمى باك ندموں كياوراى برفتوى ب مضمرات من نساب اور كرك ينظل كياب اكرايس چزنجس موجائ جونجوزي نيس جائت اورنجاست بي جائ مثلا حيزى كونجس یانی سے مع کیایا منی کا برتن یا اینٹ تا ذی بی ہوئی ہوں اور ان پرشراب پر جائے یا کیبوں پرشراب برجائے اورو واس کوجذب كر كے مچول جائے تو امام ابو بوسف کے فرد کے پاک یانی سے تمن بارچیری ملع کی جائے اور اینف اور برتن کو تمن بارومو می اور بر بار فشک كرين توياك موجائي عے اور مهوں كوياني من بيكوئيں بهاں تك كدو وياني كواس طرح بي ليس جيے شراب كوانعوں نے بياتھا جمر ختک کے جا کیں تین مرتبال طرح کیا جائے تو طہارت کا تھم کیا جائے گا اور اگرنہ پھو لے ہوں تو تھن مرتبہ دھو تیں اور ہرمرتبہ فتک كري ليكن يشرط بكراس من شراب كاحره يابونه باتى مويد يحيط من الكعاب اوراكراينك يرانى موتواس كوايك دفعه تمن باروموليها كانى بي خلاصه بن أكما باكر شرخى موجائة وواك كرهائى على دالاجائ اوراس عن يانى ملاو اوراس قدر جوش دےك يانى خنك بوكرجس قدرشد تفاوه باتى ره جائے تين باراس طرح كياجائے كاتووه ياك بوجائے كا فقبانے كما ہے كداس طرح مجاج بھی پاک ہوسکتی ہے جس تیل کو تین مرجباس طرح دھوئیں کداس کوایک برتن جی ڈالیں پھرای کے برابراس میں بانی ڈالیں پھراس کو ماد یں اور چھوڑ دیں یہاں تک کرینل اوپر آجائے وہ اوپر سے اتارالیاجائے یابرتن میں سوراخ کردیاجائے تاکہ یانی نکل جائے اس طرح تين باركياجائ توووياك بوجائ كايدا بدي من كلماب\_

بخس كيرُ ايرتنوں على وحويا جائے يا أيك بى برتن على تمن باروحويا جائے اور ہر بار نجوز اجائے تو وہ ياك بوجائے اس لئے كدومون كى عادت اس طرح جارى باكرنه ياك بولولوكوں بروقت بزے۔اورنجس عضوكوكسي برتن عى ومونے كا اورايے جب كا كالتنجان كيابوكى يانى على نهاف كالحكم مكل كيزے كے إور يانى اور برتن تاياك بوجائے كا اور اگر چوتے برتن على يحى وجويل تو اس كا يانى كيرا وحوف كي صورت على ياك كرف والا باقى رب كا اورعضو وحوت كي صورت على ياك كرف والا باقى ندر ب كا اس لے كدعبادت عن صرف ہوا تومستعمل ہوجائے كابيكاني عن الكھا ہاوروہ تنوں برتوں كے تيوں يائي تبس ہوں مح ليكن ان كى نجاست من فرق ہوگا پہلا یانی جب سی کیڑے کو گھے گاتو وہ تین بار دھونے ہے یاک ہوگا اور دومرے یانی تکنے میں دوبارہ دھونے ے اور تیسرے یانی میں ایک بارومونے سے محط سرتسی می تکھا ہے اور بھی سیجے ہے بیتنوم میں تکھا ہے اور جب وہ یانی دوسرے كيزے كو تكے كاتواس كاوى علم موكا جو پہلے كيزے من تماييجيط سرحى من الكھا ہاور تيسرى بارك ومونے من تيسرابرتن بحي ياك ہوجائے گا۔ جے کہ کاسد کی دیکی اور وہ منکا جس میں شراب سرکہ بنتی ہے پاک ہوجاتا ہے بداہری میں اکھا ہے اگر ایک موز و کا استرنات کا ہواور وہ موز وپ محث کراس کے روزنوں ہی جس یانی داخل ہو گیا چرای موز وکودمویا اور ہاتھ سے ملا اور اس کے اندر تين بارياني مجرادر پيئاليكن اس ناث كونجوز نه سكاتو و وموزه باك بوجائ كايدمجيط على لكها بنوازل على بهارة و برياراتي ويرتك چیوژ دیاجائے کدائی ہے پانی ٹیکنا موتوف ہوجائے بیٹا تارخانیدی لکھا ہے خراسانی موزوجن کے چزے جوسوت ہے اس طرح كر مع ہوئے ہوتے ہيں كدتمام موز و كے چزے پرسوت بي ها ہوتا ہے تو اگر اس كے بيج نجاست لگ جائے تو وہ تين بار دھوئے جائیں اور ہر بارخکک سے جائیں اور بعض کا تول ہے کہ ہر باراس قدرتو تف کیاجائے کہ بائی نیکنا موقوف ہوجائے چردوسری باراور تيسرى باراس طرح دحوت بيامح باوراة ل عن احتياط زياده بيخلام عن العماب زهن اور درخت عن اكرنجاست لك جات پھراس پر میند پر سے اور نجاست کا اثر ہاتی ندر ہے تو وہ پاک ہوجا کیں گے اور اس طرح لکڑی میں جب نجاست لگ جائے اور اس پر مند برے تو وہ دھلنے کے علم میں ہے نمین اگر پہناب سے جس ہوجائے اور اس کے دھونے کی حاجت ہولیں اگرز مین فرم ہے تو تمن باریانی بھانے سے پاک موجائے کی اور اگر بخت ہے قو فقہانے کہاہے کہ پانی اس پر ڈالیس پھر ہاتھ سے رکڑی پھراون یا پاک كيزے سے يوچيس اوراس طرح تين بارهل كريس تو ياك موجائ كى اوراكراس پراتنابہت يائى ۋالاجائے كداس كى نجاست متغرق ہوجائے اور اس کی بداوررنگ یاتی شدر ہے اور چیوڑ دی جائے تا کر خٹک ہوجائے تو یاک ہوجائے گی بیڈ آوی قاضی خان میں اکساہے بوریا کواگر نجاست لگ جائے اور وہ نجاست خلک ہوتو ضروری ہے کہ اس کول کرزم کرلیں اور تر ہواور بوریا ترکل کا اور یا ای عے مثل مسى اور چيز كا بوتو وه وهوف سے ياك بوجائے كا اوركى چيزكى حاجت ندر بكى بيميط من كما باور با فلاف ياك بوجائے كا اس کئے کدو ونجاست کوجذ بنیس کرتا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر خر ماوغیرہ کی جمال ہوتو دھو میں اور ہر بار خشک کریں امام ابو يوسف كن ديك ياك بوجائ كايدمنيد المصلى عن الكعاب اوراى يرفتوى بياس كى شرح عن الكعاب جوايرا بيم على كى تعنیف ہادر بوریا اگرجس یانی مس مرجائے تو امام ابو بوسف کے تول کے بہوجب اورای کومشائے نے اختیار کیا ہاس کو تمن بار دموي اور بربار نجوزي يا حكك كرين وياك بوجائ كايدفاوي قاضى خان بس لكما باوريمي خلا مدمي لكماب-

بنی برتن اگر کسی نبر علی ڈالا جائے اور ایک رات چیوز دیا جائے تا کداس پر پائی جاری رہے تو پاک ہوجائے گا یہ ظلامہ عمل ہے اور بھی سیجے ہے میشرح منید المصلی عمل کھا ہے جوابر اجیم طبی کی تصنیف ہے۔کوز و میں اگر شراب ہوتو تمن باراس کے اندر پائی والنے سے پاک ہوجائے گا اگر کور و کورا ہے تو ہر بار ایک ساعت تک تو تف کریں اور سام ابو بوسٹ کا قول ہے بیخلا مدین لکھا ب شراب كامنكا أكر برانا اورمستعمل موتو تين بار كومونے سے ياك موجاتا بي بيفاوي قاضي غان ميں كلما ب جب شراب كى بو اس میں ندر ہے میتا تار فانید می کبری سے قال کیا ہے۔ دباغت کیا ہوا چڑا جب اس کونجاست کھے تو اگر دوایسا مخت ہے کہ اس کی تن کی دہدے اس من نجاست جذب نیں ہوتی تو ائم کے تول کے بموجب دھونے سے یاک ہوجائے گا اور اگر اس می تجاست جذب ہو عتی ہاوراس کونچوز سکتے ہول تو تین بارومویں اور ہر بارنچوزیں تو پاک ہوگا اور اگرنیس نچوز سکتے تو امام ابو بوسٹ کے تول کے موجب تین باردمویں اور ہر بارختک کریں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کیڑے کا کوئی کنار ایجس موجائے اور اس کو بعول میا اور یغیراس کے سوچ کر گمان عالب کرے اس کیڑے کے کسی کنارہ کود حولیا تو اس کیزے کے باک ہونے کا حکم کیا جائے گا میں عار ہا گراس کیڑے سے بہت ی تمازیں پر میں پھرظا ہر ہوگیا کہ دھویا اور طرف اور تجاست اور طرف تنی تو جس قدر نمازیں اس کیڑے ے پڑھیں ان کا چھیریا واجب ہے بیخلا مدیس لکھا ہے اور احتیاط بہ ہے کد سارا کیز ادھو لے اور اس طرح نجاست اگر استین میں لگی تقى اورىيىنديا در باكدكونى آستين تقى تو دونو سكودهو في يرييا سزنسى بين لكصاب الركيز الجس بوجائة اورتين باراس كا دهونا واجب بو اوراس نے ایک دن ایک بارد حولیا اور ایک دن دو بارد حولیا تو جائز ہاس لئے کمقعود حاصل مو کمیا بدقاوی قاضی خان کی فصل ما يقع نی بیر می تکھا ہے اور مجملہ اسکے یو چھنا ہے او باجس پرمیقل جواور و مکدر اچھری اور آئینداورشل اس کے اگر اس پرنجاست پر جائے اوراس کے اندرجذب نہ ہوتو جس طرح وجونے سے پاک ہوتا ہے ای طرح پاک کیڑے سے پوچھنے سے پاک ہوجائے گا سیجیط مرهى من العاب نجاست تر اور خلك من اورجهم واراورب جهم من مجوفر ق تين يديين من العاب اور مي فوى عدواسط اعتباركيا ملے بیش الما ہے اگروہ كهدر امو يا معتش مولو ہو چنے سے پاك ندموكا بيمين من الما ہے اگر مجھنے لگائے اوراس جكدكو بعظم ہوئے گیڑے سے یو چولیا تو کافی بی اس لئے کہ وہ دھونے کا کام ویتا ہے محیط میں لکھا ہا و منجملہ ان کے ملنا ہے منی کو منی اگر كيزے كولك جائے تو اكر ترب تو دمونا داجب ہے اور اگر كيزے برلك كرختك ہے تو بحكم انتسان كل كرجماز والناكاني ليے ب عمّا ہے مں اکھا ہے اور میں مجمع ہے کہ مرداور عورت کی منی میں پھو فرق نہیں اور ال کر جماڑ ڈالنے کے بعد اگر منی کا اثر باتی رہے تو تیکھ نقصان نبیں جیے دمونے کے بعدر ہتا ہے برزاہری عل اکھا ہے اور اگر ذکر کا سرا پیٹاب سے بھی بنس بوتو منی ال کرجماز نے سے پاک نہ ہوگا پیچیط سرحسی میں لکھا ہے۔ احرمنی بدن کولگ جائے تو یغیر دھوئے یاک نہ ہوگا خوا منی تر ہوخوا و خشک میں مروی ہے امام ابوطنیف ے بیکانی می اصل نقل کیا ہے اور میں فاوی قامنی فان اور خلاصہ می لکھا ہے۔ ہمارے مشارع نے کہا ہے کیل کر جمازتے ہے بھی یاک ہوجاتا ہے اس لئے کہ بلوے اس میں اشد ہے بیہ دار میں اکسا ہے اگر مٹی استر تک بھوٹ کی تو بھی ال کرجماز ڈ الناکا فی ہے اور بي سي على بي جو برة العير وهل ب-

موز ، پرلگ کرمنی ختک ہوگئ تو ل ڈالٹا کائی ہے بیکائی بھی تکھاہے منی کو جب کیڑے ہے لی ڈالا اور اس کا اثر جاتار ہا پھر
اس پر پانی لگا تو اس میں دوروا بیٹی جی بی تاریہ ہے کہ پھر نجاست تیس لوٹے کی بی خلاصہ میں تکھا ہے۔ اور تجملہ ان کے ہے چیمیانا اور
رگڑی موز و پر اگر نجاست لگ جائے اگر جسم دار نجاست ہے جیسے پائٹا شاور لید اور منی تو اگر خشک ہوتو جیسیلنے ہے پاک ہوجائے گی اور
اگر تر ہے تو ظاہر روایت میں بغیر دھوتے پاک شہوگا اور امام ابو بوسٹ کے نزد یک جب اس کو بہت اچھی طرح بوجے اس طورے کہ
اگر تر ہے تو ظاہر دوایت میں بغیر دھوتے پاک شہوگا اور امام ابو بوسٹ کے نزد یک جب اس کو بہت اچھی طرح بوجے پاک بنہ ہوگا اور المام ابو بوسٹ کے نزد یک جب اس کو بہت اچھی طرح بوجے پاک بنہ ہوگا اور
اگر تا زوخوں کیڑے میں نگا اور خشک ہوگیا بھر اسکو ملا مجمال اتو کیڑا پاک ہوگیا کذا فی المحطا وی لیکن مشہور یہ ہے کہ بغیر دھوتے پاک بنہ ہوگا اور

كجهاسكا اثرباتي ندرب توباك بوجائ كااورعموم بلوے كى وجه الى يرفتوى بي بينتوى قاضى خان يس تكها ب اور اگرنجاست جمم دارتیں جیسے شراب اور پیٹاب تو جب اس میں مٹی ل جائے یا اور سے ڈلا دی جائے پھراس کو پوچیس تو یاک ہوجائے کا بھی سے ب تعبين عم الكعاب اور شرورت كي وجه اي برفتوى ب معراج الدرايين لكعاب اورفقاوي بجة بن الكعاب كه يوتين براكرجهم دار نجاست لگ جائے اور خیک ہوجائے تو رکڑنے سے پاک ہوجاتا ہے جسے کہ موزہ پاک ہوجاتا ہے مضمرات مں اکسا ہے اور مخملہ ان کے فٹک ہونا اور اس کا اڑوور ہونا ہے زمن فٹک ہونے سے اور نجاست کی اثر دور ہونے سے نماز کے واسطے پاک ہوجاتی ہے جم کے واسطے پاک بھیں ہوتی بیکانی میں اکھا ہے وطوب سے ختک ہونے میں اور آگ سے ختک ہونے میں اور ہوا سے ختک ہونے میں اور سامید می خشک ہونے میں پچے فرق نیس میر الرائق میں لکھا ہے زمین کے اس تھم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جوز مین میں قائم ہیں جیسے کہ دیواریں اور درخت اور کھاس اور زکل جب تک وہ زمین میں کھڑے ہیں کہ اگر کھاس اور لکڑی اور ہائس کٹ جائیں اور چران برنجاست کے تو بدھونے یاک نہ و تکے بدجو ہرة الحر و مس لکھاہے۔ایٹیں اگرزین میں بطور فرش بچھی ہوئی ہوں تو ان کا ز مین کا تھم ہے خشک ہوئے سے پاک ہوجاتی ہیں اور اگرز مین پر رکمی ہوئی ہیں جوایک جگہ سے دوسری جگفتل ہوتی ہوں تو دھونا ضرور ے برجید می لکھا ہے اور بھی تھم ہے پیخر کا اور یکی اینٹ کا بیقدید المصلی عمل لکھا ہے اگراس کے بعد اینیں اکھاڑی جا تھی تو کیا پھرنس موجاتی ہیں اس میں دوروا تمیں میں بیر قاوی قاضی خان میں لکھا ہے شکریزے کے اگرز مین میں گڑے ہوئے ہول تو ان کا تھم وی ہے جوز من کا علم ہے لیکن اگرز من کے اوپر پڑے ہول تو پاک شہوں سے بیچیا میں کھا ہم تند المصلی میں۔ اگرز مین خشک ہوکر پاک ہوجائے اور پھراس پر یانی پڑے تو اسم بدہے کہ جاست و دنیس کرتی اور اگر یانی اس پرچیزک لیس اور اس پر بیٹسیں تو سیحے مضا نقیبیں بياناوى قاضى خان مى لكما بياورمجملدان كے كوير جلائا بائرجل كردا كه موجائے توام محر كور يك اس كى طهارت كا حكم بوكا اوراک پرفتوی ہے بے طلاصہ س لکھا ہے اور بی عظم ہے باعظ نہ کا اید بح الرائق میں لکھا ہے اگر بکری کا سر جو خون میں بعرا ہوا ہے جلایا جائے اور خون اس سے ذائل ہوجائے تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گانجس مٹی سے اگر کوز دیا باغذی بنادیں پھروہ یک جائے تو پاک موجائے گا بیرچیط میں اکسا ہے اور بین تھم ہے انیوں کا جوجس پانی ہے بتائی جائیں پھر پکائی جائیں بیرقاوی غرائب میں اکسا ہے اگر کسی حورت نے تنور کرم کیا پراس کوا ہے کیڑے ہے یو نچھا جونجاست میں بھیا ہوا تھا پھراس میں رونی پکائی اگر رونی لکنے ہے بہلے اس کی ترى آك كارى عراج كالمحى تورونى نجس ند موكى يدميط من تكهام الرتزر كوير ، عياليد عرفهم كياجائة اس من روني يكانا كروو يجهوكا اوراكراس يرياني جيزك لياجائ وكرابت باطل موجائ كى بيقيه عى لكما باو منمله ان كحالت بدل جانا ب ا كرشراب ايك في منك من مواوراس كامركه بن جائة وه بالاتفاق ياك موجائة كابيقد من لكهاب شراب من جوآنا محوء معا جائے وہ دسونے سے پاکٹیں ہوتا اور اگراس میں سرکہ ڈال دیں اور اس کا اثر جاتار ہے تو وہ پاک ہوجائے گا بیٹس ریا الساب کلچا کرشراب میں ڈالدیا جائے چرو وشراب سرکہ بن جائے تو سیح بیہے کدو وکلیہ پاک ہوگا اگراس میں بوشراب کی باتی ضد ہے۔اور مي تھم بيازكا ہے جب ووشراب ميں والى جائے اورشراب سركدين جائے اس لئے كداجز اشراب كے جواس ميں ملے ہوئے تھے وو

الم يسى ديك ويودور وف عدي المحراورم ويحى جاتار بان ١١٥

ع کین اہام مستف ہدا ہیں گنز و یک است جود کر ہے گی اور بھی احوا واشہ ہے واللہ اظلم اا علی ہے کہا ہت طاہرا تنز بھی ہے بدلیل اس کے کہ تجاست کا دھوال کیڑے یا بدن بھی دگا تو سیجے یہ اُس کونچس ٹیس کرے گاالسراج ۔ اگر کونٹری میں کوہ جلائی آگیا اور دھواں چڑے کرمو کھلے کے تو سے پر منعقد ہوکر نیکا اور کسی کیڑے کولگا تو است ماغ تا اور است کا ظاہر نہ ہوا ورای پر اہام تھے۔ بن الفشل نے لوٹی کی دیا القابیۃ ا

سرکہ وسکتے بیفاد کی قاضی خان میں لکھا ہے۔ شراب آگر پانی میں پڑے یا پانی شراب میں پڑے پھر وہ سرکہ ہوجائے تو پاک ہوگا یہ خلا صدیمی لکھا ہے آگر شروب میں سرکہ وجائے تو پاک ہے بیٹر پر بات کا گروہ تور باتر ٹی میں سرکہ کے ماندہ وجائے تو پاک ہے بیٹر پر بیسے میں لکھا ہے۔ چو باشراب میں گرجائے اور بھٹ جائے ہیں کو تکال کیں پھر وہ شراب سرکہ ہوجائے تو اس کو کھا لیتے ہیں پکھے مضا کہ تین اگر وہ شراب سرکہ ہوجائے تو اس کو کھا لیتے ہیں پکھی مضا کہ تین اگر وہ شراب سرکہ ہے تو اسکا کھانا طلال نہیں ۔ گااگر شیر وکو جائے گھراس کی شراب سے بھر سرکہ ہے تو اسکا کھانا طلال نہیں ، کی اگر شیر وہا تا بیر قاوی فی میں تا گئر ہوگا ہے۔ تو اس کا کھانا طلال نہیں ہوجاتا بیر قاوی کی شراب سے بھر سرکہ ہوجاتا بیر قاوی کی میں تا تم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہوجاتا بیر قاوی کی خان میں تا تم ہے اور وہ سرکہ نیس ہوجاتا بیر قاوی کا میں خان میں لکھا ہے۔

مكى تكم باس صورت على جب بيناب شراب على كرجائ جرد ومركد بن جائ بيظام على لكعاب بنس مركداكر شراب عى والاجائ محروو شراب مركه وجائة فنس موكى ال لئ كدد ونبس مركه جواس عى ملا تعاوه متغير نبيس مواية قاوى قاضى خان ش الكعاب سوراور كدها المرتمك سار على كرجائ اورتمك بوجائ ياكس چديد يس كركرمني بوجائ وامام الوحنية اورامام الله عن ديك ياك موكار محيط مرحى على تعما على على شيره مواوراس كوجوش آجائ اور بخت موجائ اوراس يرجعاك آئ اوراس کا جوش موقوف ہوجائے اور کم ہوجائے چردہ سرکہ ہوجائے اگردہ سرکہ بہت ولوں تک اس میں چھوڑ دیاجائے اور سرکہ کے بخارات مظ كرمنة كم ينجيل تووه منكاياك بوكااوراى طرح وه كيز اجس ش شراب كل بوادرسركه ي وموياجات توياك بوجائ گاید آوی قان عی فان عی لکھا ہے اگر جس تیل صابن عی ڈالا جائے تو اس کے پاک ہونے کا فتوی دیا جائے گاس لئے کہاس عی تغیر ہو کیا اور مجملہ ان کے چڑے کو دیا خت سے اور جانور کے کوشت بوست کو ذریج سے اور کنویں کو یائی نکالنے سے یاک کرنا ہے اور ب سب بتنعیل بیان ہو بھے اور ای سے ملتے ہوئے ہیں بیسائل اگر کی عضو پر نجاست لگ جائے اور اس کوزیان سے جاث لے يهال تك كاس نجاست كااثر جاتار بياقو ياك بوجائ كاوراس طرح اكر يمرى بس موجائ اوراس كوزبان سيجاث ليااينا تحوك لكاكراس كويع فجع لے ياك بوجائے كى يرقاوى قامنى خان مى لكھا ہے اكر كرز بان سے جائے يہاں تك كرنجاست كا ار جاتار بو یاک ہوجائے گار محیط میں لکھا ہے منہ مجر کے تے کی مجروضو کیا اور کئی نے کی بہاں تک کر نماز برد مان وہ نماز جائز ہو گی اس لئے کد منو تھوک سے یاک ہوجاتا ہے بیجے نے مان کے اپتان پرتے کی پھراس بیتان کو بہت دفعہ چوسالووہ یاک ہوجائے كى يدفاوي قاضى خان عى لكمائے رومنى موئى بنس روكى اگردمنى جائے اگركل يا نسف بنس تنى ياك ند موكى اگر تمورى ي بنس تنى جس یں بدا حال ہو کہ کداس قدرد منے یں نکل کی ہوگی تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گا جے فرکن جو بھی تہو جائے ہم کسان اور عال كدرميان على تعيم كياجا يوس كى طبارت كاعم بوتاب بينا مستى تكعاب يين و كوكدهون عد كما كي اوران كابيناب اور ليد بعضے كہيوں پر پڑے اور و وكيبوں جس پرنجاست پڑى اور كہيو ول كے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو فقهانے كہاہے كداكران بس سے تموزے نکال کردھوئے جائیں پھرسب ملادیے جائیں تو ان کا کمانا جائز ہوجائے گا اور یکی تھم ہے اس صورت میں کہ تموزے سے عمیوں اس میں سے نکال کر کی کو ہدکردیے یاصدقددے دے بیدذ خرو می لکھا ہے۔ بنس را تک بگیلانے سے یاک ہوجاتا ہے موم پاک میں ہوتا ہے تیہ علی تکھا ہے۔ چو ہا اگر تھی عمام جائے تو اگر تھی عماموا ہوتو اس کے پاس پاس کا تھی تکال کر پھیک دیا جائے اور باتی یاک ہے وہ کھایا جائے اور اگر بتلا ہوتو اس کو کھانا جائز نہیں لیکن کھانے کے سوااور طرح قائدہ لیما اس سے جیےروشی کرنا اور

ا جونجاست مغلظه كدكتوني على كركرأس كي شرك عن عن سياه على موكي أو نجس ندى كيونك الت معلب موكن الى يولتو في ويا جائة ا على الان عاملتن فدكور بهاور مكابريد كركل نجس ندموا موا ا چڑے کی دباغت کرنا چائز ہے بینظا صدیمی لکھا ہے۔ اگراس چڑے کی دباغت کی جائے تو اس کے دمونے کا تھم کیا جائے بجراگروہ نچڑ سکے تو تمین باراس کودمویں اور نچوڑیں اور اگرنہ نچوڑ سکے تو ایام ابو پوسٹ کے نزدیک تمین باردمویں اور ہر بارخٹک کریں یہ بدائع عمی لکھا ہے اور جے ہوئے کی کی مدید ہے کہ اگر کسی طرف ہے تھی نکالا جائے تو اس وقت سب ل کر برا برنہ یو جائے اور اگر اس وقت بما برہ وجائے تو وہ چڑا ہے بیڈنا وکی خرائب میں لکھا ہے

وورى فصل

بے شاس واسطے کے اُس کا کوشت نا پاک ہے ااد

تجس چیزوں کے بیان میں

بخس چن پیزیں دوسم کی بیں اوّل مخلظ اور دوبقدر درہم کے عنویں ادر درہم کے اختبار میں روایتی مختلف ہیں مجتج یہ ہے کہ اگر جسم اور نوجو ایک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے ہم اور نوجو ایک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے ہم اور نوجو ایک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے ہم کی ہوااس میں تاپ کا اختبار ہے اور وہ بقتر ہمنی کی چوڑ ائی عملے ہے یہ بین اور کافی اور اکثر فآوی ہیں لکھا ہے۔ اور شقال کا وزن میں قیراط کا ہے۔ اور شمل الائمدے یہ منقول ہے کہ ہرز مانہ میں ای زمانہ کے درہم کا اختبار کیا جائے اور بھی دی ہے جواق ل بیان ہوا میں این اور ای بین ایستار سے آتی کیا ہے۔ بیسران الو باج میں ایسنار سے تقل کیا ہے۔

جو چزیں آدی کے بدن ے الی تکی ایں جن کے نگلے سے وضو یا حسل واجب ہوتا ہے و معلق عیں جینے یا فانداور پیشاب اور منی مذی اور ودی اور کیلومواور پیپ اور تے جو مجمعر کرآئے مید بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور میں علم ہے جیش اور نفاس اور استحاضہ کے خون کابیراج الوہاج میں لکھا ہے۔اور بی عم ہے بیج کے بیشاب کالڑکا ہویالڑی کھانا کھاتے ہوں یانہ کھاتے ہوں یہ ا نقیادشرح مخارس کلماہے۔اور یکی تھم ہے شراب کا اور جاری خون کا اور مردار کا اور جوجانور نبیس کھائے جاتے ان کے پیٹاب کا اور ليدكا اورتل كركو بركااور بامخاشاور كت كركوه اوربط اورمرغالي كييث كابيسب بنجاست غليظ نجس بيرق أوى قامني خان بس لكعا ہاور سی تھم ہے در تدے جانوروں اور لی اور چوہ کے کوہ کا بیسراج الوماج میں لکھا ہے۔ لی یا چوہ کا بیشاب آگر کیڑے کولک جائے تو بعضوں نے کیا ہے کہ اگر قدر درہم سے زیادہ موتو کیڑ انجس موجاتا ہااور میں ظاہر ہے بیڈناوی قامنی غان میں تکھا ہے۔ سانب کا موہ اور پیشاب بنس ہے بینجاست غلظداور بی علم ہے جونک کے موہ کابیتا تارخانیش لکھا ہے۔ اور بردی کلی اور گرمن کا خون نجس ہے اگر بہتا ہوا ہو بیٹھ پر بیٹ لکھا ہے۔ قدرورہم سے زیادہ اگر کیڑے کولگ جائے تو نماز جائز ند ہوگی بیجیط می لکھا ہے۔ دوسرى نجاست مخففه \_اورو وج تحانى كيزے سے كم معاف بے بياكثر متون من لكما ہے \_ جوتھائى كيزے كے حساب مي اختلاف ب بعضول نے کہا ہے اس طرف کی چوتھائی کا اعتبار ہے جہاں نجاست کی ہوجیے دامن اور آسٹین اور کی۔ بیتھم اس صورت می ہ جب كير بي برنجاست كل موراوراكر بدن يربوتوال عضوكي جوتفائي كالعتباري جس يرنجاست بي جيسه باتحداور ياؤل صاحب تخذاور ميداوربدائع اورجبن اورسرائ الوہائ نے اى كوچ كہا ہاور حقائق على بكدكداى برفتوى بيد بحرالرائق مى لكما ب محوز ي اور طال جانوروں کا پیٹاب اور جو پرند جانوروں کا محوشت نہیں کھاتے اس کی بیٹ بھی بینجاست خفیفہ نجس ہے بیر کتر میں لکھا ہے۔ ا مثلاً الرآ وي كايشاب موقو بقدر درم مساحت يعي على كقعر كاوراس عن ياده ين جائز بادراكر كوه موقو ايك درم وزن عن ياده يس جائز ال اللهول كرورول كاعدكا كرادًا الله النجرول كاعدكا كرادًا الله النجرول كانجرول كالمات الكاور عاملا اللهول كرية بالتالي المات مولی ہا تے تین سے زو کے محواے کے بیٹاب کی جاست دید ہاورا مام نے اس سے گوشت کو مرد وجو کیا ہے تو اس واسلے کد وجاد کا مامان

نجاست کے خفیف ، ان کا تھم کیڑے میں جاری ہوتا ہے یائی میں جاری تیں ہوتا بیکائی می لکھا ہے۔ شہید کا خوان جب تک بدن پے پاک ہاور جباس سے جدا ہو کیا او جس ہے۔ ہرجانور کا پعد حل اس کے بیشاب کے ہوتا ہے بیٹر بیش اکھا ہے۔ سوئی عصرے کے برابر میشاب کی چینث اڑتی ہو بسب ضرورت کے معاف ہے اگر چرتمام کیڑے پر پر جا کی بہین میں تکھا ہے۔ سوئی کی دوسری طرف کے برابر جو پیٹاب کی چینٹ ہوں ان کا بھی مجی عم ہے یہ کائی اور جیمین میں اکسا ہے یہ عم جب ہے کہ جب و وچینث از کر کیڑے یابدن برگریں لیکن اگر پانی میں کریں تو و پنس کم وجائے گااور پھوموں ہوگا ہی گئے کہ بدن اور کیڑے اورمکان کی بنبت پانی کی طہارت کی زیادہ تا کیے ہے بیمرائ الوہاج می تکھا ہے اوراگر پیٹاب کی چینٹ بوے سوتے محرے ے برابراڑی و نمازمنع میو کی مدیر الرائق میں اکھا ہے۔ اوری سے مطع ہوے دیستلے ہیں۔ سانپ کی کھال نیس ہے اگر چداس کوذیح کیا ہوااس کے کدو ودیا خت کوتھول تیں کرتا بیٹر پریش لکھا ہے۔ سانے کی کیلی سے بیٹ کے پاک ہے بیظا صدی لکھا ہے۔ سوتے ہوئے آدی کی رال یاک ہے برابر ہے کرمنے تھی ہو یامعدہ سے آئی ہوز دیک امام ابوطنیفہ اورامام ابوعی کے اورای پرفتوی ہے مردے کے لعاب کوبعضوں نے بھی کہا ہے میراج الوباج علی لکھا ہے۔ریٹم کے کیڑوں کا پانی اوران کی آ کھاور بیٹ پاک ہے ب تعيد على الكعاب - جوجانوركمائ جاتے بين جي كيتر اور چايان كى بيث بهارے زويك إك ب بيران الوبان على الكعاب ـ منج يه ب كركوسيا كادوده ياك بيمين اورمنية المصلى ش لكعاب اور مي استح بيد وايد م الكعاب اوروه كمايان جائے بینمابیاورخلا مہیں تکھا ہے۔ جانور کے ذک کے بعد جوخون اس کی رگوں میں یاتی رہتا ہے آگر چر بہت سا کیڑے کولگ جائے تب بھی اس سے کیڑ اخراب بھی ہوتا۔ مدفراوی قامنی خان میں لکھا ہواور بھی تھم ہاس خون کا جو کوشت میں باتی رہ جاتا ہاس لے کرو وخون جاری بیس میر میراسردی عمی العاب اور جوجاری خون گوشت عمی الگ جاتا ہو وغی ہے میں العملی عمی العاب ـ جگراورتلی کا خون نجس میش میشندن الفتاوی شن لکسا ہے۔خون مجھر کا اور پیوکا اور جوں اور کتاں کا یاک ہے اگر چہ بہت ہو میسراج الوباج مى لكما ب- يجمل اور يانى من جين والع جانورول كاخون امام ايوصنينة اورامام محد كرويك كرر عكو بليدنيس كرناب فآوی قامنی خان میں تھا ہے۔ چو ہے کی میکنی اگر مہوں کے کول میں گرجائے اور مہوں کے ساتھ لیس جائے یا تیل سے برتن می تووہ آ ٹااور تیل جب تک اس کا عزود برالے بلید نہوگا فتیدالواللیث نے کہا ہے کہ ہم ای قول کو لیتے میں اور مسائل الوحفص على ہے کہ چ ہے کی منظل اگرزب سیس یاسرکہ میں گرجائے تو ووٹراب نیس موتا برمحیط علی تکھا ہے۔ اگر کیڑے پر تیل جس تدرورہم نے کم لکے مجروه ميل كرقد رورجم سيزياده موجائ تو بعض كيزوكد ومازكا مانع على اوراى كوليا ب اكثرول في يرمراج الوباج ش لكما ہاور می قول افتیار کیا جاتا ہے بیمنید المعلی میں لکھا ہے۔ جس کیڑا جو پاک کیڑے میں لیٹا جاتے اور وور ہواور اس کی تری پاک کیڑے میں ظاہر ہولیکن پاک کیڑا اس سے تر نہ وجائے کہ نجوڑتے میں رطوبت کرے یا قطرے بھیل او اس بیسے کہ وہ نجس نہ موكااوراس طرح اكر إك كير الكي بس كيزے ير يانجس زين برجوز مو بجاياجائے اور نجاست كيزے بي اثر كرے يكن ووا خاتر نہ وجائے کہ نجوز تے عمد اس سے دطوبت کرے مرتجاست کی تری کی جکدمعلوم ہوتی ہوتو استح بیہ ہے کدو پنس نہ ہوگا بی خلاصہ علی الکھا ہے۔اگرتر یاؤں بھی زمین یانجس چھونے پرد کھے تو وہ بس نہوگا اور اگر ختک یاؤں بس بھونے پر رکھا جوتر ہوتو یاؤں اگر بھیگ کیا تو ا واضح بوك نجاست كوجو فنيف كميت إلى أن النت موائر بانى كريز ، وغيره عن الماه ره وكى تحاكر كنوكس عن نجاست فنيفركر على سبها بالى لكالناج سكاا ال اورنوادرمعلى عن بي كماكراكي چينت بايك كان كااثر ويكما جاتا بي وجونا مرودي بياد واكر شدهو كم كر كراز برجي ليس اكراتى مول كماكر يوح كى ما كي الودرم عدا كدموتم إو تماز كاعاده كريك الذائى وكره البقالي دارالا مام الحو في ١١١١ س دب نجوز ابوا بوگار ماكرد ياجائ تواه انكوركابوياسيد وغيره كاااع

عجس ہو کمیااورٹی کا انتبارٹین کی مختار ہے بیسرات الوباح میں فاوی ہے لکھاہے۔ کو ہرمٹی میں طاہواوراس سے حیست لیسی جائے اور خنگ ہوجائے تو اس پر ہمیگا ہوا کیڑ ارکھ دیے سے نجس نہیں ہوتا۔ سو کھا ہوا کو پر یا نجس مٹی جب ہوا سے از کر کیڑے پر پڑے تو جب تك اى يمن است كا الرنظرن آئے بس موكار فاوئ قامنى خان مى لكما ب\_ بواجوكد كوں يركذ دكر تركز كر كولك جائے قاكر اس می نجاست کی ہوآئے لکے و جس موجائے گا اور نجاستوں کے بخارات کتنے سے نبس ہوتا ہی سے سے میدر بدی مراکعا ہے نجاست كا دحوال اكركيزے يابدن كو كي توسيح يہ ہے كدو وتجس تبين ہوتا بيسراج الو ماج بيس لكما ہے۔ اگر چركيس كى كمر عمل جلايا جائے اور اس کا دھوال اور بخارجہت کی طرف کوچ سے اور اس کے روشدان عی تو الگاہے اور وہال بستہ ہوجائے اور مجروہ مجلے یا توے عمل سے پیو نظے اور وہ کیڑے کو لگے تو بطور اسمان کے بیٹم ہے کہ جسب تک اثر نجاست کا ظاہر نہ ہوگا وہ کیڑ المبید نہ ہوگا امام الو كرمحم بن الفضل نے اى رفوى ديا ہے بولادى غيا يديم اللها باور يم علم بالسليل كاجب و وكرم بوادراس كے دحوال فكلنے ك سوراخ يرتوا موجبال نجاست بتع موتى إاور بحراس توسد على بيوآيا اور نيك نظاور يي تم بعام كاجباس على نجاست جلائى جائے اور دیواروں اور روشندانوں سے پیولیکنے کے بیاق وی قاضی خان میں تکھا ہے آگریانی سے استنجا کیا اور کپڑے سے نہ ہو نجھا پھر كورة يالو فقها كايةول بكاس كاكرداكرونس بوتااور يمي عم باس صورت عى كما متنجانيس كياليكن بإنجامه بين يا بانى مى ر ہو گیا چر کوز آیا بہ خلاصہ می لکھا ہے۔ اگر مردی کے موسم می گوڑ ، بند منے کی جگہ میں جہال لید و فیرہ جلتی رہتی ہے داخل ہوا اور بدن اس کاتر تھا یا کوئی ترچیز و بال لے کیا اوراس کی کری سے فٹک ہوئی جس نہ ہوگی لیکن اگر اثر ظاہر ہوا مثلا زردی یا نجامہ بریا جوز جز اصطل عل الحياتان برخيلي مونے كے بعد ظاہر موئى تو نجاست كاتكم موكارد فره على الكا بـ - الركوئى ففس ايے چھونے یوسویا جس پرمنی لگ کر ختک ہوگئ تھی پھراس کو پینا آیا اوراس سے وہ چھوناتر ہو کیا تو اگراس کے پچھونے کی تری کا اثر اس کے بدن پر طاہر میں مواہ بحس بیس مو کا اور طاہر موالو نجس موجائے گار قرآوی قاضی خان میں لکھا ہے کد سے نے پانی میں پیٹاب کیا اوراس کی چھنٹ کی آ دی کے کیڑے پر پڑے تو وہ جواز صلوۃ کو مانع نیس اگر چہ بہت ہوں لیکن جب یقین ہو جائے کہ وہ چھنٹ بیٹاب کی تھی تو ماتع ہوں کی اورا یسے می اگر چرکیں یانی میں پڑے اور اس سے چینٹ آڑے اور اگر کیڑے پر پڑی اگر ان کا اثر كير عن ظاهر موكياتو كير الجس الموكا ورنبس ندموكا يك عنار باوراى كواخذ كياب فتيدابواليث نديرابر برك بانى جارى مويا نہ ہواور ابو برجم بن الفعنل سے معقول ہے کہ اگر محوزے کے یاؤں بھی تجاست کی ہواوروہ یائی میں مطے اور اس کی چینٹ سوار کے كيزے يريزے وو مجس موجائے كابندياني موياجاري اور ببلاقول اسكے ہموجب قاعده كليے يقين شك سےزاكل نبيل موتايد شرح منیندامعلی ش آکھا ہے۔

تبعرى فصل

#### استنجائے بیان میں

ا مین خنیدار مورت عی بحول تلید کے مول واکر دولوں ملک کرقدردرم سند کاو مول فو تماز جا تون مول ا

ع پرجس چزے بینجاست زائل کی جائے اگروہ چز لائق احر ام یا قبت دار مواقو اُسے بیکام لین طروہ ہے کا غذاور کیڑا اور کہا گیا کان چیزوں سے جی جی آئی ہے پائی اگر چیجتر موقیت دارے محر میکی ہے ااع

ح ہتجاست ہے کی آول مالک حرتی کا ہے کے کر معرت منی اللہ طبید سلم نے اس پر سو عبت فرمانی ہے اگر اس کو چھوڑ اتو نماز ہوجائے گی اور شاقی نے کہا کہ داجہ سے تااع

(ف) الكريزوں كے يہاں سے جو چزيں ماخت آئى ہيں اگرنا كى تجاست كى خمروے كى اور عالب كمان سے احماد مواقوا ستعال بكل جائز ہے۔ دواكيں جن عرائر اب كا جزو ہے جس و ترام ہيں كر جب كمائس دواكى برل تين كمان اختال ف مثال ہے اور ممانعت احوط اور جواز دفق ہے العين الهدايہ م كرتا ك مرمتاخ ين كا تفاق ب كريتر التنجاكر لينے كے بعد جونجاست باتى رو جاتى بىيد كے حق مى اس كا مجماحتاريوں یہاں تک کر اگر مقعد سے بسید نکل کر کیڑے یابدن کو لکے تو نجس نہیں ہوتا۔ اور اگروہ تعوزے یافی میں بیٹے جائے گا تووہ نجس ہوجائے ا عليمين عن الكما إوريما است بية خروي الكما إستناعي كوئى عدومسنون في سيمين من الكما بماف بوجانا شرط ب يهال تك كدايك پتر عدمفائي حاصل موجائة وسندادا بوكل اور أكر تنن پترول يه بحى مفائي عاصل ند بولو سنداداند بوكى بد مضمرات من لكما ب اورستحب ب كدياك پتروائي طرف ر كاوراستنجاكتے ہوئے بائي طرف ر كے اورنجس جانب ان كى نيج كوكردے بيران الوبائ على لكھا ب- اگر جميرستر كمو في مكن بوتو استنجاياتى سے افعال بادر اكرستر كمولنے كى عاجت برے تو پتر ے استخاکرے یانی سے شکرے روقاوی قاضی خان می لکھا ہاور افغل سے کے دولوں کوجع کرے سیمین می لکھا ہے بعض کا قول یدکہ ہارے زبانہ میں سی سنت ہے اور بعض کا آول ہے کہ بمیشہ سنت میں ہے اور سی سجع ہے اور ای برفتو کی ہے بیسراج الوباج میں لکھا ب پھروں سے استخاکرنا اس وقت جائز ہے جب نجاست صرف بخرج ہی پر تھی ہولیکن اگر بخرج سے متجاوزے تو سب کا اجماع اس - بات رب كريم ح سيتجاوز كى بوئى عاست الرورم سيزياده بوتوان كايانى سيدمونا فرض باورمرف يقرول سيموراناكانى نہیں ہاس طرح اگرسپیارہ کے کتاروں پر پیٹاب قدرورہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے اور اگروہ نجاست جو مخرج ے متجاوز بے تدرورہم سے کم بے بابقدرورہم بے لیکن جب اس کو بخرج کی نجاست کے ساتھ ملادین تو قدرورہم سے زیادہ ہو جائے ہیں اگراس کو پھر سے دور کرلیا اور بانی سے نہ دھویا تو امام ابوطنیقہ اورامام ابو بوسف کے نزد کی جائز تبیل اور محروہ تبیل ب ذخيره من لكعاب اور يلي سيح بيرزاد بين لكعاب اورجونجاست موضع استخابر قدر دربهم سے زياد وجواور ذهبيلوں سے استخاكرايا اور یانی سے ندومویا تو شرح طحاوی عمل مکھا ہے کہ اس عل اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو تین پھروں سے بو نچھ لیا اور صاف کرلیا توجاز ہےاور کہا کہ میں اس ہےاور میں کہا ہے فتیدا بواللیث نے ریجیط میں لکھا ہےاور میں مخارے برمراجیہ میں لکھا ہے کہ اگرسپیارے کے کنارہ پرنجاست قدرورہم ہے م کی ہواوردوسری جگہ پر بھی نجاست قدردرہم ہے کم ہولیکن اگر دونوں کوجع کریں تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے تو ان دونوں کوجمع کریں مے بیخلامہ علی تکھا ہے اور میں مجمع عمہے بیٹے نیس میں تکھا ہے اور اگر مقعد کا مقام فراخ ہواور نجاست اس می قدرور ہم سے زیاد والی ہولیکن مقعد سے متجاوز نہ ہوتو ابوشجائ سے اور ابیا بی طحاوی سے منقول ہے کہ چروں کے استخاکانی ہاور بیزیادہ مشابہ ہام ابوضیفہ اورام ابولوسٹ کے قول ساورای کوہم اختیار کرتے ہیں تیمبین عن لکھا ہے اور پیٹا ب کے استنجا کا قاعدہ بہے کہ ذکر کو ہائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس کود ہوار پر یا پھر پر یا ڈھیلے پر جوز مین سے انھا ہوا ہے دگڑے پھر کودا ہے ہاتھ میں نے اورای طرح ذکروا ہے اتھ میں اور پھر کو بائیں ہاتھ میں نہ پکڑے اور اگر بہنہ ہو سکے تو و صلے کودونوں ایردیوں میں بکرے اورز کرکویا کیں ہاتھ میں بکر کراس پر اگر ساور جوریجی شاہ سکے تو بھر کودا ہے ہاتھ میں بکرے اور اس کو حکت ندوے برزاہری شل تکھا ہے اور پاک کرناس وقت تک واجب ہے جب تک ول م بدیقین موجائے کداور پیشاب ند آئے گا بیظہریہ میں لکھا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ چند قدم جل کراستجا کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پر پاؤل مارے اور كنكار اوردائى الككاباكي يركيد اور بلندى كيستى كالمرف كوائر اورسيح يدب كدلوكول كالبيعتين مختلف موتى ين جب ا سین دیمرمواضع عی بقدردام کے موے ہی جب اس سے زائد موتو مانع ہے ہی جب موشع انتجابی بوتو ہا ہے کے تقدردرم موجوداورزائد بوتو مانع ہوا اع ع بیستدیل ہے کے متعدے تجاوز ہی جمع کی جائے لیکن دی بیصورت کیا تروے تجاوز نیس اور مقعدے تجاوز دیس لیکن طاکر درم سے ڈائد بة اللمريدك منفيا يقرول عكافى با

مينا تارفاني عن مير فيد المل كيا إورورت مرد از اوكثاده بوكر بيض مضمرات على لكعاب جيد على علامام ابوطنیة کے نزدیک یا کانے کے مقام کواوّل دھوے پیٹاب کے مقام کوبعد میں دھوتے اور ایام جی اور ایام ابو بوسف کے نزدیک چیٹاب کے مقام کواوّل وموے بیتا تار خاندیم لکھا ہے اور انھیں دونوں کے قول کوغر نوی نے اختیاد کیا ہے اور یمی اشر ہے بیشر ج منیت المعلی میں تکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور موضع استنجا کے پاک ہونے کے ساتھ بی باتھ بھی پاک ہوتا ہے بيسرا جيد مي كعاب ادراستناك بعد ماتح بحى ومولي جي كداول وموتاب تاكفوب تقرا موجائ اورروايت على به كرني فالتفار في المنتاك بعد باتحد دعویا اور دیوار بر ملایتیسین عمل مکھاہے جوگرمیوں میں استخاکرے وہ اچھی طرح دعوے کیکن جازوں میں اس سے بھی زیادہ دحوے تا كدمغائى حاصل موجائے بياس صورت يس ب جبك بانى شنداموادراكريانى كرم موتو جازےادركرى كاموسم براج ب کین گرم یانی می شندے یانی سے تو اب کم ب بیضمرات می لکھا ہے اوراستخاصہ والی عورت کو پیٹاب و یامخانہ کے سواہر نماز کے وتت میں استنجا کرنا واجب ہے بیمرا جید میں لکھا ہے اگر بایاں ہاتھ شل ہوجائے اور اس سے استنجائیں کرنا تو اگر یانی والے والانہ لے تواستنجان كرے اور اكر جارى يانى يرقا در بوتو وائے باتھ سے كرلے بيغلا صديس كھائے۔ يار آدى كى اكر لى بى اور ياندى ند بواوراس کا بیٹایا بھائی مواوروہ خودوضونیس کرسکتا تو اس کواس کا بیٹایا بھائی وضوکرادے گراستنجانہ کرائے کیونکہوہ اس کے ذکر کوئیس جھوسکتا اور استخااس سے ساقط موجائے گا میں بیا میں اسکا میں ہور ت کا اگر شو ہرنہ مواور وضو کرنے سے عاجز ہواور اس کی بنی یا مہن ہوتو اس کو وضوكراد ےاوراستنجاس سے ساقط ہوجائے كابیر فناوئ قاضی خان بیں لکھا ہے استنجا میں قبلد کی طرف كومندكر قاور پیند كر با مكروہ ہے اور ا مجر پانی سے استجاکر نا اوب ہے بعد پھروں سے باک ہونے کے کو تک حضرت ام المؤمنین معد یقائے۔ روایت ہے کہ حضرت ملی الله علیہ وسلم تمن بار پانی سے دھوتے تھے دواوا بن بلجداورام المؤمنین سے مروی ہے کہ آسے تو اول اسے شوہروں کو کھو کہ وینا اب کے اڑکو پائی کے ساتھ دھو ڈالیس کہ رسول الشملي الشعليية علم ايها كياكر ت تصدواه احدوالتر فدى وسحداوركها حمياك إلى عدامتنياست بااع

استنجاك يا يج فتم بودون على عدواجب إلى ايك مخرج كادحوناس وقت جب جنابت ياحيض يا نفاس كي وجد المسلل كرف تاكة باست اور بدن على في كيل جائ اور دوسرى جب بجاست مخرج عد متجاوز بوخوا وتحوزى بويا بهت امام محرك نزديك وحوناواجب باوراس على زياده احتياط باورامام ابوطنيقة اورامام ابويوسف كخزديك اكرنجاست قدرورهم عصمتجاوز موتواس وقت دحوناواجب باس لئے كرجس قدرنجاست مخرع برب ووائتبار ساتط ب كيونكداس كاكى چيز سے يونجه ليماكانى بيس معتروی نجاست ری جوم ع محموا بتیسری سنت اوروه اس وقت ب جب نجاست مخرج سے نرجے چوتے متحب اور دواس وقت ہے جب چیٹاب کیااور پامخاندند مجراتو چیٹاب کے مقام کودھولے پانچے ہیں بدعت اور دورج تکلنے سے استنجا کرنا ہے یہ انتہار شرح مخار می اکھا ہے جب با کان میں داخل ہونے کا اداوہ کرے تو مستحب ہے کہ جن کیڑوں سے نماز بڑھتا ہے ال کے سوا اور كيرے مكن كريا كان مى جائے اكرايا كرسكا موراور جوينيس موسكا توات كيرول كونجاست اورستعل ياتى سے بچانے مى كوشش كرے اورسر و حك كريا مخاشدى جائے أكر الكوشى برالله كانام يا كچوقر آن كهدا بوتو اس كومين كريا مخاشي واخل ہونا محروو ب يدراج الوباح من العاب اورمتحب بكر باكانده واقل اوت وقت يراع : اللهد اللي أعود بك من المعين وكخبائي معنی اساللہ بنا ، ما تکتا ہوں تیرے پاس بلیدی سے اور بلید چیزوں سے اور پاکا ندھی واقل ہوتے وقت بایاں باؤل آ کے بدھادے اور نظرتو دامنا یاؤں پہلے بوسادے میجین ش لکھا ہے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ستر نہ کھو لے اور دونوں پاؤں کو دور دور رکھے اور بالنمي طرف كوجعكار بياور بات ندكر ماورالله كاذكر ندكر ماور جينيك واليكاسلام كااوراذان كاجواب شدو ماورا كرجينك آجائے توول میں الحمد اللہ پڑھ لے اور زبان نہ بلائے اور بلاضرورت اسے ستر کوندد کھے بول و براز کوندد کھے اور نہموے نہاک چینے نے کھٹارے نہ بہت ادھرادھرد کیےاور اپنے بدن سے کمیل نہ کرے اور آسان کی طرف نظر ندا تھائے اور پیٹاب پائٹان پر بہت وريك نديش يمراح الوباح من العاب اورجب إكارت تظافرير وه عن المعدد الدي الذي المورة عنى ما يو ديني والبي ما تَنْفَعَلِي لِينَ حمد إلله ك لي جس ف تكال دى و وجز جوجهكوا يزوي في اور باتى ركى و وجز جوجهكوفا كدووي ب جارى بانى يابند ل كوتك دخرت ملى الله عليد والمم من والحم ماته استفاكر في عض فر ما ياب بنا تجده بداوالا والمع مرافوع بكر جب من وألى وشاب كرية النيخة وكركوداكي باته عن مجوع اورجب ويفائد كارية واكي باته عدامتناندكر عداورجب بانى بينة وايك مانس على شيند داه التخاري1ا ع

پانی میں یا نہریا کو یں یا حوض یا چشہ کے کنارہ پر یا کھل داردر فت کے بیچے یا کھتی میں ایے سابی میں جہاں بیضنے کا آرام فے اور محد کے برابر اور قبروں میں اور چر پائے جانوروں اور سلمان کے راستہ میں چیناب کرنا اور پائنانہ کھر اور ہر محردہ ہے۔ نیچی جگہ میں بیٹے کر اور نجی جگہ کی طرف پیٹاب کرنا مکردہ ہے اور سانپ اور چیونی کے سوراخ میں اور ہر سوراخ میں بیٹاب کرنا مکروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا اُقد نیس اگر سوراخ میں پیٹاب کرنا مکروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا اُقد نیس اگر ہیں اور ہیں بیٹاب کرنا مکروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا اُقد نیس اگر ہیں ہیں ہوئے کا ادادہ کر سے اور خین بخت ہوتو ہی میں کو گوٹ لے یا پھی کھود سے تا کہ چھیئیں اس پرند پڑیں۔ اور پیٹاب کر کے اس جگہ میں وضوونہا نا مکروہ ہے میں راج الو ہاج میں کھا ہے۔

# كتاب الصلوة

Meri

نماز کے وقتوں کے بیان میں اوران سائل کے بیان میں جواس کے میل میں بیں اس باب میں تین نصلیں ہیں

يهلئ فصل

## نماز کے وقتوں کے بیان میں

فجر کی نماز کا وقت می صاوق سے شروع ہوتا ہے جے صاوق اس بیدی کہتے ہیں جوسورج کے نگلے تک آسان کے کتارہ پر پہلی ہوتی ہے۔ میں ہوتی ہے جی ہوتی ہے گیراس کے بعد تاریکی ہوتی ہے۔ میں ماہر ہوتی ہے گیراس کے بعد تاریکی آسان کے کتارہ پر آب ہوتی ہوتی ہے گیراس کے بعد تاریکی آجاتی ہوتا ہے گاؤ ب سے نماز کا وقت وافل نہیں ہوتا اور دوزہ وار پر کھانا حرام نیں ہوتا ہے کا فی میں لکھا ہے۔ مشاکح میں اختان ہے کہ دوسرے قول میں زیادہ دوسری فجر کے شروع کا اعتبار ہے بیاس کے پیمل جانے اور منتشر ہوجانے کا اعتبار ہے ہی لکھا ہے دوسرے قول میں زیادہ

ا بیکناب ہنان کے دکام ادر مسائل کے بیان شراا ج لینی بعد اسلام لانے کناز جربائے عاقل پر قرض ہادر مرد ہویا مورت ہوا ا معنی اس کا انکار کفر ہاور بلا انکار کے چھوڑ نا حرام و کبیرہ ہے دھزت جائے نے دھزت ملی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آدمی وشرک ئے درمیان ترک نماز ہے دواہ سلم وغیرہ اور ترخدی کی دوایت میں ہوں ہے کہ کفر وائیان کے درمیان ترک نماز ہے بی جس نے نماز چھوڑ دی وہ کفر پر ہو کیا۔ ام شاقعی کے زو کیے جس نے ایک نماز چھوڑ ی محد آو و کافر واجب النتل ہوا اور دھزت پر بیا کی صدیت ہے کہ ہے نے فرمایا کہ جد جو کہ ہادے وان کو دمیان ہو وہ نماز ہے ہی جس نے نماز کوچھوڑ اتو آئی نے کفر کیار وا والتر خری والنسائی وا وسعت ہے اور ای طرف اکثر علماء مائل ہیں بیعنار الفتادی میں لکھا ہے اور زیاد واحتیاط اس میں ہے کہ روز واور نمازعشا کے باب عى يهلي قول كا المتباركر ساور فجركى نماز على دوسر ساقول كالمتباركر سايشرح فقايد عن لكعاب جو في ايوالكادم كي تعنيف ب-وتت ظبر کاز وال سے شروع ہوتا ہے جب تک سابدووشل ہوسوائے اصل کے بیکا فی عمل تکھا ہے اور میں سمجھ ہے بیمیدا سرحس مس تکھا ب اور زوال اس کو کہتے ہیں کہ ہر مخض کا سایہ شرق کی طرف بزھنے لکے یہ کانی میں تکھا ہے۔ زوال اور سایہ اور سایہ اصلی کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سید می لکڑی ہرا ہرز مین عمل گاؤ دیں تو جب تک سامیکم ہوتا رہتا ہے اس وقت آفاب بلندی پر ہے اور جب ساید بر مناشر وع جواتو معلوم جوا که اب سورج و حال اس وقت اس ساید کے سرے برایک نشانی بناوی اس نشانی سے لکڑی تك جس قدر سابير م ب وه سابيد اسلى ب بس جب برج اور وه زيادتى اصل فكزى بودنى موجائ سواس اصلى كوتو ظهركا وقت امام الوصنيفة كيزوكي باقى شرب كابيفاوى قاضى فان ش لكما باور يى طريقتي بي يظهيريد عى لكما باورفتها ف لکھا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر کی نماز سامیہ کے ایک مثل ہونے سے پہلے راج داور عمر کی نماز دوشل ہونے کے وقت پڑھے تا کہ دونوں نمازیں بھینا اپنے وقت میں اوا ہوں عصر کا وقت سابیا صلی کے سواکسی چیز کا سابیدووشش ہوجائے کے وقت ہے سورج كغروب تك بيرش مجمع من كلها ب اورمغرب كاونت مورج كغروب شفق كے غائب مونے تك ب يشق امام محر اورامام ابو یوسٹ کے نزد یک سرخی کو کہتے ہیں ای پر نتوی ہے بیشرح وقاید عمل اکھا ہے امام ابوطنیف کے نزد یک شفق وہ سفیدی ہے جوسرخی کے بعد ہوتی ہے بیقد وری میں تکھا ہے اور ان دونوں کے تول میں لوگوں کے لئے آسانی زیادہ ہے اور امام ابوطنیف کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس کئے کہ نماز کے باب میں اصل یہ ہے کہ اس کا ہررکن اور شرط ای چیزے تابت ہوتا ہے جو بیٹنی ہو یہ نہار مں امرار سے اور مبسوط علی الاسلام سے قل کیا ہے اور عشا اور ور کا وقت شفق کے جینے سے مع کا ذب تک ہے میکانی میں لکھا ہے ور کوعشا سے پہلے ندرو مے کو تکر تیب واجب ہے نداس کئے کدور کا وقت واخل نیس ہوتا یہاں تک کر اگر بھول کرور کوعشا ے پہلے پڑھ لیایا دونوں کو پڑھ لیا پھرعشا کی نماز کا فساد معلوم ہواندوتر کا تو وتر سیح ہوجائے کی اور امام ابوطنیف کے نزد کی مرف عشا کا عادہ کرے گاس لئے کر تیب اس معم کے عذر میں ساقط ہوجاتی ہے اور جس مخص کوعشااور ور کا وقت نہ ملے مثلاً ووا سے شہر ش رہتا ہے جہاں شغق کے غروب ہوتے ہی تجر کاطلوع ہوجاتا ہے یا شغق کے عائب ہونے سے پہلے تجر کاطلوع ہوتا ہے اس پر عشااوروتر واجب نبهو سلم سيبين من الكعاب

ودرىضل

## وتنوں کی نضلیت کے بیان میں

فجر کی نماز میں تا فیرستی ہے لیکن الی تا فیر ذکرے کہ سورج کے نگلے کا شک ہو بلک اس قدر دوشی میں نماز پڑھے کہ اگر
نماز کا فساد طاہر ہوتو پھر اس کو قر اُس ستجہ کے ساتھ اپنے وقت میں اواکر لے بیٹیسین میں لکھا ہے اور بیٹھم ہرز مانہ میں ہے کہ کورن فرز کے کہ وہاں اندھرے میں نماز پڑھٹا اُفٹل ہے بیٹھ میں لکھا
روز نج کرنے والوں کے واسطے مز دلفہ میں اس کے ظاف ہے اس لئے کہ وہاں اندھرے میں نماز پڑھٹا اُفٹل ہے بیٹھ میں لکھا
اور آخر وقت فجر کا جب تک کہ آفاب ملوع نہ کرے اور معراج میں نماز یں فرض ہونے کے بعد بھی اول نماز ہے معرب انس ہے دوایت ہے کہ
معرب میں اندھلے وہ کم پرشب معراج میں پچاس نماز یں مغروض ہوئی پھر کھٹاکر پانچ تک کا کئی پھر عدافر مالی گئی کو اے موسلی اندھلید منم ہرے یہاں
بات بدلی نیس اور تیرے واسطیان یا نجوں کے وض بھیاں ہیں ہوائ

ہے۔ گرمیوں کی شہر کی نماز کی تاخیر کرنا اور جاڑے میں جلدی کرنامتب ہے بیکا فی میں تکھا ہے فواوا کیا انماز پر حتا ہو نواہ جا عت سے پر حتا ہو بیٹر رہ جمع میں تکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہے عمر کی نماز میں ایسے فت تک کے مورن میں تھے ہے ہور نمان میں تاخیر کرنامتوں ہے ہیں جب مورن کا گروہ ایسا ہو جائے کہ اس کرنامتوں ہے ہیں جب مورن کا گروہ ایسا ہو جائے کہ اس کرنامتوں ہے ہیں جب مورن کا گروہ ایسا ہو جائے کہ اس کے دیکھنے ہے گونہ چندھیا جائے تو اس وقت مورن میں تغیر ہوگیا اور جب تک ایسا نہیں ہے تک تغیر نہیں ہے کا فی میں تکھا ہے اور ایک تعیر ہوگیا اور جب تک ایسا نہیں ہے برا ارائق میں تعاید البیان سے میں تعالیم ہوائی گوناز میں تبار کی نماز میں تبار کی نماز میں تبار کی نماز میں تبار کی نماز کی نماز میں تبار کی نماز میں تاخیر کرے تاکہ زوال ہے پہلے نہ واقع ہواور عشا کی نماز میں تاخیر کی تاخیر میں اور دونماز دی کی نماز میں تاخیر کی تاخیر میں اور دونماز دی کی خدر ہے تاکہ نماز میں تاخیر کی تاخیر میں تاخیر کی تاخیر میں تو تی تکر دے تاکہ نوان میں اور دونماز دی کی خدر ہے تاکہ نوان میں اور دونماز دی کی حدد ہے کی عدر ہے تاکہ نوان میں اور دونماز دی کی عدر ہے تی تن شرک ہے نہ ترکی کی عدر ہے تی تنظر میں تاخیر میں تو تاکہ کی تو تی تک میں تو تیکر میں تاکہ کی تو تیک تاخیر ہے تاکہ نواز میں تاخیر کی تاکہ نواز دی تاکہ نواز میں تاکہ تاخیر میں تو تاکہ کی تو تاکہ نواز میں تاخیر کی تاکہ تاخیر کی تاکہ کی تاخیر کی تاکہ کی تاخیر کی تاخیر کی تاکہ کی تاخیر کی تاکہ کی تاخیر کی تاخیر کی تاکہ کی تاکہ کی تاخیر کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاخیر کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاخیر کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاک

بسرى فصل

ان وقتوں کے بیان میں جن میں نماز جا ترجہیں

اورجن می مرووبے تنی عساعتیں ہیں جن می فرض نماز اور تلاوت کا سجدہ جائز تبیں سورج سے طلوع ہونے سے بلند ہو جانے تک اور سورج کے قائم ہو جانے سے زوال تک اور سورج کے مرخ ہونے سے چیپنے تک مراس وقت میں ای ون کی معفر و غروب کے وقت اوا ہوجاتی ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے شیخ امام ابو بمرحمرین الفعنل نے کہا ہے کہ جب تک انسان سورت کا مروه و کھنے پر قادر ہے تب تک ووطلوع کی حالت میں ہے بیخلا صدیمی لکھا ہے بیکم اس وقت ہے جب جناز ہ کی نماز اور تلاوت کا مجده اليے وقت عل واجب موت مول كداس وقت الكاركر امياح تعااور كراس وقت تك اس كى تاخير كى تووه اس وقت عى تطعا چائز نہیں لیکن اگرا پیے وقت میں واجب ہوئے اورا پیے وقت ان کوادا کیا تو جائز ہے اس کئے کہ جیہا ان کے وجوب میں نتصان تھا ويهاى ان كى ادا مى نعصان بيراج الوباع من كلما باور يى كافى اورجين من كلما بيكن عبده تلاوت من تاخير اصل ب اور نماز جناز وکی نماز میں تاخیر مرووب بیجین میں اکھا ہے۔اوران وقتوں میں جوفرائض اور واجبات مثل وتر کے کے اپنے وقتوں سے فوت ہو مے جی ان کی قضا بھی جائز میں مصفی و کانی میں تکھا ہے۔ نقل نماز ان اوقات میں جائز ہے مرتمروہ ہے بیکانی می اور شرح طحاوی میں لکھا ہے یہاں تک کداگر سورج کے طلوع کے وقت یا خروب کے وقت نفل شروع کی اور اس میں قیقہ مارا تو اس پر وضوكر نالازم ہوگا اورا كراى دن كے عمر كے سوااور فرض نمازان وقتوں ميں يرجي تو قہتمہ ہے وضوئبيں ٹو نے كا ميانا وئ قاضي خان كے ا بريل أول عليه السالم ابردو امال خلور فان شدة الحر من شدج جهند - خندك عن الماؤنماز ظير كوك تكرشوت حرادت كي جنم حرادت عبرواه ا بخارى اور حطرت الى سے روايت ب كرسول الله فائيل دب جاز كاموسم بوتاتو جلدى فرمائے عمير من اور جب مرى موتى تو علير كاايرا فرائے تے۔ ج بدليل مديث مقبرين عامر تين اوكات على جن على أم كوتماز يزجين اورائي مرد عون كرف سدرول الأصلى الله عليه وسلم ع ممانعت فرمانى وقت طلوع آفاب کہ بہاں تک کہ بلندہ و جائے اور وقت زوال آفاب کے بہال تک کہ دخل جائے اور جب کرفر وب ہونے کے بہال تک کراب ہو جائے:ااع

ان وتتوں میں تصااور جنازہ کی نماز اور الاوت کا مجدہ جائز ہے بیاناوی قاضی خان میں لکھا ہے مجملدان کے مج کے طلوع ہوئے کے بعد نماز جرے لی تک کا دفت بینماریاور کفایہ میں تکھاہے اس وقت میں جمری سنتوں کے سوائفل محروہ بیں جو مخص آخر رات من نقل پر حتا ہواور ایک رکھت پر ہے کے بعد جرطلوع ہوجائے تو اس کا تمام کر لینا انعنل ہے اس لیے کہ جمر کے بعد نقل پر حتااس نے اپنے تصدیب سی کیا اور و وفق بو جب اسے تول کے فجر کی سنتوں کے قائم مقام دیں ہوسکتی بیسرائ الوہاج میں اور جین میں لکھا ہاور آگر جار رکھتیں پڑھیں تو جودور کعتیں طلوع فجر کے بعد پڑھی ہیں وہ فجر کی سنتوں کے قائم مقام ہوجائے گی میں متار ہے یہ خزادد النتاوي ش الكما باور مجمله ان كي نماز جرك بعد سورج كے تكلے لكا وقت بيدنها بداور كفايد من اكما ب اگر جرك منتول عى فساد موكياتها پران كوفجر كى سنوں كے بعد قضا كياتو جائزنيس يدي الرحى عن لكھا ہے اور تجمله ان عے عصر كى نماز كے بعد سورج ے حغیر ہونے سے پہلے تک کاوفت ہے بینہا بیاور کفایہ شی تکھا ہے اگر نفل نماز متنب وقت میں شروع کی پھراس کوتو زویا اور پھر عمر کی نماز کے بعد سورج کے چھینے سے پہلے ان کی تضایر جھی تو جا ترنہیں بیجیدا سرحی میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے سورج کے چھینے کے بعد مغرب كى نمازے بہلے كاوقت ماورنيز و ووقت جمدى اقامت بواورو ووقت جب جمد ياعيدي ياكسوف يا اعتقاكا خطبر يو حاجاتا ہو بہنہا بیاور کفارید میں لکھا ہے۔ جب جج یا نکاح کا خطبہ پڑھیں اس وقت نفل پڑھنا کروہ ہے بیمنیت المعلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج كى تعنيف ب\_ اور جب امام جمع كروز خطب كواسط نظاس وقت تلل يرمنا كروه بيمنية المعلى مى لكعاب - اكرجار ر کعتیں جدے پہلے کی شروع کردیں پھرامام خطبہ کے واسطے لکلا جاروں رکعتیں پوری کر لے بھی سیجے ہے اور اس طرف میل کیا صدر الشبيد حسام الدين في يظهيريه على لكما ب جب نمازكي اقامت بوجائة تغلل ير هنا كروه بليكن اكر جماعت عفوت موفيكا خوف نہ ہوتو فجر کی سنت رہ سنا جائز ہے میدین کی نماز سے پہلے کھر اور سجد جل نفل بڑ سنا مکرد و ہے اور بعد تماز عیدین کے مجد جل نفل یڑ صنا تکروہ ہےنہ گھر ہیںاور عرف اور عز دلفہ ہیں جونماز د س کوچھ کرتے ہیں ان جع کی نماز وں کے درمیان بیل فل پڑھنا تکروہ ہے بیہ بحرالرائق مس المعاب اور جب من نماز كاونت نظ موجائة اس ونت ك فرض ك سوااورسب نمازي مروه بي يرشرح منهة المعلى مں بجوامرالحاج کی تصنیف ہے حاوی نقل کیا ہے۔ بیٹاب اور یا تخاندی حاجت کوروک کرنماز پر حنا مکروہ ہے۔ جب کھانا حاضر ہواور تفس اس کی طرف شاکل ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہے اور جووقت ایسا ہوکہ اس میں ایسے سب یائے جا تھی مے جن کے وجد ے افعال ملوٰ ق کی طرف دل متوجہ نہ ہوگا اور خشوع میں خلل بڑے گا خواہ کوئی ساسب ہواس دفت بھی نماز مکروہ ہے اور آ دھی رات مے بعدعشا کی نماز کروہ ہے یہ الرائق میں تکھا ہے۔

ل سین بعد نماز فجرادر بعد نماز عمر کے فل کی تم سے جو خواد سنت موکدہ ہویااور جو کردو ہے کہ تکدروایت ہے کہ آ تخصرت کا اُنگار نامی سے مع فر مایا ہے ااع

وديرلياب

اڈ ا**ن** کے بیان میں اس ہاب میں دونصلیں ہیں

كتاب الصلوة

يهلى فعتل

اذان کے طریقہ اور مو( ذن کے احوال میں

فرض تمازوں کو جماعت سے اوا کرنے کے لئے او ان ویناسنت ہے بیڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ واجب باورمج يب كسنت موكدوب بيكافي م العاب اوريد يمي ندب ب عامدمشائخ كايدميط م الكعاب اقامت بحي فقط فرضوں کے لئے سنت ہونے میں شکل اذان کے ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے پانچوں فرض نمازوں اور جمد کے سواجونمازیں ہیں جیسے سنتیں اور وتر اور نوافل اور تر اور کے اور عیدیں ان کے لئے او ان اور اقامت تبیس پیچیط میں لکھا ہے اور ای طرح نذر کی نماز اور جنار ، کی نماز اوراسته قااور جاشت کی نماز اور حواوث کی نمازوں کے لئے اذان اورا قامت نیس تیمین میں اکھا ہے۔ کسوف اور خسوف کی نماز کا بھی بھی تھے سے میسٹنی شرح کنز میں لکھا ہے مورتوں پر اذان اور اقامت نہیں اگروہ جماعت سے پڑھیں تو بغیر اذان وا قامت کے پڑھیں اگر او ان وا قامت کہیں تو تماز جائز ہوجائے گی مرحمناہ ہوگا پیفلامہ میں لکھا ہے او ان اور اقامت مسافر کے لئے اور مقیم کے لئے جوابے گھر میں نماز پڑھتا ہومتحب ہے غلاموں پر اذان وا قامت نہیں میجمین میں لکھا ہے سج کے سوااور نمازوں کے وقت ے پہلے او ان بالا تفاق جائز بیں اوراس طرح صبح کی او ان وقت سے پہلے کہناا مام ابو عنیف اورا مام محد کے زور یک جائز نہیں۔اگر وقت سے پہلے اذان کہدی تووقت میں محراوا ویں۔ بیٹر ح مجمع البحرین میں اکھا ہے جوابن الملکی تصنیف ہے اورای برفتوی ہے بید تا تارخانيد مى تجت يفل كياب-اس بات يرسب كا اجماع بكدا قامت وقت سے يبلے جائز نيس ميعيط مي لكھا ہے مؤ ذن كى ا قامت کہنے سے ایک ساعت کے بعدام م آیایا قامت کے بعداس نے فیمر کی منتیل پڑھیں تو اقامت کا اعاده واجب تبیل باقند میں لکھا ہے اور اذان کہنے کی الجیت اس مخص میں ہے جوقبلہ کو اور نماز کے وتنوں کو پہچانتا ہو بدفیا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اور جا ہے کہ مؤذن عاقل اورصالح اورمتی عالم سنت ہو بینمانیدیں لکھا ہے اور لائق ہے کہ جیبت والا ہواورلوگوں کے حال پر مہر ہائی کرتا ہواور جو لوگ جماعت میں تیں آتے ان پرزجر کرتا ہو بیقلیہ میں لکھا ہے اور ہمیشداذ ان کہتا ہو یہ بدا بیاور تا تار خانیہ میں لکھا ہے اور تو اب کے واسطاذان كهتام ويتهرالفائق مي لكعاب اوربهتريب كدونا المام تمازكام ويمعراج الدرايدهي لكهاب اورافضل يب كمتيم عي ہو بیکانی میں لکھا ہے۔ اگر ایک مخص نے اوان کی اور دوسرے نے اقامت کددی اگر پہلامخص عائب تھا تو بلا کراہت جائز ہے اور اگر حاضر تفا اوراس کودوسرے کی اقامت کہنے ہے ملال ہوتا ہے تو مکروہ ہے اور جواس پر راضی ہوتو ہمارے نزویک مکروہ نیس بیمجیط ل فعاكل اذان بهت بي ازائجله الوبرية معمرون روايت عن بعدازان بال كفرمايا من قال عثل هذا يقينا دخل الجنة جس فأس ك الماده بنت من داخل موار التسائل. آوازاذان عد شيطان كاكبول بعاممنا جايركى مرفوع روايت محيم مسلم من بير بس فخص في اب اب تیت سے سات برس افران دی اللہ تعالی نے آس کے واسطے دوز خ سے برا مت لکھ دی التر قدی قیامت کے دوزمؤ و نین سیاد کول سے کرون بلند ہوں گے مسلم مؤذن كى درازى آ وازكوجن وانس وجو چيز سے كى دواس كے واسطے قيامت كروز كواه موكى \_ابخارى امام تو ضامن ہے اورمؤذن امائتدار ہے البى مامون كوبدايت د مادرمو ذنول كوشش د معادرابوداؤ دوانتر ندى الت تول افعنل ..... ييموب اورسيح بيكمودن عي اقامت بحي كيم بيكاني شراكهما به ا

يس الكما بـ اكراركا ماقل اذان ديو ظاهرروايت باكرابت يح بيكن اذان بالغ كي افضل باورجواركا يجهوالانه بواس كى اذان جائزنيس اور پراس كا عاد وكريس اور يمي علم ب مجنون كايد نبايد ش لكما ب- اگركوني فخص نشركي عالت مي اذان وينو كروه ے اور اس کا لوٹا نامستیب ہے اگر عورت او ان دیے تو تمروو ہے اور مستحب ہے کہ معراس کولوٹ اوے بیکائی عمر اکسا ہے قاس کی او ان مروه ہے مر پر ندلوٹا ئیں بید خیرہ میں لکھا ہے اور جب کی اذ ان اور اقامت مروہ ہے با تفاق روایات اور اشبریہ ہے کہ اذ ان کا اعادہ كري ادرا قامت كا اعاده شكري طا برروايت من بوضوكي اذ ان كرو فين بيكاني من لكما بادر يكي يح بديج برة الذيره من لكعاب بوضوك اقامت محروه ببليكن اعاده ندكرين بيميط سرهني جن لكعاب أكرمؤ ذن بعداذان كيمرتد موكيا تواذان كااعاده مروری تین اور اگراعاد و کرین تو افغنل بے بیسراج الو باج می اکھا ہے۔ اگراد ان دینے میں مرتد ہو کیا تو اولی بیہ بے کہ کوئی اور مخص اة ل اوان كماورا كروى تمام كرفية جائز بريقاوي قاضى فان عن لكماب بيفركراذان وينا مرووب اوراكر فاص اين واسط بيف كراة ان كي ومضا تقديس مسافر ف اكرسواري يراة ان كي و كروويس الامت كدواسطار نام إين يقاوي قاضي فان اورخلاصه شل المعاب اورا كرشار ااورسوارى يرا قامت كى توجائز بيديدامزهى بن لكعاب مسافرا كرسوارى يراذان شروع كرب اورمنداس كا قبلدكى جانب موقو جائز ب يدفراوى قاضى خان اور خلامه عى الكعاب معتر على موارى يراد ان دينا بموجب خابرروايت كروه بيديد مرحى شركعاب يكناس كاعاده ندكيا جائ يفام مراكعا عاد الكراء والكراس من المعاب علام كالوركاول من ريدوال كالورجكل عسر ہے والے کی اور ولد الزیا کی اور اند سے کی اور اس محض کی جوبعش تمازوں کی اؤ ان دے اور بعض کی شروے مثلا ون کو ہازار میں ہواوردات کو کمر ہو بلا کرا ہت اؤان جائز ہے۔لیکن کوئی اوراؤان دے تو اولی ہے سے یا میں لکھا ہے۔ اگرا عدمے کے ساتھ کوئی ایسا مخص بجاس كنماز كوقول كى محافظت كرية الديهاوران آكمون والككاذان براير بينبايدين لكماب فرض نماز بغیراذان وا قامت مجد میں پڑھنا تکرووہ بیقاوی قاضی خان میں اکھاہے۔اذان اورا قامت کا چیوز بااس مخص کے لئے جوشہر میں نماز بر صے اور اس کلہ میں او ان اور اقامت ہوگئی ہو کمروہ نیس اور اس میں فرق نیس کہ ایک محض نماز پر سے یا جماعت ہو تیمین میں لكعاب اورافظل بديب كداذ ابن اورا قامت عنمازيز عيد يتمرتاني ش لكعاب اوراكراس محلّه ش اذ ان شده وكي موتو أذ ان اور ا قامت كا چهوز تا كروه باورا كيلي اذان كا چهوز دينا كروونين بيجيد عن المعاب أثرا قامت جهوز دي تو كروه بيترتاشي عن المعا ہے مسافر کواگر چدا کیلا نماز پر عتا ہوا ذان اور اقامت کوچموڑ نا مروہ ہے بیمسوط میں لکھا ہے اگر فتا اقامت چموڑ دی تو جائز بيكن مروه بيشرح طحاوى على لكعاب اكراذان اورا قامت دونول كياتو ببتر باور بي علم بال صورت على ك اذان تدكي اورا قامت كي بيمبوط بن لكعاب- اكركوني فخص كاؤل بن اين تحريس نمازيز جدا كراس كاؤل بن الي مجد ہو کہ جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہوتو تھم اس کا وہی ہے جوشیر کے اندر تھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے اور اگر اس گاؤں میں انی مجدنیں تو تھم اس کا مسافر کا ہے بیٹنی شرح نقابیہ میں لکھا ہے اگر انگوروں کے باغ میں یا کھیت پر ہوتو اگر گاؤں يا عمرتريب عوو ين كي اذان كافي (١) عاور جوتريب نيس توكافي نيس اور قريب كي حديد عدوبال كي آواز آتي مويد عذار الفتاوي على الكعاب اكرووا وان ويد لين تواولى بيظامه على الكعاب اكرجكل على جماعت عماز يرميس اورا وان چيوزوي تو كرووييس ل معلی بین کرمورت کا آواز بلند کرنافعل حرام ہے تو اس می کرا ہت شدید ہے ہی شاید کرجواز بنظر حسول مقصود ہولیکن تامل بیکر مقصود بذراید حرام عاصل ہواتواد لی تول بیک دوم عددم اور جواب اعاد و بیضوس جنب کے ظران ان شروع ہے۔ خلا مدیس ہے کہ پانچ باتس جب اذان وا قامت على پائى جا تيل آ أس كو في مر عد ي كمادا جب به اذان يا قامت على ياموت يا بالقيار مديث جب كيانوكر في علاج الحريم وادركو في القرد عيد والا 

اورا قامت چیوز دیں تو مروہ ہے بیر آناوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر مجدوالوں نے اذان دے کر جماعت کرلی تو مجروہ بارہ اذان اور جماعت اس معجد عن مروه باورا گربعظ مجدوالول نے اقامت اور جماعت مناز برے لی اس کے بعدمؤ ذن اور امام اور باتی جماعت کے لوگ واخل ہوئے تو میہ جماعت مستحب ہوگی اور مہلی تمروہ بیضمرات میں لکھا ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں نے جواس مسجد والے بیں کی مجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی تو اس مجد والوں کواس مجد میں دو بار وجماعت کرنے میں مضا نفتہ بیں میرچیط سرحسی عن لکھا ہے۔ مجدوالوں میں سے ایک گروہ نے آ ہتداذان دی کدان کے سوائسی اور نے ندستا بھرای مجدوالوں کا دوسرا گروہ آیا اور اس کو پہلے فریق کی خبر نہ ہوئی پھرانہون نے چلا کراؤان دی پھراس کے بعد پہلی اؤان کا حال معلوم ہواتو ان کو ما ہے کہ حسب دستور جماعت ہے نماز پڑھیں پہلی جماعت کا اعتبار نہیں کہ فمآوی قاضی غان کی فعل اوّان میں لکھاہے کسی معجد میں کوئی موّون اور ایام مقرر منیں اور اس میں گروہ گروہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو افعنل یہ ہے کہ ہر فریق علیحدہ اذان اور اقامت ہے نماز پڑھے بیاقاوی قاضی خان کی تصل مجد عی الکعاہے ایک گروونے جماعت ہے کی وقت کی نماز برامی پھرامھی وقت باتی تھا کہ ان کواس نماز کے فساد کا حال معلوم ہوااور پھراس ونت اور ای معجد میں اس کو جماعت سے تعنا کیاتو او ان واقامت کا عادہ زکریں اگر بعد وقت کے تضاکیا تو چاہے کہ اس مجد کے سواکہیں اورا ذان اورا قامت ہے قضا کریں بیزاہدی عمی لکھا ہے۔جس مخفس کی نماز وقت نماز میں نوت ہو جائے مجراس کے بعدوواس کی تضایر صناع ہے تو اس کے واسطے اذان اور اقامت کے خواوا کیلا ہوخواہ بماعت میں بیمیط میں لکھا ہے۔اوراگر بہت ی تمازیں فوت ہو کئیں تو مہلی کے لئے از ان اورا قامت کے اور باتی می متارے جاہ ان وا قامت دونوں كم وإعمرف اقامت كم يهدايد مى لكهاب \_اوراكر برتماز كواسطاة ان واقامت كينو بهتر بكرتفاموافق طريقه ادا ے ہوریکانی میں لکھا ہے۔اور پھی مبسوط میں لکھا ہے جوامام سرحی کی تعنیف ہاورا فقیاراس وقت میں ہے جب ایک بی جلس می ان سب نمازوں کو تضا کر لے اور اگر بہت ی مجلسوں میں قضا کر ہے تو اذان وا قامت دولوں شرط ہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور ضابط ہمارے مزویک میے کے ہرفرض کے لئے اوار سے یا تشااؤان اورا قامت کے برابرے کدا کیلا پڑھے یا جماعت سے لیکن جعد کے دوز اگرشہر میں ظہر پڑھے واس کا اذان وا قامت ہے پڑھٹا کروہ ہے سیمین میں لکھا ہے اور عرف اور مزولفہ میں جودونمازوں كوجع كرلة ومينى كے لئے اوان اورا قامت كے اور دوسرى كے واسطے اقامت كے اوراؤان ند كيم اگرمؤؤن كواؤان يا اقامت میں غش آ جائے تو دومرا تخص اس کو پھر سے کہے ای طرح اگروہ مرجائے تنب سی میں تھم ہے اور اس کا وضوٹوٹ کیا اور وضوکر نے کو گیا تو دوسر المخص ازسرلواذان کے یا دی جب لوث کرآئے تو از سرے نواذان کے بیانادی قاضی خان میں تکھا ہے۔ ہارے مشاکخ نے الله ان بررحم كرے بيكها بے كداولى بد بےكدا كروضونوث جائے تو اذان مويا قامت ان كو يورا كرے بھروضوكے لئے جائے اوريہ ميط عمى الكعاب، اكرمو ذن اذان كے درميان عمى رك جائے يا قامت عمد اوركوكى سكھانے والائين تو واجب ب كماز مرنواذان كيهاوراس طرح اذان يا اقامت كورميان من كونكا وكيا اورتمام كرفيد عاجز بية دوسرا محفى ازسرنو كيرين قادى قان عى لكهاب \_اورا كراذان كے درميان ممبركياتواس قدروقفه كياجوفا صله عن شارجوتا بولواس كا عاد وكرے اورا كرتموز اوقفه كياجي کھکارتا اور کھانستا تو اعادہ نہ کرے میتا تارخانیہ میں ہتمیہ ہے تقل کیاہے۔اذان میں بغیرعذر کھنکارنا مکروہ ہے اگرعذرے کھنکار لے تو مضا كقذيش ميمراج الوہاج ميں لكما ہے۔ اذان اورا قامت ميں ملام كا جواب وينا مروه ہے اوراضح بيد ہے كداس كے بعد بھي جواب ويناواجب نيس بدزامدي شل كلعاب مؤون كواؤان ياا قامت شل كلام كرنايا جانات جائية أكرتموز اساكلام كياتو بجرشروع ساؤان كبنالازم بين اورجس وقت مؤ ذن اقامت يس قد قامت العلوة تك بينجة واس كواضيار ب كداى جكداس كوتمام كرے يا نماز كى جك

پر چلا جائے بی قاوی قامی خان اور محیط میں اکھا ہے۔

ودرى فصل

#### اذان اورا قامت کے کلمات اوران کی کیفیت میں

اذان کے بندرہ کلے ہیں اور ہمارے نزد کیا آخران کالاالله الله تي بيفاوي قاضي خان مس لکھا ہے اور و وکلمات بيد ہيں كه الفد اكبرالله اكبرالله اكبراشيدان لا الدالله الثه التبدال الله الثدائيدان عمد ارسول الله الميدان محد ارسول الله حي على الصلوة حي على الصلوة عى الغلاح عي على الغلاح الله اكبرالله الدالدالله بيزايري على الكما بداورا قامت كمتر و كلي بيدرو كلي او ان ے اور دو کلے قد قامت الصلوة وو بار بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے جمر کی اوان میں تی الفلاح سے بعد الصلوة النجر من النوم دوبار زیادہ کرے بیکانی عمل کھا ہے۔ عربی کے سوافاری یا اردوز بال على اذان شدے بیٹاوی قاضی خان عمل کھا ہے اور می اظہراوراضح ہے یہ جو ہرة النير وشل لکھا ہے۔ اورسنت بيہ كداذان اور اقامت كو جبرے كياوران دونوں ش آواز بلندكرے كراقامت اذان سے پست ہے مینہا بیاور بدائع عل اکھا ہے۔ اور چاہے کہ میدنہ یامجدسے باہراذان دے مجد میں اذان شدے بیقاً وی قاضی خان بن العاب اورسنت بيب كه بلند جكه بين بلند آواز ساذان ديتاك بروى الجي طرح سيس بير بحرالرائق من العاب اور مؤذن كوطاقت عيزياوه آواز بلندكرنا محروه بيمضمرات عي لكهاب زهن براقامت كي بيقيه عي لكهاب اورميدش اقامت کے بید بحرالرائن میں تکھا ہے اوراؤان میں ترجیح نہیں اور ترجیح اس کو کہتے ہیں کداشہدان لا الدالا الله اوراشهدان محدارسول الله دوبار يست آواز سے كم اور جب دوسرى بارا تهدان محمد ارسول الله يست آواز سے كمد يكونو يحر بلند آواز سے اشهدان لا الله الا الله كولونا وے اور شہادت کے دوکلموں کی تحرار کرے ہی برکلم شہادت کا جار ہار ہوجائے گادو بار بست آوازے دد بار بلند آوازے میکفاریش المعاباة ان رك رك كاورا قامت بااتو تف كم يطريق متحب كابيان بيد بدايش لكعاب يهال تك كداكردونو لكورك رک کے کہتا جائے یا دونوں کو بلاتو تف کے یا قامت کورک کے اوراؤان کو بلاتو تف کے تو جائز ہے بیکانی میں تکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کروہ ہے اور بھی جن میں میں افتد مریس الکھا ہے اور رک رک کے کہنا ہو اے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے اور پچے تغیرے مجردوسری بارا سے بی مجاوراس طرح آخراذ ان تک دوووکلوں کے درمیان میں تو تف کرے اور بلاتو قف کے معنی مدیس ملانا اور جلدى كرنابياتا رفانيدي ينابح يفقل كياب -اذان اورا قامت من بركله بروات كاسكون كرياليكن اذان من هيد سكون كرے اور اقامت بن شيت سكون كى كرے يہين عى لكھا ہے الله اكبرے أوّل عن مدكرة كفر ہے اور اس كے آخر من مدكرة خطائے فاحش ہے بیزاہری میں لکھا ہے اور موافق طریقہ شروع کے اذان اور اقامت کے کلمات میں ترتیب کرے بیجیط سرحتی میں لکھاہے اورا كراذان وا قامت من يعض كلمول كوبحض يرمقدم كرے مثلا اشهدان عجرار سول الله كواشهدان لا الدالا الله سے بہلے كهدد يوافعل میہ ہے کہ جوابیخ وقت سے پہلے کرویا اس کا شارنبیں بہاں تک کہ اپنے وقت پراٹی جگہ اس کا اعاد و کر لے اور اگر اعاد و ند کرے تو تماز جائز ہوجائے گی بیجید میں لکھا ہے اور اوا اور اقامت کے کلمات کو بلاقعل نے وریے کے بہاں تک کدا کراوان وی اور اس کو بیا عمان ہو کمیا کہ بیا قامت ہے پھرفارغ ہونے کے بعدمطوم ہوا تو افضل بیہ کداؤان کا اعادہ کرے اورا قامت کواز سرنو کے تاکہ بلا قصل ادا ہوں اور اس طرح اگرا قامت شروع کی اور اس کواؤان کا گمان ہوگیا پھر بعد کومعلوم ہواتو افضل بیہ ہے کد سرے سے اقامت کے ل اوراگراذان شريز جي كي جائے ينتهادتين دودومر تبدؤ حراكي جا كير أو كل انس موسية ام یہ بدائع میں اور غاید اسرو جی میں تکھا ہے اؤ ان وا قامت میں قبلہ کی طرف منہ کرے اور اگر نہ کیا تو جائز ہے اور کروہ ہے یہ براہیں کہ اس کھا ہے اور جب کی علے العلاج کی علے الفلاح پر ہے تھے تو اپنا مندوا می طرف اور بائیں طرف کو پھیرے اور باؤں اس جگہ قائم رکھے جرابہ ہے کہ اکیلائماز پڑ حتا ہو یا جماعت پڑ حتا ہو ہی تیج ہے بہاں تک کرفتہا نے کہا ہے کہ بچے کے لیے او ان دے تو اس می بھی جا ہے کہ ایکلائماز پڑ حتا ہو یا جماعت پڑ حتا ہو ہی تیج ہے بہاں تک کرفتہا نے کہا ہے کہ بچے کے لیے او ان دے تو اس می بھی جا ہے کہ ان دونوں کھوں کے وقت داختی اور بائیں طرف کو منہ پھیرے بیچیا میں کھا ہے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ جی الصاؤة واحتی طرف کے اور اس طرح کی طل الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح کی ملی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح کی ملی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور سے جبین میں تکھا ہے۔

اوراگراذان وینے کا صوحہ وہ ہوتواں میں پھر ہے تو برائع میں تکھا ہے ہیں مؤذن مید ندھی تی انصلاۃ تی کلی الفلاح کے وقت پھر ہا دروائی طرف کے طاق سے سرنکال کری علے انسلاۃ او وہار کے پھر ہا کیں طرف کے طاق سے سرنکال کری علے انفلاح دوبار کے پھر ہا کیں طرف کے طاق سے سرنکال کری علے انفلاح دوبار کے بیر اعلام ندہو بیشر ت فالیہ میں تکھا ہے جو شی انفلاح دوبار کے بیرا کی تصنیف ہے اوراگر دانے اور ہا کی جرف ان کے جگر ہا کہ بیرا کی تعلق ہے اوراگر دانے اور ہا کی جرف ان کے جسین ایک راگی کو کہتے ہیں جس سے کلمات میں تغیر آ جائے بیش تکھا ہے اور ہی کھا ہے اور ہی اس میں کھا ہے اور ہی کھا ہے اور ہی کھا ہے اور ہی کھا ہے اور کو کہ کہتر ہے ایس واسطے کہ وہ صند اصلی تیں وہ مرف شرح دو تو ہی ہی کھا ہے اور انگلیاں کا نوں اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اعلام میں مبالغہ ہواوراگر وٹوں ہاتھ کا نوں پر رکھ لے تو بہتر ہے تیم میں تھیا ہے ۔ اورائلایاں کا نوں میں دوبار کی تھی ہیں ہے تو بہتر ہے تیم کہتر ہیں گھا ہے ۔ اورائلایاں کا نوں کی تھی ہی کھا ہے ۔ تو بہتر ہی تھی ہیں کہتر ہیں گھا ہے ۔ اورائلایاں کا دوبار کی تھی نو تی ہے اور تھ یہ اس کو کہتے ہیں کہتو ذون اذان اور اقامت کی تھی ہے ہو اورائل کے دستور کے موافق یا قامت کا میں کھی ہے ہو ہو گیا ہو جائے اور سے بات جسی طرح جبال کا دمتور ہوائی ہو جائی ہو ہاتی ہو ہے ۔ کو کہ ہاں کا دمتور ہوائی ہو جائے اور سے بات جسی طرح جبال کا دمتور ہوائی ہو جائی ہو ہائی ہو ہو ہائی ہو ہائی ہو ہائی ہو ہائی ہو ہو ہو ہائی ہو ہو ہائی ہو ہو ہو ہو ہائی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہ

فیرکی او ان کے بعد اتناظم ہے جتی در ہی جس کے جم تھے یہ کھی ہے ہی ہوا سے کہ ہراس قدر بیٹے ہرا قامت کم یہ بیس کی المحاب او ان اورا قامت میں بقدرالی دور کعتوں یا جار کعتوں کے ضمل کرے جس میں ہر دکھت میں وس آ میش پڑھ سکے یہ زاہدی میں کھا ہے۔ او ان اورا قامت کو طانا بالا تفاقی کروہ ہے یہ معران الدرایہ میں کھا ہے اور اگر نہ ہے ہیا وہ او ان وہ قامت کے درمیان می بڑھ میں کھا ہے اور اگر نہ ہو ہے تو او ان وہ قامت کے درمیان می بڑھے بی کھا ہے اور اگر نہ ہو تو او ان وہ قامت کے درمیان می ہو جے بی قال مروری ہے یہ تا ہو تا ہمت ہوتو ہی فتہا کا اتفاق ہے کہ او ان اور اقامت میں فصل خروری ہے یہ تا ہے۔ ہو تا ہم ابوضیفہ کے ذرمیان میں وہ ہوئی آ بیش یا ایک بڑی آ بیت پڑھ سے آتی وہ یہ تکی اور امام ابو بوسف کے ذرمیان میں ہوئی ہوئی آ بیش یا ایک بڑی آ بیت پڑھ سے آتی وہ یہ بیٹھ کھو اور امام ابوضیفہ ہوئی آ بیش کی درمیان بیٹھ ہیں آئی دیر ہی جا تا امام طوائی نے کھا ہے کہ دومیان بیٹھ ہیں آئی دیر ہی جا تا امام طوائی نے کھا ہے کہ دومیان بیٹھ ہیں آئی دیر ہی جا تا امام طوائی نے کھا ہے کہ دومیان بیٹھ ہیں آئی دیر ہی جا تا امام طوائی نے کھا ہے کہ دومیان ہوئے ہیں اور امام ابوسیف کے کرد دیک جا تر ہے گران کے دومیان کی دومیان ہوئے ہیں اور امام ابوضیفہ اور اگر کھڑا رہے تا امام طوائی نے کھا ہی کہ دومیان ہوئے ہی اس کی کہ دومیان ہوئے ہی اس کے کہ دومیان ہوئے ہی اور امام ابولا ہوئے ہی دومیان ہوئے ہی ان اس کی دومیان ہوئے ہی ہوئے ہیں اور امام ابولا ہوئے ہی دومیان کے دومیان ہوئے ہوئے اور امام ابولا ہوئے ہوئے اور امام ہوئے اور امام ہوئے دور کی خصوص ہوئے ہوئے کہ اور امام ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں ہوئے کہ اور کی میں ہوئے کہ دومیان کی کھا ہوئی ہوئے گا ہوئے ہوئے کہ اور امام ہوئے کہ بھر دور کی خصوص ہوئے کہ ہوئے کہ بھر دور کی کھی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ دور کی کھی ہوئے کہ کہ دور کی کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کہ کہ دور کی کھی ہوئے کہ کہ دور کی کھی ہوئے کہ کہ دور کی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کہ کہ دور کی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کی کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کی کھی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کہ کھی ہوئے کی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کی کھی کھی ہوئے کی کھی کھی ہوئے کی کھی ہوئے کی

ان كنزوك افضل يهب كد بينه جائے ينهايد س اكسا بهاؤان اورا قامت كورميان من دعا مانكمنامستوب بريراج الو باج می الکھا ہے۔ مؤذن آدمیوں کا انظار کرے اور جوضعف جلد آنے والا ہے اس کے لیے کھڑ ارہے اور محلّہ کے رئیس اور یوے آدمی کا انظار نكرے بيمعراج الدراييم الكما ب وا ب كداذ ان اوّل وقت من كجاورا قامت اوسط وقت من كجتاك وضوكرنے والا ابے وضو ہے اور تماز پر منے والا اپنی تماز ہے اور ضرورت والا تضائے حاجت سے فارغ ہو جائے بیتا تارخانید میں جمت سے فکل کیا ے جب کوئی مخص ا قامت کے وقت داخل ہوتو اس کو کھڑے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹے جائے پھرمؤ ذین جب جی علی الفلاح كية كمرابو يامضمات بن الكعاب الرموذن امام كسواكوني اورجواور نمازي مع امام كمي كالدر بول تو مؤذن جس وتت ا قامت بن حی علی الفلاح کے اس وقت ہارے تینوں علاء کے زویک امام اور تمازی کھڑے ہوجا کیں بی سی سے ہوارا مام مجدے یا ہرے تو اگرمنوں کی طرف ہے محد میں داخل ہوا تو جس صف میں وہ برجے وہ صف کھڑی ہوجائے اوراس طرف ماکل ہوئے ہیں عمس الائمه طوائی اور سرحسی اور بیخ الاسلام خوا برزاد واور اگرامام مجد میں سامنے ہے آئے قوامام کو دیکھتے تی سب کھڑے ہوجا تمیں او را گرمؤذن اورا مام ایک موتو اگروه اقامت مجد کے اندر کہنو جب تک اقامت سے فارغ نہوئے تب تک تمازی کمڑے نہوں اوروه مجدے باہرا قامت کے تو ہارے مشائخ کا تفاق ہے کہ جب تک امام مجد میں داخل نہ ہوتب تک نمازی کھڑے نہوں اور ا مام قد قامت الصلوة سے مجمد مسلح مير كهدو سے الاسلام عمل الائر طوائى نے كيا ہے كہ مجل سح سے كميط على لكما ہاوراك ك میل میں مؤذن کو جواب و بیعے کے مسئلہ اذان کے وقت سامعین کو جواب دینا واجب ہے اور جواب دینا ہدہے کہ جواذ ان کہتا ہے وہ بی يمي كم مرتى على العسلة و ك جواب من وبى لفظ ند كم بلك لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم كم اورى على الغلاح ك جواب من ماشا والله كان مانم بيثا ملم يكن كيم بيريط مزحى من لكعاب اور يم سحح بير في وي غرائب من لكعاب اوراس طرح الصلوة خرمن النوم کے جواب میں سفنے والا وی لفظ نہ کے بلد صدفت و بررت کے بیمید سرتی میں تکھا ہے۔ اذان فی اور و و مل رہا ہے تو اولی بیا ہے کہ ایک ساعت مخبر سے اور اذان کا جواب دے بی تعید میں لکھا ہے۔ اقامت کا جواب متحب ہے بیانت القدیم میں لکھا ہے اور جب ا قامت كينے والا قد قامت انصلوٰ قريمي تنظيروالا ا قاميا الله واواميا مايدامت السماوات والارض كيراور باتى كلمات عن اس طرح جواب وے جیے اذان میں جواب عمومتا ہے بیرتاوی غرائب میں لکھا ہے۔اور جائے کداذان وا قامت کے درمیان میں منے والا بات ناكر اورقر آن ندير معاور سوائ جواب وين كونى كام ناكر الرقر آن ير حتا موتو ال كوچور كراذان يا اقامت كے خنے اور جواب ديے مى مشغول ہويہ بدائع مى الكھاہے ۔ اگرا قامت كوفت دعا مى مشغول بوتو مضا كغيبي بيا صديمي الكھا ب\_اكركس مجدك كلى مؤذن مول أوجب و وآكے يجية كيل فرجو آئے آياك كاحل بيكفايد على لكما ب نبراباب

نماز کی شرطوں کے بیان میں

اور دو جارے نز دیک سات میں حدث سے طہارت اور نجاست سے طہارت اور ستزعورت اور قبلہ کی جانب منہ کرتا اور

ل تام ركم أي والشاور بم شد كما أي وجب تك آ ان اورز بن قائم بن السلامة والمسلمة والمائة المخاطر يقد صرت والمن وابت على مائة والفضيلة على م كري المنظمة المن محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمود الذي وعدته تواس كواسط قيامت كووز مرى شقاعت طال بولى دواه المخادى والذي وعدته تواسل كواسط قيامت كووز مرى شقاعت طال بولى دواه المخادى والذي وعدته وارز قنا شعفاعته يوم القيامة برحايا جاتا بعديث عما وادول كي مقت ما المناعث عما وادول كي والمنطق المناعث ال

ربلي فصل

#### طہارت اور ستر عورت کے بیان میں

تمازی کوبدن اور کیرے اور تماز کی جگہ کونجاست سے پاک کرنا واجب ہے بیدا بدی کے پاب نجاست میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب نجاست اتن کی ہو کہ تمازی مانع ہواوراس کے دور کرنے میں اس سے برد رکوئی خرابی شہویہاں تک کراگر آدمیوں كرا سے برس كو لنجاست دور بين كرسكا تو اى نجاست عازيد و اور اكر نجاست عدوركرنے كرواسطاوكوں كے سامنے سر کھول دیا تو فاسق ہو کمیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔ نجاست میں اوپر کے بدن کا اعتبار ہے یہاں تک کدا کرنجس سرمدا تکھوں عى نگاياتو المحموں كا دهونا واجب نبيس ميران الوبائ عن لكھا ہے۔ اگر نجاست غليظ قدر درجم ے زائد ہے تواس كا وهونا فرض ہے اور اس كے ساتھ نماز ير مناياطل باور اگر بعد درہم بواس كا دھونا واجب باور نمازاس كے ساتھ جائز باور اگر قدرورہم كم ہے تو اس کا دعونا سنت ہے اور اگر نجاست خفیفہ ہوتو وہ جب تک بہت نہ ہو جواز صلوق کی مالغ نیس میضمرات میں لکھا ہے۔ستر حورت نماز کے مجمع ہونے کے واسطے شرط ہا گراس پر قادر ہو یہ چیا سرحی عن لکھاہے۔ مرد کے لیے ناف کے بیجے سے تمنوں کے آ محے تک ستر باورمرد کی اف ہارے تینوں عالموں کے زو یک ستر نیں اور مھنے ہارے سب علاء کے زو یک ستر ہیں بیمیا سرحی میں لکھا ے آزاد ورت کا منداور ہمسیلیوں اور قدموں کے سواتمام بدن سر بے بیمتون عی الکھاہے ۔ حورت کے بال جوسر پر ہیں و وستر ہے کہ اور جو النكے موئے بيں اس من دوروايتن بي اسح يہ ہے كرووستر بين جوخلا مد من الكھا ہے اور يكي سجح ہے اور اى كوفتيد ابوالليث فيل باورای برفتوئ ب میمعراج الدراید می لکھا ہے۔ بائدی کاستروہی ہے جومرد کا ہے مگراس کا پید اور پینی مجی ستر ہاورای تھم میں سبطرح كى بانديال شائل بين خواوام الولد فيويام يوري مكاتب بويتين عن الكعاب اورمسته عاد بمنوله مكاتب يام ابوضيفة ك زديك يظهيريد على الكما بي عنى عمشكل اكر غلام بي قوستراس كاحتل ستر باندى ك بيادر اكر آزاد بي قو مار في اليظم كرتے بي كسارابدن و عكاكراس فصرف ناف ع منون تك و مكاتو بعضوں كا يول ب كا عاده الازم بادر بعضول ك نزد يك لازمنين بيمراج الوباح من المعاب - جوازكى قريب بلوغ باوزهى يا بغير وضونماز برصحاتو اعاد وكالقلم كيا جائ اور بغير اوزمنی کے نماز برجے تو استحسانا نمازاس کی بوری ہوجائے گی بیعیا سرحی میں تکھا ہے نماز میں ایٹاستر غیر محضوں سے چمیانا بالاجماع فرض ہادرائے آپ سے چھپاناعامدمشار کے مرزد کیدفرض بیں بیشابان میں اکھا ہے ہیں اگر قیص پین کر بغیرازار کے نمازیز ھے اور تیس ایا ہو کہ اگر اسکے کر بہان میں ہے دیکھے تو سر نظر نہ آئے تو عامد مشائع کے نز دیک تماز فاسد نہ ہوگی اور ان مجھے ہے اور اگر اند مير \_ كمري شكاموكر تمازيرهي اوراس كے پاس ياك كير إموجود بياتو بالا جماع نماز جائز نيهوكى بيمراج الوباج على اكساب باریک کیراجس می سے بدن نظرا تا ہواس میں نماز جا ترجیس ہیں میں اسا ہے اگر اس کے پاس قیص ہواور سوااس کے اور کوئی کیرا نہ بہنے اور کمی مخص کو بحد و بس اس کا ستر ند معلوم ہوتا ہولیکن اگر کوئی اس کے بنچے سے دیکھے تو ستر نظر آئے اس بس کچومضا لَقَدَ نبیل تعوز ا ا ام الولدوه با عرى بيت على الداومول موسروده بين كوما لكسير كمد عرف كيدة زاد بمكاتبوه بين كو ما لك يكود عدك ال قد روو بيد عد عاد أ باوبو عدما ة وه ب جس كا بكو صما زاد موجكا اور باتى حصدكي تيت ويد كر ليكوشش كرتى مواا ع خلقي مشكل ده يحس عرام داور ورسادولون كي علامات مواا

سامل جانا معاف ہاں واسلے کداس عمل حرج ہاور بہت میں حرج نیس اس واسلے طونیں۔ چوتھائی اور اس سے زیادہ بہت میں واخل ہاور چوتھائی سے کم تھوڑے میں بھی سے بیری اس الکھا ہاوراسے یہ ہے کہ سر غلیظ ہو یا خفیف اس کا ساب چوتھا ک سے ای کیاجاتا ہے بی ظامر می الکھا ہے۔ ایک عضوص سے اگر چوتھائی ہے کم کمل جائے تو معاف ہے اور اگر دوعضووں یا دو سے زیادہ عضو میں سے مطلقواس کوجمع کریں سے اگرووسب ل کران اعضایس سے سب سے چھوٹے عضو کی چوتھائی ہوجائے تو تماز جائز نہ ہوگی پیشرح جمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تعنیف ہے ستر کے جمع کرنے می حصوں کا حساب مثلاً جمعنا حصہ یا نوال حصر معترنبیں بلکہ مقدار کا حساب ہوگا یہاں تک کدا کر کان کا نواں حصر کمل جائے اور پنڈلی کا نواں حصر کمل جائے تو نماز منع ہوگی اس لئے کہ جو پچھ کھلا ووكان كى جوتمانى كے برابر بے بيقنيد من تكھا ہے۔ اگر نماز من ستر كل كيا اور بلاتو تف اى وقت جمياليا تو بالا جماع اس كى نماز جائز ہاوراگراس طرح ستر کھلےرکن اوا کیاتو نماز اس کی بالا جماع فاسد ہے یا گراس طرح ستر کھلے ہوئے اوا کیالیکن اس قدر تغیرا جس میں رکن ادا ہوجاتاتو امام ابو بوسف کے مزو کیے تماز فاسد ہوجائے گی اور امام محر کے مزو کیے فاسد نہ ہوگی اور امام ابوحنیف سے اس منله میں کوئی تقریح منقول نیس بیشرح نقایدی لکھا ہے جو بھی ابول کارم کی تصنیف ہے باندی نے بغیراوز منی کے نماز پڑھی اور نماز کے اندروه آزاد ہوئی اگراس وقت اوز حنی شاوز حمی تو نماز فاسد ہوئی اور اگر عل قلیل سے اوز مدلی تو جائز ہوگی بیم پیامز حنی میں اکسا ہے۔ عمل قلیل یہ ہے کہ اس کوایک ہاتھ ہے پکڑے میں مراخ الو ہائ جس لکھا ہے۔ذکر جدا کیٹے عضواور اثنین جدا اور بھی سیجے ہے یہ ہدایہ على الكعاب برايك سرين عليحدوستر باورد بران من تميسراستر جداب يي سيح بي برشرح جمع من الكعاب جوابن ملك كي تعنيف ب اور بی بین می اکسا ہے اور کھٹاران کے آخر تک ایک عضو ہے بہاں تک کدا گرنماز پر می اور محف کھنے تھے اور دان وحلی ہوئی او نماز جائز ہوجائے کی بھا اس بے بیٹینس میں لکھا ہاس طرح مورت کا فخد مع پنڈلی کے ایک عضو ب بیٹر ح مجمع میں لکھا ہے جوابن كمك كي تعنيف ہے۔

مردی ناف کے نیجے سے عاندی آئی بٹری تک چوگردا کے عضو ہادراس کی چوقائی کھل جائے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی سے فلامہ میں لکھا ہے چنے جداسر ہادراس طرح پیٹ اوراس طرح بید بیتا تار فائید میں تما بیہ سے قورت کی چھاتیاں اگر چھوٹی ہوں اورا بجرتی ہوئی ہوں آو وہ سے شی شائل ہیں اورا گر بڑی ہیں آو وہ جدا معضو ہے بعظامہ میں تکھا ہے اور ہرا یک ان میں ہے جدا جداستر ہوگی اور بھی تھے ہوں کا آفر ایک کان کی چھائی کھل جائے تو نماز فاسد ہوگی بیزا ہدی میں تکھا ہے جس کو کیڑ اند لیے وہ بیٹے گر نماز پر سے اور رکوع اور جدہ اشارے ہے کرے یا کھڑا ہو کردکوع اور جدہ اشارے ہے کرے یا کھڑا ہو کردکوع اور جدہ اشارے ہے کرے یا کھڑا ہو کردکوع اور جدہ اشارے ہے کہ اس تھائی کی استعمال اس کے ساتھ پڑا ہے ہو ہو ہو ہو ہو گر اس کے لئے تو آگر دے ہو ہو ہو ہو ہو گر اس کے لئے مباح کردیا آو اس ہے کہ اس کا استعمال اس بو وہ ہو ہو ہو گر اس نے گر آئی گر اسٹونی ہو گر جس کے پاس لباس ہو آئی سے مائے تو آگر ددے ہو تا تا تار فائی ہو گر وہ ہو تا کہ کہ جس کہ بال کہ ہو گر اسٹونی ہو گر اسٹونی استعمال اس بو وہ ہو تا کہ ہو تا ہو کہ ہو گر اسٹونی ہو گر اسٹونی ہو گر اسٹونی ہو گر وہ ہو تا کہ ہو گر اسٹونی ہو تا کر ہو ہو تا ہو گر کر سے کہ ہو تا ہو تو تا شدہ ہو تا گر ہو تا ہو دودوں ہو تھوں وہ ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو گر اسٹونی ہو گر سے تو جائے کا خوف شدہ وہ یہ تا ہو دودوں ہو تھو دودوں وہ تو تا می سے تو تا ہو تا کہ ہو تا ہو تو تا ہو تا

کونی یوریایا جھونا طے تو اس سے سر ڈھک کے تماز پڑھے نگانہ پڑھے ہی تھم ہاں صورت میں جب گھاس سے سر ڈھک سکتا ہو بیتا تار فانیہ میں لکھا ہے تھا آگر کی گلا ہے برقاور ہوتو وہ اپنے سر پراگا لے آگر جا تتا ہوکہ وہ تھم ارہے گاتو بغیراس سکے تماز جائزنہ ہوگی اس طرح آگر ہے لیننے پرقاور ہوتو بھی ہی تھم ہے بہتد میں لکھا ہے آگر مرف اس قدر کیڑا سلے کہ جس سے تعوز اسر ڈھکے تو اس کا استعال بالا تفاق واجب ہے مقام چیشا ب و بائخانہ ڈھک لے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور اگر صرف اس قدر ل سکتا ہوجس سے مرف ایک طرف ڈھکے تو بعضوں نے کہا ہے کہ دیرکو ڈھکے اس واسطے کہ مالت رکوع میں اس کے کھلنے میں زیادہ فیش ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دیرکو ڈھکے اس واسطے کہ مالت رکوع میں اس کے کھلنے میں زیادہ فیش ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وقبلے کی طرف ہوتا ہے۔

ودم ی فصل

ستر ڈھکنے والی چیزوں کی طہارت کے بیان میں

(١) اس براتفاق ب كيفك يزك جو تمانى بجائك كائم موتى بية كوياكل باك بهاور باك كوچوزكر فقي يز هنارواتين ال

ڈ حکنا جائز نبیں اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی میراج الوہاج میں تکھاہے اگر اس کے پاس دو کیڑے جیں اور ہرا یک ان میں سے قد د ورہم سے زیادہ بھی ہے تو اگرا ال میں کوئی بقدر چوتھائی کیڑے کے بھی تو اعتبارے جس سے جائے تماز پڑھے کیونکہ نماز کے ماتع ہونے عل دولوں برابر ہیں بیٹین علی لکھا ہے اور مستحب بیہ ہے کہ جس علی کم نجاست ہواس سے نماز پر سے بیظا صدحی لکھا ہادر اگرائی می بقدر چوتھائی کیڑے کے خون لگا ہواور دوسرے می چوتھائی ہے کم ہوتو جس می خون کم ہواس سے نماز پر صاوراس کے برخلاف جائز تبیل اور اگر ہرایک میں نجاست بقدر چوتھائی کے ہو یا ایک میں زیاد و بولیکن بقدر ہونے کے نہ ہواوردوسرے میں بقدر چوتھائی کے بواق جس می جا ہے تماز پر معاور افغل یہ ہے کاس میں تماز پر مع جس میں تجاست کم ہواور اگرا پک کا چوتھائی یاک ہواوردوسراچوتھائی ہے کم یاک ہوتو جس کا چوتھائی یاک ہاس میں نماز پڑھے اورو واس کے برخلاف جائز تیس بیٹین میں لکھا ے اور اگر کیڑے کے ایک جانب خون لگا ہواورو واس قدر یاک ہوگ اس سے تدبند باند سیکس او اگر تدباند مفرکا تو نماز جا زنہیں ہوگی اس لئے کہوں پاک کیڑے سے اپناستر ڈ مکنے پر قادر ہے اور اس می فرق نیس کیا گیا کہ ایک طرف کے بلانے سے دوسرے طرف بلتی ہویانہ بلتی ہور پیجیط سزھی میں لکھا ہے۔اس حتم کے مسائل میں اصل بیہے کہ جو مخص دو بلاؤں میں جتلا ہواوروہ ونوں برابر ہوں تو جے جا ہے اختیار کرے اور چو مختلف ہوں تو آسان <sup>ا</sup> کو اختیار کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر اس کو یاک اور نجس کپڑے عل شبر يزميانو ظن غالب كرے اور نماز يز مع اگر چيغلب كمان على نجس بى آمليا بوبيس البيد على اكساب اكراس كامكان غالب آيك كيرے ير بواوراس عظير كى تماز يرجى بحركمان غالب دوسرے كيرے ير بوكيا اورا سے عصرى تماز برحى تو عصركى نماز فاسد مولی۔اوراس کے پاس دو کیڑے ہوں اور مینیں جانا کہ نجاست کی میں ہے گھرا کی کیڑے سے ظہر کی اور دوسرے سے عمر کی تماز یڑھی مجراول کے گیڑے سے مغرب کی نماز پڑھی مجر دوسرے کیڑے سے عشا پڑھی اور اس کے بعد ایک کیڑے میں نجاست قدر درہم سےزیادہ کی ہوئی معلوم ہوئی لیکن بین جانا کہاس میں ببلاكون سےاوردوسراكون تو ظهراورمخرب جائز ہوگی اورعصراورعشا فاسد ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں کہ ظہراؤل کیڑے می تحری سے پڑھے اور عصر دوسرے می اور مخرب اول میں اور عشا دوسرے می ذکر کیاای کوا مام سرحتی نے بیطا صد می اکسات

كابيب كنجامت قليله مانع صلوة تنيس اورامام كاندجب يب كدوه مانع صلوة باورامام ني بخبرى يس نمازتمام كرية مقندى ک تماز جائز ہوگی اورا مام کی تماز جائز نہ ہوگی اور اگر نہ بب ان دونوں کا برخلاف ہے تو تھم بھی دونوں کا برخلاف ہے بیفآوی قاضی عان کے باب بہاسات مں اکھا ہے۔ لعر کا قول ہے کہ ہم ای کوا تقیار کرتے ہیں بیدہ خروش اکسا ہے اگر نجاست موزوں پر کی جواور کیزے پر بھی کی ہولیکن ان من سے ہرایک جداجد اقدر درہم سے م باور دولوں جمع کی جا کمی تو قدر درہم سے زیادہ ہول توان دونوں مجاستوں کو جع کریں گے اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں جب کپڑے پرکنی جگہ نجاست لگی ہویہ ظامدين تكعاب - اگراكبرے كيزے عى نماز روحى جيے تيم وغيره جوتا ہاوراس برنجاست قدر درہم ے كم كلى ب تر دوسرى المرف كو يموث لكى اوراكردونول طرف كى نجاست جنع كى جائے تو قدردر بم سے زیادہ ہوجائے كى تو نقبا كے تول كے بموجب مانع جواز مسلوق منیں اور ایک کیڑے میں جونجاست جدا جدا جدا کی ہوتی ہےاس کا تھم اس پر جاری نہ ہوگا۔ اگر دو کیڑوں میں نماز پڑھی اور ہر ایک عل نجاست قدردرہم ہے کم لکی ہے مردونوں کوچع کریں تو قدردرہم سے زیادہ ہے تو جع کریں مے اوروومانع جواز صلوۃ ہے۔ اگردون کا کیز ایمن کرنماز پڑھی اور ایک تدینجاست کی اوردوسری تنک چوٹ کی توامام او پوسٹ کے فزویک و وایک کیزے کے تھم می جاور جوازملو و کی مائع تیں اور امام محد کے قول کے بھوجب جب مائع جوازملو و ہام ابو بوسٹ کے قول میں آسانی زیادہ ہادرامام محد کے قول میں احتیاط زیادہ ہے بیفادی قاضی فان میں اکھا ہے اگر نماز میں اس کے یاس ایسا درہم تھا کہ جس کی ودنوں طرفین بحس تھی تو مخارے کدوہ جوازملو ہ کا مانع جیس بیطا مدسی العاباور میں سے ہے اس واسطے کہو وکل ایک درہم سے بياقادي قاضى خان عى المعاب - اكرناك ركيدى جكرنس بوادد بيتانى ركيدى جكدياك بوتو بلاخوف تماز جائز باوري حكم ب اس صورت من كمناك ركف كى جكه ياك مواور بيبتاني ركف كى جكه بس مواور ناك يرجد وكري تويدا خوف اس كى نماز جائز موكى اور اكرناك اور پيشاني دونول كى جكرنس موتوزندويى في افي ظم من يذكركيا بكدام الوضيف كرزويك ناك يرجدوكر يديثاني یر نہ کرے اور نماز اس کی جائز ہوگی اگر چہ پیٹانی عمل کوئی عذر ہواور امام الدیوسٹ اور امام محد کے فزویک جائز شہوگی محراس صورت میں جائز ہوگی جب پیشانی میں کوئی عذر ہو بیمید میں اکسا ہاورا کرناک ادر پیشانی دونوں بریجد وکرے تو اسح بدہ کرنماز اس کی جائز نہ ہوگی میرمحیط سزحسی میں لکھا ہے آگر نجاست معلی کے دونوں یاؤں کے بیٹے ہونو نماز جائز نہ ہوگی بیوجیو کروری میں آگھا ہے جوكرورى كى تصنيف سے اور اس ميں كھونرق نيس كدونوں عيان كى تمام جكتيس موياصرف الكيوں كى جكتيس مواكر ايك باؤں كى جكه ياك ہواورووسرے كى جكيجس ہوادراس نے دونوں ياؤں ركھ كرنماز پڑھى تواس مسائخ كااختلاف ہے اسح يہ ہے كه نمازاس کی جائز نہ وگ اور اگروہ یاؤں رکھا جس کی جگہ یاک ہے اور دوسرا جس کی جگہا یاک ہے اٹھالیا تو اس کی تماز جائز ہوگی پیجیط عس لکھا ہاور آگر نجاست بحدہ میں اس کے باتھول یا ممنوں کے بیچے ہوتو طاہرروایت کے بموجب نماز فاسد نہ ہو کی اور ابواللیت نے ب افتياركياب كرنماذ فاسدوى اوراى كوعيون عرجي كباب سراج سألوباج من لكماب باك جكري نمازيهم اوراى جكدير يجدوكيا لکین جدو عمل کیڑااس کا اسی زمین پر پڑتا ہے جونجس ہے اور خشک ہے یا نجس کیڑے پر پڑتا ہے تو نمازاس کی جائز ہوگی بیمیط میں لکھا ہا کرنجاست یاؤں کے نیچ قدرورہم ے کم ہواور اگر دونوں جگہ کی جع کی جائے تو قدرورہم سے زیادہ ہوجائے تو جع کریں مے ل ای طرح اگر نمازی کے پاس وہ ایڈا ہے جو اندا ہے جون ہو کمیا تو نماز جا تز ہے کیونکہ وہ اپنے معدن میں ہے دخلاف اس شیشہ کے جس میں پیشاب بيعنده مانع تماز بال موضع قد من كي طهارت المام اورصاحين كرز ويك شرطب بالانفاق فلل خلاف اورموضع بجود بمي خلاف بي مرسم تريي تول بكامام كنزويكاس كى طهادت بحى شرط باس اور في الاسلام ايسعود منتى دوم في كما كديس عنوكار كمناواجب بواكر يدونول باته بوال وأك كمكان كالمادت مرطباا

اور مانع جوازملو ہے بدقاوی قامن خان میں کیڑے پر تجاست کنے کافعل میں تکھا ہاور سی عدار ہے بیمعمرات میں تکھا ہاور فاوی عابیص ہے کہ اس طرح محدہ کی مکدادر یاؤں کی جکہ کی نجاست جمع کی جائے گی بیتا تار خانی میں تکھاہے اگر نمازی کے کیڑے یں نجاست قدر درہم ہے کم ہواور اس کے دونوں یاؤں کے نیچ بھی قدر درہم سے نجاست کم ہولیکن دونوں کو جمع کریں تو قدر درہم ے زیادہ موجائے تو جمع شکریں سے بیفلا صدیف لکھا ہے۔ اگر نمازی یاک مکان میں کھڑا ہو پھر بس جکہ چلا کیا چر بہلی جگہ آسمیا اگر نجاست براتی ویزمیں تغمیرا بلتنی دیریس چیوٹا رکن ادا کرمکیں تو نمازاس کی جائز ہوگی ادر جواتن دیریغمبرا تو نمازاس کی جائز بندہوگی ہید قاوی قاضی خان کے کیزے اور مکان پر نجاست کتے کے صل می لکھا ہے اگر نماز نجس جکہ میں شروع کی بھر پاک جکہ میں چاا کیا تو نمازشروع بی میں بیں ہوئی میرخلاصہ میں لکھا ہے اگر جانور کی چند پر نماز پڑھی اور اس کی زین پر نجاست حل خون یا چرکیس کے قدر درہم سے زیادہ ہوتو نماز اسکی فاسد ہوگی اور سے بیے کہ نماز اس کے لئے جائزے بیجیدا سرفسی میں لکھا ہے اگرا سے فرش پر نماز پرجی كداس كے ايك طرف نجاست تحى اوراس كے دونوں پاؤں اور بحدہ كى جگہ نجاست نيم او تماز جائز براير بے كه فرش برايو ياايا چونا کدایک طرف کے ہلانے سے دوسری طرف التی ہو بی مخارے بی طلامدی چوشی فعل میں لکھاہے جوسر کے سے سیان می ہے اور بی عم بے کیرے اور بور یا کا بیسرائ الو بائ عی لکھا ہاور جن عی ہے کہ فرش پر اگر نجاست کے اور بیس معلوم کس جگرگی ہے واسے دل می فورکرے المورجس مکداس کے دل میں یا کی کا اطمینان مود ہیں تماز ہو سے بہتا تار خانیہ می کھا ہے اگرمعلی کے استرياميان تدرنجاست مولو نمازاس پرجائز جوكى يظم اس وقت بكرايك دوسر يرسلا موايا تكاموانه مواوراكرسلا مواجويا تكاموا موتو بموجب الم محر كقول كے جائز جاس لئے كدہ وسلنے كى وجد الك نيس موجاتا اور الم مايو يوسف كي ورك جائز نيس يد ميداسرهي من العابة ول الويوست كالمتياط ية ريب بيناوي قاضى خان عن العاب الرنجاست تر موادراس يركزاذال كر تمازیز می اگر کیز اایسا ہے کہ عرض میں دو کیڑے میں نہالی کے بن عیس تو بقول امام محد کے جائز ہے اور اگرنہیں بن کیے تو جائز نہیں اگر نجاست فنک ہواور کیڑااس قدر ہوجس سے کل ستر ڈھک سکے تو جائز ہے ریخلامہ میں لکھا ہے قاویٰ میں ہے کہ اگر کیڑے کی دوحرى تهدكر في اوراوير كى تهدياك مويني ك ديناياك موجائز بيدسراج الوبائ اورشر حمدي جوامير إلحاج كى تصنيف عى مجتمی سے قال کیا ہے اگر نجاست پر کھڑا ہواور یاؤں ہی جو تیاں یا جراہی ہنے ہوئے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی بیرمحیط مزھسی ہی لکھا ہے اور اگر جوتیاں نکال کران پر کھڑا ہوا جائے تو اگر جوتیوں کی او پر کی جانب جہاں یاؤں رکھتا ہے پاک ہے تو جائز ہے برابر ہے کہ نیچے ک جانب جوز من سے لئی بی پاک مو بانا یا ک ۔ا پنش اگر ایک طرف سے نبس موں اور ایک دوسری جانب پر جو پاک ہے تماز پر معلق جائز ہے خواوان ایٹوں کا زمین برفرش ہویاولی بی رکھی ہوں بیفاوی قاضی خاں میں لکھا ہے اگر چکی کے پھر پر یادرواز ور یا مو ف مچونے اور کھب پرنماز بڑھی اورو واو پرے پاک ہے اور نیچے سے جس تو امام محد کے زویک نماز جائز ہوگی می اورو واو پر فتوئ دیے تھاور میں ترجی کے لائن ہے بیشر حمنیت المصلی میں لکھا ہاور میں تھم ہفد سے کا بیمیط میں لکھا ہاور میں تھم ہاس كرىكا جوواب عن عدي سكيدخلام على المعاب

اگرنجس زمن پرنماز پر صناعهای اوراس پر پچومنی چیزک دی تو اگرمنی اتی تعوزی ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو نجاست کی ہو آئے تو نماز پر صناحائز نہ ہوگی اور اگر اتی بہت ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو ہونہ آئے تو نماز جائز ہے بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اگرنجس کیڑ انجھا دیا اور اس پرمنی بچھا کر کرنماز پڑھے تو جائز نہیں بیراج الو ہائ میں لکھا ہے۔ اگر نجاست کی جگہ پر اپنی آسٹین بچھا کر اس پر تجدوكرے و سي يہ ہے كہ جائز نبيل ميتا تار خانيہ يل اكھا ہے اور اگر ايك جب مكن كرنماز برجى جس كے اندر كچي بحرا ہوا قا اور نمازے فارغ ہونے کے بعداس کے اندرایک چو ہامرا ہوا خٹک ملا اگراس جب ش کوئی روزن تھا یا پیٹا ہوا تھا تو تین دن کی نماز پھرے اور اگر کوئی سوراخ پیٹا ہوانہ تھاتو جنٹی نمازیں اس جہے پر حق تھیں وہ سب پھیرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور ای کیل کے بیرسائل بیں اگر نماز پڑھی اور اس کی آسنین بیل گندایڈ اے جس کی زردی خون ہوگئی ہے تو نماز چائز ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں جبکہ انڈ سے میں مراہوا بچہور فراوی قاض خان میں لکھا ہے نصاب میں ہے کہ اگر کسی نے نمار برجی اور اس کی آستین میں ایک شیشد ہے جس میں پیٹاب ہے تو نماز جائز نہ ہوگی خواہ وہ بحرا ہوا ہویا نہ ہواس کئے کہ وہ بول اینے اصلی مقام برنہیں اور کندے اغرے کا تھم اس واسطے اس کے خلاف ہوا کہ اس کی نجاست اپنی جگہ پر ہائ پرفتوی ہے بیمشمرات میں لکھا ہے اگر نماز پرجی اور شہیدای کے کا ندھے پر ہاورشہید کے کیڑول برخون بہت بڑا ہے تو نماز جائز ہوگی اورشہید کے کیڑے کا عدھے پر ہول اورشہیدند موتو نماز جائز ند ہوگی کوئی مخض تماز میں داخل ہواور اس کی آستین میں ایک زیمرہ بچرتھا جب نمازے فارغ ہوا تو اس کومروہ پایا تو اگر ممان غالب مدے کہ نماز کے اندر مراہے تو نماز کا بھیرنا وا جب ہوگا اور اگر میگمان غالب نہ ہوشک ہوتو بھیرنا وا جب نہ ہوگا۔ اگر ا كمزے ہوئے دانت كو پر مند يمي ركھ ليا تو نماز جائز ہوكى اگر چدلدردرہم سے زيادہ ہو كا برند جب كے بموجب بمارے علايمي خلا ف نبیں اور بی سیجے ہے کہ آ دمی کے دانت پاک ہیں بیکانی میں اکسا ہے اگر نماز پر می اوراس کی گردن میں ایک پند تھا جس میں سے یا بھیڑے کے دانت ہیں تو تماز جاتز ہے اگر تماز پڑھی اور اس کے پاس چو بایا لی یا سانب ہوتو تماز جائز ہوگی اور گنهگار ہوگا اور سکی علم ہان سب جانوروں کے ہونے میں جن کے جو نے پانی سے وضو جائز ہا اور اگراس کی اسٹین میں اومزی ہو یا کتے یا سور کا بجہ بوتو المازجائز نبوك اس لئے كہ جمونا يانى ان كائبس ہوتا ہے بيفاوى قاضى خان يس كلسا ہے اگر تمازى كى كوو يس آدى كا بيرآ كيا جس يس خود منطخه کی سکت بین آئی اور پچه پرنجاست ایسی ہوکہ جس ہے نماز جائز تبین تو اگروہ اس قدر نہیں تھبرا کہ جتنی دیر میں وہ ایک رکن ادا كريحكي نماز فاسدنه وكي اورا كراتني ديريخبرانو نماز فاسد موكى اورا كرسكت ركلتا بيتو نماز فاسدنه بوكى اگرچه بهت ديريتك مفهرار ب اور ين علم بخس كور كا أكر نمازى يربين جائي بيخا صديس اور فتح القدير بس لكعاب جب اور محدث كواكر نماز برجة والاا تعالية نماز جائز ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ نو جگہ تماز کروہ ہے راستہ میں اونوں کے بندھنے کی جگہ میں کھوڑے پر جانوروں کے ذیج ہونے کی جگداور پامخانداور شل خانداور جمام اور مقبرہ میں اور کعبہ کی جیت پرلیکن کھاس اور بوریا پر اور زمین اور فرش پر نماز پر صفاور تجد و کرنے میں مضا نقد نہیں مید نماوی قاض خان میں لکھا ہے۔ اگر نجس کیز امصلی عمیر سر انکا ہوا ہواور جس وفت وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس كے كاند سے برآجاتا ہے تو اگر ايك ركن اس طرح اداكيا تو نماز فاسد ہوكى اور يمي علم ہے اس صورت على كرنس تباس كاوبر ڈال دیں بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر دوسر سے تحص کے کپڑے میں نجاست قدر درہم سے زیاد و دیکھیے تو اگر اس کو بیمان ہے کہ اس کو خبر کرے گاتو وہنجاست کودعو لے گاتو اسکونبر کردے اور اگر اس کو پیگمان ہے کہ ویچھ بنیال نہ کرے گاتو اس کوا نقیار ہے کے خبر نہ کرے اورامرمعروف كالبي تلم بيفاوي قاضى خان يس تكها بام مرحى نے كہا كرامرمعروف برصورت مي واجب بي كوتفسيل نبیں بیخلاصہ می*ں لکھاہے۔* 

ا اوراگران کا نمازی کے تھا سے کائٹ نے مولیتی أس می خود تنجلنے کی سکت ہواور اس کو چینا ہوتو نمازی اس کا حال نظیم سے گاتو نماز کا بھی مالع ندہوگا ۱۱ اوراگر ان کا نمازی کا سر کھڑے ہوئے ساور کے اس کی تعلق اللہ کا دی۔ اس کی تعلق اللہ کا دی۔ اس کی تعلق کے اس کی تعلق کے اس کی تعلق کی تعلق کے اس کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے اس کی تعلق کی تعلق کے اس کی تعلق کا تعلق کا تعلق کی تعلق کے اس کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے

قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بیان میں

فرض اورنقل اور مجده تلاوت اور جنازه كى نماز يغير بقبله كى طرف مند كے كسى كوجائز نبيس بيسراج الوباج مس تكسا ب فقها كا ا تفاق ہے کہ چخف کمدیم ہاس کے لئے قرار بین کعبہ ہے ہیں اس کوئین کعبد کی طرف مندکر نالا زم ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہاوراس میں کچوفرق نبیں کہ تماز را سے والے اور کیے کے درمیان می کوئی و بوار حائل ہو یا نہو یہ بین میں لکھا ہے یہاں تک کہ مكدوالا اكراسية كمريض نمازيز سعاقواس طرح برده كداكرويواري ورميان عدور بوجائي توكوئي بزخاند كعبدكاس كمندك سامنے ہو بدکائی علی تکھاہے اگر حطیم کی طرف مندکر بدینماز پر جھاتو جا ترفیس بدیمیط میں تکھاہے اور جو تحض مکہ سے خارج ہوتو قبلداس کا جہت کعبے میں قول ہے عامد مشائح کا اور میں میں ہے ہیں میں العاب اور جہت کعبری دلیل سے معلوم ہوتی ہے اور دلیل شہروں اور قریوں میں و محرابیں میں جومحابہ اور تابعین نے بنائی ہیں ہی ہم بران کا اتباع واجب ہاور اگروہ نہ ہول تو ای ستی کے لوگوں سے بع جھےاور در یاؤں اور جنگلوں میں دلیل قبلہ کی ستارے ہیں بیٹراوی قامنی خان میں تکھائے اور خانہ کھیے کی طرف کو مندكر في كا عتبار بعلات كاعتبار نيس في وى جية على ب كركم يكوول على أدريها رو اوراو في ثيلول براور خاند كعبدي جيست برنماز جائز ہار اسطے كر قبلدساتوي زين سے ساتوي آسان تك مقابل عن كعب عرش تك ب يمغمرات عى لكعا ب اكر كعب کے اندریا جیت پر نماز پر معی تو جدهر کومنہ کرے جائز ہے اور اگر کعیے و بوار پر نماز پر حی تو اگر منداس کا کعیدی جیت کی جانب کو ہے تو نماز جائز ہوگی اور جونیں ہے تو جائز نہ ہوگی بیمچیط میں کھا ہے کوئی مریض صاحب فراش ہے اور قبلہ کی طرف کومند نیس مجرسکا اوراس کے پاس کوئی اور مخص بھی تبیں جواس کا مند پھیرے تو جدهر کوو و جا ہے تماز پڑھ لے بیفلا صدی لکھا ہے اور اگر کوئی منج سے والا ہے لیکن منہ پھیرنا اس کوضرد کرتا ہے تو بھی تھم بھی ہے بیظہ پر بیش لکھا ہے اور جس مخف کو قبلہ کی طرف مند کرنے میں کچھ خوف ہوتو جس جہت پرقادر ہوا ی طرف کونماز پڑے لے بید ہدایہ عی لکھا ہے برابر ہے کدوشن کے خوف یا در عدہ سے یا چور سے اس طرح اگر دریا میں الكرى ير بواوراس كوخوف موكة قبله كى المرف كريمير عالوة وب جائ كالويحى يى عم ب يمين من الكعاب اوراس المرح فرض فماز عذرے بالفل بغیرعذر سواری پر برجے تواہے جائزے کہ سوار ک کامند جد حرکو ہونماز پر مدانے بیمنیت المصلی ش ککھا ہے اور جو تف کشتی جى نماز پر معفرض يانفل تواس پرواجب ب كەقبلەكى طرف كومندكرے اوريد جائز تبيل كەجدھركورخ جوادھركوپر ھے ليے خلاصه مى لکھاہے میاں تک کدا کرکشتی محوے اور وونماز پڑھتا ہوتو کشتی کے محویجے ہی قبلہ کومتوجہ ہوجائے بیشرح منید المصلی میں لکھاہے جو امرالات كي تعنيف إلرقبله كاشبه يرجائ أورايا كوئي فن اس كسائين جس سوي جمية الكل س قبله كي طرف مقرر كرك نماز يزم يهدايد على لكعاب الرنماز يزع في بعد معلوم بواكداس كالكمان غلاقا تو نمازكون بير ساورجونماز عل ب معلوم ہوا تو قبلہ کی طرف کو پھر جائے اور ہاتی نماز اس طرح پڑے لے بیزاہدی میں لکھا ہے اور اگر اس کے سامنے کوتی ایسامخص ہوجس ے بوچ سکتا ہواور و ووجی کار ہے والا ہواور قبلہ کی ست کو جائتا ہوتو انگل سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مین علی لکھا ہے اگر اس کے ا خواه هیقط یا حکماً مانند بحرز کے اور ساکے استحانی شرط ہے کہ باوجوداس احتقاد کے کدانشہ تعالی نے عزوجل کے لیے کوئی جہت نیمس ہو عتی ول میں اس پر جزم كرف كرماته ان كوايك طرف متوجد كيا اوروه تريحت يهود ونصادى عن بيت المقدى تمااور شريعت دننيد من كعيب المل مقصود الله تعالى كوكده ے اور کعب مرف جبت مبارت ہے جی کدا کر مین کعب کو تور و کرے تو کفر ہوگا۔ ول اے اور بدائتمبال واجب ہے کہ بقول تعالی ولو اوجو هک شطرالمسجد العرام ليني سوتم بيميروات جرون كاعطر المسجد الحرام كااعين البدار

سامنے کوئی ایسا مخص ہے کہ اس ہے یو چے سکتا ہے اور اس سے نہ یو چھا اور انگل سے تمازیز دی او اگر تھیک قبلہ کی جانب کوتمازیز ھی تو جائز ہوگی ورنہ جائز نہ ہوگی میں العصلی میں لکھا ہاور می ہے شرح طحاوی میں مستحض کے سامنے ہونے کی حدیہ ہے کہ اگراس کو چلاكريكاد ية ووس في بيجو برة العير وهل الكما ب اكر قبله كاس كوجكل عن شبريز جائ اورد والكل سيكى طرف كوقبله مجاود دو معترآ دی اس کویینبردی کر قبلدادر طرف ہے واگر و مجی دونوں ساقر بین توا کے ول پرالقات نہرے اور اگر وہ ای جگہ کے رہے والے موں واکران کا قول ندمانے کا تو نماز جائز شہو کی بیفلا مسمل لکھا ہے۔ اگر اٹکل سے ایک مست کوقیلہ جو پر کیالیکن نماز دوسری طرف کو پڑھی تو اس نماز کا اعادہ کرے اگر چہوہ انھیک قبلہ کی طرف کو ہوگئی ہو یہ منیند النصلی علی تکھا ہے اگر اس نے کسی طرف کونماز شروع کی اوراس کوقبلہ میں شک نے تھا پھر تماز میں اس کوشک ہو گیا تو و واس طرح نماز پڑ متنار ہے لیکن جب اس کو یقیینا معلوم ہوجائے كدووست غلظ حى تواعاد وواجب ب بس اكرنمازين على معلوم بوكياكدو خطاير بيقوازسر نونمازيز هناواجب باوراكر ظاهر بوكيا كداس في تعلي قبل كاطرف كونماز يرهى تواس من اختلاف باورجي يدب كداى كولوراكر باورازمرنوير سع يرقاوي قاضى خان على الما الركمي كوشك مواوراتكل سيكى مت كومقررة كيااور بغيراتكل الحينماز براحالي إس اكر نمازي بن شك زائل موكما يعنى ي معلوم ہو گیا کہ تھیک و وقبلد کی جانب ہے بانہیں تو ازسرنونماز پر سے اور اگرنماز سے فارخ ہونے کے بعد خطامعلوم ہوگئی یا کے معلوم نہ ہونماز کا اعادہ کرے اور اگر قاہر ہو گیا کہ قبلہ کی طرف وہی تھیکے تھی تو نماز جائز ہوگی بیفلا مدھی تکھا ہے اگر انگل سے سی طرف کو کمان غالب نه ہواتو بعشوں نے کہا ہے کہ نماز میں تا خیر کرے اور بعضوں نے کہا ہے جاروں طرف کو پڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ جدحر کوچاہے پڑھ لے بیہ بحرالرائق میں اکھا ہے اور ٹھیک بیہ ہے کہ اوا کرے بیضمرات میں اکھا ہے ہیں اگر اس نے کسی طرف کونماز بڑھ لی تو اگر فاہر ہوا کہاس نے تعیک قبلہ کی طرف کو پڑھی یا پہ فاہر ہوا کہ اس نے غلط پڑھی یا سیحے ظاہر نہ ہوا سب صورتوں میں نماز جائز ہے یہ تلہیر بیص لکھا ہے اگر کی شریص داخل ہواا درو ہال بحراجی ٹی ہوئی دیکھیں تو اٹھیں کی طرف کونماز پر سے اپنی انگل سے نماز نہ بر سے اورا گرجگل می ہےاورآ سان ساف اورستاروں ہے و اقبلہ کی ست بیجان سکتا ہے قو انگل سے نماز ندیز سے دیجیدا سرحی می تکھا ہے اگر کوئی مخص مجد میں واخل ہوااور محراب نہیں اور اس کو تبلہ معلوم نہیں اور انکل سے نماز پڑھ لی بھر مّا ہر ہوا کہ انکل میں خطاہ و کی تو اعادہ واجب باس لتے کدوہ وہاں کے رہے والوں ہے ہو چنے پر قادر باورا کر طاہر ہوگیا کداس نے تعیک قبلد کی طرف کوتماز برجی تو جائز ہے بیٹناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ان سے ہو جھا اور انھوں نے نہ بٹایا درو کی بی تماز پڑھ لی جائز ہے اگر چد بعد کو ظاہر ہوا كة لله كى ست من خطا موئى يرميدا سرهى من لكما ب كى خض في معد من الدهيرى دات من الكل عاد راحى جرطا برجواكداس نے تبلہ کی طرف کونماز نہیں پڑھی تو نماز جائز ہوگی اس لئے کہ اس پر بیدواجب نہیں ہے کہ تبلہ بو چینے کے لئے لوگوں کے دروازے کو نے اور اگر انکل سے نماز میں ایک رکھت بڑھی بھراس کی رائے دوسرے طرف کو بدل کئی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی مجراس کی رائے دوسری طرف کو بدلی جس طرف کو پہلی رکعت پڑھی تقی تو اس صورت میں مشاکح کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ وہ پہلی طرف کواچی نماز تمام کر لے اور بعضوں نے کہا ہے کہ از سرنو پڑھے یہ آباوی قامنی خان میں تکھا ہے کی خض نے جنگل میں انگل ا اگر کسی نے اخرتری وکوشش کے لماز پرجی تو انیس بلک امام سے رواہت کلیمر سے اور تو از ل میں ہے کہ اگر میں اخیر تبل کی طرف لماز پرجی موزم کر کے پڑھے توامام ن كها ككافر باكر جدوى جهت قبله مواور فتيسا بوالليث في كهاب يح برير طيك بطريق احتقادايدا كياموا

ع اس مشله میں افاد ہ ہوا کہ ماضر کی اسی رات میں کمروں کے لوگ یاد جود یک آ داز سننے کی حد میں ہوں بھنز کہ حالب کے میں ایس تھری ہے نماز جائز ہے ا (۱) اور شافع نے کہا کہ جب تھری ہے نماز پڑھنے میں بیٹا بت ہوکہ پیٹے قبلہ کی طرف پڑی ہے تو اعاد ہوا جب ہے کو کہ عطا کا یعین ہو کیا ہے بھی الم شافعی کا کا ہرند ہب ہے اور دوسرا تول ان کامشل ہمارے تول کے ہاور میں ان کے خدب میں مختار ہے الکواتی اکتافیہ ے نماز پڑھی اور اس کے پیچے ایک مخص نے بغیرا نکل کے اقد اکرایا ہیں اگر امام نے نعیک قبلہ کی طرف کو پڑھی تو دونوں کی نماز ہوگی اور شلا وہ اور اگر امام کی رائے غلاقتی تو امام کی نماز ہوگی اور مقتدی کی شہوئی بی خلاصہ میں لکھا ہے کی شخص کو کہ میں قبلہ میں شہبہ پڑھیا اور شلا وہ قید تھا اور اس کے سائے کوئی ایسا شخص ہی شقا جس سے وہ ہو جھے پھر اس نے انگل سے نماز پڑھی پھر خلا ہر ہوا کہ انگل میں خطا ہوئی تو امام محد سے سائے کوئی ایسا شخص ہی شقا جس سے وہ ہو جھے پھر اس نے انگل سے نماز پڑھی کی خلا ہو انگل میں خطا ہوئی تو امام محد سے دوایت ہے کہ اس پراعادہ واجب نہیں اور دوسری روایت نے جب وہ مدینہ میں ہو بیٹر کی اور دوسری رکھت اس نے ایک رکھت اس نے دوسری طرف کو بدلی اور دوسری رکھت اس نے دوسری طرف کو پڑھی اس کو بار میں خان خان خان خان خان کی تامنی خان میں تک ہو ایک کہ جائز ہے بیر قادی قاض خان سے میں لکھا ہے اگر ایک دکھت انگل سے ایک طرف کو پڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری دکھت دوسری طرف کو پڑھی پھر اس کو یا والیا م

كريكل ركعت عاكب بحده جموث كياب سي من مثال كالخلاف

معجے یہ ہے کہ تمازاس کی فاسد ہوگی بیقدیہ عمل الکھا ہے ایک مخص نے انگل سے نماز کسی طرف کوشروع کی اور دائے اس کی غلاهمي ادراس كومعلوم ندتها بجرنماز بن معلوم بهواتو و وقبله كي طرف كو بجر كيا بجرايك ايسامخص آيا جس كواس كي مهلي حالت معلوم همي اور نماز میں ای طرف کورخ کر کے داخل ہو کیا تو او ل مخص کی ٹماز جائز ہوگی اور داخل ہوئے والے کی فاسد ہوگی اعرصے نے ایک رکھت قبلے سوائس اور سے کو پڑھ بی چرایک فخص نے آگراہے قبلہ کی طرف کو پھیر دیااوراس کے بیچے افتدا کرلیا تو اگراند معے کونماز شروع کرنے کے وقت کوئی ایسامخص ملاتھا جس ہے وہ تبلہ کی ست ہوچے سکتا تھا تحراس نے نہ ہوچھا تو امام اور منتقدی وونوں کی نماز فاسد ہے اگر ایسا محف تیں ملاقعا تو امام کی نماز جائز ہوگی مقتدی کی نماز قاسد ہوگی بیاتا وی قاضی خان میں تکھا ہے اگر کسی کروہ کوقبلہ کا شبد مراحمیا اور دات اعمری تنی اور و و ایک مرحل تناور کوئی سامنان کے ایسافخص معترتیں جس سے بوچی اور ندو ہال کوئی علامت ہے جس سے قبل معلوم ہو یاوہ جنگل میں مضر مرسب نے اپنی اٹک سے قبلہ کی ست مقرد کر کے نماز پڑھی اگر علیحہ وعلیحہ و نماز برحی توجائز ہے خواہ نمیک تبلے کی طرف کو برجی ہویان برجی ہواگر جماعت سے نماز برجی تو بھی جائز ہے مراس محض کی نماز جائز من جوامام ے آئے تھا اور اس محق کی کہ جن کونماز میں معلوم ہو کیا کہ امام لی سست اس سے خالف ہے اور می تھم ہے اس مورت عى كراس كويد كمان تقاكروه امام سية كي بامام كاست كونماز يزهتا باكرايك كرده في جنكل عي انكل سينماز يزهى اوران می مسبوق اور لاحق بھی تھا جب ایام نمازے قارغ ہوا اور بیدونوں کھڑے ہوکرا پی باتی نماز قشا کرنے کیے اس وقت طاہر ہوا کہ ا مام نے جدم کونماز برجی اس طرف کوقبلہ نداتھا تو مسبوق اگر قبلہ کی طرف کو پھر گیا تو نماز اس کی جائز ہوگی ایت کی نماذ جائز ند ہوگی بد خلاصہ من لکھا ہے انگل سے قبلہ کو جوم یز کرنا جیسے نماز کے لئے جائز ہے ویسے جی مجدہ الاوت کے لئے جائز ہے بیسراج الوہائ عمی لکھا اورای میل میں ہے کعبے اندر تماز پڑھنے کے مطاقرض تماز اور نقل کعبہ کے اندر پڑھنا سی ہے اگر فاند کغبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اورامام کے گروہوجا ئیں تو جس کی پیٹھ امام کی طرف ہوگی یا جس کا مندامام کی پشت کی طرف کو ہوگا اس کی نماز جائز ہوگی اورجس کا مندایام کے مند کی طرف کو ہوگا اور امام کے اور اس کے درمیان میں کوئی تجاب ندہوگا اس کی نماز بھی جائز ہوگی محر محروہ ہوگی اورجس کی پیندامام کےمند کی طرف ہواس کی نماز جائز نہوگی بیجو ہرة المنیر واورسراج الوباج بس لکھا ہے اور بوقف امام کے دائیں یا ا حالت اواجل الم كى قالفت كرتے والے كى نماز اس ليے نہوكى كوأس كوائے الم مے جو كے كا عقاد بيانى اسے عنديوس الم كو خطار جمتا ب مرس كافقة اركيب موكاورة مع يوصف كومعلوم كرية واليلى تمازاس وجست نعوك كأس قمقام كفرض كيرك كيا يعنى اس كوامام ك يتيكم وابونا فرض تفاآ مے برجے ے بیفرض جموت کیااورجس مخص کوحال فالفت انام اورآ مے برجے کامعلوم ندمواتو آس کی نماز درست سے اا

یا کمیں جانب ہواس کی نماز جائز ہے بھر طیکہ وہ اس دیوار ہے جس کی طرف کوام کا منہ ہے بنبت امام کے ذیادہ قریب نہ ہویہ زاد
علی ہے اور بھی ہے مبسوط علی جوامام سرحی کی تصنیف ہے اگر امام فی میں نہ زیز جی اور بھا عت کے لوگ کعبہ کے گر وحلتہ

با کد دو کر کھڑے ہوئے اور امام کے ساتھ نماز علی شریک ہوئے قر جو تھی پنبیت امام کے کعبہ نے یادہ قریب ہوگا اگر وہ جانب امام
عی نہیں ہے تو اس کی نماز جائز ہوگی ہے جا ایہ عی لکھا ہے اور اگر امام کعبہ کے اندر کھڑ اجواور متحد کی کعبہ کے باہر اس کے گر وطیقے می
کھڑے ہوئے تو اس کی نماز جائز ہوگی ہے جا ایہ ایس کھیا ہے اور اگر امام کعبہ کے اندر کھڑ اجواور متحد کی کو ہورت امام کے مقابل ہوا ور امام نے اس کی امام سے کمٹرے ہوگا تو اس کی نماز فاسد ہوگی اور اگر دوسری طرف کو منہ کیا تو فاسد نہ کی نماز فاسد ہوگی اور اور مرم کی طرف کو پر حق تو جائز نہیں اس ہوگی سے خواج ہوئے تھی ہو ہائز نہیں اس میں کہ جوست قبلہ کی بھی تھی اس سے بلا ضرور سے پھر جمیا ہے جائے ہو گیا ہے بدائع میں نکھا ہے۔

جونئ فصل

نیت کے بیان میں

نیت نمازیں داخل ہونے کے اراد وکو کہتے ہیں اور شرط اس کی بیے کدول لیس جانتا ہو کہ کوئی نماز پر حتا ہے اور کم سے کم ا تنا ہو کہ اگر اس سے بوچیس کر کوئی نماز پر صنا ہے تو بغیر سو ہے فور اُجواب دیدے اور اگر بغیر تامل کے جواب تبیں دے سکتا تو نماز جائز شہوگی زبان ہے کہنے کا مچھانتہاں جنہیں ہیں اگرزبان ہے بھی اس لئے کہدلیا کدکدول کے اراد ہ کے ساتھ جمع ہوجائے تو مہتر ہے یہ کانی میں اکھا ہاور جو محف حضور قلب سے عاجز ہاس کوزبان سے کمددینا کانی ہے بیزاہدی میں اکھا ہاور فقط نماز کی تیت کر لینا نفل اورسنت اور تر اوج کے لئے کانی ہے میں سی ہے ہیں میں اکسا ہا اور میں ظاہر جواب ہے اور ای کو عامر مشائخ نے اختیار کیا یہ تعمين من العابة اوت كنية من احتياطيه به كدرة اوت ياست وقت ياقيام ليل كي نيت كرب يدمنيد المصلى من العاب اور سنتول می احتیاط بدہے کہ بینیت کرے کہ بمتابعت رسول الله فائیز انداز پڑ عتابوں بدذ خبر و می لکھا ہے واجب اور قرض نمازی فظا نمازی نیت ہے بالا جماع جم جائز نہیں ہوتھی میر خمیا ٹیر بھی تکھا ہے دل بھی یقین کرنا ضرور ہے ہیں یوں کیے کہ بھی آئ کے دن کی ظہر کی یا آج کے دن کی عصر کی یا اس وقت کے فرض کی یا اس وقت کے ظہر کی نبیت کرتا ہوں بیشرح مقد سدابواللیث میں لکھا ہے صرف فرض نمازی نیت کرنا کافی نیس اورا گرفرض وقت کی نیت کر لیتو جائز ہوگی مگر جعد جمیس جائز ند ہوگی اورا گر جعد کے دن مے سواظہر مں بینت کر لے تو کہا کیا ہے کہ جائز ہے اور میں سی ہے ہاور فرض وقت کی نیت اس وقت جائز ہے جب و ووقت میں نماز پر حتا ہولیکن اگرونت نکل جانے کے بعد تماز پڑھی اور اس کوونت کے نکل جانے کی خبر نہیں اور فرض وفت کی نبیت کی تو جائز نہیں میراج الو ہاج میں اللها با الرآج كون الميرى نيت كى تو جائز باكر چدونت نكل كيا مواوراس مدير ساس فنص كے لئے جس كوفروج وتت يس ا معنی نیت براداده کانا منیں بلک یہال اداده نماز کامراد بے خلوص کے ساتھ معنی اللہ تعالی کے ساتھ کی کوٹر یک شکر سے عیادت میں ند ٹرک جلی شرکول نے ہائند نشرف تفی ریا کاروں کے طور پروا ہے جب عمل دل معتر ہوانیمل زیان او آگرتہان نے خطاکی تو بیکیمنر وری نہیں مثلاً ول میں اراد و بہظم کااور ذیان ے عمر لکات سے مح سیاورعدور کعات می خطاقلی مح معزت بیس کرتی اس داسلے کتیمین خودشر طئیس تواس کی خطاع معزمیس کذائی الا شاہ ال ع مین فرض نماز می معین کرایم نیت کوتت ضروری با و اگر نماز کفرض مونے سے اواقف موگا تو نماز اس کی جائز ندمو کی دخلا ایک محص با کے وقت كى نماز يرستا كيكن أن كافرض مونائيس جانتا بالواس كي نماز جائز نين اس يرقضا كرناواجب بي يوكساس فرض معين كي نيت كي كذا في المحلاوي اا سے جدی تمازی فرض وقت کی تیت جائز فیس اس لیے کہ جدی تماز موض ہاس دوز کے ظہر کا ایسی فرض وقت ظہر ہے تہ جداا

شک ہو سیمین میں لکھا ہے جنازہ کی تماز میں بیزیت کر سے تماز اللہ کے واسطے اور دعا میت کے واسطے ہے اور عیدیں میں مسلوق عید کی اوروز عل صلوة وركى نيت كرے بيزابدى على الكها باور فيائيدهى بكدور على بينيت ذكر يكدووواجب باس كے كداس عن اختلاف ہے سیمین عن تکھا ہے اور اس طرح نذر کی نماز میں اور طواف کی دونوں رکھتوں عن تعیین شرط ہے رہے بحرالرائق میں تکھا ے عدور کعات کی نیت شرط تعل بیشرح و قابید میں لکھا ہے بہاں تک کداگر پاریج رکعتوں کی نیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹر کیا تو جائز ہاور یا نجوں رکعت کی نیت انوہ وجائے کی بیشرح منید المعنی می اکھا ہے جوامبر الحاج کی تعنیف ہاور کعبد کی طرف کومند کرنے کی شرطنیں میں سی ہے اور ای برفتوی ہے مضمرات میں تکھا ہے تھنا کی نماز میں بھی تعین شرط ہے بیافتح القدیر میں تکھا ہے اگر بہت ی نمازیں فوت ہو تمکی اور ان کی تصایر ہے ہی مشغول ہوتو ضرور ہے کہ ظہراورعصر وغیرہ کی تعین کرے اور بیعی نیت کرے کہ فلاتے روز کی ظہراور فلانے روز کی عصر پر حتا ہے میدفتاوی کم قان اور ظہیر مدیس لکھا ہے اور میں سیحے ہے اور اگر آسانی جا ہے جمتو میدنیت کرے کہ پہلی تلمر جواس پر ہے بیڈ قاوی قاضی غان اور تلم پیرید میں لکھا ہے اور میں تمبین کے مسائل شی میں لکھا ہے اگر نفل کی نماز شروع كركية زدى تواس كے برعس تعاقواس ميں مشائخ كا اختلاف باوروقت كى نماز ميں ايك صورت موتو جائز بريداروي ميں لكما ے دل می ظہر کی نیت بھی اور اس کی زبان سے عصر نکل کیا تو جائز ہے بیشرح مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے اور میں لکھا ہے قلیہ علی۔ تمسى خض نے قرض نماز شروع كى پھراس كوريكان ہوكيا كفل پڑھتا ہوں اور نقل كى نيت پرنماز تمام كرلى تو و ونماز فرض ادا ہوتى اوراكرا سكے بنكس مواتو جواب بھى برنكس موكا بيفاوى قاضى خان يى كلما باكرظمرى تمازشروع كى پرنفل كى نمازكى ياعمركى نمازكى ياجنازه کی نماز کی نیت کرلی اور تجمیر کمی تو میلی نماز سے نکل حمیا اور دومری نماز شروع ہوئی اور اگر بھیرنہ کیے صرف نیت کرے تو نماز سے نیس تعلماية الدخائيد مى عبابيات نقل كياب اكرظهر كى ايك ركعت بزه لى محرظهر كى نمازكى نيت عيمبر كلى تود ونمازاس طرح روكى اورده رکعت جائز ہوجائے کی بیاس وقت ہے کہ نیت صرف ول ہے کرے لیکن اگراس نے زبان ہے بھی کہا کہ میں تلم کی نماز کی نیت کرتا ہوں تو نمازٹوٹ جائے کی اوروہ رکعت جائز نہوگی بیخلامہ میں تکھاہے اگر نفل نماز کی نیت سے تعبیر کھی پھر فرض نماز کی نیت سے تعبیر کھاتو فرض تماز شروع ہوگی بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے جو مخص اکیلا نماز پڑ متنا ہے اس کو تین چیزوں کیلیت ضرور ہے اول بیاللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہے دوسرے تعین اس بات کا کہ کوئی نماز ہے تیسرے قبلہ کی نیت کرنا تا کسب کے فزویک جائز ہوجائے ب خلاصه بين اكعاب اورامام بعي و بي نبيت كرے جو تنها نماز يرجے والانبيت كرتا ہے اورا مامت كى نبيت كى يحم مرورت نبيل يهال تك ك اگراس نے بیزیت کی کہ فلاں مخص کی امامت نہیں کرتا اور اس مخص نے اگر اس کے پیچھے اقتد اکر لی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں لكها بي ورتون كا امام بغيرنيت كنبيس وسكما بيميط من الكهاب الرمنتذي بإنها نمازيز من والي كي نيت كر عاوراس كماوه نیت اقتدا کی بھی کرے اس واسطے کہ اقتد ابغیرنیت کے جائز نہیں بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر بینیت کی کہ امام کی نماز شروع كرتا مول ياامام كى نماز مى اس كا اقتداكرتا مول تو جائز بادر يح تم باس صورت مى اكراس في امام كا قداكى نيت كي اور تجدنيت ندكى مي امع بي معراج الدرايد على الكعاب اوراكرامام كى نمازيا امام كفرض كي تو كانى نبيس يتبيين على الكعاب اوراضل بيا كرجب الممالغدا كبركم يكاس وقت اقتراكى نيت كرات كرنماز على الم كاقترابوا كراس وقت اقتراكى نيت كى كرجب المام ل مین نفهٔ بن نقاش فاعرکا کہا کا بت بیں کرنا بلکہ معتدتول یہ ہے کہ کے فلانے دن کی تلم پڑ ستا ہوں خواہ کثر تا دائت ہے تر تیب سا قد ہوگئی ہویا نہ موكى مواور فيرمعتدتول يرب كدكش تاوات عنيت تعين ساقط بكذاني المطاوى اا ع آسانی کی وجائے تے اس بیدے کر شاعظ در اورون یا وال مون اام

ا مامت کی جگہ کمٹر ابوتو عامد علماء کے فزد کے جائز ہے اور چیخ امام زاہد اساعیل اور حاکم عبد الرحمٰن کا تب ای پرفتو کی دیتے تھے اور بھی اجود ہے ریجیط عمل تکھا ہے

اگراس نے امام کی مماز میں شروع کرنے کی نبیت کی اورامام نے ایکی تک نماز نبیس شروع کی اور و واس بات کوجانتا ہے توجب المام نمازشروع كرے تب اس كى و تل نمازشروع موجائے كى يەيجىلەش لكھاہاور يى قاوي قاضى خان يى لكھا ہے اگرامام ک تماز شروع کرنے کی نیت کی اوراس کویے کمان ہے کہ امام تماز شروع کر چکا حالانکہ امام نے ابھی نماز شروع نہیں کی تقی تو جائز نہ ہوگا اورای کواختیار کیا ہے قاضی خان نے بیشر منیت المصلی میں تکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اگر امام کا اقتد اکیا اور امام کی نماز ك نيت كرلى اورينيل جائماً كرامام كس تماز من ب ظهر من ياجمد على أو كوئى كانماز بوجائز بوجائ كاوراً كرصرف المام كى اقتداكى نیت کی اور امام کی نماز کی نیت نه کی اور اس نے ظہر کی نیت کی اور امام جمعہ پڑ عتا تھا تو نماز چائز نہ ہو کی اور اگر مقتدی اپنے واسطے آسانی جا ہے تو بینیت کرے کہ امام کے بیجھے امام کی نماز پر حتابوں بایہ نیت کرے کہ امام کے ساتھ وہی نماز پر حتابوں جوامام پر حتا ہے بیرمیط علی لکھا ہے اگر جعد کی نماز میں امام کے اقتد اکی نیت کی اور طہراور جعد دونوں کی ساتھ نیت کرلی تو بعضوں نے اس کو جائز ر کوکرنیت جعد کوبسیب اقتدا کے ترجیج وی ہے اور اگرامام کے اقتداکی نیت کی اور بیاس کوخیال نیس کہ ووزید ہے یا عمرو ہے اس کو یہ مكان بكدوه زيد باورده عمروتما تو احتر النجيج جوجائ كاي فآوي قاضي خان شي لكماب اكرمفتدي كوامام نظراتا تعااوراس في كها كه عن اس امام كا افتد اكرتا مون اور وه عبدالله بالمام تظرف تا تقااوراس في كها كه من اس امام كي افتد اكي نبيت كرتا مون جو محراب من كمراب اورو وعبدالله باورامام جعفر تفاتو نماز الجائز بوكى يرجيط من لكعاب أكريين كرين زيد كاافقد اكرتابول اور امام عمر وتعانو جائز البنيس يتبين عي كعاب اورجب جماعت يوى موتومعتدى كوچا بيكركسي كوامام عين ندكر اوراس طرح جنازه کی نماز می میت کومعین ندکرے یے مہیریہ میں لکھا ہے نمازی چیطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کرضوں اور سنتوں کو جانتا ہوں اور فرض كم من و وجانا بكراس كرن من أواب كاستحق بوكا اورندكرف من عذاب كالنق بوكا اورمنت كمعنى بيرجانا بكراس كرت من الواب كالمستحق موكا اور ميموزت من عذاب ندكيا جائ كاس فصرف فجريا ظهركي نيت كي توكاني باورظهركي نيت بجائے فرض کی نیت کے ہوجائے گی دوسرے و چھس کہ بیسب جانتا ہے اور نماز فرض کی اراد و فرض کا کر کے نیت با عرص لیس آتی بات میں جانا کہاں دقت میں کتنے فرض اور سنت ہیں تو اس کی نیت جائز ہے تیسرے و مخفل کہ فرض کی نیت کرے اور فرض کے معنی نہیں جامنا اس کی نبیت جائز نبیں چوہتے وہ مخص کہ بیجا نتا ہے کہ بیاوگ جونماز پڑھتے ہیں اس میں پچھفرض اور پچھشتیں ہیں اور اس طرح اورلوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتا ہے اور قرض ونقل میں تمیز نہیں کرتا تو جائز نہیں یا نچویں وہ مخص جس کابیا عماوے کرسب نمازی فرض ہیں اس کی نماز جائز ہے چھنے و وحص کے جس میصلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے لین و ونماز کے وقتوں میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ادانہ ہو کی بیاتنیہ میں کلماہے جو مخص فرض وکفل میں فرق کیں جانتا اور ہرنماز میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تواس کے چھےان نمازوں عمل اقدا جائز ہے جن سے پہلے منتی جیسے معراور مغرب اورعشااور ان نمازوں على جائز ميں جن ے ملے سنیں ہیں جیسے فجر اور ظہریہ فاوی قاضی خان اور شرح منید میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تعنیف ہے۔

ا سی کے کماس نے امام موجود سکا فقد اکی نیت کی تھی تواب اگرائی کانام کچھاور بھولیا تو کیا نقسان ہے کونک اختبار نیت کا ہے نہ بھوکا کذائی انحلیہ اا علی سینی اس سورت میں افتد اور ست تبل کہ امام کو اُس کے نام سے معین کیا چرکوئی فیر لکلا بیٹی افتد امیں امام موجود کی تیت نہ کی کھیا فقد اوز ید کی تیت کی تو اب اگر دوعرو ہوگا تو افتد اور ست ندہ وگا کے تکر تیت کا اعتبار ہے اور اُس نے امام حاضر کے فیر کی افتد اکی تیت کی اس کیے جے ندہ و کی اا

جونها بار

نماز کی صفت کے بیان میں اس باب می پانچ نسلیں ایں

يهلئ فصل

نماز کے فرضوں کے بیان میں

وہ یہ ہے جملہ ان کے ترید ہے اور وہ شرط ہے ہارے نزدیک آکر کی فض نے فرض نماز کے واسطے ترید ہا ندھاتو اس کو افتیار ہے کہ اس ہے گئل بھی اوا کرے ہے ہا ایہ ملکھا ہے لین کر وہ ہاس لئے کہ فرض سے نگلے کا جوطریقہ مشروع تعاوہ اس نے چھوڑ ویا۔ ایک فرض کے ترید پر فرض کو بنا کرنا جا تزنیل ہے مرائ چھوڑ ویا۔ ایک فرض کے ترید پر فرض کو بنا کرنا جا تزنیل ہے مرائ الو باخ میں کھا ہے آگر تھی تر کر یمد کے وقت اس پر نجاست تھی اور اس سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو پھینک ویا یا ستر کھلا ہوا تھا اور تھی سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو پھینک ویا یا ستر کھلا ہوا تھا اور تھی سے فارغ ہوتے ہی اور اس کے فاہر ہونے سے پہلے تھیر کی اور تک بی اور تری ہوتے ہی زوال کے فاہر ہونے سے پہلے تھیر کی اور تکمیر سے فارغ ہوتے ہی زوال فلا ہر ہوئے سے پہلے تھیر کی اور تکمیر سے فارغ ہوتے ہی زوال فلا ہر ہوگیا یا تھیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تجمیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو متوجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی یہ بحرا ارائق میں تکھا ہے فلا ہر ہوگیا یا تھیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تجمیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو متوجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی یہ بحرا اور اتھا اور تحمیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو متوجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی یہ بحرا ارائق میں تکھا ہم

لے پہال مغت سے مراد نماز کے ذاتی اوصاف ہیں جن میں فرض واجب منت سب شامل ہیں اا معرب تھے میں میں دور کئے کے تدریب بڑی است میں کی گرزیر ہونے میں کے میں میں اور میں میں میں میں میں میں اور وہ م

ع ستجبیرتر بر عامد مشارم کے مزد کی شرط ہے شد کن مگر نماز جنازہ میں رکن ہے اور نماز میں اس کے معنی سراوا ہے اور مباح چیزوں کورام کرلیما فرض ہے بقول تعالی در بک فکمر اور خاص اپنے رب کی تجبیر یعنی بزرگی بیان کراور مراد تجبیر سے نماز شروح کرنے کی تجبیر ۱۲

ا تر نماز کوسجان الله الله الله ہے شروع کیا توضیح ہے لیکن اولی ہے ہے کہ تھمیرے شروع کرے بیٹیمین میں لکھا ہے نماز بغیر تھمیر نے شروع کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور میں اسمے ہے بیدذ خبرہ اور محیط اورظہیر بیر میں لکھا ہے امام الاحنفية كيزويك اصليب كالقدك نامول من عجونام مرف تعظيم كواسط مي ان عناز شروع كرنا جائز بي الله اوراله اورسحان الغداورلا الدالا الغد سيمين من لكها باوراس طرح الحمد الغداورلا اله الغدوغيرة اورتبارك القديم يبط عن لكها باوراس طرح اگر القد جل يا القداعظم يا الرحمن اكبركها تو امام محتر اورامام يوست كنز ويك جائز بيكن اگراول جل اوراعظم اوراكبركها اور الله كانام ان صفات كے ساتھ ندملاياتو بالاجماع تمازمشروع ند بوكى يہ جو برة النير واورمرائ الوبائ ميں لكھا ب اور اكر اللهد الكمانو فقها كيزد كي نماز مشروع موجائ كي بيفلا مداور فآوي قامني خان من لكها ب اوريس السح بيدونو ل محيطو ف من لكها باوراكر نام كاذكركياصفت كاذكرندكيامثلا الله بإرهمن بارب كهااوراس براور يحدنه برهاياتو امام ابوحفية محضرو يك نمازشروع تبهوجائ كي ميمين من لكما إوريي سي عمر رواينول على اورفقها كا اختلاف بكدامام الوطيفة كزويك أبين نامول كرماته نماز شروع ہوتی ہے جواللہ مے مخص میں یا مختص اور مشترک دونوں سے شروع ہوتی ہے جیسے رجیم اور کرمیم اور اظہراور اسم بیسے کے اللہ کے ہراسم سے شروع ہوجاتی ہے بیکرفی نے ذکر کیا ہے اور مرغینانی کا بی فتوی ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر اللهد اغفرلی سے تماز شروع کی توضیح نہ ہوگی اس کے کداس میں خالص تعظیم نہیں بلکہ بندہ کی ماجت بھی لی ہوئی ہے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے اور الر استغفرانند بااعوذ بالغد بااتالند بالاحول ولاتوة الابالغد بإماشاءالغدكان كهاتو تمازشروع ندبهوكي بيجيط مس لكعاب اوراكرتعب مصالنداكبر کہااوراس سے تعظیم اراوہ نے کیایا موڈن کے جواب کاارادہ کیاتو جائز نیس اگر چینماز کی نیت کی ہوبیتا تار خانیہ می الکھا ہے۔ اگر بسم الله الرحم الرحيم كماتو تمازشروع شهوكي تتجيين من لكها باوراكر التدهم كبرالف موستغيام كساتحه كماتو بالاتفاق تمازشروع نه جوكي ية تارخانيد من مير فيد القل كيا ب اكرالقد اكبركاف فارى يكهاتو نماز شروع بوجائ كى يديد من لكها ب اورنمازان وقت شروع ہوگی کہ جب تجبیر کھڑے ہوکر کہے یا اسی حالت میں کہے کہ بنسبت رکوع کے قیام سے قریب ہوبیذا ہدی میں تکھا ہے اگر بینے كرتجبيركى اور بمركم امواتو نماز شروع ته وكي نفل كي نماز قيام كي قدرت برجمي بينة كرشروع كرنا جائز ب مديميط سرحسي على لكعاب\_ امام ابوصنیفہ کے نزویک امام کے تحریمہ کے سماتھ تحریمہ باند معے اور امام مجر اور امام ابو یوسف کے نزویک امام کے تحریمہ کے بعد تح بریا ندھے اور فتوی انہیں دونوں کے قول کے اوم ہے بیمعدن میں لکھا ہے بعض نقبائے کہا ہے کہ جائز ہوجانے میں خلاف نہیں اور میں سی ہے جا کھ خلاف اس بات میں ہے کہ اولی کوئی صورت ہے میمین میں لکھا ہے اور امام ابوضیف کے نزو یک امام تحریم کے ساتھ مقتدی کاتح یداس طرح ہونا جا ہے جیے الگل کی حرکت کے ساتھ الکوشے کی حرکت ہوتی ہوارا مام جر اورامام الولوسف كے زديك جوامام كے تحريمد كے بعدمقدى كاتحرير باس على الى بعد بن مراو بكدامام كالله اكبرك دے سائے اللہ ك ہمز وكوملادے يمسنى كے باب الحسديق بىل لكھا ہے۔ اگرمتندى نے الله اكبركبااور الله كالفظائو امام كے اللہ كمينے مے ساتھ بين واقع ہوااور اکبر کا لفظ المام کے اکبر کہنے سے پہلے کہدیکا تھا تو فتید ابوجھ نے کہا کداستے بدہ کہ فقیا کے نزویک نماز شروع نہ ہوگی اور اسطرح اكرامام كوركوع بنس بإيا اورالله كالفظ اس نے قيام بس كهااوراكبركالفظ ركوع من جاكركها تو نمازشروع نه بهوكي اور فقها كا اجماع ے کہ اگر مقتدی اللہ کے لفظ سے امام ہے ملے فارغ ہوگیا تو اظہرروایات کے بموجب اس کی نماز شروع ندہوگی بی خلاص میں لکھا ہے ل نيكن اللُّهم اغفولي-يابعم الله الرحم نه وجس عالص وكرم النيس بينا ع كين و دالمحاري الكما كرنما وشروع نه وي يجي يخاد بينا س عراالله كاول كرن كغرب ورن معديسام قول بي باراكبركودكر كاكسباركرناا

اگراہام ہے پہلے جمیر کہد لی تو جے یہ ہے کہا گراہام کی افقہ اکی تیت کی ہے تو نماز شروع نہ ہوگی اورا گرافقہ اکی نیت نہیں کی تو اس کی جدا نماز شروع ہوجائے گی میر جا سرحی میں کھا ہے جمیر او لے کی فعلیت لینے کے وقت میں اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ جس کو کہا رکعت کی اس کو تجمیر شروع کی فعلیت لینے کے جس کو تعلیم کی اور کہ ہم کورکوع میں پایا اور اس نے کھڑے ہو کہ تجمیر کہی تو نماز ہوجائے گی بیستون میں تشرر کوع کی تجمیر کا ارادہ کیا تو نماز اس کی جائز ہوگی اور نیت نئو ہوجائے گی اگر فاری میں تجمیر کہی تو نماز جائز ہوجائے گی بیستون میں تکھا ہے خواہ حربی کہ سکتا ہوتو نماز میں کہ سکتا ہو بیان اور اہم بیست تشروع کی اگر فاری میں تجمیر کہی تو نماز ہوجائے گی بیستون میں تحکیم کی اور نمی انہی طرح کہ سکتا ہو بیان اور تو ہا اور اہم ہوسٹ کے تو ل کے موافق آگر عربی آئی میں کہ سکتا ہو جائز ہوگی اور بیستا میں لکھا ہے نماز کے مارے ذکر دوں میں جیسے تشہد اور تو ت اور دعا اور دوجا اور جو کہ اور جو کہ کہ تو تو تو ت اور دعا اور دھی اور جو کہ اور جو کہ کہ تو تا اور جو کہ اور جو کہ کہ تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہائی ہو بیات کہ ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو بات کہ ہو جائی ہو ہو تھا ہو ہو تھا ہو جائی ہو تھا ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو تھا ہو جائی ہو جائی ہو تھا ہو جائی ہو جائی ہو

مورت قیام کی بدہے کہ اگر اپنے ہاتھ لیے کرے تو تھٹوں تک نے پنجیں بغیرعذر ایک یاؤں پر کھڑا ہونا مردہ ہے اور نماز جائز ہوجاتی ہے اور اگر عذر تلہوتو مکروہ نیں ہے جو ہرة الدير واورسرائ الوبائ ش لکھا ہے اور مجملہ ان كے قر أت سے امام الوطنيفة كنزويك ايك آية كريد من ساكر جيموني بوتر أت كافرض ادابوجاتاب يديد مى لكواب اور ظامد مى بكريك التحب بيتا تارخانيه شي لكعاب كيكن جوحض مرف اى قدر براكتفاكرے ووكنبكار بوكابيدة قابيد ش لكما بريجرا فيخز ديك اكرو وجيوني آيت پڑھی جس میں بہت سے کلیے یادو کلیے ہوں جیے فرقل کیف قد راور قم نظرتو نماز جائز ہے اس میں مشائخ کا اختلاف نہیں ادرا کر ایس آیت بڑھی جس میں ایک کلہ ہے جیسے مربامتان یا ایسی آیت بڑھی جوایک ہی حرف جیسے میں۔ ن۔ ق تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے ميمعني من لكعاب اوراضى بيب كه تماز جائز نه موكى بيشرح مجمع من لكعاب جوابن ملك كي تصنيف ب اور يمي ظهير بياورسراج الوباح اور التح القدير ش الكماب- الحرين آيت دوركعتول من بريعي جيئة بينة الكرى يا آيدالمدينة تعوزي ي ايك ركعت من يزهي تموزي ي دومری رکعت میں تو عامد فقہا کا بیتول ہے کہ جائز ہے بیریط میں لکھا ہے اور مہی اصح ہے بیکانی اور منیتہ المصلی میں لکھا ہے۔ قرائت میں سیج حروف کی ضرور ہے اگر حرف زبان سے سیج کیے اور خود ان کونہ سنا تو جائز نہیں میں اختیار کیا ہے عامہ مشامخ نے رہیمیا میں لکھا باور كى اختيار بيرابيد عى عن لكعاب اور كى سيح بينتايد عن لكعاب اور مى علم بذرى على بهم الله يزين كاادرهم من استنامكا اورطلاق اور متاق اورايلا ماوريج كالحل قرأت فرض دوركفتيس مين مديحيط يم الكعاب خواه دوركعتو ل كافرض مويا تبن كايأطار كاخواه بهلى دوركعتيس موس خواه آخركي دوركعتيس خواه بهليه ووكانه شركى ايك ركعت مواور آخر كيدو كاندش كي ايك ركعت موية شرح فايد مي المعاب جوش الوامكارم كي تعنيف ب- اكرايك ركعت على بحى قرأت ندى ياصرف ايك ركعت على قرأت كي لو تماز فاسد موگ يشني شرح فقايد من لکھا ہے وتر اور نفل كى سب ركعتوں من تر اُت فرض ہے بيدي من لکھا ہے اگر نيندكى عالت من قر اُت كى ا ری اور اور بیتریب جشی کے ہواور ملی بعن شام کی د بقانی زبان بدا درامل کسان دکتوارکو کہتے ہیں اور شامیوں کے ساتھ زیادہ مشہور ہو کیا ۱۳

ع ادر جو کتی بغرض ہو جیسے نماز نذر میں اور فجر کی سنق میں ہالا تفاقی کمائی الخلاصیال علی اگر جماعت کے داستے جائے کی وجہ سے وہ قیام سے عاجز ہوجائے لیخی تھک کر جماعت میں کھڑ انھیں ہو مکما تو کھر میں کھڑ ہے ای پر فتویٰ وہا جائے 11 سے لقول تعالیٰ خاتو ذا ما تیسو من القو آن جرکس اس کلام کے لینی پڑھوجس قد رکساً سمان ہوتر آن سے 11 (1) لیعنی کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھونا 11 ا اور بیشے رکوع میں سرماذی زانو ہوجائے االوالسووش

ع احرزال اُس بچان کو کہتے ہیں جو کاشکار کھیت وغیرہ کی جمہالی کے واسطے جنگل عمل کھیتوں پرکٹڑیاں گاڑ کر بنالیتے ہیں اُس کو ہندی عمل ناغر ہولتے ہیں اور شکار پکڑنے کی اور شکار کیڑنے کی اول کو بھی کہتے ہیں اور مسلم کا جہار مہاام

شخفے کے گڑے ہوں اور وہاں سے سرا فعا کر دوسری جگد کھ لے قو جائز ہاور بددوسرا ہجدہ اند ہوگا بلک کل ایک بی بجدہ ہوگا ہے تا تار خانیہ میں تکھا ہے آگر ہاتھوں اور تکشنوں کو شدر کھے تو بالا بحائ نماز جائز ہوگی بیسرے الوہائ میں تکھا ہے آگر بجدہ کیا اور دونوں پاؤں زمین پر شدر کھے تو جائز نہیں اور آگرا یک پاؤں رکھا تو بغیر عذر ہوتو کر اہت کے ساتھ جائز ہے بیٹر حم منینہ اکھی میں تکھا ہے جو امیر الحان کی تھنیف ہے پاؤں کا رکھنا الگیوں کے دکھے ہوتا ہے آگر چدا یک بی انگلی ہواگر پاؤں کی چیند رکھی اور الگیاں ترکھی ہ سب تھی جگہ کے تو آگر ایک پاؤں رکھا لیا ہے تو نماز جائز ہے جسے کھڑا ہونے والا ایک پاؤں پر نماز پڑھے بی خلاصہ میں تکھا ہے آگر کہ پر کی گو سب تھی جگہ کے تو آگر ایک پاؤں رکھا لیا ہے تو نماز جائز ہے جسے کھڑا ہونے والا ایک پاؤں پر نماز پڑھے بی خلاصہ میں تکھا ہے آگر کی پر کی گو سر چین کی تو آگر بہت می چیشانی زمین پر ہے تو جائز ہو ور شرح کیا تاہ وہ ترکہ ہے ہوں تھا ہے اور بھی تھی تکھا ہے اور تجملہ ان کے قعدہ اخیر ہے بھتر تشہد سیمین میں تکھا ہے۔ تشہد التھات تند سے عبدہ ورسولہ تک ہے ہی تھے ہے بیاں تک کہ آگر مقتری امام کے فارغ ہونے سے پہلے فارغ ہو گیا اور کلام کیا تو نماز اس کی پوری ہوگئی ہے جو برة الیم و میں تکھا ہے۔ قعدہ اخیر فرض اور نشل دونوں نماز دوں میں فرض ہے آگر دور کھتیں پڑھیں اور ان کے آخر میں نہ بیشا اور اٹھ کھڑا ہوا اور چلاتو نماز فاسر ہوگی ہے خلاصہ میں تکھا ہے اپ اختیار سے نماز سے باہر لگانا فرض میں اور ان کے آخر میں نہ بیشا اور اٹھ کھڑا دوا اور کھڑاتوں میں تکھا ہے۔

#### نماز کے واجبوں میں

פניתט فعن

إ جب أى في جدو إوران كيا موتن في كك ورندومرا كدو مونا وإيا الين الهداي

ع پی اگرقر آن کیل ےدکوئ یازیادہ پڑھا کرسورہ فاتحد نہ جی تو بجہ ہ کہوواجب ہے۔م۔اگر فاتحدیث سے ایک آے چھوڑی تو بھی بجدہ کو اجب ہے۔الجینی اور کھا کیا کرصاحبین کے زویک فعف ہے ذائد واجب ہے نوافل ترک کرنے سے بجدہ نیس ہے کین اول اولی ہے اا

جوامام کے فارغ ہونے کے بعد تماز پر هتا ہے وہ ہارے نزو یک اس کی پہلی رکعت ہے اگر تر تیب فرض ہوتی تو اخیر نماز ہوتی لیکن جو افعال بررکعت می مرونیں میے کر قیام اور رکوئ یا تمام نماز می مرونیں جیے کہ قعد واخیروان می تر تیب فرض ہے بہال تک کراگر قیام ے میلے رکوئ کرلیایا رکوع سے میلے تجد و کرلیاتو جائز میں اوراس طرح اگر قعدو میں بعدر تشہد میٹا بھراس کو یادآیا کی کہ جدویا اور کوئی رکن حمل اس کے رو کیا تو قعد وباطل ہے میں المعا ہے فقہا کا اجماع ہے کدرکوع سے قوم میں امام ابو صنیفہ اور امام محر كيزويك اعتدال واجب نيس يظهير مدين لكعاب اوراس طرح طمانيت جلسم واجب نبيس بيكاني مس لكعاب اوراعتدال ركوع عل اور مجدو على اور برقعل على جوبلفسه اصل على كرخي في ذكركيا ہے كه صاحبين كے قول كے بموجب واجب سے يظهر يدعي لكونا ے۔اور می سی سے بیشر حملی المعلی می الما ہے جوامیرالحاج کی تعنیف ہے۔ تعدی ارکان اعصا کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ سب جوڑان کے تم ہے تم بعدرا یک سیح کے تھر جائیں بینی شرح کنزاور نہرالفائق میں لکھا ہے پہلاقعد وبعدر تشہد کے جس وقت میار رکعت والی یا تمن رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے دوسر سے بجد و سے سراٹھائے واجب ہے بھی اصح ہے بیٹمبیریہ میں لکھا ہے دونوں تعدد على تشهدواجب بيران الو باج على لكها باء رتضيد يون برج التيات فقد والعلوات والطيات السلام عليك ايها النبي رحت الغدو بركانة السلام علينا وعفي عباد الندالصالحين المبدان فاال الفدوا مبدان محمدا عيده ورسوله بيزابدي مس لكعاب يتشهد عبدالتدا بن مسعود کا ہادرای کواعتیا رکرنا تشہدابن عباس سے اولی ہے بدیدارد میں لکھا ہاور ضرور ہے کہ تشہد کے لفظول کے معنی کا اپنی طرف ے اوراد وکرے کویا کہ واللہ برتحیة بھیجنا ہواور بی پراورائے تقس پراورادلیا واللہ پرسلام بھیجنا ہے بیزاہدی س اکسا ہے سام کا لفظ واجب ہے یہ کنز عمل لکھا ہے ورت عل قنوت پڑ صنااور میدین کی تعبیریں واجب ہیں میں تیجے ہان کے چھوڑ نے سے مجد وسموواجب ہوتا ہے اور چیر کے مقام پر جہراورا خفا کے مقام پر اخفاوا جب ہوتا ہے کجر اور مغرب اور عشا کی پہلی دورکعتوں میں اگر اہام ہے تو جہر كرے اور اخير كى دوركعتوں ميں اخفاكرے بيز ابرى مى لكھا بىظىر ادرعمر ميں امام اخفاكرے اگر چدعرف ميں جعد ہواور عيدين مي جركرے بيد بدايدي لكما باس طرح تروات اوروزي اگرامام موتوجركرے اكر عليحدونمازيز عتاب تو اكرنماز آبت برجن ك ب تو واجب ہے کہ آستہ پر مصاور یہی سے ہے اور اگر نماز جرکی ہے تو اس کوا ختیار ہے اور جرافظل ہے لین امام کی طرح بہت جرنہ كرے اس كئے كه بدو مرے كونيس سناتا بيتين عن لكھا ہام جلانے عن بہت كوشش ندكرے بد بح الرائق عن لكھا ہے اگر امام عاجت سے زیادہ جرکرے گاتو عمنار ہوگائ لئے کدامام لوگوں کے سانے کے لئے جرکرتا ہے تا کدوہ اس کی قرائت میں قلر کریں اوران کوحنور قلب ہوید سراح الوباح عمل لکھا ہے جوذ کر کے لئے واجب ہوا ہاس میں جبر کرے جیسے تماز کے شروع کی تعمیراور جو فرض نبین ب بلکه علامت ے واسطے مقرر ہاس میں بھی جرکرے جیے تھمیرات انقال جھکتے اور اٹھتے وقت بی تھم امام کے واسلے ب اوراكيلانمازي منوالااورمقتدى ان من جرنكري اوراكر ذكر يعن نماز عض بيسعيدين كي كييري اس من مي جركر \_ عراقیوں کے ذہب کے بموجب تنوت می جم جرکرے اور صاحب مدایے نے تنوت می اختا اختیار کیا ہے اور اس کے سواجو کچھ پر حا جاتا ہے جیسے تشہداور آمین اور تحسیل ان میں جہرنہ کرے یہ بحرافرائق میں لکھا ہے۔

ا كردات كى تمازوں مى سےكوئى تماز بحول كرچيور دى اوراس كودن من جماعت سے تضاكيا اورامام نے جرندكيا تواس ير

ا تعریقی واسطان کے اور دعا تھی اور پاک کلے سلام اوپر تیرے اے نی اور رحمت الله کی اور پر کھتیں آس کی سلام اوپر دمارے اور بندوں الله کے جو سافین میں محتین میں ہے کوئی معود کر اللہ اور کوائی ویتا ہوں میں کہتی تعریبندے آس کے ہیں اور رسول آس کے ا

ع بعن عبدالله بن مسعود في اس كوروايت كياب اوريساح السد وغيره على به بخلاف تشهدا بن عبار كاس كواس قدرراويول في م اوره و بحي سيح بحق كياس كريز هن على بحدة رئيس به الم

تجدہ کہ ان ازم ہوگا اورا گرون کی تماز رات میں جماعت ہے تھا کر ہے وا ایام کو چاہئے اخفا کرے جہرتہ کر ہے اورا گرجول کر مہر کیا تو تحدہ کہ والا زم ہوگا ہے تماوی قان میں تجوہ ہو کے بیان میں تکھا ہے جہائی اگر جہر کی نماز کو تھا کر ہے واس کے جہر میں مشائع کا اختیا رکیا ہے تاہی قان میں تجاہی تاہی تھا تھیں ہے اور دیکھ ہے اور ذخیرہ میں ہے اور خوش الائداور فخر الاسلام اور بہت ہے مثافر میں نے اس کے افراز فخرہ میں ہے کہ بھی اس ہے ہے کہ بھی تھا ہے اور خلاص میں اصل ہے کہ کوئی تحق تنہا نماز پر حتا تھا اور دو سر فضل نے کہ بھی اس ہے کہ بھی اس ہے کہ کوئی تحق تنہا نماز پر حتا تھا اور دو سر فضل نے آکراس وقت اقتدا کی کہ جب وہ پوری الحمد یا تعوثی الحمد پر وہ چکا تھا تو اب جہر کے ساتھ دو بارہ الحمد شروع کر ہے یہ بحر الرائن میں تھیا افغال میں بھیٹا افغا کر ہے دات کے نفلوں میں بھیٹا افغا کر ہے دات کے نفلوں میں انقیار ہے یہ زاہدی میں افقیاد ہے یہ دوسرے کوسنا در اور ابو بحر محمد بن انفضل نے کہا ہے کہ تم جہر یہ ہے کہ دوسرے کوسنا در اور ابو بحر محمد بن انفضل نے کہا ہے کہ تم جہر یہ ہے کہ دوسرے کوسنا کو ساتھ اور اس کی باتھ اور اس کی بات کہ اس کے بونوں ہے اس کے بونوں سے اس طرح نظے کہ آگر کوئی کھا ہے اور اس کی عامد مشائع نے افتیار کیا ہے بیزاہدی میں کھا ہے اور آگراہیا پر حمد کہ اس کے بونوں سے اس طرح نظے کہ آگر کوئی کھا ہے اور اس کی بات کے منہ کے کہا ہے کہ کے بید خلاصہ میں دوسر المحمد کو اس کے منہ کے کہا ہے کہ کے بید خلاصہ میں کہا ہے گراہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

ببعرى فصل

## نماز کی سنتوں اس کے آواب و کیفیت کے بیان میں

موافق نماز فاسدنیں ہوتی بیسراج الواہاج می لکھا ہے۔

اورعورت اپنے شانوں تک ہاتھ اٹھائے یہی سے ہے یہ جاریاور تمبین میں اکھا ہے اور جس وقت ہاتھ اٹھائے تو انگیوں کونہ بالكل بندكر ، ندبالكل كلول لے بلك معمولى طور ير بند ہونے اور كھلنے كے درميان عن ركھ بينبايد عن لكسا ب اور مجى معتد ب يجيط میں لکھا ہے اگر ہاتھ شاخلے اور تھیر کہد چکا تو چرندا تھائے اور اگر تھیر کہنے کے درمیان میں یا دا جائے تو اٹھا لے اور اگر مقام مسنون تكنيس الفاسكاتوجهال تكمكن بووبال تك الهالا اداكرايك الهاسكا باورايك نيس الفاسكاتو ايك بى الها اداكر مسمى تنص كے باتع طريقة مسنون سے اوپر على انتقے بيں اور بغيراس كے وہ باتھ نہيں افغا سكتا وہ اس قدرا شالے يہ جمين ميں لكسا ب مبسوط می بے کہ اگر اللہ کے الف کو مدکر سے تو اس سے نماز شروع نہیں ہوتی اور اگر قصد أمد كر سے گا تو كفر كا خوف باس طرح اگر ا كبرك الف كوياس كى بيكو مركز في نمازشروع نبيل بوكي اوراكرالله كى بيكوم كمياتو ازرو العت كے خطاب اور يمي عم ب رے کی دکا اللہ کے ان کا مجمع ہے اور ہے کی جزم خطا ہے یہ فتح القدير عن لکھا ہے اگر اللہ اکبر على الله يا اکبر کے ہمز ہ کو مدکرے تو يہ سیب معنی شک کے نماز فاسد ہوگی اور اگر بیے اور بے کے درمیان میں ایک الغب شامل کردے تو بعضوں نے کہا ہے نماز فاسد ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے فاسدنہ ہو کی بینمابید س اکسا ہے اور تکبیرے فارغ ہوتے بن ناف ع کے نیچے دابتا ہا تھ ایتا ہا کی ہاتھ کے او پرد کھے يديه على امام خواجرز اده عفال كياب اوريجي نهايه على الكعاب اورعورت اسية باتحد جماتي يريانده يدينية المصلي على الكعاب ب قيام يس ذكرمسنون إس من باتحد باندهناسنت بيس سبحانك اللهد اور تنوت اور جنازه كي نماز اورجس قيام من سنت نبيل ب جیے عیدین کی تھیریں وہاں ہاتھ چھوڑ ناسنت ہے بینہا یہ می الکھا ہے اور میں سی سے بداید میں الکھا ہے اور مس الائمہ سرحس اور صدرالكبيراور بربان الائمهاورصدرالشهيدحسام الدين اى برفتوى دية تفيه يميط ش لكعاب اورركوع كقومه من بالاتفاق باتحد جھوزے اس لئے کہ ذکر سنت واسطے انقال کے ہے نہ واسطے تومہ کے بیشرح نقابی سے جوشنخ ابول کارم کی تصنیف ہے ہمارے اکثر مشائ نے مستحب کہا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ر کھے اور پکڑتے کوجع کرے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور مصفی میں ہے کہ بھی سیح ہے بیشر ت فتابیہ ابولكارم ين لكما إدرطر يقداس كاير بكدواهن تقبل بالني باتعدى بشت بررب اور چنكليا اوراكو شي سي كو بكز اور باتى الكليال كلائي پر جيموز و مدونوں ياؤں كے درمنيان ميں قيام كى حالت ميں جار انكشت كافرق جا ہے بيرخلا صديس نكحا ہے كري سے سبعلاك اللهد ويعمدك وتبارك اسمك وتعالى جدلك ولااله غيرك ربيع ابيش لكماستهام بويامتنزى بويا تتبانماز يزحتابو سب کو یس تھم ہے بیاتار فائیدیس لکھا ہے اور جل ثنائك شامل على فركور ہے تنوادر على بيجيط على لكھا ہے يس فرائض على اسے ته ير هيد بداييش لكما باور: اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين - تح يمد كابعد ندرز معاور ند ثنا کے بعد برا معے میشر ک فقایہ میں لکھا ہے جوشخ ابول کارم کی تصنیف ہاوراولی میدے کیجمیرے پہلے بھی اس سے نیت ملانے کے لئے ذیر سے بی سے سرار می لکھا ہے مرتعوز را سےاوروہ بر ہے۔اعود بالله من الشيطان الرجيد بي مخار ب

یے۔ خلامہ میں ہے کہ اگر ہاتھ نے اُنھانے کا عادی ہوگاتو گنہگار ہوگااوراگر بھی ایسا ہوجائے گئٹمگار نہ ہوگاا کے بہب نر مانے علی مرتعنی کے کہ سنت ہے رکھنا دونوں ہاتھوں کا ناف کے نیچے اور بہب خوف خون جمع ہوجائے کے لینی محکمت ہاتھوں کے کھلے ندر کھنے جمل ہیں ہے کہ ذیادہ کھڑے دینے سے انگلیوں میں خوان ناقر آئے تا ا

جب الحد سے فارغ موتو آمن كے اورسنت اس من آستدكمان يديديط من كساب اور تها نماز ير سے والا اورامام اس عن برابر بین اور مقتدی بھی اگر قر اُت ستنا ہوتو آمین کیے بید امدی میں اکھا ہے اور آمین میں وولوں افت بیں مانچی اور تصریحی اور اس كمعنى بين تبول كراورتشد يداس بين كعلى بوئى خطاب آمين اكريداورتشديد كماتو نماز فاسدند بوكى اوراى يرخوى كاس ليتك و وقر أن من موجود بيرين من لكهاب أكر مقتدى امام الترقر أت يزه في كماز من جي ظهراور عصر كي نماز من ولا الضالين س لے تو بعض مشار کے نے کہا ہے کہ آ میں نہ کے اور فقید الوجعفر ہندوانی نے کہا ہے کہ آمن کے بیمچط میں لکھا ہے جعداور عبدین کی تمازیں اگر مقتدی دوسرے مقتد یوں کی آمین کن لے تو امام ظہیرالدین نے کہا ہے کہ آمین کے بیسراج الوہائ میں فاوی نے تقل کیا ہے۔ پھر الحدے ساتھ سورة یا تمن آیش ما دے بیشر مند المعلی میں لکھا ہے جوامر الحاث کی تعنیف ہے اور بری آیت بھی تمن آیت کے قائم مقام ہوجاتی ہے بیمبین میں لکھاہے جب قرأت سے فارغ ہوجائے تب رکوع کرے اور کھڑا ہوا ہو بھی سیجے لمہ ہب ب بدخلا مد من لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ چھکنے کے ساتھ دی تھیر کیے یہ ہدا بد میں لکھا ہے طواوی نے کہا ہے کہ مجل ہے ہے یہ معراج الدراية من لكعاب ابتدا تكبيرى جمكنے كماتحد مواور فراغت اس وقت موجب بوراركوع من جلا جائے يديميا مل كما بام ركوع وغيره كى تجبيرول مي جريم كرے يكي ظا مرروايت بيتا تار خاني عي الكھا باور ساضح بي سيخلا صديس لكيا بالله اكبركى رے کو جرم کرے بینماید می لکھا ہاورائے ہاتھوں سے دونوں گھٹوں پرسمارادے لے بید براید می لکھا ہے اور بھی سی ہے ہے بیدا لکع عى المعاب اور الكيال كمول في الكيول كالحوانا سواس وقت عاور الكيول كابتدكرنا سواع عالت بجده عاورك وقت على متحب منیں ہے اوران دونوں وقتوں کے سوااور سب وقتوں میں انگیوں کواپنی حالت پردیجے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور پینے کواس المرح بچھا وے كما كراكر ياني كابياله ويندير ركودين توتخبر جائ اورسركون جمكائ اورشا تعات لعني سرأ سكاسرين كي سيده على بوطلا عدي الكعاب اور مرووب کراہے ممتنوں کو کمان کی طرح جھ کا دے عورت رکوع می تھوڑ اجھے اور اپنے ہاتھوں پرسہار اندے اور انگیوں کو نے کھولے طاوی نے کہا کہ اگرامام حاجت سے زیادو پکار کر تھیر کے گاتو مروہ ہوگا ٹنای نے کہا کہ مروہ اس صورت میں ہے کہ حاجت سے زیادہ نہاہت درجہ کوجو مثلاً اس کے چیچے ایک صف ہے اور وہ اتنا پیخنا ہے کہ وس مغول میں آواز جائے تو محروہ مو گااور دامنے ہو کہ جب امام شروع میں الله اکبر سمج تو اگر آس کی نیت سرف او کوں کو خردار کرنے کی ہوگی تو اس کی نماز ہوگی اور نسکی مقتدی کی ہوگی بلک خردار کرنے سے ساتھ میت اپنی نماز کی تحریم کے سے کا محرک سا کی افراح سکی جو المام كي آوازووس الوكون كو يهيانا بوه بهي اكر فتناخرواركرن كنيت الله اكبر كيم كاتو نماز تساس كي موكى اور نسال مخفى كي جواس كي آواز براقدا كرے كا بلكه يكاركر كينے كے ساتھ محيرتم ميدكا قصدكرے كاتو نماز ہوگى اور بدون حاجت كيميركا الله اكبريكاركركبنا كروء با

بلکہ وہذور کے اور گفتوں پر رکھ کے اور اپنے کھٹوں کو جھائے رکے اور باور جم سے علیمہ و شکر سے بیز ابدی بھی اکھا ہے رکوع شی سیجان رہی اسٹیم تمین بار پر حے اور بیر کم سے کم ہے اگر تیج بالکل نہ پر حے یا ایک بار پر حیق جائز ہے گر کروہ ہے جب رکوع طمانیت سے ہو سے جسر سرا تھا و سائر کھا نہیں تہ ہوئی تو امام ابو صفیت کے دو اور کم اللہ سے ہو سے جسر سرا تھا و سائر کی بہ خال مرجی لکھا ہے اور ایم ہے تو بالا جماع یہ تو ل ہے کہ دونوں کو پر حے یہ جیلے میں لکھا ہے اور ای پر احتماد ہے بیتا تار فانیہ میں لکھا ہے اور کہ اس رکوع ہے ہو اور ای پر احتماد ہے بیتا تار فانیہ میں لکھا ہے اور کہی اس سے بید ہوا ہے تو رہنا لک الحمد کے بیز ابدی میں لکھا ہے اور بی کوج کرنا ہے بیتا میں اللہ اس کے بی بین اور اس میں لکھا ہے اور اس طرح ہر ذکر کا تھے جس سے اللہ الحمد کے بیز ابدی میں لکھا ہے اور بیاضی ہو جائے تو رہنا لک الحمد کے بیز ابدی میں لکھا ہے اور بیا تھے جو اس این مجد ہے گئے وقت میں اور اس طرح ہر ذکر کا تھم ہے جو صالت انتقال کے لئے ہا کہ واور کل میں اور ان کر رہے ہے کہ ہر چر جو آیا میں وہ کی طرف تھتے وقت کے بین اور اس طرح ہو دی تھے جاتے وہ مرا ٹھانے کے بعد نہ کہ ہر چر میں ای کہ کہ جر چر میں ای کہ کہ وقت کے بعد نہ کہ ہر چر میں اس کی جگہ وقت کہتے ہیں اور اس طرح ہو تھے جاتے وہ مرا ٹھانے کے بعد نہ کہ ہر چر میں اس کی جگہ وقت کہتے ہیں اور اس طرح ہو تھے جاتے وہ مرا ٹھانے کے بعد نہ کہ ہر چر میں اس کی جہ میک وقت کے بیتا تار فانیہ میں جو سے کہ ہر چر میں اس کی جگہ وقت کہتے ہیں اور اس طرح ہو تھے جہ ہر چر میں اس کی جگہ وہ سے تا تار فانیہ میں جو سے تا تار فانیہ کی ہوئے ہو سے تا تار فانیہ ہو تا تار فانیہ کی ہوئے کی ہوئے تا تار فانیہ میں جو تا تار فانیہ کی ہوئے کی ہوئے

پھر جب سيدها کو اور جہ مے ہو جہ بي کہ کر بحدہ میں جائے يہ بدايہ میں لکھا ہے جمير بھکتے المیں کے اور بحدہ میں بخان رئي الله طلح تمن باد پر حصاور بہ کم ہے ہو جھ میں لکھا ہے اور دکور کی اور بحدہ کی تقع کو تین بار سے زیادہ کر نامتحب ہے لیکن طاق پر شم کرے یہ بدایہ میں لکھا ہے کہ جو تمن باد پر حصاور اوسط پانچ پاراورا کس سات بار بیزاد بیں لکھا ہے گرامام ہوتو زیادہ شرک ہے تا کہ قوم طول شہویہ جو بدایہ میں لکھا ہے کہا ہے کہ جب بحدہ کا ادادہ کر بے تو اقال زمین پروہ اعتماد کے جو زمین ہے تر ب بیل کہ بہتے کہ دونوں باتھ رکھے بھر ناکھا ہے گراہ کی جو زمین ہے جو بین اور جب بیل کہ بیاتی بھر دونوں باتھ بھر کھنے افغا ہے کہ بیاس وقت ہے جب بھے پاؤں ہولیکن جب موزہ پہنے ہو ہوتو اقال پیشائی بھر تاک پھر دونوں باتھ بھر کھنے افغا ہے کہ بیاس وقت ہے جب بھے پاؤں کی الگیوں کا اور ہم بینے ہو میں دونوں باتھ کہ کو اور وا ہے کہ باتر ہی کہ دونوں کا اور ہم بیل کھا ہے اور جب اور اپنے بازوں کر بہلوے جو ادر الگیوں کو آباد کی جو اور اپنے اور جب اور بینے کورانوں پر بیٹھے اور بینے کورانوں پر بیٹھے اور بینے کورانوں پر جب اور کھی جو اور اپنے اور جب اور اپنے بازوں کو بہا ہور کھی اور باتھ بھر اور اپنے بازوں کر بہلوے بود ادر کھی جو اور اپنے اور جدہ میں دونوں پاؤں پر بیٹھے اور بینے کورانوں پر بیٹھا اور دور ایکر و براقا کر سرونوں باتھ اور اپنوں بیا ہو میں بیا ہوں بیا ہوں بین اور اور اس بورانوں ہو بیانی کورانوں بیا دور کے کورنوں کورانوں کی بیارہ بیارہ کورانوں کے بیارہ بیارہ کورانوں کورانوں کورانوں کورانوں بیارہ بیارہ کورانوں کورانوں کورانوں کورانوں کے بورانوں ہو بیارہ کورانوں کے اور اس جو برائوں ہو بیارہ کورانوں کورا

اور جب اشہدان لا اللہ اللہ بہتے تو شہادت کی انگل سے اشارہ کرے نے اشارہ کرتا ہی مختار ہے بید ظامہ بھی لکھا ہے ای پر فتوی ہے بید مشمرات میں کبری سے نقل کیا ہے اور بہت سے مشاک نے اشارہ کو جائز نہیں کیا ااور منید المصلی میں اسے کرہ ہ کہا ہے بید جبین میں لکھا ہے جبین میں لکھا ہے جب تشہد سے فارغ ہوتو کھڑا ہو جائے بیر جیا میں لکھا ہے ۔ جالا بی میں ہے کہ قعدہ سے بھی اس طرح بخوں کے بل کھڑا ہو جس طرح مجد سے کھڑا ہوتا ہے ۔ طحاوی نے کہا ہے اگر ہاتھ ذمین پر فیک د سے تو مضا افقہ نیس بیزا ہدی میں لکھا ہے اور اگر کھڑا ہو کہ در کو بھر دو ہرا ددگا تھاں طرح اوا کر سے جس طرح پہلے دو گو ہو کر دو چکا ہے بیر بھیا میں لکھا ہے اور اس پرزیادتی کرنا کروہ ہے بیر مراج اور اس میں افتار شرح میں اور اس کی کی اس اور تو سے میر ان الو ہاج میں افتار ہر جا تھی کیا ہے اور اس میں اور تو بھر ہے ہوڑ د سے تو بھر جس میں اور اگر بھول جائے تو بحدہ بہری ہی نیس ہے ہیں تر اُست افتار ہو ہی بیسے دو ایتوں میں اور فلا ہر روایت ہے بیر واقع اور سکو اور کی اس میں اور تعدہ اور میں اس حرح ہے بید فردہ میں لکھا ہے اور میں اس طرح بینے جسے پہلے قعدہ اور فلا ہر روایت ہے بید ہوا بیری لکھا ہے اور میں اس طرح بینے جسے پہلے قعدہ میں بیٹھ چکا ہے بید ہوا بیری لکھا ہے اور سکو انہوں نے میں بیٹھ چکا ہے بید ہوا بیری لکھا ہے درود کی کیفیت ہوچی تو انہوں نے میں بیٹھ چکا ہے بید ہوا بیری لکھا ہے۔ اور کی کھیت ہوچی تو انہوں نے بھی بیٹھ چکا ہے بید ہوا بیری لکھا ہے۔ اور کی کھیت ہوچی تو انہوں نے بھی بیکھ کھی اس طرح بینے جسے بید ہوتے ہوگی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہوں کے۔

اللهد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيد و على آل ابراهيد و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيد و على آل ابراهيد الك حميد مجيد \_

ا ام محر سے اشارہ کی کیفیت اس طرح مردی ہے چنگلیا اور آس نے پاس والی انگی تو یا ندھ لے اور نظ کی انگی اور انگو شے کو طاکر صلتہ کر لے اور کلے کی انگی اور انگی کے انگی کا اور کا اور کا کے انگی کھڑی کر سے اور اللہ ایک کے وقت گراو ہے ا

اس لفظ سے دعا جائز نہیں میں سی ہے ہیں شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

اكرالكهم ادذقني مالا عظيما كي لين اسالله مجهو بهت سامال دية نماز قاسد موجم بائ كي اوراكر اللهم ادزةنعي العلمه والحج اوراس كي على معلى دعا ماستكرتو تماز فاسدنه موكى ميضمرات عن الكعاب اورولوالجيد عن ب كرجا بين كداك وعا ماتكم جو پہلے سے یاد ہواس کئے کدائ کی زبان پرایا کلام جاری شہوجائے کہجوآ دمیوں سے کرنے کی یا تس میں تو تماز قاسد ہوجائے گ ميتا تارغانيه ي لكعاب اورجن چيزول كوم في مغسر صلوة كهاب وواى عالت على مغسد بي جب ترصلوة على بعدرتشهد ترجيف اور جو بیٹر گیا تو نمازاس کی بوری ہے میں میں لکھا ہے اور مجملہ ان دعاؤں کے جوصد مث سے تابت ہوئی ہیں بید عاہے جو حضرت ابو بكر رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں تے رسول الله من الله علی ایک دعا سکھاؤ جوتماز میں برد ها کروں تو فرمایارسول الله مُؤْتُونًا عَدُ لَهُ لِي كَهِ : اللَّهِم الى ظلمت نفسي ظلما كثير اوائه لا يغفر الذهوب الا انت فاغفرلي مغفرة من عددك وارحمتی انك انت الغفوز الرحيم اوراين مستودين كلمات عدعا ما تكتے تھان مي سے يہي ہے: اللهم اني اسلك من الخير كله ما غلمت منه و مالم اعلم و اعوذبك من الشركله ما اعلمت منه و مالم اعلم بينهاييش لكما باورمتهب ے كمازير صف والا تمارك اخريل جودعا كم ين ان كے بعديد بر صدرب اجعلني مقيم الصلوة ومن طديتي دبنا وتقبل دعاء دبنا اغفرلي ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب يتا تارفانيش جَد عفل كيا ب محردوسلام بجيرا ايك والمن طرف دومرابا كي طرف يهلي سلام عن اس قدر داهن طرف كومند بجير عكداس كيواب دخياره كي سفيدي نظرة جائ اور اس قدردومرى طرف كومنه يجير عقنيه على بيك السح بيرشرح نقابه على لكعاب جوي الكارم كي تصنيف باورالسلام ل مجرد تكرامكاني الاقات من درودمتحب ب(تقريح اوقات)روز جعد شب جعدروز شنبه پنجشنيدوت من وشام - وقت دخول مبجد وخروج مبجد - وقت زیارت مزارشریف معزت ملی الشعلیه وسلم صفاومروه بر - خطبه جعدوفیر و عن امام خطیب کوبعدازان کے - دعا کےشروع درمیان وآخری - بعد توت کے اگرچدور ہور بمبید کے بعد سلمان سے طاقات اور جدا ہونے کے وقت رضو کے وقت کان بولے کے وقت پر بحول جانے پر وعظ کہنے وحدیث پر جن ل ابتداوا نتا می اورفق کی تکھنے وقصنیف ودری و سے اور دری لینے کے وقت اور مگنی کرنے والے والے والے یر سب جا بز ضروری کاموں كثرون عن اور معزية المايخ كان م لكين كودت درودمت بال عدارفسادكانست تقيق وي زى دبيس بمكدان بات يركه يكله بندول ے كيد يكت بي تو قساد تحقق بوالبدا خلاصه من بكراللهد اور قنى فلانه والى فلان جورود عد عد الواسع يكر تماز فاسد بوك ال بالكل ايك بى دعار اقتصاد كرا ول كوخت كرديا بي نانيم وى بواب بى احتياط فرائض مى ركها ورسوائ السكول عيدب شوق وخنوع وخشوع ك ما تحدا في مرغوب بينديده دعائم إن كاورشرا لكاوادب لحاظار كه كهيدها بحي معزر عبادت سيااس ادرا كرصرف السلام عليم بإسلام عليم كم الو كانى موكا كرتا دك سنت موكا اوردا في اور بالمي كوست ميرا بعي سنت برا كذاتي المحاوي

علیم ورحمتداللہ کے بیمچیا میں لکھا ہے تھاریہ ہے کہ سلام الف لام کے ساتھ کے اور اس طرح تشہد میں الف لام کے ساتھ سلام کے يقهيريد عى كعاب اوراى سلام على ماد عيز ويك وبركاندند كم اورسنت ماد عيز ويك يدب كدومراسلام بنبت ملي سلام کے بست ہومجط علی لکھا ہے اور یکی بہتر ہے میجین علی لکھا ہے اور اگر صرف وائی طرف کوسلام پھیر کر کھڑا ہو گیا تو اگر ابھی تک باتیں مبیں کیں اور مجدے با جزمیں لکا تو بین کر دوسرا سلام پھیروے بیتا تار خاند میں جندے نقل کیا ہے اور سے میہ جب قبلہ کی طرف كو چينه پير يكي فردوسراسلام نه پير بي تنيه ش لكها ب اور اگر بائي طرف كوسلام پير ديا تو جب تك كلام نيس كيا تب تك والبيطرف كاسلام بجيرو ساور بالتمي طرف كسلام كااعاده ندكر ساورا كرمند كسامن كوملام بجيرا بوتو بالتمي طرف سلام مجيروے ييمين ش لكما ب مفتدى كے سلام من اختلاف ب فتيدالوجعفر نے كہا ہے كريخار بيرے كرمقندى منتظرر ب اور جب الم دامنی طرف کوسلام پھیر بھے تب مقدی دامنی طرف کوسلام پھیرے اور جب امام ہائیں طرف سے سلام سے فارغ ہوتب مقدی یا تمی طرف کوسلام پھیرے بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جومحافظ فرشے اور مسلمان اس کی دونوں طرف ہیں ان کی سلام مں نیت کرے بیز اہدی میں لکھاہے اور ہمارے زمانہ میں مور تو ان کواور ان لوگوں کی جونماز میں شریکے نبیس نیت نہ کرے میں سیجے ہے بیا ہا رہی لکھا ہے۔ مقتدی ان لوگوں کے ساتھ امام کی بھی تیت کر ہے ہیں اگر امام دانی طرف ہوتو اس طرف کے لوگوں میں اور اگر بائیں طرف ہوتو یا ئیں طرف کے لوگوں میں اس کی نیت کرے اور اگر اہام سامنے ہوتو امام ابو یوسٹ کے فردیک واعنی جانب کے لوگوں میں اس کی نبیت کرے اور امام محمد کے نز دیک دونوں طرف امام کی نبیت کرے بیمجیط میں لکھا ہے اور بھی روایت ہے امام ایو حذیفہ ے سیکا فی میں لکھا ہے اور فقا وی میں ہے کہ میں سی ہے ہے سیتا تارخان میں لکھا ہے اور تنہا نماز پر سنا ہوتو فرشتوں کی نبت کرے اور کمی کی نیت ندکر ساور ملا تک کی نیت می کوئی عدد معین اندکرے بیام اید می لکھا ہے اور میں سی سے بید بداتع میں لکھا ہے اور جب امام ظهراور مغرب اورعشا کا سلام چیر عجاتو چروہاں بینے کرتو تغب کرنا کروہ ہے فور استوب کے داسطے کیرا ہوجائے اور جہال فرض پڑھی ہوں سنتیں نہ پڑھے داہنے یا یا تھیں یا چیچے کوہٹ جائے اوراگر جا ہے جسے گھر جا کر منتیں پڑھے اورا گرمتندی ہویا اکیلانماز پڑھتا ہوتو اگر ا پی تمازی جکہ بیٹے کردعا مانگلارے تو جائز ہے اور اس طرح اگر سنتیں تیں جیسے فجر اورعصران میں ای جکہ قبلہ کی مگرف منہ کئے ہوے بینے کئے ہوئے منے کرتو قف کرنا مکروہ ہے اور نی تاہیم نے اس کا نام بدعت رکھا ہے تھراس کو اعتبار ہے جا ہے چلا جائے اور ما ہے اپن محراب میں طلوع عمل تک جیٹار ہے اور یمی انتقل ہے اور جماعت کی طرف مند کریے اگر اس کے سامنے کوئی مسبوق نہو اور اگر ہوتو دائے یا بائی طرف کو چرجائے سردی اور گری کے موسم کا تھم ایک ہی ساہے بھی تھے بے ظلا صدی الکھا ہے اور جندی ہے کہ جب امام ظہراورمغرب اورعشا سے فارغ ہوتو سنتی شروع کرے اور برای برای دعاؤں میں مشغول التہ ہو بینا تار خانیے می اکھا ہے۔ جونها فصل

قراُت کے بیان میں

اگرستر میں اصطرار ہومثلاً کوئی خوف ہویا جلنے ی جلدی ہوتو سنت سے کدالحمد کے ساتھ جونی صورت جا ہے براہ لے اور

ا کینکدامادین و آثاران طائک کے شار می مختف وارد میں توراویہ و آب کی جس تدرواتع میں جس نے سب ہملام کیاتو اس سے سب واقل رہے کی وزیاد تی شاہ و آبا کی طرح انہا و کی تعداد مختف وارد ہاور کوئی شاران کا کی نعمی میں تعلق نہیں ہے تو عقا کہ میں معربے جوا کہ ہیں ایمان لاتے کہ جس سب انہا و ہرا ہمان لائے کر نی محربیں جس اسلام و مسلم الدت السلام و مسلک السلام تبارات یا طالبولال والا کو اور مین فرض کے بعدائی قدرویر کرے جس میں بید عایاں کے برایر کوئی اور پڑھ لے اس وج سے کے مسلم اور تر ندی میں معرب عائش ہے مروی ہے کہ تا مخترت تا الفظام کا نبائی جینے کے دیکل اسٹر ما کی الا

اگر حعز میں اضطرار ہواور و و یہ ہے کہ وقت تھے ہوا ٹی جان یا مال کا خوف ہوتو سنت یہ ہے کہ اس قدر نمپڑ مدھلے کہ جس ہے وقت اور امن فوت نه موجائے بیز امدی عی لکھا ہے اور سفر علی حالت اختیار ہومثلاً وقت علی وسعت اور امن اور قر ارر ہے تو سنت بدہے کہ فجر کی نماز میں بروج یا محل اس کے کوئی اور سورت بڑھے تا کہ سنت قر اُت کی رعایت اور رخصت سفر کی تخفیف دونوں جمع ہو جا آمیں یہ شرح منیت المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اورظہر میں بھی اس قدر پڑ سے اور عصر اور عشا میں اس سے کم اور مغرب میں بہت چھوٹی سورتنی پڑھے بیز اہدی شرائکھا ہے اور حضر میں سنت بیہے کہ فجری نمازی ووٹو ل رکعتوں میں الحمد کے سوامیالیس با پیاس آیتیں پڑھے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کے ظہر میں بھی مثل فجر کے پڑھے اصل میں ہے کہ یااس سے کم بڑھے اور عصر اور عشامی الحمد كسوائي بين أيتن برع صاور مغرب كى مردكعت من چونى سورة برع يديط من لكعاب اورفقها في يستحن كهاب كرمعر من فجر اورظهر کی نماز میں طوال مفصل پڑ معے اور عصر اور عشاء میں اوسط مفصل (۱) پڑھے اور مغرب میں چیوٹی سور تیں پڑ معے بیروقا بیمیں لکھا بطوال مفصل سوره جرات بسيسوره يروج تك كى سورتمى بين اوراوساط مفصل سور ويرج سعلم يكن تك اورجموني سورتمن لم يكن س ا خرتک بیجیط اور وقایداورمنید المصلی شل اکها ب اور یتمید می ب کراگر کروه وقت می عصر بر متا بوتو می تعیک بد ب کرفر اُت مسنون پوری پڑھے میتا تار فائید میں اکھا ہے ور کی نماز میں الحمد کے سواکوئی اور سورة معین خیس ہے ہی جو کچھ پڑھ لے بہتر ہے میہ ميط من الكاما بي من المنظم من المان يه كرآب في سبع اسد ربك الاعلى اور قل يا ايها الكافرون اور قل هو الله احد ب اس بھی تمرکا یہ سور تمل پڑھے اور بھی ان کے سوا اور سور تمل پڑھے تاکہ باقی قرآن کے چھوٹ جانے سے نی جائے یہ تهذیب می تکھا ہے۔ اور قرائت مستخبہ برزیادتی نہ کرے اور نماز کو جماعت پر بھاری نہ کردے جائیکن پوری سنت اور مستحب قرائت اوا كرنے كے بعد تخفيف كالحاظ جا ہے ميمغمرات ميں طحاوى سے نقل كياہے اور فجركى تماز ميں بہلى ركعت ميں برنسبت دوسرى ركعت كے قرات المولي كرة بالاجماع مسنون إمام حمد في كما ي كدمير عن ويك بهتريد كدسب تمازون على مملى ركعت كوبنست دومری رکعت کے دراز کرے اور ای پرفتوی ہے بیز اہری اور معراج الدرابيد س لکھا ہے اور جمت ميں فتو کا کے واسطے مي ليا حميا ہے بي تا تارخانیش لکھا ہے اوراس طرح خلاف جمعدادر عیدین میں ہے بدائع میں لکھا ہے اور بھرمشائخ کا ایک اور بھی اختلاف ہے بعضول نے کہا ہے کہ دونوں رکعتول میں قرق ایک مکث اور دونکٹ کا جوابعتی وومکث قرائت بہلی رکعت میں ہوجے اور ایک مکث دوسری رکعت میں اور شرح طحاوی میں ہے کہ پہلی رکعت میں تمین پرا سے تو دوسری رکعت میں دس میں آیتیں پڑھے بیریط میں لكها إ - يدبيان اولويت كاخما اورهم بيب كفرق اكربهت بومثلا بيلي ركعت بن أيك يا دوسوره يراسط اوردوسري ركعت من تين آیتیں پڑھے و مضا اُقدیش سے میں سے میں ایکھا ہے اور جامع صغیری بعض شروح میں فدکور ہے کہ بلاخلاف دوسری رکعت کو بہلی رکعت بر بقدر تمن آجوں کے یاس سے زیاوہ کے طویل کرنا مروہ ہے اور اگراس سے کم طویل کرنے تو محروہ بیس بیضاً صدیس لکھا ہے مرخیاتی نے کہا ہے کے تطویل کا آیتوں سے اس وقت حساب ہوتا ہے جب آیتی برابر بول اور اگر آیتیں بری چھوٹی ہوں تو کلمات اور حروف بعنی اگر چرچیونی سوره پر مصرفواس سے مجل سنت ادا ہوجائے گیا اس مع معنی مقتدین رغبت والوں کے سماتھ سو آیت تک پڑھے اور سل والوں كساته واليس برهاوراوسط ورجدوالوں كساتھ جاس ساتھ تك ير هاوروالوں كى درازى وكى كود يجيداوروام اسين متند يوں كاشفال كى زیادتی و کی پرلحاظ دیکے ال سے بنظراس فائدہ کے لوگ اول رکھت سیت پوری جماعت کویا تی سیات مدیث مغیرہ طالع قادہ میں جوالجوداؤد میں ہے (١) اس اطرح كي قرأت كاسمون بونا الرساية ب معزت عرف ايموى المعرى كونام يكما كرجم اوركليم على الماسكون إلى الرا أورعمرادر مشاص اوسا ممتسل اورمغرب مين قصار معسل موكد الى الشاكا

اورايك طويل آيت جيسايت المدئنديا تمن جيوني آيتن پرمنا حاسبة اس كي اولويت مي بحي اختلاف باور يحج بيب كه اگر تمن آيتي ايك چيوني سورة كے برابر ہوجاتين تو انحين كا يز هنا افضل بے بيتا تار خانيد من اكھا ہے اور اگر ركعت ميں الي وو سورتن بر سے کدان دونوں کے درمیان ایک یائی سورہ کافعل ہے تو سکروہ ہادرا گردور کعتوں میں دوسور تنس بر سعے تو اگران دونوں مل كى سور وكافعل بتو مروونين اوراكرايك سور وكافعل بتو بعضول ن كهاب مروه باور بعضول نے كيا بكراكر برى سورة كافعل بتوكرونيس بيعيط مين لكعاب جيك كدو جيونى سورة كصل من كرونيس بيقلاصد مى لكعاب اور بعضول في كهاب ك سمی حالت می محرود نین اور اگرایک رکعت می ایک سورة برجی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس سے او پر کی سورة برجی تو مروه باس طرح اگرایک رکعت میں ایک آیت بڑھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس باو پر کی آیت بڑھی تو محروه ہاورا گرایک رکعت میں یادور کعتوں میں دوآیتیں ایک پڑھیں جن کے درمیان میں ایک یا کئی آجوں کافصل ہے تو ان کا تھم وہی ہے جوسورتوں کا تھم فدکور ہو چکا بیمچیط میں اکھا ہے بیسارا بیان فرضوں کا تھاسنتوں میں محروہ بیس بیمچیط میں اکھا ہے اور اگر ایک رکعت ش ایک سورة پڑے۔ اور دوسری رکھت میں الی سورة پڑھی کدان دونوں میں ایک سورہ کافصل یا اس سے اوپر کی سورۃ پڑھی محتاریہ ے کاس طرح پر عتارے چھوڑ شدے میدذ خبرہ میں لکھا ہے۔ اگر ایک سورہ شروع کی اور ایک یا دوآ بیش برجے کے بعد دوسری سورة شروع كرنے كا اداد وكيا تو كرو و باور يكى تھم باس صورت من كدايك آيت كم بز حديكا باكر چدايك اى حرف كم جواكر ركوع كے واسط تكبير كهر لى الحراسي قرأت على اور زيادتى كرنا جابى تو اگر ركوع نيس كرنيا بينو مضا كفتيس مي خلاصه على لكها ب-اگر صرف الحد الحد الحد كے ساتھ ايك يا دوآ بين براهيں تو يہ كروه ہے بيميط من لكھا ہے جو تحفی تماز ميں سارا قرآن تمام كرے وہ ا الذاورمعلى عن ابويوسف مدوايت م كما يك فخص فقط اى قدر كرالحمد نندرب العالمين بره مكما بوده اى كوبرركست عن ايك بار بره معاور مردن كرےاوراس كى تماز جائز جاور يكى امام الوحقيق كاتول جاور بسوط يكريس بكرسنداوا بون يس أيدين ك آيت بمولد تمن آيات كے جااع

جب معود تمن مین سورہ قل اعود بوب الفلق اور قل اعود بوب الناس ایک رکھت میں پڑھ بھی آو دوسری رکھت الحمد کے بعد سورہ بقرہ میں سے پڑھے بیفلا صدیمی لکھا ہے اور جمتہ میں ہے کہ قرآن ساتوں قرات اور سب روایتوں سے پڑھنا جائز ہے ک نزدیک تھیک میہ ہے کہ تجیب قرائی تمن امالوں کے ساتھ اور جوغریب روایتوں سے تا بت ہوئی ہیں نہ پڑھے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے یا نجو بی فصیل یا نجو بی فصیل

قاری کی لغزش کے بیان میں

اور جملہ ان کے حروف کا حدق کردینا ہے آگر حدق الطور ایجاز ور جم کے ہو آگر شرطیں موجود جیں مثلاً ایس پڑھا
دہادوایا مال تو تماز فاسد شہوگی اور آگر بطور ایجاز ور خیم کے شہولی اگر متی تہیں بدلتے مثلاً ولقد جا عصر رسلنا بالمہنات پڑھا
اور حے چیوز دی تو تماز فاسد شہوگی اور آگر متی بدل جا تمیں مثلاً فعا لھے لایو منون کی جگہ فعالھے یومنون پڑھ دے تو عامہ مشاکح کے نزویک تماز فاسد ہوگی ۔ بی بحیط عمل کھا ہے عمل ہے کہ بی اسم ہے ہیں اسم ہے بیتا تار قائیہ عمل کھا ہے۔ اور مثلاً وہم لا
مشاکح کے نزویک تماز فاسد ہوگی ۔ بی بحیط عمل کھا ہے عمل ہے کہ بی اسم ہے بیتا تار قائیہ عمل کھا ہے۔ اور مثلاً وہم لا
مشاکح میں افرایت کولا مظلمون آمرایت پڑھا اور افراکت کا الف حدف کرویا اور پیظلمون کے نون کوا دیا تو تماز فاسد نہا دیا
مایحسبون الھے لیحسنون صنعا کولیحسنون نہم صنعا پڑھا اور انجم کا الف حدف کر کے دونوں نون کو ملا دیا تو تماز فاسد نہا ہے کہ سیون اللہ کہ دورات ودن اس کے تکا نائے میں
مایحسبون الدی تو دو مثلاً البد بجائے الحد کے فلے یا حود کا عین نظا اور الف نظایا العمد کی جگہ میں نظا ہی دورات ودن اس کے تک فالے میں
کوشش کرتا اور انجم کی تو در ہونا ور آخر ہو تر باور اگر کوش چیوڑ دی تو فاسد ہو در ہو تو تا اللہ ہور دے اللہ میں کو فاسد ہور دی تو فاسد ہور دے اور میکا کوشش چیوڑ دے الا

ہوگی بیدذ خیرہ میں تکھا ہے اور مخملہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بڑھادیا تو اگر معنے نہیں بدلتے مثلاً واندعن المنكر كودا نہی عن المنكرية حاتوعامه مشائخ يحنزو يك تماز فاسدنه وكي ميظامه من العاب اوراى طرح الرحد الذين كفرواكواس طرح يزحاكهم كيم كوجزم كيااورالذين كالف محذوف كوظا بركياتو نماز قاسدت بوكى اوراس طرح اكر ماعلق الذكر والادفى كواس طرح برحا كدالف محذوف كواورالام معم كوظا بركياتو تماز فاسدت موكى يرميط عن الكعاب اوراكرمعنى بدل جائي مثلا زراني كوزراب بإحايا مثاني كومنانين برها يا الذكروالاتي ان معيكم نشق على وال معيكم برها اور واو برهاديا \_ يا والقرآن الحكيم الك لمن الرطين على والك لمن المرسين برعااورواوير حادياتو نماز فاسد بوكى بيظا مدهى لكعاب اور مخملدان كيب كالمركوج موزكراس كى جكدوسراكلمدير حادب اگرایک کلیکوچوز کراس کی موض دوسر اکلمه ایساین ها که معند ش اس سے قریب ہاورو وقر آن میں دوسری جکہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جکہ علیم پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بیکل قرآن میں نہیں سین معنی اس سے قریب ہے مثلاً التواجن کی جکدا نہیا جن پڑھ دیا تو امام ابوصنیفداورامام محد سے بیمروی ہے کے فماز فاسدت ہوگی اورامام ابو پوسٹ سے روایت ہے کہ فماز فاسد ہوگی۔اورا کر بیکل قرآن على شبواور شددونو ل كليم عن عمل قريب بول تو اكروه كلي تيجميديا ذكر كاتم ينبس بيتو بلاخلاف نماز فاسد بوكى اوراكر قران می بے لیکن دونوں کلے معنی میں قریب نہیں مثلا انا کنا فاعلین میں بجائے فاعلین کے عافلین پر حا اور اس طرح کوئی کلمہ بدل دیا جس كے اعتقادے كفر موجاتا ہے تو عامد مشائخ كے فرد كے تماز فاسد موكى اور امام الو يوسف كالمجح شرب بھى يمي ہے بي ظامد مى تكما ب-اوراكركس چيز كي نسبت الي طرف كوكردى جس كي طرف كود ومنسوب بيس تو اگروه چيز جس كي طرف كونسبت كي بقر آن من بين مثلا مريم ابنت غيلان ير حالوبلا خلاف تماز فاسد موكى اورجس كى طرف كونست كى بوه وقر آن مي ب جيم مريم الهدالقمان يا موی این عیلی بر حاتوامام محد کے زویک فاسدنہ ہوگی اور میں ندجب ہے عامدمشائخ کا اور آگرعیلی من اقعان بر حاتو تماز فاسد ہوگی اور اگرموی بن القمان پر حالو نماز ته وی اس لئے کیسٹی کے باب بیس اور موی کے باب ہے مراس نے نام می خطا کی بیدجیو میں الکھا ہے جو کروری کی تعنیف ہے اور مجلد ان کے زیادتی ایسے کلہ کی ہے جو کی کلد کے عوض میں نہ ہو کلہ زائدہ سے اگر معنے بدل جا تمي آوره وكل قرآن ش دوسرى جكه موجود يومثلًا :الذين آمنو بالله ورسله كو الذين آمنو و كفر و ايالله ورسله يرسميا موجود ندمومثلااتما دملي لهد ليزدادد الماكو الما تعلى لهد ليزدادو اليا وجمالا يرسطة بلاتماز قاسدموكي اوراكرميخ ند بدياتو أكروه كلمة رآن من اورجكه بمثلًا ان الله كان بعباده جبيراكوان الله كان بعباده جبير بعبيراً يرسفة بالاجهاع نماز فاسدته وكي او را گروه کلم قرآن می موجود ند موشلاقبها فاسمهد ولل ور مان کوفها فاسمهد ولل و تفاح ور مان پر معینو عامه مشا کخ کے نز دیک فاسد نه موکی بيجيا بمراكعاب

آ كرويا باليجيكرد بااكرمعن ندبد ليمثل الهد فهيا فيروشهيق برهااورشهيق كومقدم كرديا تؤنماز فاسدنه وكى بيخلا مدش لكها ہاوراگر معنے بدل کے شالان لاہرار لقی نعید وان الفجاد لفی جعید کو ان لا براد لفی جعید وان الفجار لغی نعید پڑ ھاتو اکثر مشائخ کا يقول ب كدنماز فاسد موجائے كى بى بي جے بيكم بيريد من لكھا باور اگر دوكلموں برمقدم كرويايس اگر معتى بدل عِلَّ عَلَى الله الله الشيطان يحوف اولياء علا تخافواهم وعافون كو انما ذلكم الشيطان يخوف اوليا فخانهم ولا يخافون برهالو نماز فاسد بوجائ كى اوراكر معند ندبد لمثلا يومبيض وجوه وتسود وجوه وتبيض وجوه برهالو تماز فاسديه بوكى اوراكر ا كي حرف كودوسر حرف برمقدم كردياتو الرمعنى بدل محي مثلاً عفص كو بجائے عصف كے ير هدياتو تماز قاسد موجائے كاورا ترمعنى ند بد لے مثلاً بحثاً واجوے کو عثابت اوسے بڑے دیا تو نماز فاسدنہ ہوگی بھی مختار ہے بیافلام میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگدذ کرکروینا ہے اگر آیت پر بورا وقف کرے دوسری بوری یا تھوڑی می پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی مثلا والعصد ان الانسان برحران الابراد لغي تعيد برصوال ياسورموالتين هذا البلد الامين تك برص بمروقف كيا بحراقد خلقنا الانسان في كبد يرحايا ان الذين أمنو و اعملو الصالحات برحا بحروقف كيا مجراولنك هم شر البريه يردويا تو تماز فاسدت وك ليكن اكر وتعف تدكيا اور ملاديا تو اكر معن شد بد الممثلان الذين آمنو واعملو الصالحات لهم جنات الفردوس ك عكدان الذين آمنو وعملو الصالحات فلهد جزاى الحسنى برهويا تؤنماز فاسدنه بوكي كيكن اكرمعت بدلے مثلاً ان الذين آمنو وحملو الساليات اولتك بمشرالبريه يره ويااوران الذين كفروامن الل لكتاب كوخالدين فيها بتك يزه كراولتك بهم خيرالبريه يرثه وياتو تمام علا كے زويك نماز فاسد موكى اور ميں يح ب بيفلا صدير الكها باور عجمله ان كى وقف اور وصل اور ابتدا بے جہاں ان كاموتع ند مواكر ایس جگه وقف کیا جہال موضع وقف کانیس یا ایس جگه ے ابتداکی جہال ے ابتداکا مقام نیس تو اگرمنی میں بہت کھلا ہوا تغیر نیس ہوامثلا ان الذین آمنواوملوالصالحات بر هروفف کیا مجراولتک ہم خبرالبریہ سے ابتدا کی تو ہوارے علما کا اجماع اس بات برے کہ نماز فاسدنه موكى بيميط من تكما باورا كراكي جكه وصل كياكه جهال وصل كاموقع ندتها مثلا اصحاب النارير وقف ندكيا اوراس كوالذين يحلون العرش علادياتو نماز فاسدند وكي ليكن وه بهت مروه بيضا صد كما الدار أكرمت من بهت تغير بوكيا مثلا شهدالندان لا الله يره حااور چروقف كيا پر الا جو يره حاتر اكثر علاء كنز ويك نماز فاسدنه جو كي اوربعض كيز ويك فاسد جو جائے كي اورفتو ي اس رے کرکی صورت میں نماز فاسدنہ ہوگی میرچیط میں لکھا ہے اور قاضی امام سعید نجیب ابو بھر نے کہا ہے کہ جب قر اُت سے فارخ ہواور ركوع كادراد وكرية واكرقر أت كافتم الله كي تعريف يربوا بي الله اكبركااس علانااولى باورا كرالله كي تعريف برخم نبيس بوامثلا ان شائک ہوالا بتر پڑ معاتو وہاں القدا کبراس ہے جدا کرٹا اولی لیے بیتا تارخانید میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے علطی اعراب کی ہے اگر اعراب میں ایک علطی کی جس سے معنی بدل نہ محے مثلاً لائر فعواصواتلیم میں تے کو پیش سے بر حاتو تماز یالا جماع فاسد نہ ہوگی اور اگر معنے میں بہت تغیر ہوا مثلاً وعصے آ وم رب پڑ ھااورمیم کوزبراور بے کوچیش سے بڑھایا ای تئم کی اور نلطی کی جس کے قصد کرنے میں كفر ہوجاتا ہے تو اگر بطور خطا کے بڑھا ہے تو متقدمین کے مزد کے تماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے محدا بن مقاتل اور ابو نصرمحد بن سلام اورابو بكر بن سعيد بني اور فيقه ابوجعفر بندواني اورابو بكر حجد ابن الفصل اور يشخ امام زامر تمس الائر حلواني كابيةول ہے كه نماز فاسدت ہوگی متقدمین کے قول میں اختیاط زیادہ ہے اس لیے کداس کے ارادہ میں تفرجوجا تا ہے اور جس کے ارادہ میں تفرجودہ مجملہ ا معتقرات اوب مي بي جيس تلاوت قرآن عن ١٥٠ باره براليد بروهم الباعة ... عن كما كيا كذاعوذ والله من الشيطان الرجيم ندملا و كداليد كالمير عن وبهم بوتاب كرهيا كاطرف باام

قرآن نیں اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہاں لے کدا کثر آدمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب ہے تمیز نہیں کر سکتے ہید فراوی قامنی خان می تکھا ہے اور میں اشبہ ہے میچیط عی تکھا ہے اور ای پرفتوی ہے بیٹر بیٹر تکھا ہے اور میں تکہیر بیٹر تکھا ہے۔ اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ تشعر میداور مدکوان کے مقاموں سے چھوڑ دے اگرایاک نعبد دوایا کے سنتھین میں تشدید جھوڑ دی یا الحمدالتدرب العالمين من بوكوت يدين تدرير حاتو مخاريب كرنماز فاسدند موكى اور برجكد يي عم عامد مشائخ كاند بب ے کے فاسد ہوگی اور مرجھوڑ نے میں اگر معنی میں بر لتے مثلاً او آبات کو بغیر مدے پڑھایا اٹا اعطیناک کا مرجھوڑ دیا تو نماز فاسد نہوگی اور امر معنے بدل جائیں مثلاً سوا میں م کورچیوز کر بر حایاد عااور نداوش در کیا تو مخاریے کرنماز فاسد ند ہوگی جس طرح تشدید کے چوز نے می فاسد نہوتی تھی بیفلا مسیل لکھا ہاور اگرومن اظلم من كذب علے الله می تشدید كی تو بعضوں نے كہا ہماز فاسد نہ ہوگی اور ای برفتوی ہے میعنا بید سل الکھا ہے اور مجملہ ان کے ہداد غام کواس کے موقع سے چھوڑ تا اور الی جگدادا کرتا جہاں اس کا موقع نبیں اگرا میے موقع پرادعام کیا جہاں کس نے ادعام نبیس کیا ہادراس ادعام سے عبارت مگر جاتی ہادر کلہ کے معنی مجھ میں بیس آتے مثلاً قبل للذين كفروا ستغبلون على فين كولام على اوغام كياتو تماز فاسد جوچائ كى اورا كراكى جكداد غام كياجهال كى نے ادغام بس كيا بي مراس كلمه كم من بيل بدلت اوروي مجه من تاب جوبغيراد عام كي مجما جاتاتها مثلاً قل سيروارد حااورلام كوسين عسادعام كردياتو تماز فاسدت وكي اوراكرادعام اسيخ موقع سي تهود ديامثلا اينما تكونو ايدركك الموت برها ورادعام جهود دیا تو تماز فاسدند ہوگی اگر چرعبارت بکر جائے گی بیمچیط میں تکھا ہے اور تجملہ ان کے امالہ کرنا ہے جہاں اس کا موقع تبیں اگر بہم مند المال سے برجی یا مالک یوم الدین امال سے برحاد راس طرح بے موقع امالہ کیا تو نماز فاسدند ، وکی بیمیط مس لکھا ہے اور مخملدان کے ووقرات برصاب جوال قرآن مى جس كود عرت عنان رضى الله عند في حمال كياب يعض مشائخ في كهاب كداكر الى قرأت برهى جواس مشہور قران میں نیس اور اسکے معنے بھی اس سے اوائیس ہوتے تو اگروہ دعایا ثناء نیس ہو بالاتفاق نماز قاسد ہوجائے گی اور اگر اس سے دہی معنی ادا ہوئے میں تو امام الوحنیفة اور امام محر کے تول سے موافق نماز قاسد نہ ہوگی اور امام الو بوست کے نزد یک نماز فاسد ، وجائے کی اور اس مسئلہ میں ٹھیک جواب یہ ہے کہ اگر معجف ابن مسعود وغیر ، کی قر اُت پڑھی تو وہ نماز کی قر اُت عی شار نہیں ہوگی سکن اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کراکر اس کے ساتھ مشہور قرآن میں سے بھی اس قدر پڑھ لیا جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے تواس سے نماز جائز ہوجائے کی میجیط میں کھا ہاور تجملدان کے ہے کلم کو بوراند پڑھنا آگرا کی کلم کو تعوز اسمایٹ ھااور بوراند کیا یا اس سبب سے کہ سانس ٹوٹ تنی یا اس سب سے کہ یاتی کلہ بھول حمیا اور پھر یاد آیا تو پڑھ لیا مثلاً الحمد الله پڑھنے کا ارادہ کیا اور آل کہ کر سانس نوث من ياباتي بحول كميا بحريادة يا اورحمرالله بيز هاياباتي يادنية يامثلا بيقصد كمياتها كهالممداورسوره بير هي بحراس كابيز هنا بعول كميا اور پھر برا منے كا اراد وكيا اور جب آل كها تواس كوريال مواكدين براج جكاموان يس جموز ديا اور ركوع كرديايا تموز است كل براحاس کوچیوز کر دوسر اکلمہ پڑھالیں ان سب اور ایس بی اور صورتوں میں بعض مشائخ کے نزد یک نماز فاسد ہوجائے گی اور عمس الائم علوائی ای برفتوی و یتے تنے اور بعض مشائخ کا بیتول ہے کہ اگر ایسے کلہ کوتھوڑ اسابرہ ھاجس کے کل بڑھنے میں تماز فاسد ہوجاتی ہے تو اس تموڑے پڑھنے میں بھی نماز فاسد ہوجائے گی بیرہ خبرہ میں اکتماہے جز وکلہ کو تھم کل کلہ کا ہے میں تنجے ہے بید فاوی قامنی خان میں اکتماہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جز وکلے کے بھی ازروے لغت یکومنی سے ہوں اور فضول نہیں ہوتا اور قرآن کے معنی حضرت منان كم مدخلات على تمام محارض الدعنم كاجماع يديم محف جومتوانز بي مع موادث قرأت كي عم موابيل جوقرأت أس كى قرأت على عنت وووقر آن ين يعى قرآ لناؤموار تطعي موارث كاعم بادرووشاؤقر أتيس بواس عي قرآ لن كاصفت نديوني اام بھی نہیں بدلتے تو جائے کہ نماز فاسد نہ ہوادراگر اس جز وکلہ کے پھے معنی نیس اور نضول ہے یا نضول نہیں ہے گر اس ہے تر آن کے معنی بدل جاتے میں تو نماز فاسد ہوجائے کی اور اکثر مشائخ کا ند ہب یہ ہے کہ نماز فاسدنیں ہوتی اس لئے کہ بدالی باتیں ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہیں ان کا تھم اس طرح ہوگا جیسے نماز میں کھنکار نے کا ہوتا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کلمہ کے بعض حرف کو بہت پڑھا توضیح

یے کہ نماز فاسدنہ ہوگی اس لئے کہ اسی صورت میں اکثر واقع ہوجاتی ہے میچیط میں اکسا ہے۔

ا گر قرآن کونماز میں را گئی ہے بڑھا تو اگر کلمہ بدل جاتا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر صرف مدولین کے حرفوں میں را کنی کی تو فاسد نہ ہوگی کیکن اگر بہت معلی ہوئی را گنی ہوگئ تو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کورا کن سے بر حاتواس عى مشائخ كا اختلاف باوراكثر مشائخ في اس كوكروه بتايا بي خلاصه عن الكعاب اور يجي سيح بيده جيز كروري عن الكعاب اور الدركا سنتا بھی مروہ ہے بیافلامہ می لکھا ہے ابوالقاسم صفار بخاری نے قل کیا ہے کہ اگر نماز اس طرح کی ادا ہوکہ اس میں بعض وجہ جواز کی بو اوربعض وجد فسادی ہوتو احتیاطافساد کا تھم کریں مے لیکن قرات کے متلوں میں جواز کا تھم کریں مجے اس کے کداس کی غلطیوں میں تمام لوگ جتلا ہیں یظہیریہ میں لکھا ہے اور مجملدان کے اللہ کے ناموں میں تا نیٹ وافل کرنا اگر کسی نے تماز میں عل يعظرون الا ان یاتیہ الله فی ظلل من الفعام من یاتیم کوتاجیم سے بر حاق محدین علی بن محدالا دیب نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہوگی اس کے ک الله كنامول في تا تيك واخل كرنا جا ترتيس جس طرح: الله لا اله الله هو العي القيوم اور لعد يلد ولعد يولد إوراس طرح اور مفات الی من تانید داخل کرنا جائز نیس اور یخ امام ابو یمر حمر بن الفضل نے کہا ہے کہ نماز فاسدند ہوگی اس لئے کدید فعل غیر القد کا ہے بعض مشائخ نے ای کوچیج کہا ہے بیمجیط اور ذخیرہ ٹی لکھا ہے تو ائد میں ہے کہ اگر کمٹی نے نماز ٹیں کملی ہوئی خطا کی مجراوٹا کوچیج پڑ ھاتو میرے زویک نمازاس کی جائز ہے اور بی تھم ہے اعراب کی تلطی کا اور اگر کسی نے چیش کی جگہ زبر پر حایاز برکی جگہ چیش پر حایا چیش و زير كي جكه زير برم حاتواس كي نماز فاسد نه وكي .

يانعو () باب

امامت کے بیان میں اوراس میں سات نعملیں ہیں

بها فعل

### جماعت کے بیان میں

فجماعت سنت موكدوب بيمتون عن اور خلاصداور محيط مرسى على لكماب غايية على ب كد جار مدارخ ف اس كو واجب بنایا ہمنیدی ہے کسنت اس کا اس واسطے نام رکھا ہے کہ اس کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہے بدائع میں ہے کہ ایسے مردوں پر جوعاقل بالغ آزاد بیں اور بلاحرج جماعت پر قاور بیں ان پر جماعت واجب عبے۔اگر جماعت فوت ہوجائے تو ہمارے ل جماعت سنت مؤكده جوجس محزك كرنے على اسارت و برائى بےلقوارعليدالسلام الجماعة من من البدى لا تخلف عنها الامنافق ليني جماعت مجمله سنن البدي كري ال المرام المرام المرام المن يعنى جس كي خصلت منافقول ما تند ب اور صديد الوجرية بن بلا عذر كمرين برجيد والول و بعاعت ے کی نے والوں کے کمر جلانے کا قصد کیااور فاہر کلام می شخ ابن البمام کامیلان بجانب وجوب با ع تهدئی نے کہا جعد وقیدین میں جماعت شرط ہاورتر اور کا میں جماعت سنت اور و تر رمضان میں مستحب ہااو

ورمرى فصل

اس کے بیان میں جس کوامامت کاحق زیادہ ہے

ا بامت کے واسطے سب میں زیادہ اولی وہ خض ہے جوا حکام نماز کو زیادہ جا نتا ہو بیم نفرات میں تکھا ہے۔ اور بھی ظاہر ہے یہ بڑا لرائق میں تکھا ہے بیچ کم اس صورت پر ہے کہ جب وہ قر اُت بھی اس قد رجا نتا ہوجس سے قر اُت کی سنت اُواہو جائے بیجین میں تکھا ہے اور اس کے دین میں بھی بچی ہی می می میں اور نہا یہ میں تکھا ہے اور طاہر گنا ہوں سے بچتا ہوتو وہی سختی ہے اگر چہ سوااس کے کوئی اور زیادہ پر ہیزگار ہو بیچیلا میں تکھا ہے اور بھی زاہدی میں تکھا ہے اگر کوئی محض نماز کے علم میں کا مل ہولیکن سوائے اس کے اور علم میں تا ہودہ اور کی دور اور می زاہدی میں تکھا ہے اگر وہ تحض نماز کے احتا میں اور تا ہودہ اور کی میں تھا ہے اگر وہ تحض نماز کے احتام ہرا پر جانے والے ہوں تو ان میں سے جو تھی زیادہ قاری ہو بین علم قر اُت ذیادہ جانتا ہودہ اور قان کی جگہ وقف کی جگہ وقف کی جگہ وہ اور وہ مل اور تشدید کی جگہ تند بدادر شخفیف کی جگہ تخفیف وہ ذیادہ مستق

ا اوركها كياكوقد رفرض- عداوركها كياكوقد رواجب و اور بي سمح بيكراولويت كياد اجبين بوسكايا اع ع مثلاالام مجدهم لي بهاوركي كوأس كا متقاد عل طعن موقو ووترك جاعت عي معدود ب خلاف اس كيجس كافعال في ربول ١٢

تبرى فصل

# اُس شخص کے بیان میں جوامامت کے لائق ہو

مرغینانی نے کہا ہے کہ صاحب ہوااور صاحب بدعت کے پیچے نماز جائز ہائز ہا اور دائستی مجاور تدری اور بھی اور اس مضہ اور اس مختص کے پیچے جو تر آن کے تلوق ہونے کا قائل ہے نماز جائز نیس اور حاصل یہ ہے کہ اگر دین کی خرابی ایس ہو کہ اس سے کا فرنہ وہ اللہ میں پر بیز گاری ہے کہ اس میاحات سے اس کو اجتناب ہوگا ۔ دری مین پر بیز گاری ہے کہ اس میاحات سے اس کو اجتناب ہوگا ۔ دری مین پر بیز گاری ہے کہ اس میں برائے جو کہ اس میں برائے جو میں البرائی میں کو اس مردود ہے۔ تدوری جوا ہے آ ہے کو قادر کہتے ہیں۔ مشہد جواللہ تعالی کو تھی میں باتھ یاؤں ہو غیر وسے اللہ اللہ تا اس کی گوائی مردود ہے۔ تدوری جوا ہے آ ہے کو قادر کہتے ہیں۔ مشہد جواللہ تعالی کو تلوق سے مشابہ کئے ہیں باتھ یاؤں ہو غیر وسے ال

ہوتو کراہت کے ساتھ نماز چائز ہےورنہ جائز نہیں یہ بین اور خلاصہ می لکھا ہے اور میں سیجے ہے بیدا کع می لکھا ہے۔اور جوشل معراج كامكر بو أكروومكه يربيت المقدى تك جانے كامكر بوتو كافر ب اور اكر بيت المقدى سے آميم معراج كامكر بوتو كافرنبين اوراكرمبتدع إفاس كے بيجے نماز پر مى توجيا مت كا تواب فى جائے كالكن اس قدرتواب ند الح كا جوثق كے بيجے پر مت على ملمانية خلاصه على الكور الموساقة اكياتو محج بالرامام مقامات خلاف ، بيتا مومثلاً سيلين كيموااوركي مقام س کوئی نجس چنے نظے جیسے فصد کھلا ہے تو وضو کر لے اور قبلہ ہے بہت نہ پھرتا ہو مینہا بیاور کفایہ کے باب الوتر میں تکسا ہے اور اس میں شک نبیں کداگرسورج کے چینے کے موقعوں سے پھر کیا تو قبلہ ہے بہت پھر کیا یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور متعصب نہ ہواورا پنے ا عان عن شك ندر كمنا مواوراي بندياني جوجوتموز ابووضونه كراورمني لك جائة اين كرر عدموتا مواور خلك مني كوكرج وال مواوروتر كوقطع ندكرتا مواور قطنا نمازول عسرتر تيب كى دعاءت كرتا مواور جوتفائى مركاسح كرتا مويه نهايداور كفايد كم باب الوتر عى لكعا ہاورتموزے یانی میں اگر نجاست کر جائے ہواں سے دخونہ کرتا ہو یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہاورستعمل یانی سے وضونہ کرتا ہو ير ابيه على لكعاب الم تمريا في في الاسلام معروف بهخوا برزاده يفل كياب كدا كرشانعي الم يدييزين يتيني معلوم نه بول تو اس سے اقتدا کرنا جائز ہے اور مروو ہے یہ کفایداور نہاہے میں اکھا ہے اگر مقتدی کوامام میں ایک یا تی معلوم موں جن سے امام کے نزد یک نماز فاسد موتی ہے جیسے مورت یاذ کر کا چھوٹا اور امام کواس کی خبرتیں تو اکثر فقہا کے بموجب نماز اس کی جائز ہوگی اور بعضوں كزويك جائز ہوكى پہلاتول جواس باس كى وجديہ بكرمقتدى كى دائے كے بموجب امام كى تماز جائز بادراس كے حق يس ا بی رائے معتبر ہے ہیں جواز کا تول معتبر ہو تیمین میں لکھا ہے منٹی نے کہا ہے کہ وتر میں حنفی کا فقد اس محض ہے جے ہے جس کی رائے بهوجب غرب الم محر اورامام الويوسف رحمدالله سے بويد خلاصه من الكھائے تيم كرنے وال اگروضوكرنے والے كي امامت كرلية الم ابوضيفة اورالم ابو يوسف كرويك جائز (١) بيد بدايي الكما بي الاسلام في ذكر كياب كرية فلاف اس مورت من ہے جب وضو کرنے والوں کے باس بانی ندمواور اگران کے باس بانی ہے تو تیم کرنے والا وضو کرنے والے کی امامت ندکرے بد نہاریش تکھاہے جناز وکی نماز میں وضو کرنے والوں کو تینم کرنے والے کی اقتد اکر نابلا خلاف جائزے بیا خلاصہ میں تکھاہے

م حرک کرتا ہے یا جہیرہ برس کرتا ہے فصد کھلانے والے کواکر فون نظیے کا خوف ند ہوتو تذرستوں کا امام ہونا جائز ہے جو تھی جانور بر سوار ہواں کواس فضی کا امام بنتا جواس کے ساتھ جانور بر سوار ہے اور اشارہ سے نماذ پڑھنے والے کواشارہ سے نماذ پڑھنے والے کا اور نظے کونگوں کا امام بنتا جائز ہے بیقلا مسیمی لکھا ہے اور افضل برے کہ نظیا لگ بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھیں اور ایک دوسے سے دور سے جو اگر جماعت سے نماز پڑھیں تو امام خورتوں کی جماعت کی طرح نظیم کھڑا ہو بیچر برة المجرہ میں لکھا ہے اور امام اگر بند جائے تو جائز ہے بینما بیمی لکھا ہے ان کی نماز کروہ ہے بید جو برة المجرہ میں اور مرائ الو باج میں لکھا ہے کھڑے ہوئے والے کا اقتد اراس فض کے بیچھے ہے جو بیٹے کرنماذ پڑھتا ہوا ور رکوع اور مجدہ کرتے اور کو کا اور جدہ کرنے والے کا اقتد اراس فض کے بیچھے جو بیٹے کرنماذ پڑھتا ہوا ور رکوع اور مجدہ کرتے اور کو جو اور جدہ کرنے والے کا اقتد ار

كبراأ وى كمزے بوكر نماز يز هن والے كى امات اس طرح كرسكتا بي بين كر نماز يز هنوالے كى امامت كرسكتا ب بدذ خیر واور خانید می الکھا ہے۔ اور لقم میں ہے کہ اگر اس کے قیام اور رکوع میں فرق طاہر موتو بالا تفاق جائز ہے اور اگر طاہر نہ موتو امام ابوطنيقة اورا مام ابويوسف كينزويك جائز باوراى كواكثر علماء في اختيار كياب الم محدكا خلاف ب يدكفا يدهل لكعاب اكرامام كا یا دُں نیز هاہوادرو ہموڑے یا دُں پر کھڑا ہو پورے یا دُس پر کھڑا نہ ہوتو امامت اس کی جائز ہےاورا گرود سرامخص امام ہوتو اولی ہے بیہ تبین میں تکھا ہے نقل پڑھنے والافرض پڑنے والے کے چھے نماز پڑھ سکتا ہے بید ہدایہ میں تکھا ہے اوراگر چدو وآخر کی دور کعتوں میں قراًت نہ بر حتا ہو یہ تار تارخانید على جامع الجوامع نے قال كيا ہے اگر ايك نفل برجے والے نے ايك فرض برجے والے كے يہي اقتدا کیا پر نماز تو ڑوی پرای فرض میں اس کے پیچے افتدا کیا اور اس تفل کی نماز تو ڑنے میں جو تضالان م آئی تھی اس کی نیت کی تو ہمارے نزو کیک و وجائز ہوگی بیرکا فی میں لکھا ہے ووقت جونون رہنےوالے کے چھپے اوراس مخص کے چھپے جونشہ میں ہواقتد استح نہیں اور اگراس کو مجی جنون ہوتا ہوا در مجی افاقہ ہوتا ہے تو افاقہ کے زمانہ میں اس کے چیمے افتد استی ہے بیزنادی قاضی خان میں لکھا ہے فتیہ ئے کہا کہ طاہر روایت کے بموجب اس می فرق نہیں کہ اس کے افاقہ کے وقت معلوم ہویات ہولیں دوافاقہ کے زمانہ می می کی بادر يمي تولى بم في اختيار ب تا تارخانيد عي لكما ب مقيم كاسافر كے يجھے اقد اكر تاوقت على بويا خارج وقت على بوتي باس طرح مسافر کامقیم کے بیچھے افتد اکرنا وقت میں جی ہے ندخار ن وقت میں تقیم نے اگر دور کعتیں عصر کی پڑھیں مجرسورج جیسے گیا بھر سكى مسافر نے اى عمر كانس كے بيتھے اقتداكيا توضيح ہے اور جوفض دوسنتيں ظهر كى برد هنا جا ہتا ہواس كواس ففس كے بيتھے اقتداكرنا جو جار سنتیں ظہرے ملے بڑھتا ہوجائز ہے بیخلا صریس لکھا ہے۔ گاؤں والے اور اندھے اور ولد الزیا اور فاسق کی امامت جائز <sup>ہ</sup>ے بی ظلاصہ من لکھا ہے گر کروہ ہے بیتون میں لکھا ہے۔ مرد کی امامت مورت کے واسطے جائز ہے بشر طبیک امام اس کی امامت کی نیت كرينے اور خلوت نه ہوا ورام کرامام خلوت میں ہے تو اگر ان سب كا يا بعض كامحرم ہے تو جائز ہے اور مکروہ ہے بينہا يدهي شرح طحاوي مے تقل کیا ہے۔ عورت کا افتد امرد کے چیچے جعد کی نماز میں جائز ہے اور اگر چیمرو نے اس کی نیت ند کی مواور اس طرح عیدین کی نماز على جائز باوريكي استح ب بي خلاصه على لكها ب مروكومورت كے يہيے اقتد اجائز تبيل بد بدايد على لكها ب عورت كومورتول كاكل تمازوں میں خواہوہ فرض ہو یانفل امام بنا کروہ ہے تمر جنازہ کی نماز میں مکروہ نیس بینہا بیٹس لکھا ہے اگر عورتیں جماعت ہے نماز یو حسیں تو جوبورت امام ہو و و درمیان میں کھڑی ہولیکن اس کے ورمیان کھڑے ہونے ہے بھی کراہت زائل نہیں ہوتی اوراگرامام آ کے برد ھوائے ق نماز فاسر نیس ہوتی ہے جو ہرة النير ويس لكما ہے۔

ا توضروری ہے کہ پاؤگ قدرواجب جائے ہوں کونگرائی کے پیچے نماز قاری بیل جائز ہے مرآ ل کرائے شل اعرابی کی امامت کرے اا

عورتوں کونلیجد و نلیحد و نماز یر صناافضل کے بیا ظلامہ میں لکھا ہے۔ خنٹی مشکل کومورتوں کی امامت اگروہ آ مے بر و جائے تو جائز ہے اگروہ و درمیان میں کمٹر اہواور مرد کے تھم میں ہوتو بسب برابر ہوجانے کے نماز عورتوں کی فاسد ہوجائے کی بیرمحیط مرحسی میں لکھا ہے۔ ضعی مشکل کی امامت مردوں کے واسطے اور اس طرح کے خلا مشکل کے لئے جائز تہیں جولا کا قریب بلوغ ہواس کواس طرح کے لڑکوں کا امام بنما جائز ہے۔ بیفلامہ بنم الکھا ہے لڑکوں کے چیچیز اوس اور مطلق سنتوں میں ائمہ کنے کے قول کے بھو جب افتد اجائز ہے بیر قاوی قاض خان میں لکھا ہے اور مخاریہ ہے کہ کسی نماز میں جائز نیس مید اید میں لکھا ہے اور میں اسم ہے میدی اسم می قول ہے اکثر فقہا کا اور می طاہرروایت ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے مونگا قاری کے چیجے افتد اکرنے پر قادر ہواور ملیحد ونماز برصفة جائزے بيتا تارفانيد ي كلما إلى كواميون كالمام بناجائزے بيسراجيد ي كلما عامراي كوايك اى اورايك ايس فنص كا جوقر آن بر هسکتا ہے امام بناتو امام ابوضیف کے فزد کیک سب کی نماز فاسد ہوگی اور امام محدّ اور امام ابوبوسٹ کے فزد کیک مرف قاری كى نماز قاسد ہوگى اور اگرووسب جدا جدا نماز يزهين تو بعضون كا قول بدي كداس بن بحى خلاف اور بعضوں نے كہا ہے كه نماز يج ہوگی ہی سے ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوای کے مصنف کی ہے۔ادراگرای امام بناادراس نے تمازشروع کردی مجمرقاری آیاتو بعض کایتول ہے کے تماز فاسد موجائے گی اور کرخی نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہوگی اگر اایک قاری نماز پر هتا تمااورا می آیا اوراس کے چھے اقتد اندکیااور ملیحدہ نماز پرمدلی تو اس می فقہا کا اختلاف ہے اصح یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی قاری مجد کے دروازہ پر ہویا معدے براوس میں مواور ای معدمی اکیا نماز پر معے تو با خلاف ای کی نماز جائز ہے اگر قاری اور نماز برا حتا مواورای ووسری نماز یر حناجا ہے تو بالاتفاق ای کوجائز ہے کہ ملیحد ونماز پر حالے اور قاری کے فارخ ہونے کا انتظار نہ کرے امام تمر تاشی نے لکھا ہے کہ ای پرواجب ہے کدرات دن اس بات کی کوشش کرتار ہے کہ اس قدر قرآن سکھے لے جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے آگروہ تصور کرے گاتو عندالقد معذور نہ ہوگا بینمایی میں اکھا ہے قاری کا اقتداای اور کو سے سے چھے جمین اور اس طرح ای کا فقد ا کو سے کے جیے اور کیڑا بہنے والے کا اقتد النظے کے چیچے اورمسبوق کا اقتد ااپنی باتی نماز وں میں دوسرے مسبوق کے چیچے بھی نہیں ہے بی فاوی کا قامنی فان میں الكهاب الحق كا اقتد الماحق كے يتھے اور سوارى سے الركر نماز برا صند والے كا اقتد اسوار كے يتھے بح نيس بي خلا مدى لكها ب ظهركى نماز پر من والے كا اقد اعمر كى بر من والے كے يتي اور آئ كے ظهر ير من والے كا اقد اكل كى ظهر يز من والے يا نماز جد بر من والے کے پیچےاور جمعہ پڑھنے والے کا افتد اظہر پڑھنے والے کے چیچےاور فرض پڑھے والے کا افتد انقل پڑھنے والے کے پیچھے جج تہیں اور تذرکی نماز برجنے والے کا افتد انذرکی نماز برجنے کے بیچے سے نمیں لیکن اگر کسی نے دوسرے محف کی نماز کی تذرکی ہواورایک ان میں ہے دوسرے کا اقتداکر لے توضیح ہے اور نقل کی تماز تو زکر پھراس کے پڑھنے والے کا افتد الیک اس طرح کے مخص کے بیجھے جس نے اپنی نفل تو زوی اور پھر ایک نے دوسرے کا افتد اکیا تو سے ہے۔ اگر دو فخصوں نے یہ شم کھائی کہ ہم تماز رہ میں مے اور پھر ایک نے دوسرے کا اقتداکیا توضیح ہے۔ نذر کی تماز پڑھنے والے کا افتد اسم کی نماز پڑھنے والے کے بیچھے پی تنم کی نماز پڑھنے والے کا فقد انذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچنے جے بیمچیا سرحی میں تکھا ہے۔ ع

اگرنگا كچر شكول اور كچركير مينخ والول كالهم موتواهام كي اور تكول كي نماز جائز بوگي اور كيزے پينے والول كي بالاجماع

ع طواف کے بعد جود درکست پڑمی جاتی ہیں اُن کا سلب طواف ہے کہ طواف ایک مرد کادوسرے سے جدا ہے قد نماز طواف بھی افتر انہی جا اُزنیس ہے ا

ا ادر کردہ ہے جورتوں کو جماعت بیں حاضر ہونا کیونکہ اُن کی حاضری جی گذتہ کا خوف ہے لہٰ قامعنرے تمرّ نے منع فرماد یااور جب بورتوں نے معنزے ام الحائمنین صدیقہ سے شکامت کی تو معنزے ام الحواثین نے فرمایا کے اگر معنزے سلی اللہ علیہ دسلم اب جیسی تمہادی حالت دیکھنے تو جسے بواسرائیل کی مورتیں ''متون او تم کی آت تھے منع کی جا کیں 11

جائز نہوگی بیفلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص تندرست ہے اور اس کا کپڑانجس ہے اور وہ دھونیں سکتا اس کا اقتدا ایسے شخص کے پیچھے جس کو ہرونت حدث ہوتا رہتا ہے مجے نہیں بیتا تار خاشیہ میں لکھا ہے۔ تو حلا جوبعض حرفوں کے اوا کرنے پر قا درنہیں اس کی امامت جانز نہیں تمرا بی طرح کے تو تکوں کا اس وقت اہام بن سکتا ہے جب توم میں کوئی الیا شخص حاضر نہ ہوجوان حرفوں کوادا کر سکے اور اگر توم ش ایساخنص موجود بوتو تو تلے امام اور ساری قوم کی نماز فاسد ہوگی اور چوخص بے کل وقف کرتا ہواور کل وقف میں وقف شکرتا ہوا س کوامام بنان ما سوا ہے اوراس طرح جو محض قرآن بڑھے میں بہت کھ کارتا ہواور جس مخص کو متمد کی عادت ہو لیعن سے بغیر چند بارے کہنے کے اس سے اوا نہ ہوتی ہویا جس میں فاقاہ کے یعنی فے بغیر چند بارے کہنے کے اس سے اوا نہ ہوتی تو اس کو بھی ا مام جنانہ جا ہے اور جو محض ابیا ہوکہ بغیر مشقت کے حرفوں کے اوائیس کرسکتالیکن اس کومتمہ یا فافاؤیس اور جب حرفوں کو نکالیا ہے تو سکتے نکالیا ہے تو اس کی امامت مرو وہیں یہ پید میں زاتا بقاری کے بیان میں لکھا ہے قاری نے اگرای کے پیچے افتد اکیا تو اسکی نماز شروع ند ہوگی بہاں تك كدا كرنقل تمازشروع كى اورتو ژوى تواس كى قضاواجب نه بوكى يمي سيح باوريي علم باس صورت مى كدا كرمرد يورت ك چیجے یالز کے کے چیچے یا ہے وضو جنب کے چیچے نفل میں افتدا کرے اور تو ڑ دے اور اصل ان مسکوں میں سیاہے کہ امام کا عال اگر مقتدیوں کے حال کے برابر ہویازیادہ ہے تو کل کی تماز جائز ہے اور اگرا مام کا حال مقتدیوں کے حال ہے کم ہے تو امام کی نماز جائز ہو جائے گامقتدیوں کی جائز نہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے لیکن اگر امام ای ہے اور مقتدی قاری یا امام کونگا ہے اور مقتدی ای تو امام کی نماز مجى جائز تبوكى بياقاوى قاضى خان يس لكمناب اور فيقدا يوعيدالله في جرجاني في كماب كداكراى اور كو يك كومعلوم موكدان كي ييجية قارى بيتوامام ابوطيفة كرزويك إن كى نماز فاسد بوجائ كى اورا كرمعلوم ند بوتو نماز فاسد ند بوكى جيسة ول ب صاحبين كااور طا ہرروابیت میں معلوم ہوتے اور شدمعلوم ہوئے کی حالت میں پر کھ فرق تیس بینہا مدمی لکھاہے و پیخصوں نے ساتھ نماز شروع کی اور ہر ایک نے بینیت کی کہ میں دوسرے کا امام ہوں تو دونوں کی تماز پوری ہوجائے گی اور اگر ہر ایک نے بینیت کی کہ میں دوسرے کا مقندی ہوں تو دونوں کی نماز شہو کی میر پیط مرحمی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مخطی امام ہے ادراس کے بدن برجا تدار کی تصویریں بنی ہوں تو کیچرمضا نقینیں اس کئے کہ و وتضویریں کپڑول میں چیسی ہیں اور یکی تھم ہے اس صورت میں کے اگر انگوشی مین کرنما زیراش اور اس می چھوٹی کی تصویر ہے یا ایک ایساور ہم اس کے پاس ہے جس می تصویریں بیل تو نماز جائز ہوگی اس واسطے کہ ووقصوری جھوٹی بیل يدفآوي قاضي خان عن لكحاب \_ ايك محض امامت كى صلاحيت ركفتا ب اورابي علد كى مجديس امامت نبيس كرتا اور رمضان مي دوسرے ملے کی مسجد میں امامت کے واسطے جاتا ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنے محلّہ سے عشا کا وقت داخل ہونے سے بہلے جلا جائے اور اگر عشا كاوقت داخل مونے كے بعد جائے گا تو اس كے واسطے مكر وہ بيخلا صديش الكھا ہے۔ فاسق اگر جمعہ كى نمازكى امامت كرتا ہو اور توم اس کے منع کرنے سے عاجز ہے تو بعضوں کا بیول ہے کہ جمعہ عمداک کا افتدا کریں اور جعداس کی امامت کی وجہ سے ن جیوزیں اور جمعہ کی نماز کے علاوہ اور نمازوں میں اگروہ امام بتما ہوتو دوسری محدیث جلا جانا اور اسکے چیجے افتدات کرنا جائزے ہے ظہیر بیش تکھا ہے۔ اگر ایک مختص امامت کرتا ہواور جماعت کےلوگ اس سے کارہ ہوں تو اگر ان لوگوں کی کراہت اس وجہ سے ب كداس محف من كوئى نقصان ب يااور مخصول من المامت كاستحقاق اس سناده باتواس كوامامت كرنا كروه باوراً رواى ا ماست کا زیادہ مستحل ہے تو مکروہ نہیں بیمپیط میں لکھا ہے۔اور نماز کو بہت وراز کرنا مکروہ ہے بیمپین میں لکھا ہے اور امام کو جا ہے کہ بعد قدرمسنوں کے تطویل نہ کرے اور اہل جماعت کے حال کی رعایت کرے بیچو ہرۃ النیر ویٹ لکھا ہے اگر کسی مخص نے ایک مہینہ مجر تک امامت کی پھراس نے کہا کہ بھی بھی تھا تو وہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور وہ آول اس کا مقبول نہ ہوگا اور ان کی نماز جائز ہوگی اور اس کو تخت مار مار میں گے اور اس طرح اگر اس نے بیکہا کہ بھی نے مدت تک بے دضو انجماز پڑھائی ہے اور وہ بیبا ک ہے آواس کا تول مقبول نہ ہوگا اور اگر ایسانسیں ہے اور بیا اتحال ہے کہ وہ بھر بی تور عاور احقیاط کے کہتا ہے تو نماز وں کا اعادہ کر میں اور بھی تھم ہے اس صورت میں کہ وہ بیٹر ہے میں نجاست تھی بین طاحہ میں کھا ہے اور بھی تھم ہے اس صورت میں جب بین طاہر ہوکہ امام کا فریا مجنوں یا حورت یا تی تعالی ہے یا صدت کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی ہے بین میں کھا ہے۔

يمونها فصل

ان چیزوں کے بیان میں جوصحت افتداسے مانع ہیں اور جو مانع نہیں

تین چیزیں افتدا سے مانع ہیں مجملدان کے عام سڑک ہے جس پر کا زیاں اور لدے ہوے اونٹ گذریں بیشرع طحاوی عى الكما باكرامام اورمقتدى كدرميان على تكدرات بوجس عن كازيال اورلدے بوئے جانورز كذرتے بول و واقد اسے مانع تهیں اور اگر چوڑ اراستہ ہوجس میں گاڑیاں اور لدے ہوئے جانور گذرتے ہوں وہ افتد اے مانع ہے بیر فراوی قامنی خان اور خلاصہ عى الكعاب \_ بياس وقت ہے كہ جب مغيل راستر يولى بدول كين اكر مغيل في بولى بول اقتدا سے مانع نيس روك يرايك آدى كے كفرے مونے سے مفر الل جاتى تين سے بالا تفاق ال جاتى جي دو مي اختلاف بام ابو يوسف كے قول كے ہو جب ل جاتی بیں اورا مام محت کے قول کے موافق میں ملتی بیں بیمیط میں لکھا ہے اگر امام راستہ میں کھڑا ہواور راستہ کی لمبائی میں لوك اس كے يجيم منس باعميں تو اگرامام اوراس كے يجيم كى مف من اس قد رفعل نيس كركا زى كذر جائے تو تماز جائز ہوكى اورب عم ہے پہلی مف اور دوسری صف کے درمیان میں اس طرح آخرمنوف تک بدفاوی قامنی خان میں لکھا ہے جنگل کےمیدان میں اس قدر قصل جس من دومغي آجا كي مانع اقتراب اورعيد كاوس فاصله أكر چد بعدر دومغول يازياد و كي مومانع اقترانيس اور جنازه کاوٹس مشائخ کا ختلاف ہے نوازل میں اس کو بھی مسجد کے تھم میں بیان کیا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بڑی تہر ہے جس پر بغیر کسی مدیر یعنی بل وغیرہ کے عدومکن شہوبیشرح طحاوی علی العاب\_ بس اگرمقتدی اور امام کے درمیان ایک بزی تجربوجس عل كشيال اور وتعلي جلتے مول تو اقتداے مانع ہادر اگر جمونی ہے جس میں كشيال نيس جلتيں تو مانع اقتدائيس مي مخار ہے ميفلام عى لكما باور يى يى يى كي بافلانى عى لكما باوريكم بالمورت عى كداكر نبر جامع مجد كاندو بويا وى قامى فان عن لکھا ہے اور اگر نہر پر بل ہواور اس بر مغیل لی ہوں تو جو تھی نہر کے اس پار ہا اس کوا قتد امنع نہیں اور تین آ دموں کو بالا جماع بھم مف كا بايك كوبالا جماع عم مف كانين دوش اختلاف ب جيدات كي بيان يس ندكور بوااكرامام اورمقتدى كدورميان من یانی کا چشمہ یا حوض ہےاورو واگراس قدر ہے کہ ایک طرف نجاست گرنے سے دوسری جانب کوجس ہوئے و مانع افتد انہیں اور اگر مجس بیں اوتا تو مانع اقتدا ہے بیجید علی لکھا ہے اور مجملہ ان مے مورتوں کی پوری مف ہے بیشرح طحادی علی لکھا ہے۔ اگر پوری مف عورتول کی امام کے پیچے ہواوران کے پیچے مردول کی مفیل ہول ان سب مغول کی نماز استحسا فاصد ہوگی بیمیط می لکھا ہے اگر پجولو معمد من سائبان كي جيت برنماز بزحة بي اوريج ان كان عدا كورتن بي يارات بوق ان كي نماز جائز ند موكى ا العن اكركوامول عديامام كاقرار معلوم مواكرامام في بدينونماز يرجى ياكونى اورمنسد نمازاس مرز دموالو مقتدى كفرض محريت والميس اس ليے كيا مام كى فماز فاسد بوئے سے مقتدى كى فماز يحى فاسد بوجائے كى ااو

اگرامام اورمتندی کے درمیان میں دیواراس قدر ہوکہ مقتری اگرامام تک وینچے کا قصد کرے و ند مینچے تو اقتراضی ند ہوگا خواہ امام كا حال اس يرمشتر موياند مويد فره من لكعاب اوراكر ديوار چيوني مواور مقترى كوامام تك ينجني كى مانع ندمويا برى مواوراس من روزن ہوکدامام تک پہنے جانے کا مانع نیس تو افتد استح ہاور میں علم ہے اس صورت میں کدا کرسوراخ چھوٹا ہواورامام تک ویجنے کا مانع ہولیکن بسبب عضنے کے یاد کیمنے کے امام کے حال میں شبنیں ہوتا ہی سی ہے کیکن اگر دیوار چھوٹی ہواور امام تک پہنچنے کی مانع ہولیکن امام كا حال چسياند بو بعضول نے كها ب اقتراسي موكااور يكى سي ي بيريط عن لكما ب اگرد بوار عن درواز وبند موتو بعضول نے كما بكرافقة المح ندموكاس لي كرووامام تك ويني ك لي مانع باور بعضول ني كما ب مح باس لي كرورواز وويني ك لئے بتایا کیا ہے بس بند ہونے کی حالت میں بھی ملے ہوئے ہوئے کا تھم ہوگا تھم ہوگا بیچیط سرحی عی الکھا ہے۔سجد کے درمیان میں کتا ہی برا فاصلہ ہو مانع افترانہیں بیوجیز کردری میں لکھا ہے۔ اگر مجد کے کنار و پرافتدا کیا اور امام محراب میں ہے تو جائز ہے یہ شرح طحاوی ش اکسا ہے۔ اگر کمی کے مکان کی جیت مجد سے لی ہوتی ہوتواس پر اختد اجائز نیس اگر چدامام کا حال مشتبہ ہوتا ہو بداناوی قاضی خان اورخلا مدیمی تکھا ہے۔ اور میں سیجے بے لیکن اگر مجد کی ویوار پر سے افتد اکرے تو سیجے ہے بیر بیدا سرحسی میں تکھا ہے اگر ایسی دیوار پر کمز اہوجواس کے کمراور معجد کے درمیان میں ہاورا مام کا حال مشترین ہوتا تو افتد اسجے ہوار اگرا ہے چہوتر و پر کمز اہواجو مجدے خارج محرمجدے ملا ہوا ہے تو اگر مغیر فی ہوئی ہیں تو اقتدا جائز ہے بی خلا مدھی لکھا ہے۔ مجد کے پڑوی میں رہے والا ایے گھر میں سے مجدے امام سے اقد اکر سکتا ہے اگر اس کے اور مسجد کے در میان میں کوئی عام راستہ نہ دواور اگر راستہ و مرصوں کی وجدے بند ہوگیا تب می جانزے بیتا تار فانید عل جنے اس کیا ہے۔ اگر مجد کی جیت پر کمڑا ہواورا مام مجد على مواکر جیت پر درواز ومبحد کی طرف ہواورامام کا حال مشتبه نه ہوتو افتد استح ہے اور اگر امام کا حال اس سے مشتبہ ہوتو سیح نبیس پیڈناوی قاضی خان میں ل اوراكروداورتى بول كى تومرف اول مف كوومروول كى فماز جائ كى جواك كے يہے مدوى مول كاى طرح ايك مورت يہى يہے كے إيك بحامردكي نماز فاسدموتي بين أخرت مغوف تكااو

ع الماوى في الوالم و عن كما كرون المركة والكوكم في والكا يكسال باورو يكناعام الى عدام كود يكي إدوس متدى كود يكينا

فتاوى عالمكيرى ..... جاد 🛈 كتاب الصلوة

لکھا ہاورا کر جیت میں درواز و مجد کی طرف کونہ ہواورا مام کا حال مشتبرنہ ہوتو بھی افتد استح ہاور اس طرح اگر میدن پر کھڑا ہوکر امام مجدے افتدا کی تو بھی جائز ہے بین ظامہ میں لکھا ہے۔

يانجويه فصل

امام اور مقتدی کے مقام کے بیان میں

اگرامام كے ساتھ ايك مخض موايا ايك اڑكا موجونمازكو محتا موقواس كے دائى طرف كمر امو مي عدارے اور قابر دوايت كے موجبالام کے پیچےنہ کمڑا ہور محیط میں لکھا ہے اور اگر ہائیں طرف کمڑا ہوتب بھی جائز ہے لیکن برائی ہے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے اورا كريجي كمر ابوتو جائز إورامام عمر في كرابت كاذكر صاف تيل كيامشائخ فقها كاس مي اختلاف بيعضول في كهاب مروه ب میں سیجے ہے یہ بدائع میں اکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ میں دومقندی ہوں تو چھیے کھڑے ہوں اور اگر ایک مردا کی اڑکا ہوتو بھی چیے کمڑے ہوں اور اگرایک مرداور ایک مورت ہوتو مردد اپنی طرف اور مورت بیچیے کمڑی ہواور اگرامام کے ساتھ دومردایک عورت بوتو دونوں مروامام کے چیے کمڑے ہوں اور مورت ان دونوں کے چیے کمڑی ہواور اگرامام کے ساتھ دور مروہوں اور امامان دونوں کے ایج ش کمز ابوار نماز جائز ہوگی اور اگر دومرد جمل ش نماز پڑھتے ہوں ایک مقتدی ہواور امام کی دائی طرف کمز ابواور تیسرا مخض آ کرمندی کوشروی کی تحبیر کہنے ہے چہلے اپی ملرف کو تھنچے تو شیخ امام ابو بمرملر خان سے منتول ہے کہ مقتدی کی نماز کمی مخض کے تعینے سے فاسد نہ ہوگی قبل تجمیر کے تمینے یا بعد تحمیر کے بیمیط میں لکھا ہے۔ فناوی عمابیم سے کہ بیمی تحمی ہے یہ تا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگردو مخص جنگل عی نماز برجے ہوں اور ایک ان عی سےدومرے مخص کا امام ہو پھر ایک تیسر الحض آ کر ان کی نماز عی داخل ہوگیااوراماماے موقع بحود سے اس قدرا مے بنام کیا جس قدر فاصله مف اوّل اورامام من ہوتا ہے تو اس کی نماز فاسد ندہو کی بیجیط میں لکھا ہے ۔ اور کے اور ان خلفے اور فور تیں اور قریب بلوغ الرکیاں جمع ہوں ہو مردامام کے قریب کمڑے ہوں اور ان کے چیجے الرکے ان کے بیچے ظلفے ان کے بیچے عورتی اور پر از کیاں جمع موں بے شرح طحاوی میں اکھا ہے۔ مورتوں کو جماعت میں ماضر مونا مروہ ہے محر بوزهی عورت کو جمر اورمغرب اورهشای آنا محرونین محراس زباندی بسبب ظهور قساد کفتوی اس برے کو کل تمازوں میں آنا محروه ب بدكانى عى المعاب اور يمي عدار ب يتبين عى العاب اور جماحت والول كوچاہے كد جب نمازكو كمر عدول أو برابر كمز عدول اور درمیان کے فاصلہ بند کرلیں اور موغرصے سے برابر کریں اور اگر امام ان کواس کا تھم کر لے تو مضا نعین بیر پر الرائق میں لکھا ہے اورامام کو چاہنے کہ وسامف کے مقابل میں کمڑا ہواس دائے اور بائیں کمڑا ہونا بسب خالفت سنت براہ بیمین میں لکھا ہاور امام کے مقابلہ میں و وقف ہونا ما ہے جو جماعت میں سب سے افعنل ہے بیشرح طحاوی میں اکھا ہے میلی صف میں کمڑا ہونا دوسری ے اور دوسری علی کھڑ ا ہونا تیسری ے افتال ہے اگر پہلی صف عن ایک آ دی کی جکدخالی ہواور دوسری عی نہ ہوتو دوسری صف کو چرکر جلاجائے بروید عراکھا ہاورمقدی کے وسطے اضل وہ جکہ ہے جوامام سےقریب ہواور اگر کی مقام امام سےقرب على برابر بول آو امام کے دائی طرف کھڑا ہے میں احسن ہے میچیط میں لکھنا ہے۔ عورت کامردے مقابل ہونامرد کے واسطے مفسد مسلوہ ہے اوراس کے ل فتهام في كما كمغي جود عتى بي باروي أن كي تنسيل رتيب مليد بي المكور بها والمعندة زادد بالغ كري دوم آن والر كيروم غلام بالغ جادم الاس ينجم آزاد بالغنتي معشم آزاولا كنتي المغتم غلام بالغنفي بعتم غلام الريخفي تمم آزادهورتم بالغ وبهم آزادهورتم وبالغ بإزوجم لوفريال بالغ دوازد بملوش بال نابال اليكن ان سب مغول كالسيح مونا خروري فين كي تكفيني محت مف كوخروكر حرياا

(۱) كونك مجنونه مورت كي نماز منعقدي تيل بوتي ١٢

جهني فصل

## ان چیزوں کے بیان میں کہ جس میں امام کی متابعت (<sup>ن)</sup> کرتے ہیں اور جن میں نہیں کرتے

اگر مقتری تشہد میں شریک ہواورا مام مقتری کے تشہد پوراکر نے ہے پہلے کو اہو کیا یا ہام نے مقتری کے تشہد پوراکر نے ہے پہلے ملام پہردیا تو تخار ہے اگر امام نے مقتری کے تشہد کے اوراگر پورانسکر ہے تو جائز ہے اگر امام نے مقتری کشہد کو اس کر جوراکر سے تو جائز ہے۔ اس کی صورت میں پوراکر تا اور اگر امام نے مقتری کے تشہد کے قار فی ہونے ہے پہلے کام کرویا تو مقتری تشہد کو اس کر سے وجائے کی بیرفلاس میں کھا ہے امام تشہد کی افران میں مورو ہے تھے میں کھا ہے امام تشہد کر جو ان اسد ہوجائے کی بیرفلاس میں کھا ہے امام تشہد کی مقتری کے تشہد میں موروں میں کھا ہے اس کو جائے مقتری کی تماز فاسد ہوجائے کی بیفلاس میں کھا ہے اگر جا ہوا اور مقتری کی تماز فاسد ہوجائے کی بیفلاس ہیں کھا ہے اگر چاک کو سے فار فی ہوگئے تھی ہوگئے اگر ہا ہوا ہوگئے تھی ہوگئے تھی ہوگئے تھی ہوگئے تھی ہوگئے تھی ہوجائے اگر چاک کو ہوگئے تھی ہوگئے ہ

اگرمقتری نے بچدہ دیر تک کیااورامام نے دوسرا بجدہ کردیااس دقت مقتری نے پہلے بجدہ سے سراٹھایا اور بدگان ہوا کہ
امام پہلے بی بجدہ میں ہے ہی دوبارہ بجدہ میں چلاگیاتو اس کا دوسرا بجدہ دواتع ہوجائے گااگر چداس نے پہلے بی بجدہ کی نیت کی ہواور
کی نہ کی ہو کیونکہ و دنیت اپنے کل میں نہ ہوئی نہ یا متباراس کے قول کے نہ یا متبارامام کے قول کے بیر بحیط مرحی میں کھا ہے یا کی چیزیں
(ف) یا بی جاتم ہیں جن میں امام کی حابحت کی جائے اوّل قوت پڑھنادہ میں تھے اولی سوم بحیر مید چھادم بجدہ تلاوت بی مجدہ مواور چاوں می

رے ؟ ﴾ پاچاہ میں یں من میں ہم من ماہم من جات ہوں والے پر من رو مندادوں وہ ایر بیر بہارم مراف ہم ایرو ہدار ہور ب متابعت نہ کیا جائے اوّل زیادہ کرنا بھیر میدددم زیادہ کرنا تھیر جارم کاسوم زیادہ کرنا کا چہارم کھڑا ہو جاتا ام کا یا تھے یں رکعت کے لیے اا

مانویں فصل

### مسبوق اورلاحق کے بیان میں

 موذہ پر کیا ہواوراس کی مدت چلے جانے کا خوف ہو یا معذورہ واور وقت نماز کے لکل جانے کا خوف ہو کی اہمسوق کو جمد علی عسر کا وقت داخل واسطے ہو جانے کا خوف ہو یا حمد میں کی نماز علی ظرک فران ہو ہو یا جمد میں کی نماز علی ظرک فران ہو جانے کا خوف ہو یا جمل واسطے ہو جانے کا خوف ہو یا جمل کا خوف ہو یا جمل کا حرف ہو یا ہی تعدہ ہو کا انتظار نہ کرے لیکن اگر وقت کے لگلنے ہے نماز فاسد ہونے کا خوف نہ ہوتو امام کی متابعت کرے اوراس طرح اگر مسبوق کو پینوف ہو کہ اگر امام کے ملام کا انتظار کرے گاتو آوی اس کے مما ہے کو گذر میں گلا ہے کا درغ ہونے ہے پہلے اپنی نماز پر ھے کو کھڑا ہو جائے بید چیز کروری علی لکھا ہے اوران مورتوں کے مطاوہ بعقر رشہد کے بیٹے کر کھڑا ہو گیا تو نماز جائز نہ ہوگا اور کم دونوں میں اور کھڑا ہو جائے گیا تو نماز جائز نہ ہوگا اور کم دونوں میں امام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ فاز فاسد ہو جائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاز فاسد ہو جائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاز فاسد ہو جائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاز فاسد ہو جائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ فار میں ہوگا ہو کہ بعضوں نے کہا ہے کہ فار فاس میں امام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ فاز فاسد ہو جائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ فار میں گوئو گی ہے بی خلا مساور نی القد پر بی لکھا ہے اور میں ہوگی اور اسلاموں کے بعد

بھی اپن نماز رہ سے کے واسطے کھڑا ت مویلکہ امام کے فارخ ہونے کا متھردے میں بحرالرائق علی لکھا ہے۔

ع المعنى الوت شده فما ذكر أت كول شرائرو ما فماز مجاورتشدكات شرام كساته يرهى مولى كولى الالالا

اوراس وقت تك تمري كدامام منوں كے لئے اگر تماز كے بعد منتقى بول كمرا بويا اگر منتقى شهول تو محراب سے مجر جائے مایانی جکدے بد جائے یا تناوقت گذرجائے کداگراس پر تجده سجو بوتا تووه اواكر ليتاريتر تاشى باب ملوقا العيد على لكها باور منجلہ ان کے یہ ہے کہ تشہد اخیر عمل امام کی متابعت کرے اور جب تشہد پڑے میکے تو اس کے بعد کی دعائیں نہ پڑھے اس عمل یہ اختلاف ہے کہ پر کیا کرے این شجاع ہے منقول ہے کہ اشدان لا الدالالله باربار پر حتار ہے میں مخارے بیفیا ثید می لکھا ہے اور مجع یہ ہے کدمسبوق تشہد کوابیا آ بستہ آ بستہ م سے کہا م سے سلام کے قریب فارغ ہویہ دجیر کروری اور فناوی قامنی خان اور خلا صاور فلخ القدرين العاب اور مجلدان كے بيب كدا كر بعول كرامام كے ساتھ باامام سے بہلے سلام بجير في اس پر بجد و سيونيس آئے كااوراكر امام کے بعد سلام پھیرے تو سجدہ موآئے گا بیٹس ریٹس اکھا ہاور مین مخارے بدجوا برا خلافی میں لکھا ہاورا کرامام کے ساتھ سلام بيان كر مجيرے كداس كو بھى امام كے ساتھ سلام بجيرنا جائے تو وہ عداسلام ہوا پس تمازاس كى فاسد ہوجائے كى يظهيري شى لكھا ہے۔اگرامام کے ساتھ بھول کرسلام بھیرا بھراس کو بیگان ہوا کہ اس سے تماز فاسد ہوگئی اور بھراس نے تھیر کہ کراز سرنو تماز شروع كرنے كى نيت كى تو تھيلى تمازے عادج ہوكيا ليكن اگر تنها تماز يز ھنے والے كوشك بوا اور تجبير كيدكداز سرنو نماز يزھنے كى نيت كى تو غارج نیس ہوتا بیفآوی قامنی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہے کہ مسبوق جوا بی نماز پر متاہے وہ قر اُت عمر کی میں اس کی بلی نماز ہے اور تشہد کے حق میں اس کی آخر نماز ہے یہاں تک کدا گر ایک رکعت مغرب کی طی تھی تو دور کعتوں میں قضاع مے اور ان کے درمیان میں قصدہ کرے لیں اس کے عمل قصد ہوجائے گے اور ان ووٹوں میں الحمد اور سورۃ یا سے اور اگر ان دونوں میں سے ایک ص قرات چھوڑ دی تو نماز قاسد موجائے گی اور اگر چہ جار رکعتوں کی نماز می سے ایک رکعت لی تو اس کو جاہے کہ ایک رکعت اس طور يرقعا كريدك بس مى الحدادرمورة يزع بحرتشد يزع برايك ركعت اى طوريد تفاكر يداورتشديد بزعداد تيرى رکعت میں اس کو اعتبار اور قرائت افعنل ہے بیا خلامہ میں لکھا ہے اور اگر امام کے ساتھ دو رکعتیں ملیں تو دو رکعتیں قرائت سے تفناكر اوراكرايك بن قرأت جموز دے كاتو نماز فاسد موجائے كاوراكرامام نے يہلےدوكان بن قرأت جموز دى اوردوسر عدو .... ( ماشيه برصني زشته ) لاحل دومتنزي كيتروخ سامام كي اقتدا ويحراس كيال ركعات يابعض ركعات امام كيماته سيعد رجوت تنكي مبوق دو مقترى كسامام ايك ركعت ياسب ركعات يزيد يكاأس وقت ثريك موااورور مقارش كهاك جارم وه جولات يحى مواورمسيون كالا ل بدون عدر كم ابه وجانا كروة تركى بيكياس كي متابعت عيد ماام واجه بكر عدوجاف سدوجود جائك كذافي الثاكاا ۔ گانہ عن اس کو تضاکر نا ہوا دراس على مسبوق شريك ہوتو واجب اپنى نماز تضاکر ہے اس على بحى قراًت با ھے بہاں تک كراگر في فرات الله ہو جائے گی بيد چير کرورى على تكا اور تجلد ان كے يہ ہے كہ مبوق اپنى نماز بات على عليمہ و نماز بات و الله ہو تو الله بحث من عليمہ و نماز بات كے ہے ہے كہ مبوق اپنى نماز بات كے ساتھ كى كواقة ا وائر ہے تاہم على منظر و كراتم على نماز قاسد ہو كی تم الله اباز ہے الله ہوكی قرات كر ہے يہ بحرار ائت جا كر مبوق نے مسبوق ہے اقتداكياتو امام كى نماز قاسد نہوكى مقتدى كى نماز قاسد ہوكى قرات كر ہے يہ بحرار ائت كر اس كے ماتھ اقتداكياتو المام كى نماز قاسد ہوكى ترات كر ہے يہ بحرار ائت كر اس كل كوائن كا من كو منظر و مسبوق لى تحرار ہوكی الله الله الله الله به بحرار الله الله بالله بله بالله بالله

جب یا نجویں رکعت کا مجدو کر لے گا تو کل کی نماز فاسد ہوجائے گی بیڈ آوٹی قامنی خان میں لکھا ہے دوسرا إن میں کا بے ہے كالرمسون فرے عادشروع كرنے كائية على كي تونمازاس كادر نوشروع موجائے كاور يہلى نماز قطع موجائے می مرمنفر دنماز شروع کرنے کی نبیت سے بھیر کہتو اس کی بھیلی نماز قطع نہیں ہوتی تبیراان میں کاب ہے کہ اگر مسبوق اپنی نماز قضا كرنے كے واسطے كمر ابواورا مام يردو كيدےموكے مبول كے داخل بونے سے بيلے كے تھے ہى امام نے كيده مروكاكياتو مبوق كو جاہے کہ جب تک رکعت کا مجدوبیں کیا ہے تو محراو فے اور اس کے ساتھ مجدو على شريك ہوجائے اور اگر نداو ااور مجد وكرايا تو اس طرح پڑھتارے مرآخر نماز می مجدومو کا کر لے مرمغرد کا برحال بیں اس لئے اس پردوسرے سے میوے مجدوبیں آتا چوتھا بدک بالاتفاق يتم بكمسوق آثرين كالجبري كيادرام الوحنيفة كزويك منفرد يرتشرين كالجبيري واجبنيس يافخ القديراور بحرالرائق على الكعاب اور تجلدان كے يد ب كرمبوه على امام كى متابعت كرے ادر سلام على اور تكبري اور لبيك كينے على متابعت نه كرے اگر سلام مى اور ليك عى متابعت كى نماز قاسد ہوكئ اور اگر تكبرى متابعت كى اور و وائے آپ كومسوق جانا ہے تو اس كى نماز فاسدنه ہوگی اورشس الائد مزهبی اس طرف ائل بیں سالمبیرید میں لکھائے عمیر سے تعبیر تشر این اعمراد ہے یہ برالرائق میں لکھاہے اور مجملہ ان کے بیے ہے کہ اگر امام کو بجد و تا وت یادا ئے اوراس کی قضا کرنے کی طرف کوجود کرے تو اگر مسبوق نے اپنی رکعت کا بجد و نبیں کیا ہے تو اس کوچھوڑ دے اور امام کی متابعت کرے اور اس کے ساتھ میو کا مجد و کرے چرا پی تماز تضا کرنے کے واسطے کھز اہواور ا مروومتندی نداونا تواس کی نماز فاسد میموی اور اگرای نماز می رکست کا مجد و کر لینے کے بعد امام کی متابعت کی تواس کی نماز فاسد ہو جائے گااس میں میں ایک روایت ہے اور اگر متابعت نے تب بھی اصل کی روایت ہے بموجب فاسد ہوجائے گی بدلاتے القديم مل کا ہاور سی بدائع اورتا تارخانید می طحاوی اورمنمرات اورشرح مسوط سرحی اورمراج الوباج اور خلاصہ المام کیا گیا ہے اوراگرامام ا اوراس طرح نماز فاسد ہوگی جدہ علاوت اور جدہ سموی اگر مسبوق متا ابت کرے گااس لیے کہا کید دکھت کو بورا کرنے سے حالت انفراد سختم ہو بکل ابد ومتروك فيس موعتى اور متابعت ، أس كاترك ازم أناب كذا في الثام بس اكرمتابعت نكر عالو فماز قاسد نه وكي .

ع العناعرف كا مع سيرموي كاصرتك برفرش إجماعت كيد وتحييرواجب بمبوق عي أس كو كياا

نے تحدہ تلاوت کی طرف کوعود نہ کیا تو مسبوق کی تماز سب حالتوں میں بوری ہوجائے کی اور جس قدراس کے ذمہ ہو ہی اوا کرے گا بيتا تارخانيين لكعاب أكرامام كونماز كالمجدويا وآيا اور مجراس مجده كي طرف كومودكيا تو مسبوق اس كي متابعت كرے اور اكر متابعت نه كريكاتو تماز قاسد موجائ كي اوراس مورت على مبوق في الي تمازكي ركعت كالمجدوكرايا بي مبدوا يول كي بموجباس ک تماز فاسد ہوگی خواہ و دکرے یانہ کرے اورامل اس میں بیے کہ اگروہ جدا ہونے کے موقع میں اقتد اکرے یا افتد ا کے موقع میں جدا ہوجائے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے کی میہ بحرالرائق میں لکھا ہے لاحق وہ ہے کہ اوّل کی نماز اس کوامام کے ساتھ طے اور باقی نماز نوت ہوجائے خواہ نیند کی وجہ سے یا حدث ہوجائے یا از د حام کی وجہ سے کھڑار ہے اور صلوۃ خوف کا پہلا گروہ بھی لاحق ہے الاحق کو یا امام کے بیچے ہے قر اُت نہ کرے گاور سوکا مجد و نہ کر یکا بیدوجیز کروری میں تکھا ہے اگر امام سوکا مجد و کرے تو لاحق اپنی باقی نماز کے ادا كرنے سے بہلے اس كى متابعت ندكر ي مسبوق كا عظم اس كے برخلاف ہے بي خلامه ش لكھا ہے لائق جب بعد وضو كے عود كرتے تو اس کو جائے کہ اوّل اس تماز کے قضا کرنے میں مشنول ہوجوا مام سے پہلے بڑھ چکابقدر قیام امام کے بغیر قر اُت کمز ارب اور رکوع كرے اور مجد وكرے۔ اور اگرامام ے كم يازيادہ موجائے تو مضا نقد بيل بيشرح طحاوى بيل كھا ہے كئى تخص في امام كے ساتھ تجمير كى چرسوكيا يهال تك كدامام في ايك ركعت يزحدنى تب ووضى بوشيار بواتو اكر چدامام دوسرى ركعت مي بوگا مراس مخص كوبهلى ركعت يزعنى جابي بيذ خيره يس تكعاب-اكر بملى ركعت كى تضايص مشغول نهواوراول امام كى متابعت كى اورامام كيسلام يعيرن کے بعدائی یاتی نماز تعنا کی تو ہمار بے نزد کیاس کی نماز جائز ہوجائے گی پیشر حطحاوی میں لکھا ہے لاحق مسافر تعااور جونماز امام کے ساتھ چھوٹ تن می اس کوقفنا کرتا تھا ای حالت بی اس نے اقامت کی نیت کرلی یا سافر کوحدث ہوا اوراسیے شہر جی وائل ہو کیا تو سنر کی نماز بوری کرے گامام زفر کا اس عی خلاف ہے بیکم اس وقت ہے کہ اس عرصہ علی امام ایل نمازے فارغ مو یکے اور اگرامام ا بھی فارغ نہیں مواتو بالا تفاق جار رکھتیں پڑھے کا مصفی عمی تکھا ہام نے اگر جار رکھتوں کی نماز عمل پہلا قعد و بھول کرچھوڑ دیا اور چھےاس کے لائل تھامٹلا تھوڑی ورسوكر پر ہوشيار ہواياس كوحدث ہوكيا تقااور وضوكے لئے چلاكيا بحراياس عرصه بسامام نے كى ركعتيس بروليس توجوقعده امام سے چھوٹ كيا تھا ہارے نزديك اس ميں وہ بھى ند بينے امام زفر كيزو كي جينے مون كا تھم اس کے برخلاف ہے بینعر میں آگھاہے۔

مبوق کاظم اپنی تماز کے قضا کرنے میں چہ چیز وں میں الآل کے تخالف ہے ورت کے ہرا ہوہ جانے میں اور آ اُت میں اور ہو میں اور آب میں اور ہو ہیں اور آب میں اور ہو ہیں اور آب میں اور ہو ہیں اور آب میں اور آب میں کہ ایا م سافر ہوا ور آبا اور تین کی نیت کر لے اور سبوق اپنی تماز میں رکھت کا ہجدہ کر چکا ہو یہ میں ہو گیا تھا اور اس میں قر اُت نہ کر ساور امام کی متابعت کے الحدہ میں ہیں ہو گیا تھا اور اس میں قر اُت نہ کر ساور امام کی متابعت کے القدہ میں ہیں ہو گیا کہ اور ایک رکھت قر اُت سے پڑھے پھر چیٹے اور تماز تمام کر ساور اور اور ایک رکھت قر اُت سے پڑھے پھر چیٹے اور تماز تمام کر ساور اور اور اور ایک میں ہو گیا تھا اور ایک رکھت میں اس کوشک ہو گیا کہ امام اور جماعت کو گوں میں خالفت ہو اگر امام میں اور جماعت والوں میں خالفت ہو تی جماعت ہو گیا گیا تھا ہو ہو اور اس کے تعالی ہو تھا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو اور اس کی خالفت ہو تی جماعت ہو آگر امام کی اور جماعت والوں میں خالفت ہو تی جماعت ہو تی ہو ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو

تماز میں حدث ہوجانے کے بیان میں

نماز میں جس مخف کو حدث ہوجائے وہ وضو کر کے ای پر عبنا کرے میے کتر میں اکھا ہے توریت اور مرد نماز کے بنا کرنے کے تھم على برابريس ميعيط عن تكساب حس ركن على حدث بواب ال كالمتباريس ال كالجراعاده كرب مديد الداور كافي على تكساب ازمرنو نماز پڑھناافعنل ہے بیمتون میں لکھا ہے بعض مشارکنے کے فزو کی سب کے واسطے بھی تھم ہے اور بعضوں نے کہا ہے قطعا پی تھم منفر دیے لئے ہادرامام اورمقدی کے حق میں بی علم ہے کہ اگر دوسری جماعت ان کول جائے تو از سرنو نماز برمیناان کو بھی افعنل ہے اور اگر دوسرى جماعت ند ملے كي تو اى نماز پر بناكر نا افغل بناكر فغيلت جماعت باتى د ب قاوي مى اى كونتي كها ب يدجو برة الغير ويس لکھا ہے بتا کے جائز ہونے کے لئے بہت کی شرطیں ہیں مجملہ ان کے یہ ہے کہ صدف وضو کا واجب کرنے والا ہواور ایسانہ ہو جو بھی ا تفا قا ہوتا عمید اور و وحدث ساوی ہولیعنی بند و (۱) کا اس میں یا اس کے سب میں پھھا تقیار ند ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے لیس اگر نماز میں بیٹاب یا پائٹاندیارے یا تکسیر کاعم اُحدیث کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس پر بنانہ کرے گا اور عمر آنہیں کیا گیں آگر حدث معسل کا واجب کرنے والا ہے جب بھی بھی تھم ہے اور اگر حدث وضو کا واجب کرنے والا ہے تو اگر آ دی کے تعل سے ہے جب بھی بھی عم بام ابوبوسٹ کاس می خلاف بے بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر اس کومنہ مرکز بغیر تصد کے قے آمنی تو جب تک کلام نبیں کیا بوضوكركے بنا كرسكا باور اگر عداقے كى تو بنائيس كرسكا يديد ميں لكھا اگر معلى كوبغير اس كے تعل مے صدث موا مثلا اس كوئى مولی لگ مئی یا کسی آدی نے پھر یا ڈھیلا مارااورسر پہٹ کیایا کسی آدی نے اسکے زخم کوچھوا اور اس میں سے خون نظنے لگا تو امام ابوحنیف اس می شکنیس کدووایک می مماز ہے اور دونوں کا جواز طاہرامتعلق بحکم ہے مثلاً دوفضوں میں ایک نے اس نمازی نسبت ظہری سم کھائی تھی اور دومرے نے عمری اورمغرب کے وقت اختلاف مواتو مشترونت کی صورت میں دونوں کی تم تی ہوجانے کا تھم ہوگا۔ رہاز واو دیانت تو طاہر یے کداعاد و كرين فافيم والشنعالي اللم بالسواب المع يعن جس مقام كم نماذ بويكم في أي باقى كوجي كركة ام كسيعي أكرة الياكرة جائز ب م معن اگرشاد نادرالوقوع موجیسة عرى ما يائى جارى موناقو أس ش از سرنويز عيدا (١) الل ستندي اختلاف بهايد يوسف ك زويك بنده ے مرادنمازی ہے او جس معل میں نمازی کا اختیارت موگا اُن کے زریک ووآ سانی موگااور طرفین کے زریک جوفعل ایہا ہو کرمی بندو کے اختیار میں نہودو آ الى دوكار

اورامام محر کے نقول کے بموجب بناجائز ندہو کی بیٹر حلمادی میں تکھا ہے اور اگر جیت میں سے دھیلا یا تخت کر ااور اس کا سر بیٹ کیا تو اگر کسی کے گذرنے کے سب ہے ووگرا تھا تو از سرنونماز پڑھے گا ام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے اورا گر کسی کے گذرنے کی وجہ ے نہیں گراتھاتو بعض مشار نے کہا ہے کہ و وخلاف بنا کرے گا اور بعض نے کہا ہے کداس میں اختلاف ہے اور میں سیح ہے اس طرح اگر کی درخت کے بیچ تھا اور اس میں سے کوئی چل کرا اور اس سے زخم ہو گیا تو بھی بی علم ہے اگر اس کے پاؤں میں کا ثنا لگ کیا یا ا مجدو کرنے میں بیٹانی میں کا ٹا لگ کیااور بغیراس کے قصد کے اس می سے خون نظنے لگاتواس پر بنانے کرے کا اور بی علم اس صورت عم كمنمرة اى ك فك مارااوراس سے خون تكلف فكا اور اكر چمينكا اوراس عن صدث بوكيا يا كمنكار ااوراس كي توت سے رس ككل عمیٰ تو بعضوں نے کہا ہے بنائے کرے گا بھی سیح ہے بیظمیریہ می لکھا ہے اور اگر فورت کی گدی بغیر اس کے قتل کے کری اور و ور تھی تو سب کے ول کے ہموجب وہ مناکرے کی اور اگر اس کی ہلانے ہے کری تو امام ابو یوسٹ کے فزویک وہنا کرے کی اور امام ابوضیفہ اورا مام محر کے زومیان کرے کی بیمین علی تعلیات اگر کسی ونیل علی سے خون بھاتواس کے دھوسے اور وضو کرے اور بنا کرے اورا کر دنیل کود بانے سے خون سے یااس کے مشول می دنیل تھااور مجدوش جب اس نے مخف شکے اس میں زخم کا مند کمل کیا تو بیعد أ مدت كرنے كے تكم من باوران صورتوں من الى تمازير بتائيس كرسكا يدي من كلما ب اكر تماز من بيوش بوكما يا جنون بوكميا بإقبته ماراتو وضوكر اوراز مرنونماز بزحاس طرح اكرنماز سوكيا اوراحتلام جوكياتو بناندكر اوراكركسي عورت كي فرج كوديكها اورانزال موحمیاتو بنانه کرے اگر نمازی کے کیڑے یہ چیٹاب کی چینٹیں قدر درہم سے زیاد و پڑ سمیں اوران کوجا کر دمویاتو ظاہرروایت كيموجباس يربناندكر ييشرح طحاوى يس اكساب -اور جملهان كيدب كمدث كساته ي نماز يهرجائ يهال تك كدا كرايك ركن صدث كى حالت عى اواكياياس جكساس قدر مغيراك ايك ركن اواكر ليتاتواس كى نماز فاسد بوجائي كى اكرجانے عي قرائت بردهی تو نماز فاسد موجائ کی اورات میں برجائے گا تو فاسد نہوگ بعضوں نے کہا ہے تھم بھس ہوادر تھے ہیے کدونوں من فاسد ہوتی رہاور میں اور مملل اصح قول سے ہموجب بنا کوئٹ نیس کرتی ہے تیمین میں لکھا ہے۔ اگرامام کورکوع میں صدت ہوا اوراس نے سرا تھا کرسم اللہ کن حمرہ کیا یا سجدہ علی حدث ہوا اور سرا تھا کر اللہ اکبر کہا اور کہتے علی تماز کے رکن اوا کرنے کا اراوہ کیا تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگراوائے رکن کا اراد ونہیں کیا تو اس عمد امام ابوطنیقہ سےدوروا تنس میں بیکا تی تاس لکھا ہے امام کو تجدوش مدت بوااوراس في النداكبر كتيم بوئ سرا فلاياتو نماز فاسد بوجائ كى ادراكر بلانكبير كرا شاياتو نماز فاسد ندوى بجر دوسرے کوظیف کردے میدوجیو کروری میں لکھا ہے اور اگر سوتے میں صدت ہوا پھرتھوڑی درے بعد ہوشیار ہواتو اس وقت بنا کرے اور اگرتموڑی دیر بیداری میں توقف کیا تو تماز فاسد ہوجائے گی بیمعراج الدرابی میں لکھا ہے اور مجملدان کے بیہے کہ بعد حدث کے کوئی ایسانسل نکرے کہ اگر مدت نے جوتا تو متافی صلوۃ کے جوتا صرف وی افعال کرے جواس وقت مروری یا مروری امور کے ضروریات می سے میں یااس کے والع اور سمات میں سے میں یہاں تک کرا کر کمی کوحدث ہوا پھراس نے کام کیا یا عدا صدث کیایا قبد الكايايا كمايايا باحك اس كولى اوركام كياتو بناجائز ندبوك اوريهم باسمورت على كداكر مجنون بوكيايا بهوش موكيايا جنابت ہوگئی یہ بدائع میں لکھا ہے یا کمی عورت کی فرج کی طرف کو دیکھا اور انزال ہوگیا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور کسی برتن سے یا كوتس عياني ليا اوراس كى حاجت بي مروضوكيا توبناها مزا الراحرات الرستر كهوااتو بناباطل موكل يداكع من اكهاب-

ل مین سمان الله بر صفاور لا المالا الله برصف معدا وكاجواز السيح قول برباتي ربتاب ا

ع يول الله الروس الفي كوفرورت بوئي حين معمرات بن كها كسي يدكوي ب بالي بحرف عرب كاكر عاور ظامع كري الارجاام

مصلی کوحدث بوا اور وضوکر نے کے لئے کیا اوراس کا سر وضوش کمل کیایاس نے خود کھولاتو قامنی ایونل معی نے کہا ہے کہ بغیراس کے جارہ شقاتو نمازاس کی فاسد نہ ہوگی بینہا بیش تکھا ہے اگر عورت وضو کے واسطے اپنی یا بیس کھو لے تو اس کی نماز یاطل ہوجائے گ وضوى ادام كرے يكى اسى بيمين من لكعاب اليكن اكراس نے جارجار باروس يا تو از سرنوتماز برجے بيتا تار خانيد من لكعاب اكر عدث ہوا اور یانی دور ہے اور گنوال قریب ہے تو یانی تک جانے اور گنویں سے یانی نکالنے میں بنس میں مشانت کم ہوای کوافقیار كر اور سي يا كراكوي سي ياني فكافي و ازمراونماز برج يمضموات بن لكما بهي عماد به يناد بي مناصر عن الكما ب تماز پڑھتے میں صدت ہوااوراس کے محریض یانی ہے اوراس ہے وضونہ کیا اور دوض کا قصد کیا اور محراس کا برنست دوض کے قریب تھا تو اگرحوش اور کمریس و ومفوں ہے کم فاصلی تھا تو فاسد نہ ہوگی اور اگر اس سے زیادہ تھا تو تماز فاسد ہوجائے کی اگر اس کے کمریاتی تھا اور عادیت اس کی حوض سے وضوکر نے کی تھی اور کھر کے یائی کو بھول میا اور حوض پر جا کروضو کیا تو اپنی نماز پر بناکرے بیظا صدیمی لکھا ے۔ اگر دوش پر دضوکو جگرال کی مجروباں سے دوسری جگرکوہٹ کیا تو اگر کمی عدرے مثامثلاو و پہلا مکان تنگ تھا تو بنا کرسکتا ہے بین آتو بتائيس كرسكانيدوي كرورى عى العابا كروضوكيا اوراس كوياوآيا كمعى فيرير يرسي نيس كيا اورجا كرس كرآياتو يناجاز باوراكرياد ندآ يايهان تك كرنماز كوكمر اءوكيا يعرياوآيا توازمرنونمازكور سع بيظامدهي لكساب أكرابنا كيرا بحول مميا تعااورلوث كركيرا اخماياتو ازمرنونماز راحے بیتا تارخانیدی لکھا ہے مصلی کو حدث ہوا اور مسجد کے اعدر برتن میں یائی تھا اس سے وضو کیا اور پھرائی نماز کی جگہ تك برتن افعاكر في كراكرا يك باتحد سا فعايا بقو بناجائز ب يبيط عن لكعاب معلى كوعدت جوااوروضوكر في كے لئے اب محر كوكيااوردروازه بندتفااس كوكهولا ممروضوكيالي جب فكاتواكر چوركاخوف بتودروازه بندكروب-ورند بندندكرب يتاتار فائيه عى لكما إكر برتن كويانى عيم كروونون باتحول عاشما إلو بناندكر عاور اكرايك باتحد عاضايا تو بناجائز بيد جوجرة العيروش مراكبها بالركوني الي نجاست لك في جس مناز جائز نيس اس كود ويا الروه نجاست اى حدث كى وجد كالمحي الوينا كرسكاب اوراكركسى اورود \_ كى تى بائيل كرسكا اما او بوست كاس مى خلاف ب

اگر پھر تیا سے کی اور وجاور پھومدٹ کی وجہ ہے گئی تی بیائیں کرسکا اگر چروونوں نجا تیں ایک ہی جگہوں ہی بین شل کھا ہے اگر اس کے پڑے برنجا سے کی اور اس کیڑے کو نگال ویا تو جائز ہے اور اگر اس کیڑے کو نگال ویا اور اس کیڑے کو نگال ویا تو جائز ہے اور اگر اس کیڑے کو نگال اور اگر اس کیڈر سے می از کا کوئی جڑوا داکیاتو بالا جماع نماز قاصد ہو جائے گی اور اگر اس سے نماز کا کوئی جڑوا داکیاتو بالا جماع نماز اس ہوجائے گی اور اگر اس سے نماز کا کوئی جڑوا داکیوں کیا گین کے حدید میٹر اتو اگر چر بہت ور خبر ایونماز فاصد نہ ہوگی اور اگر اس وقت اس کیڑے کوشٹ نگال اور اس سے نماز کا کوئی جڑوا وائیوں کیا تو اس میں ہمارے اس کی اور اگر اس وقت نماز کوئی جڑوا ہوئی اور اگر اس وقت کی ہوجیا ہمی کھا ہو اس مصلی کو صدت ہو گیا اور وضو کرنے کے لئے گیا پھر مجر آاور صدے کہ اپنے کہ نماز فاصد ہو جائے گی ہوجیا میں کھا ہے موٹر وی میں گھا ہے اگر اس کے واسطے جائز شہوگی ہو آوئی قاضی خان میں کھا ہو اور تم میں کہ اور تم کس کھا ہے اگر کوئی خشل ہمیں کہ اور کی خشل ہو اور اس کے گیا اور وضو کے درمیائیمیں مدت کی گھا ہے اگر کوئی خشل میں میں کہ ہو ہو گئی اور وضو کے درمیائیمیں مدت کی گھا ہے اگر کوئی خشل میں ہو ہو گئی ہو اور وہا کی کوئی ہمیں ہو گیا اور وہ اس کی اور وہ کی گھا ہے اور وہا کی گھا ہے اور وہا کی کرنے کے واسطے کیا اور پائی میں گھا ہے اور اس کی کی تم ام ہوگئی ہو اور میں کی اور خس کی گئی گیا ہو بنا ہا ہو تیس ہو جائے کی کا زخم بہتا تھا اور وہ تس نمی گھا ہے اور اس کی درمیائی گیا تو بنا جائز تیس ہو تا تا درخانہ میں کہ درمیائی کیا تو بنا جائز تیس ہو تا تا درخانہ میں کہ درمیائی کیا تو بنا جائز تیس ہو تا تا درخانہ میں کہ درمیائی کیا تو بنا جائز تیس ہو تا تا درخانہ کی کا زخم بہتا تھا اور وہ تس نمی کی گھا ہے اور خان کے کہ کہ اس کو درمیائی کی کا زخم بہتا تھا اور وہ تس نمی کیا تو بنا جائز تیس ہوتا تا درخانہ کی درمیائی کیا تو بنا جائز تیس ہوتا تا درخانہ کی درمیائی کیا تو بنا جائز تیس ہوتا تا تا درخانہ کیا تا کہ درکائی کیا تو کہ بنا کے درمیائی کیا تا کہ کوئی ایس کیا تا تو کہ کیا تو کیائی کیا تو کیا گھا کے درکائی کیا تو کیا گھا کے درکائی کیا تا کہ کیا کہ کوئی کیا گھا کہ کیا تا کیا گھا کیا گھا کہ کوئی اور کیا گھا کے کوئی کیا گھا کے کوئی کیا گھا کے کیا کہ کوئی کیا گھا کے کوئی ک

خلیفہ کرنے کے بیان میں

جن صورتوں على نماز كاينا كرنا جائز بان على امام كوچا ہے كدكى كوئعى خليف كرئے اور جن صورتوں على بنا جائز نبيل ان صورتو س من طبغ نبیس کرسکا اورجس امام کوحدث مواہے جو تحض ابتدا سے اس امام بننے کی صلاحیت رکھتا تھا وواس کا خلیف بننے کی بھی صلاحیت ركمتا بادرجوف ابتدا اس كاامام بننى صلاحيت فيل ركمتا تعاده اس كاخليف بننى بحى صلاحيت نيس ركمتا يرميط عل بادر فليف كرنے كى صورت يدے كہ جمكا موا يتي كو بنے اور تاك بر باتحدد كو الے تاكداوروں كويدو بم بوكةكسير يمونى اور مبلى صف يل سے اشاره ے کی کوخلیفہ کردے سی کلام (۱) سے نہ کرتے جنگل میں جب تک مقول سے باہر سینیں ہوااور مجد میں جب تک کہ مجد سے باہریس نظا ظیفہ کرنے کا افتیار ہے بیٹین میں المعاہ اگرایام کوحدث بوااوراس نے کی مخص کو خلیفہ کیا جوسجدے خارج تما محروبال تک مفی مجدى مغول على موتى تقيل ال كا ظيفه كرنا سيح نه موكا اورامام ابوطنيق اورامام ابويوسف كيزد يك قوم كى نماز فاسد موكى اور امام کی نماز فاسد ہونے میں دوروایتی ہیں اسے بدہ کرقاسد ہوجائے گی بیٹاوی قامنی خان میں تکھا ہے اولی بدہ کرامام مسبوق کوخلیف نه كرے اور اگرامام نے مسبوق كوخليقه كياتو اس كوچا ہے كروہ قبول نه كرے اور اگروہ قبول كرے تو جائز ہے يظهيريد بي لكھا ہے اور اگر مبوق برده كمياتواس كوچاہے كدجهال سامام في جموزاب وبال سائمازشروع كرے اور جب سلام كے قريب بہنچے توكسى السيخف كو بر حادے جس کو بوری نماز کی ہووہ جماعت کے ساتھ سلام مجیر ہوے اگر مسبوق خلیف نے امام کی نماز تمام ہونے وقت کے تبقیدالگایا یا عدا حدث کیایا کلام کیایامجد ے خارج ہواتواس کی تماز فاسد ہوگئ اور توم کی نماز پوری ہے اور بہلا امام اگر نمازے موچکاتواس کی نماز فاسدن ہوگی اور اگرفارغ تبیں ہواتو فاسد ہوجائے گی می اسے ب بہدایش لکھاہے اگرامام سے رکوع جموث کیا ہے تو خلیف کواس طرح اشاره بنادے كدا بنا باتھ كفنے برركدو ساورا كر بحدوجيوث كيا بي إن بينانى بر باتھ تركد ساور قرائت جونى بو مند بر باتھ ركد سے ب ا خرمنیک برمعذور کاوفت کل گیا تو تماز باطل مولی ۱۲ اور ترتیب یهال شدیم ساقط مجی ندموور شاگر تنگی و ت کی وجدے ترتیب ساتط موتو یا و آنا مجرمعتريس اورينا جائزر بي كا س فليقه بناناهام مدث يرواجب فل بيم يهلا التحقاق فليفه بنان كان كوب السريع يه صورت وابن اور بائس اور چیچے کی جانب میں ہوئی اور آ مے کی المرف مدستر و میں بوستا ہے اور اگرستر و ن موق تجد و کی جکہ سے تجاوز کرتا اس کے بعد نماز جاتی رہ کی اور خلیفہ كرة ورست ندموكاكناني المطاوى ال في مجريه سبوق الى نماز يورى كراما الله عدد نمازى كے ليے ايك باتى موقو يوشاني برايك الكى ورندوو الكلياس كينا جوامع الفق (١) اكركلام كيساته فليقه كياتوكل كي تماز فاسد بوئي خواوع وأبو ياسبوأي جهل ١٢ اع

بح الرائق من المعاب اورا كركوني ركعت اس يرباتي بوالي اللي ساشاره كرو اوراكر ووركعتين باتى مين تو دوالكيون اشاره كرد \_اوراكرىجد والاوت باتى ب توييشانى اورزبان يرانكى ركدد \_اوراكرىجد وسيوباتى بتودل يرريح يظهير بيرس لكعاب\_ یداس وقت ہے کہ جب ظیفہ کوید باتی معلوم نہ ہوں اور اگر معلوم ہوں تو سی حاجت نہیں بیتا تار خانید میں لکھا ہے سی مخص نے مار ر معتوں کی تمازیں امام کا اقتدا کیااور امام کو حدث ہو کیا اور اس نے ای محص کو بر معادیا اور مقندی کو بیمعلوم میں کہ امام نے س قدر نماز پڑھی ہاور کتی اس پر یاتی ہے تو مقتری کو جا ہے چار رکھتیں پڑ سے اور احتیاطاً ہر رکھت میں بیٹے جائے بیفاول قاضی طان کی فصل مبوق من المعاب اورا كرلاح كوظيفه كياتو ظيفه كويا بي كه كرتوم كواشار وكري اوراجي فمازا واكري بجرجها عت كي فمازتهام كرا وے اور اگر ایسانہ کیا اور امام کی نماز پڑھنے لگا اور جب سلام کے موقع پر پہنچا اور دوسرے کوسلام پھیرنے کے واسطے خلیفہ کردیا تو مارے نزویک جائز (۱) ہے معمرات میں لکھا ہے اور جس امام کوحدث ہوا ہے اس کی امامت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک سجدے قارج ہویاکس اور کوخلیفد کردے اور وہ خلیفداس کی جگہ آ کھڑا ہواورا مامت کی نیت کریا تو مے سی اور کوخلیفد کرد ے اور اگر ان امور میں ے ایک امریمی نہ ہواور امام نے سجد کے کنارہ پروضو کیا اور جماعت اس کی منظر رہی اور پھرامام اپنی جگہ پر آیا اور ان ے ساتھ نماز تمام کی تو جائز اے اور اگر تدامام نے کسی کوخلیفہ کیان توم نے یہاں تک کدامام سجد سے باہر نکل مما تو توم کی نماز فاسد ہو جائے گی اور امام وضوکر کے بنا کرئے اس لئے کہ و واپی ذات کے واصلے منفرد کے تھم میں ہے بیمچیط میں اکھا ہے اور اگر کوئی مختص بغیر كى كے برامائے خود عى برو كيا اور امام كے معدے فارج ہونے سے مبلے امام كى جكد كر ابوكيا تو جائز ہا اور اكركى مخف كے محراب تك جنج سے پہلے امام سجد سے خارج ہو كيا اوراس كے بعدوہ امام كى جكد پر كفر اہو كيا تواس محض كى اورقوم كى نماز فاسد ہوگى اورامام کی نماز فاسدنہ ہوگی بیزنادی قاضی غان میں لکھا ہے اگرامام کے چیچے ایک بی محض ہواورامام کو عدت ہوتو و وقض امامت کے لے معین ہو گیا خواہ امام اس کوائی نیت میں معین کرے یانہ کرے اگر امام نے ایک محض کو برد معایا اور تو م نے دوسرے محض کو برد معایا تو امام وہی ہوگا جس کوامام نے بڑھایالیکن اگر اس کی نیت کرنے سے پہلے تو م دوسرے مخص کے افتد ارکی نیت کرے تو دوسرامخض امام ہوجائے گااور اگرتوم سے برگروہ نے ایک ایک تخص کو بر حایاتوجس کی طرف اکثر ہوں سے وہی امام ہوگا اور اگر برابر ہول او کل کی نما زفاسد ہوجائے گیاورا گروو محض بوسع تو جوش سلے امام کی جگہ پر بھی گیاوی امام ہاورا کر بڑھے میں دونوں برابر بیں اور بعضوں نے ایک سے اقد اکیااور بعضوں نے دوسرے سے توجس سے بہت لوگوں نے اقد اکیا ہے ای کی نماز سے ہوگی اور جس سے کم لوگوں نے افتد اکیا ہے اس کی تماز فاسد ہوگی اور اگر دونوں طرف آدی برابر ہوں تو کسی کی تریج ممکن ند ہوگی اور دونوں کی تماز فاسد ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اگرامام فے مفول کے آخر میں ہے کی کوظیفہ کیااورخودمید سے خارج ہو کیا تو اگر خلیفہ نے اس وقت امامت کی نیت کرلی توامام ہوجائے گا مرجوعض اس سے آ کے ہاس کی تماز فاسد ہوجائے گی اور امام کی تماز اور جوعض خلیفہ کے وابنے اور باکس جي اورجو يجيد بين ان كي تماز فاسدند موكى اور اكراس في بهديد كي كرجب المام كي جكد كمر الموتكاس وقت المام بنول كااورا مام بل اس ے كەخلىقداس كى جكە برى بىنچنے امامت كى نىت كرے مجد ے فارج بوكىيا تواسسب كى تماز فاسد جو جائىكى خليفداور توسى تماز جائز مونے کیلئے ریشرط ہے کہ امام سجد نے کسی کوظیف کیا اور طلیف نے کسی اور فضل کوظیف کیا فضلی نے کہا ہے کہ اگر پہلاا مام ابھی مجد ے فارج ا اورازمراو پر مناا مام كافنل بواسط تيخ كے خلاف سام شافق كنزو كا استخلاف جائز نيس اس ليے نماز خرے سے پر منافعنل بتاك سب كنزوكي لماز بوجائه (١) اوراكرامام في اشاره كيامسول كوكم على في يبله دو كان على قر أت يملى يوهى أو مارول وكعتول على قر أت مسوق رفرض موكل دوي بعدينابت الم سكاوردو بمى خودركى نماز بى -اسمئلك جيتان يوجى جانى بكيانا نمازى بيس بريارون دكتول بم قرأت زم ب-

غارج تبيس موااور خليفه امام كى جكتبيس يبيجاس حالت بس كسى اوركوخليفه كردياتو جائز اوراييا موجائ كاكهكه وخود بزحاب يابيلها مام نے اس کو بر حایا ہے درنہ جا ترقیل ہے بیظا صبص اکھا ہے۔ اگر کی کو حدث یوا اور اس کے ساتھ کوئی اور شقا اور و و ابھی مجد سے نہ نكا تها كركس اور مخص في اكراس سافقة اكرليا بمرامام مجد سافكاتو جار سامحاب كيزويك وومر الخض يبلي كاخليف وجائع كا يظهيريه على الكعاب اورا كرتر أت من رك كياتو جائي كدورس كوظيف كرد بيظم اس وقت بكداس تدرقر أت ندكى بوجس ے نماز جائز الموجاتی ہاورشرمند کی اورخوف کی وجہ ہے تر اُت سے بند ہو کیا مجولات ہولیکن اس قدر تر اُت کرنی ہے جس مے نماز جائز ہوجاتی ہے تو خلیفہ شکرے ملکہ رکوع کردے اور اس طرح تمازی متنار ہے اور اگر خلیفہ کرے گاتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس کے کہ ظیفہ کی ضرورت میں ہے مید بین میں تکھا ہے۔اور اگر آت کرنا بالکل بھول میا تو خلیفہ کرنا بالا جماع جائز میں لا پینی شرح بدایا یک مسافر نے مسافر سے افتد اکیا اور امام کوحدث ہو کیا اور اس نے کسی مقیم کوخلیف کرویا تو مسافر کو بوری نماز پر حنالا زم ند موكى اوراكرمسافركوظيفه كيااوراس في اس وقت نيت الامت كى كرلى تب جماعت والمصافرون كويورى مقترى تمازي حنالازمند ہوگا۔ بیمیط سرنسی عی الکھا ہے اور ای سے ملتے ہوے ہیں بیستا کی کومدث کا کمان (۱) ہوااور معرب حارج ہوگیا محرمعلوم ہوا کہ اس كوحدث بيس مواتو ازسرنو تمازير مصاورا كرميد عارج نيس مواجتوجس قدرياتى رب باى كويوراكر ليديدايي كالمعا ہے برخلاف اس کے اگر کس کو گمان ہوا کہ اس نے بغیروضونمازشروع کردی یا موزوں ہوسے کیا تھااور گمان ہوا ک دے مسح کی گذر چکی یا محمم کے ہوئے تعااور دور سے دیت دی کو کراس پر یانی کا کمان کرلیا یا صاحب ترتیب کوظہر میں بیگان ہوا کہ میں نے فجر کی نمازمیں يرحى ياكوتى واغ كيزے يرويكما اوراس كونجاست جهليا اورنمازے جركيا تو نماز قاسد موجائے كى اور كر اور ميد كا واور جناز وكى تمازيز من كامكان بمولم ميرك ين اورجكل ين جهال تكمنون كي جكهوم يركم عن باوراكرام كوحدث بوااورآك کوین حااوراس کے سامنے سر ون تھاتو جس قدرمنوں کی جگہواس کے بیجے بی اس قدر کا سامنا اختیار کیا جائے گااور اگراس ے مامنے ستر و بے توووو و بیں تک صد ہو کی تیمین میں لکھا ہے۔ اور اگر جنگل میں اکیلا نماز پڑ متاہے تو سامنے اس کے جہاں تک بجد ہ کی جگ ہاوراس قدردا ہے اوراس قدر بائی اوراس قدر بیجے مجرے عم می ب بیجید میں تکھا ہے۔اورمورت جب ایل نماز برصنے کی جگہ سے اتری تو تمازاس کی فاسد ہوگی اس لئے کہ اس کی معلی کواس کے واسطے وی عظم ہے جومر دوں کومحد کا ہوتا ہاں واسلے وہ اسے معلی پر اعتکاف کرتی ہے بیمین میں لکھاہے۔ اگر نماز پڑھے والے کو بیٹوف ہوا کہ مجھے حدث ہو جائے گا اور وہ تمازے چرکیا چراس کو مدث ہواتو اس پر بنائیس کرسکتا بیٹناوی قاضی خان عی لکھا ہے جومور علی آ مے بیان ہوتی ہیں ان میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔جس وقت مع کی نماز میں سورج لکل آئے یا جعد کی نماز میں عصر کا وقت واغل ہو جائے یا کسی نے زخم پرلکڑیاں باعر حی تھیں دخم اچھا ہو کرو ولکڑیاں کر گئیں یا کسی ای کوظیفہ کرویایا اشارہ ے نماز پر متا تھا اوراب رکوع اور ا عدو کی طاقت ہوگئی یا عذر والے کا عدر جاتا رہا یا موزوں برس کیا تھا ان کی دت گذر کی اور پائی ما تھا اگر بائی شاہا ہوتو ل بدليل مديث الا بكروش الله عند كراتبول في جب آبث الخضرة في ألى وقر أت عديد بوع اور يجي بث مع باس الخضرة في الم آ مے بند رقمان کوتام کیا واکر سامر جائز نمونا و آ کفرت کافالی کوندکرتے اور فرض کے مقداد کی قیداس وجدے لگا کی کر بعد بز سے مقدار فرض کے كرے كا تو خليف كرا إلا يسائ عائز بوكا اس الے كدام اس صورت عن اى بوكيا اورتوم كى نماز باطل بوكى تو اكرمنفروكو يوسورت في بوكى تو وه بھی بنانے کر سکے کا کذائی الثامی اور اگرنگ جائے امام کونجاست مانع لماز کی مثل امام کونگے ہوئی اور زائد اڑ قدروہم أس سے كيڑے كونگ كي تو اس نجائت " عادة فاسون موكى ونمو كرماته كيراد موكرين كرمكاب بإل اكرفانيت نجات مالع في وسد موكم ا (١) مثلًا كمال مواكرة طروأر آيالي معد على كريرها مربوا كريس ار الوسنصر عد عمازي عدا

ان سب صورتوں میں جونماز باطل ہوتی ہے بین ہی تین ہوئتی گرتین سکول میں ہوگتی ہواورہ یہ ہوگتی ہواورہ یہ کہ نماز کا فوت

ہوتا یا و آیا یا سورن می کی نماز میں طلوع ہوگیا یا جمد کی نماز میں ظہر کا وقت لکل گیا تو و نقل ہوجائے گی ہے جو ہر قالیح و میں لکھا ہے

روایات مشہورہ کے ہوجب یہ بارہ سکتے ہیں اس پر بعض سکتے اور بھی ذیادہ کئے ہیں تجملہ ان کے یہ کینس کپڑے سے نماز پڑھتا تھا اور زوال کا وقت واطل ہوگیا یا سوری

قااب کوئی الی چیز مل گی جس ہے نجاست دھوسکتا ہے اور مجملہ ان کے یہ کہ نقشا نماز پڑھتا تھا اور زوال کا وقت واطل ہوگیا یا سوری

فروب کی وجہ سے متغیر ہوگیا یا طلوع ہوگیا اور تجملہ ان کے یہ ہیں کہ باعمی افغیر اور حنی کی اور اس کا اور اس کی اور اس میں آزاد ہوگئی

ادر اس نے اس وقت بنا سرتھیں ڈھک لیا یہ سارے سکتے ایسے ہیں کہ اگر کی کوا کیا ان میں سے ایسے وقت میں عارض ہو کہ ابقد رشہد

کے بیٹے چکا ہے۔ یا ہوگی وقت میں عارض ہو تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی اور اگر وہ اما ہے تو اس کے مقتہ یوں کی نماز بھی باطل ہوگئی وہ رہ اس اس پر عارض ہوئی تو اگر ہو اس کے مقتہ ہوں کی نماز بھی اور اگر سلام پھیر دیا چرامام پر ان ہو کہ تو اس کے مقتہ ہوگی اور اس میں اور اگر قوا مام کی نماز باطل ہوگی تو می کے بعد امام سے پہلے سلام پھیر دیا چرامام پر ان میں کی کوئی صورت ان میں کہ اور اس طرح آگر امام نے سورتوں میں میں کہ اور اس طرح آگر امام نے سے کہ میں میں کہ ہو ہو ہو گی تو میں ہوئی تو امام کے بعد انہ کی تھور کے جی تھی ہوئی اور اس طرح آگر امام نے سورتوں میں سے کوئی صورت عارض ہوئی تو امام کے بعد آرائی میں میں کھی ہوئی تو اس کے مقتہ ہوئی تو اس کے تعمین میں کھی ہوئی تو اس کی کوئی صورت کی کوئی میں میں کھی ہوئی تو اس کی کوئی صورت کا میں کوئی صورت کی کھوئی تو اس کے کہ تو کہ کی تھی ہوئی تو اس کی کوئی صورت کا میں کوئی تو اس کی کوئی صورت کی تھوئی تو اس کی کوئی صورت کا میں کوئی کوئی صورت کا در اس میں کہ کوئی صورت کی کوئی صورت کوئی کوئی صورت کی کوئی صورت کوئی کوئی کوئی صورت کی کوئی صورت کی کوئی صورت کی کوئی صورت کوئی کوئی صورت کی صورت ک

ا جوالرائق على الله المدين معلوم بواك كالمنازك يب كمام كرقر أت بياة أسى فمازكا شروع كاللورير تعاقرة خريسة عدي ي المناطقة عن المنطقة عن المناطقة عن ال

ماتواكاباب

# ان چیزوں کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے اس میں دونسنیں ہیں

يهلى فصل

تماز کوفاسد کرنے والی چیزوں کے بیان میں

نماز کو فاسد کرنے والی دومتم کی چیزیں ہوتی ہیں تول اور نعل پہلی تتم اقوال ہیں۔ آگر نماز میں بھول کریا جان کر خطا ہے یا ارادے تعور ایا بہت کلام کیا خواہ وہ اپن نمازی اصلاح کے واسطے کیا مثلا امام قعدہ کے موقع پر کھر اہو کیا اور مقتدی نے کہا بیٹ جایا قیام کے وقت بیٹر کیا اور متعقدی نے کہا کھڑا ہو جایاد و کلام امام کی نماز کے واسطے نہ ہواور جیسے لوگ آپس میں باتمی کرتے ہیں ولی یا تھی ہول توسب مورتوں عل جارے فز دیک از مرنو تماز پڑھے کا یہ بیط علی تکھا ہے بیتھم اس مورت علی ہے کہ بعدرتشہد بینے سے ملے کلام کرتے بیفادی قامنی خان میں لکھا ہے اور نیز بیٹھم اس صورت میں کہ اس طرح کلام کرے کہ سنا جائے اور اگراب اکلام کیا کہ سائیں جاتا ہی اگرو وخوداس کوسنتا ہے تو نماز فاسد ہوجائے کی بیچیط میں لکھاہے اور اگر خود بیس سننا اور حروف محیح کہے تو نماز فاسد ت ہوگی بیداہدی میں تکھا ہے نوازل میں ہے اگر نماز کے اندرسوتے میں کلام کیا تو نماز پوری ہو چی تو نماز فاسد ہوگی اور میں مخار ہے بیا ميط ش لكما ہے اكر عدا نماز كاسلام بھيراتو نماز الاسماء وجاتى ہاورا كريمة أنبيل بھيرااكراس كويد كمان مواقعا كه نماز يورى موجكى تو نماز فاسدنيل موتى اوراكر نماز كويمي بمول كياتماتو نماز فاسد بوجائ كاكركسي فض كوسلام كياتو برصورت عس نماز فاسد بوجائ كي بيد شرح ابوالمكارم بن لكعاب مسبوق نے بیرجان كرسلام بھيرا كرمسبوق كوامام كے ساتھ سلام بھيرنا جا ہے تو وہ وعمد أسلام بوااس پرينا جائزنبیں بدخلا مدین لکھا ہے اور می فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔مبوق نے اگر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اگر اس کو بدیا وقعا کہ ميرى نمازيمى باتى بيتو نمازاس كى فاسد موجائ كى اوراكر يمول كيا تفالو فاسد شهوكى اس واسط كر يمول كرسلام كهزاتح يرصلوة ي خارج نیں کرتابہ شرح طحاوی کے باب سجور مبویس لکھا ہے۔ سی شخص نے عشا کی نماز پڑھی اور دور کعتوں کے بعد اس کور اوج سمجد کر سلام پھیردیایا ظبر کی نماز میں دورکعتوں کے بعد جعد کے کمان سے سلام پھیردیایا مقیم نے دورکعتوں کے بعدائے آپ کومسافر مجد کر سلام پھیردیا تو ازسرے نونماز پڑھے ادرا کردورکعتوں کے بعداس گمان سے سلام پھیرا کدیہ چوتھی رکعت ہے تو و واس طرح نماز پڑھتا رے اور مہو کا تجد و کر لے بیان آوی قاضی خان میں تکھا ہے اور ان مسائل میں ضابطہ کلید بیہے کرسلام میں جو مہو ہوا اگر اصل مسلوٰ ق میں سبو ہوا ہے تو نماز فاسد ہو جائے کی اور اگر وصف صلو ہ میں مہو ہوا ہے تو نماز فاسد نہ ہو کی بیمیط کی ستر ہویں صل میں تکھا ہے جوجود مبو کے بیان میں ہے اگر بھول کرمی کو کلام کرنے کا اراد و کیا اور جب السلام کہا تو بدیاد آیا کہ اسکونماز کی حالت میں سلام کہنا جائز نہیں ہیں خاموش ہوگیا تو نماز اسکی فاسد ہوگی میرمیط میں اکسا ہے اگر سلام کی نیت سے مصافحہ کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی کیونکہ حقیقت میں وہمی کلام ب ل فداد نماز سلام تحیت سے اس لیے ہے کہ وہ کلام میں واقل ہے اور بھمان تراوی اس لیے مفسد ہے کہ نمازی نے قطع کی نیت کی اور مالت تیام کا سلام اس لے مند ہے کوآیام اس کامل نیس اور س چونک جناز وش سلام کمڑی ہونے کی حالت ہی ہوتا ہے اس لیے جناز وہی سلام سہوا کرنا معاف ہے جیے سلام يخصيل قعده من مبوأمعاف ب

ا شارہ ہے بھی سلام کا جواب نہ دے اور اگر اشارہ ہے سلام کا جواب دیایا نماز پڑھنے والے سے کسی نے کوئی چیز مانکی اور اس نے باتھ یاسرے بال یانبیس کا شارہ کیا تو اس کی نماز فاسدنہ ہوگی ہیمین میں لکھا ہے مرکروہ ہوگی بیشر حمنید المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحان كى تصنيف ہے۔ كى تحفق نے چينكا اور تماز پر سے والے نے مرحمك الله كہاتو نماز فاسد ہوجائے كى بيد ونوں لمحيط ميں تكھا ہے اور اثر خود نماز ہر سے والے کو چھینک آئی اور اس نے خود اپن طرف خطاب کر کے برحمک القد کہاتو نماز فاسد نہ ہوگی بی خلاصہ اس الکو استار عماز برجمة من جعيكا اوردوس في برحمك التدلكعا اورمعلى في النان كباتو تماز فاسدنيس موكى بيمتيد المصلى اورميط من الكعاب اور ا كركسي في بي جييكا اور مصلى في الحمد الله كها تو تماز فاسد موجائ كي اس كئے كدوه جواب بيس باور جواب كاس كے تمجما في كا اراد وكياتو سيح بيب كدنماز فاسد موجائ كى يتمرتاشي بش لكعا باورا كرنماز يزجين جين اورخود الممدالة كباتو نماز فاسدنه بوكي اور جائے کہاہے ول میں کہ بے اور بہتریہ ہے کہ ساکت رہے بی خلامہ میں لکھا ہے جب اس وقت الحمد اللہ نہ کہا تو کیا تمازے فارغ ہونے کے بعد الحد اللہ مجیجے بیرے کہ مجاورا گرمقندی ہے تو فقہا کے قول کے بموجب الحمد اللہ ند مجے آستہ سے نا وال سے یتمرتائی میں لکھا ہے دو محفی محتماز پڑھتے تھے ان میں ہے ایک نے چھینکا اور ایک مخطل نے جو خارج تمازتھا بر حک اللہ کہا اور ان وونوں نے آمن کہا تو چھیکنے والے کی نماز فاسد ہوجائے کی اور دوسرے کی نماز فاسد شہوگی اس واسطے کد مرحمک اللہ کہنے والے نے اس کے واسطے عائبیں کی تھی پیٹھیر بداور قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ قاوی میں ہے کہ اگر ایک سے خطاب کر کے برجمک القہ کہااور دوسر المحض نے آجن کہاتو آجن کہنے والے کی نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کداس کے لیے وعائیس کی تھی بیسراج الوباغ میں لکھا ہے اگر قربتان پڑھایا القد کا ذکر کیا اور اس ہے کئ آ دمی کو حکم کرنے یامنع کرنے کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر کوئی حض نماز یں خلل ڈالٹا ہے اس کی تنبید کا ارد ہ کیا تو فاسد نہ ہوگی میتہذیب میں لکھا ہے آگرا مام سے پیچنلطی ہوئی اور مقتذی نے سجان اللہ کہدویا تو کچھ مضا تقدیس اس لئے کداس سے اصلاح نماز کی مقصود ہے اگر امام دور کعتوں کے بعد قعدہ کرے اور تیسری رکعت کوا تھے تو مقتدى كوسجان الله ندكهنا جائي ال ك كد جب الم قيام عقريب موكيا تو يعراس كولوثا جائز تيس بس اس كاسحان الله يجمعفيدن ہوگا یہ بحرالرائق میں بدائع نے نقل کیا ہے اگر اپنے امام کے سوائے غیر کولقہ دیا تو نماز فاسد تہوجائے گی کیکن اگر تعلیم کا ارادہ نہیں کیا اللادت كااراد وكيا تعاتو فاسدنه وكى يرميط سرحس ش لكعاب ايك مرتبه كلقمه دينے مناز فاسد ہوجاتی ہے تي بار ہونا شرطنبيں بمي اسح بي فآوي قاضى خان من لكعاب اكر غير نماز برصة والے تے كى نماز برنے والے كولقد ويا اوراس في اس كالقر قبول كرايا تو نماز فامد ہوجائے گی بیمنیتہ المصلی میں لکھاہے۔

اگراہے امام کولقہ ویا تو تماڑ فاسد نہ ہوگی چربعض کا تول ہے کہ اپنے امام کولقہ و ساتو تا وت کا اراد وکر ساور تھے ہے۔

کواپنے امام کولقہ وینے کی نیت کر سے قرات کی نیت نے کر سے نقبہا نے کہا ہے کہ ہے تھم اس وقت ہے کہ جب امام ایسے وقت میں انک کر اُت بعد و زاصلو قرنیں کی ہے یا قرات کے بعد انکا اور کوئی اور آ سے نیمی شروع کر دی لیکن اگر اس قد ریز حدایا ہے جس کیا کہ قرات کے بعد انکا اور کوئی اور آ سے نیمی شروع کر دی لیکن اگر اس قد ریز حدایا ہے جس اور قد بین کہ خور کی طرف خطاب کی جبت سے بیمل ہوگوں کے کلام میں واظی ہوگیا اس لیے اگر اپنے نئس کوخطاب کر کے ریمک اللہ کہ گو قالہ کوخطاب شاہو نے کی جبت سے نہ کا مورت یوں ہے کہ مثل حامد اور جمود فراز پڑ سے بیں اور حامد نے چھینک کی تو خالہ نے جو خارج نماز خارج نماز خارج کی کہ نہ تو اس کو دو این کر حاصد اور جمود ووٹوں کہا آ میں تو اس صورت میں نماز حامد کی فاسد ہوگی کہ اُس نے خود اپنے حق میں دعا کا جواب دیا اور جمود کی نماز خارج کی کہ فرد کے نے آ میں کہا کہ کتائی المحاد کی ہوا۔

س مصورت شاف ب مقتدی کے ایک دوسرے کو بتائے کو یا ہے کہ مقتدی منفرد کو بتادے یا باتھی یا ہے کر تمازی اُس مخفی کو بتادے جو تماز نہیں پڑ ستا ہے تو بہر صورت بتائے والے کی تماز فاسد ہوگی کے تک بتانا تبلیم ہے بدون حاجت کے جو تماز کا منافی ہے او

ے نماز جائز ہو جاتی ہے یا دومری آیہ شروع کردی ہے اس وقت می اقمد دیا تو لقمہ و بینے والے کی نماز فاسد ہوجائے کی اور سیح یہ ے كالقروية والے كى نمازكى حالت من فاسدند ہوكى اور سيح قول كے ہموجب امام اگر لقمة قبول كر في آواس كى بعى نماز فاسدند ہوگی بیکانی میں تکھا ہے۔ اور معتدی کونور القمدد بنا مروہ ہاس لئے کہ شایدا مام کواس وقت یاد آجائے اس معتدی کی بغیر حاجت کے امام کے چیچے قر أت بوكى مديميط سرتسى ميں لكھا ہے۔ اورا مام كوبعى جائے كەمقىدى پرلقمدد ينے كى حاجت ندوا لےاس لئے كدوواس صورت می کویاان کے اور قرائت کی ضرورت دالا ہے اور مقتدی کی قرائت کروہ ہے بلک اگراس قدر پڑھ لیا ہے جس سے تماز جائز موجاتی ہو والی ہے تو رکوع کرد سادر دوسری آیت کی طرف نہ جائے بیکافی ش اکھا ہے ضرورت ڈالنے سے سراد بہے کہ بار بارایک آیت ی سے یا چیکا کھرا ہوجائے برنہابیش لکھا ہے امام رک میااوراس کوا یے فض نے لقمدویا جواس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے اور اس وقت امام كونعى ياوة حميالي اكرامام في اس كلقم كم تمام بوف سي مبل يوهناشروع كردياتواس كى تماز فاسدنه بوكى ورندفاسد ہوجائے گی اس لئے کداس کا یاد آتا اس کے لقمہ دینے کی طرف منسوب ہوگا اگر کوئی لڑ کا قریب بلوغ لقمہ دیتو اس کا تھم وہی ہوگا جو بالغ كالقركا موتا بالرمقدى تركى اليعض ساء جونماز من بيس بداوري كراية امام كلقرد يانو ضرور بكرسب كى نماز بإطل ہوجائے گی اس لئے کہ خارج سے تلقین ہوئی یہ بحرالرائق میں قلیہ سے نقل کیا ہے اگر نماز پڑھنے میں کوئی خوشی کی خبر سی اور الحمد الله كبااوراس كے جواب كا اراد وكيا تو تماز قاسد جوكى اوراكر جواب كا اراد ونيس كيايا اسے تماز ميں بونے كى خبروسے كا اراد وكيا تو بااد جماع ثماز فاسدت موكى بيميد سرحى مسكما بالركوئي تعب كي خبرى اورسيان الله يالا الهالا الله يالله اكبركها تواكر جواب كاراده نبیں کیا ہے توسب کے فزد کی تماز فاسد شہو کی اور اگر جواب کا ارادہ کیا ہے تو امام ابوعنیف اور امام محد کے فزد کی نماز فاسد نم ہو جائے گی بیطا مدی لکھا ہے اگراس کے پچھونے ویک ماداور سم التدکیاتو امام ابوضیق اور امام محت کے زو یک عماز فاسد ہوجائے گی یظر ریمی لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہوگیاس کئے کہ بداس مم کی بات نہیں ہے جیے آوی آپس می کرتے جی اور نساب میں ہے کای پرفتوی ہے یہ برالرائن میں تکھا ہے۔ اگر جا غدد کھ کرد بی وربک اللہ کہاتو اہام ابوصنیف اورامام محر کے زدیک نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر بخاریا کسی اور مرض کے وقع کرنے گئے پچھٹر آن اپنے اوپر برد حاتو فقیا کے فرد کیے نماز فاسد ہوجائے گ سينسيريده بالكعاب بيار نے كورے موتے وقت يا جيكے وقت مشقت يا دروكي وجب بهم الله كماتو تماز فاسد ندموكي اوراي برفتوى ہے معتمرات میں لکھا ہے اور صدر الشہید کی جامع صغیر میں ہے کہ اٹاللد واٹا الید راجعون کہنے میں اگر جواب کا ارادہ کیا تو سب کے نزويك تماز فاسد موجائ كاكراللهم صل على محمد يا الله اكبر كهااور جواب كااراد ونيل كياتو بالاجاع نماز فاسدت يوكى اور ا كرجواب كااراده كمياتو بعضول نے كہا ب سب كنزد يك تماز فاسد بوجائے كى اور يمى طاہر ب آكر نى فَالْيَرْ لِم ماز من ورود يرد حاتو اگردوسرے کے جواب میں شقا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور نبی النظام کا م سنااور اس کے جواب میں درود یو معاتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اگر کی مخص نے ماکان محمدایا صدمن رجالکم پر حااور دوسر مے خص نے تمازیس س کردروو پر حاتو اس کی تماز فاسدند ہوگی اوراس طرح اگر می مخص نے الی آیت بچ می جس میں شیطان کا و کر تمااور دوسرے مخص نے نماز میں من کرادی اللہ کما تو اس کسی تماز ل تماز کا فاسد ہونا بقصد جواب استرجاح یا قرآ ل کے جملول سے طرفین کے زدیک ہے ضایام ابدیوسف کے زدیک جو جملیضمن شاہویا قرآ ان میں کا مووه نيت ينيس برالين تاياقرة ك على ربتا باورطرفين كزويك بدل جاتا بيعنى كلام ، وجاتا باورخطاب كي صورت بسسب كزويك ملاء فاسد موئی ہام ماہو بیسٹ بھی خطاب کی صورت عمی قرآن کولوگوں سے کام عمل تصور کرتے میں کی تکے قرآن اس محض کے خطاب کے واسلے موشوع فہیں جس بنمازی خطاب کرتا ہے بیسے نمازی کا کہنا أس مخض ہے جس کا نام کی ہے بیا ہے یا نخی فذالکتاب بھوۃ لینی اے بیکی پکڑ کتاب کوزورے یا جس کا امهوی است آس کوید کبناه ما مخک سینک یا موی لین اور کیا ہے تیرے واستے باتھ شی ای موی اید سی آن سے خاطب ہو کر کہنا منسد تماز ہوگا 1

فاسد نہ ہوگی اگر کی تخص نے پکار کر کہا کہ حاجق کے پورا ہونے کے لئے سورة فاتحہ پر عواد رسبوق نے سورة فاتحہ پڑھی آوال کی نماز فاسد ہوجا ہے گی ای پر فتو کی ہے بید فلاصہ بھی تھا مرکا ایسا شعر پڑھا کہ وہ بالکل قرآن بھی موجود ہے جیسے شامر کا قول ہو اداری الذی یک لا ہے ہوئے شامر کا بھی ہے ۔ ویصف صدور قوم مؤسین ۔ اورای برح بنا الذی یک لا ہا ہو الذی یک ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجا ہے گی بیچیط سرتی بھی تھا ہواورا کرکوئی شعر یا خطب اپنے ول بھی تصنیف کیا اور الزم کوئی شعر یا خطب اپنے ول بھی تصنیف کیا اور الزم کوئی شعر یا خطب اپنے مزار فاسد نہوگی بیری العالم ہواورا کرکوئی شعر یا خطب یا مشلکہ کو یاد کیا تو کروہ ہوا راک کی نماز فاسد نہوگی بیری الو باج بھی تھی ہے۔ آلر نماز کے اندر تھم کا لفظ اس کی نماز فاسد ہوجا ہے گی اورا کر بیا فاحت نہ کی اورا کر بیا وہ نماز فاسد نہوگی اس کے کہ وہ ہوائے گی اورا کر بیا وہ ہوائی اورا کر بیا وہ فاسد نہوگی اس کے کہ وہ ہوائے گی اورا کر بیا وہ ہوائی فاسد نہوگی ہو قاری بھی آرے کا لفظ کہا تو اس کی تماز فاسد ہوجا ہے گی اورا کر بیا وہ ہوگی ہو قاری کی نماز فاسد نہوگی ہو تمان فاسد نہوگی ہو قاری خاس کی نماز فاسد ہوجا ہے گی اورا کر بیا وہ نماز فاسد نہوگی ہو قاری کی نماز فاسد ہوجا ہے گی آدرائی دیا مائی ہوگی ہو قادی فان میں تکھا ہو آگر نماز کا سرائی دیا مائی ہوگی۔ کا موال بندوں سے کال ہو ممان فات ہو ایک کی اللہد اغفر لی کہا تو نماز فاسد ہوجا ہے گی آدرائی دیا مائی یا اللہد اغفر لی کہا تو نماز فاسد ہوجا ہے گی آدرائی دیا مائی یا اللہد اغفر لی کہا تو نماز فاسد ہوگی۔ کو سوال بندوں سے کال ہے مشلا عافیت یا مفتر سے یا رزق کی دعا مائی یا اللہد اور قدی العجو یا اللہد اغفر لی کہا تو نماز فاسد ہوگی۔

اورا كراكي وعاما على كرجس كاسوال يتدول عدى التيس ب مثلًا اللهد اطعمدي يا اللهد أقض وفي يااللهد ذوجني كها تو نماز قاسد موجائے کی اور اگر اللہد اوز قدی خلانته کہا تو سے کہ تماز قاسد موجائے گی اس لئے کہ بیافظ بھی ای حم عل سے ہے کہ باہم لوگوں کی تعلی مستعمل ہوتا ہے اور اگر اغفر لی ولوالدی کہاتو نماز قاسد شہوگی اس واسطے کے وہ قرآن میں موجود ہیں اور اگراللېم اغفرلافي كياتو يخ ايوالفعنل بخارى نے كباكه تمازتو فاسد بوجائے كى۔اور سيح يد بےكه فاسد نه بوكى اس لئے كه ووقر آن يى موجود ہے ریجیط سرحی شریکھا ہے اگراللّٰہ اغترلي لامي يا اللّٰہِ اغترلي نعمي بااللّٰہ اغفرلخالي يا اللّٰہم اغفر لزيد كياتو نماز قاسد ہوجائے گی سیراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگرامام نے کوئی آیت رغبت دلانے یا ڈرانے کے مضمون کی برحی اور مقتدی نے كماصدت الدوبلغت رسارتوبراكيا اورنماز فاسد شهوكى بيفاوى قاضى فان عملكها باوريجي ظميريد عملكها بيكوكى تمازير عن والا جس وقت باليها الذين آمنو بروحتا بتوسرا فعاكركهتا بيليك سيدى توبهتريب كدايهانه كرايات أمنو برحت فتهان كهاب کہ بینماز اس کی فاسد نہ ہوگی بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے بہی سیجے ہے بیفاوی قاضی خان کے ان مسلوں میں ندکور ہے جوقر است قرآن ے متعلق ہیں اگر جج کرنے والے نے اپنی نماز کے اندر لیک کہاتو نماز فاسد ہوجائے کی بیرخلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ایام تشریق میں القداكبركهاتو تماز فاسدت وكي يرفآوي قامني خان ش لكما بالرتماز كاندراؤان ككمات بادراده ازان كينوامام ابوطيف ك نزو کی تماز فاسد ہوجائے گی میمیط میں لکھا ہے آگر نماز کے اندراؤان کی اورموؤن کہتا ہے وہی کہنے لگا اگراؤان کے جواب کا ارادہ كياتو تماز فاسد ہوجائے كى ورندفاسد ندموكى اور اگراس كى كھنيت نبيس بنو بھى فاسد ہوجائے كى بيميط مزسى يس لكھا باكر تماز ر عندوالے کے دل میں شیطان نے کوئی وسور ڈالا اور اس نے لاحول ولاقوۃ الا بالله العلی العیظیم کہا اگریہ وسوسم نجملہ امور آخرت تماتونماز فاسدنه بوكى اورا كر مجمله امورونيا تفاتو فاسد بوجائ كي يتمر تاشي ش كلهاب- اكرنماز ي مرض تشهد كوبمول كيااور سلام مجیر دیا بھریاد آیا اورتشبد پڑھنا شروع کر دیا اورتموڑ اساپڑ ھاکرتشبد کے تمام ہونے ہے پہلے سلام پھیر دیا تو امام ابو یوسف کے تول ا ۔ اگر میت میں ے کوئی چے مری سونمازی نے کہا ہم اللہ یاکس کے لیے دعائے تیریا دعائے بدہوئی اور تمازی نے کہا آ مین تو تماز فاسد بو کی لیلن ال صورتوس على الم الويوسف كورويك فاسدت وكى اورميح تول طرفين كاب يستى بسبب عمل كرف يح مسكلم كقصد براا

ے ہمو جب اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ ببلاقعد واس کا تشہد کی طرف مورکرنے سے باطل ہوگیا ہی جب تشہد بورا ہوئے ے سلے سلام پھیردیا تو نماز فاسد ہوگئ اس واسطے کہ بہذا قعد واخیر بقدرتشہد کے ادائیں ہوادرا مام محر نے کہا ہے کہ نماز اس کی فاسدنہ موگ اس واسطے کہ بہلاقعدواس کا قرائت تشہد کی طرف و دکرنے سے بور اباطل نہ ہوگا اور صرف اس قدر باطل ہوگا جس قدرتشہداس نے یڑھا ہے یا کی میم باطل مدہ وگا اس واسطے کر آ است شہد کا کل قعدہ ہاوراس کے باطل کرنے کی کوئی ضرورت تبین اوراس برفتو کی ہے ای جدے مشاری سے اس مسلم من اعمان مواہم جس میں ائے سے کوئی روایت نہیں اور وہ یہ ہے کہ الحمد اور سور و برا عنا بھول حمیا اور رکوع كرويا اورركوع من يادآيا بجرقراك كيداسط كعرا مواجرتادم موكر بجده من جلا كميا اورركوع كاعاده ندكيا بعضول في كها كي كمازاس كي فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ جب وہ قرائت کے لئے کھڑا ہواتو رکوع باطل ہو گیا ہی جب پھررکوع کا اعادہ نہ کیا تو تماز باطل ہوگی اور بعضوں نے کیا ہے کہ سب رکوع باطل ند ہوگا یا کھے یاطل ند ہوگا۔اس واسطے کدرکوع کا باطل ہونا قر اُت کی وجہ سے تھا اور جب اس نے قرائت ندى تو كوياس في يعل بى تيس كيار فآوى قاضى خان بى لكعاب اورا كرنمازيس بلندا وازے آوا وواد و كهايارويا جس حروف پیدا ہو مجے ہیں اگر یہ جنت کیا تار کے ذکر سے تھا تو نمازاس کی بوری ہوئی اور اگرورویا مسیبت سے تھا تو نمازاس کی فاسد ہوگئ اورا كراية كنابون كى كثرت كاخيال كرك وكاتو نماز قطع ندبوك اورا كرنماز من ايبارويا كصرف أنسو يها ومذلكي تونماز فاسدند بوكي ادراگراخ اخ كهاتوا كرسناندجائے توبالا جماع نماز فاسدن موكى اور مكرده موكى اس كئے كدوه كلام نيس مديم طامزهمى مي لكھا ہے۔اگرا يے تجده کی تجکہ سے خاک کو چھوٹکا تو اگر وہ چھونکنامٹل سانس لینے کے تھا کہ اس کی آواز تی نیس جاتی تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن مراایسا کرتا عمروه ہاوراگراس طرح ننے من آیا تھا کہ حروف ججی اس میں سے بیدا ہوتے تھے تو وہ بمز لے کام کے ہاور نماز اس سے قطع ہوجائے کی پیفلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر جانور کوہو کہائے یا گئے کوہو کہائے ہٹا دیا تو نماز قطع ہوجائے گی ادرا گراس طرح ہٹایا کہ حروف بھی نہیں پیدا ہوئے تا تطع تہ ہوگ کی نے ملی کواس طرح بلایا کاس کی آواز یس حروف جھی بیدا ہو گئے تو نماز قطع ہوجائے کی ااور اگر اس طرح بلایا كروف جي نديدا موعة تماز قطع ندموك اور جب لي كواس طرح بمكايا كروف جي بيدا موكة تو نماز قطع بوجائ كي يده خيروش لكما با كرعذر كه كادااوراس برمجبور نه تغااوراس عروف حاصل مو كئو نماز فاسد موجائ كي يتميين بس كها باور أكراس عروف ظاہر منس ہو ئے توبالا تفاق ثماز فاسد شہو کی لیکن بیکروہ ہے سے بحرارائق من المعاہاور عذر سے كھنكارا مثلاً مجور تعاتو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کیاس سے چی نیس سکتا تعااور اس طرح آ وآ و کہنا اور او واو و کہنا اگر عذرے ہے مثلاً مریض ہے اپنے نفس میں طاقت نہیں رکھتا تو اس كالجمى بمي تكم إوراس دقت ميس ووتل چينك يا ذكار كي مجما جائے كااور اگر چينك لى يا ذكار لى اور اس سے كلام بيدا ہو كيا تو نماز فاسدنہ ہوگی میجیدا سر جسی میں مکھا ہے۔ اگراپی آواز درست کرنے کے لئے یااپی آواز کوا چھا بنانے کے لئے کھٹاراتو سیح قول کے بموجب غماز فاسدنہ ہوگی اس طرح اگرامام ہے کوئی خطاہ وتی اور اس کے بتانے کے واسطے مقتدی کھٹکارا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور غاینۃ عمل ہے کہ اگر کوئی مخص اینے نماز میں ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے کھٹارا علی نو نماز فاسد نہ ہوگی یہ بین میں لکھا ہے اگر قرآن میں دیکھ کرقر اُت ا سيونك بيشوع كي زيادتي يروليل إوراكر مرح كبتا كماللهم المنني ايخة والهي جمع جنت شي داخل فرماو ياللهم اجرني من النار والي جمعيدوزخ ے تھات دے دے تو نماز تطع ت و ل ہل كناي على مدرجاول تطع ت موك ال ج كرود دوسيت ے جا نا اور والم مدون دعا كم معروف ب تو كويا أس في كهاكم باع جمع ويوى معيبت بيادات جمع ويول كالكيف بالويد بالعترورمفسد باام سع قياس ال كامتنفى ب كد كمنكارتا مفيد جو كيوتك ووكلام بوااور كلام مفسد ب محرفرض مح من كمفارة كامفسد ندبونانس كرسب سافتيادكيا كياليني سنن ابن ماجه ثل معرب على سعروي بك عى آئف سرت النظاري فدمت على دوبار حاضر موتا تھا۔ جس وقت على آتا اور تماز يرعة موت تو ير الے كمكاروية اس معلوم مواكنوش على ك واسط كمتكارنا مغسدتين كذاني الثاي ا اورا مام بھی کے بیاں کے بموجب نماز فاسد ہوگی یو فیرو بھی لکھا ہادر سے کہ نماز اس کی بالا جماع فاسد نہ ہوگی یہ بدایہ بھی لکھا ہے اور اگر کوئی قصد کر کے بہتے یا بلا قصد سمجے اس میں بموجب قول سے بھوٹر تنہیں ہے بین میں لکھا ہے اگر نماز کے اندر انجیل یا تو دات یا زبور میں ہے بہتے ہونا ہوا ہوں تران انجی طرح پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہوتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے دوسری میں ان افعال سے بیان میں جن سے نماز فاسد ہوجائی ہے اور علی اندر نوس میں تمن تول ہیں اول ہے کہ جس کام کی علی اور بھی سے فاسد نیس ہوئی یہ بھی اسر جس میں لکھا ہے گئیل اور بھیر میں کیا قرق ہے اس میں تین تول ہیں اول ہے کہ جس کام کی عادت دونوں باتھوں ہے کہ جس کام کی ایک ہاتھ ہے تو بھوٹر تا اور جس کام کی ایک ہاتھ ہے کہ نے کہ عادت ہو وہ قبل ہے اگر چدونوں ہاتھوں ہے کر بے بھے کہ تا اور جس کام کی ایک ہاتھ ہے کرنے کی عادت ہو وہ قبل ہے اگر چدونوں ہاتھوں ہے کر بے بھی کرتا ہوں اور جس کام کی ایک ہاتھ ہے کرنے کی عادت ہو وہ قبل ہے اگر چدونوں ہاتھوں ہے کر بے بھی کہ تا اور جس کام کی ایک ہاتھ ہے کرنے کی عادت ہو وہ قبل ہے اگر چدونوں ہاتھوں ہوتا ہو وہ تھوڑ ا دوب ہی تک

ہے کہ بار بارٹ ہو بیرق اوی قامنی خان شر اکھا ہے۔

اسے کا ندھے مرأ شایا تو اُس سے تماز فاسد نہ ہوگی بیفآوی قاض جان عمل کھیا ہے اور اگر کوئی السی چیز اٹھائی جس کے اٹھانے میں تکلیف اوروفت موتى بيتو نماز فاسد موجائ كى يظهيريه عن العاب الرجان كريا بمول كركمايايا بياتو نماز فاسد موجائ كى ميذاوى قاضى خان سی الکھا ہے۔ اگر اس کے دانوں میں پیچے کھانا تھا اور اس کونگل گیا اگروہ سے سے مجھا تو نماز فاسدنہ ہوگی کروہ ہوگی اور اگر بنے کے ہرا بر ہوگاتو فاسد ہوگی بیسراج الوہاج میں فراوی سے قل کیا ہے اور می تبیین میں اور بدائع اور شرح طحاوی میں لکھا ہے اور بقائی نے ذکر کیا ہے کہ يى اسى بىيدى ئى كى كىما مى اكراس كے دانوں مى سے خون فكادادراس كونكل كيا تو اگر تھوك اس ير غالب تما تو نماز فاسد شہوكى ي سرائ الوہائ میں لکھا ہے نصاب میں ہے کہ اگر کی مخص نے نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ کھایا بیا پھر نماز شروع کردی اوراس مے منہ على كي كمان يايين كى جزياتى روكى تى اوراس بقيدكوكماليايا بى ليالواس كى نماز قاسدت موكى اوراس بوفتوى باس طرح اكراس كوانتو ں میں کوئی چر تھی اور نماز میں ہاوردواس کونگل کیا تو اگر چدیے کے برابر ہواس مناز فاسد نیس ہوتی بی ول امام الاصنيف اورامام الا الاسف كاب مضمرات من الكعاب اكراس كه دانول من عفون نكاد ادراس كونكل كميانو اكرمند جركرند فعالواس الماز فاسدنيس موتى يفاوى قاضى خان اورخلاصاور محيط مس الكعاب أكريابر ا اكتال مندهي الااوراس كونكل كيا تو نماز فاسد بوجائ كاوريسي اسح ے اورا کرکوئی چیز میٹی کھائی اورنگل کیا پر نمازیں وافل ہوا کراس کی شیرین مندیس موجودتی اوراس کو بھی نگل کیا تو تماز فاسدنہ ہوگی اگر تدیا شکرمند می رکمی اوراس کو چبایا نیس کیمن نماز را سے میں اس کی شریع ملق کے اندرجاتی ہے قائم از قاسد ہوجائے کی بیمجط سرحی میں لكعاب اوري الخارب يظهير بيش لكعاب اوراكر بهت ساكوند جباياتو نماز فاسد بوجائ كي يرميط سرحى مي لكعاب اكرجمالي كوچبايا اور ووٹوٹی تبیں تو اگر بہت چبایا تو اس سیب سے تماز فاسد ہوجائے گی کہ وہمل کثیر ہے اوراگراس میں ہے پھوٹوٹ کراس کے حلق میں واخل ہو گیا تو اگر چتموڑ اہو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر اس کو چبایا نہیں اور تھوک کے ساتھ طل کے اندر جلی کئ تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اولایا كونى قطرويا برف كالكزاس كے مندين چلا كيا اوراس كونكل كيا تؤنماز فاسد بوجائے كى بيسراج الوباج بي لكها ہے۔ اگر نماز بزھتے من جراع كى بن افعالى تو تماز فاسدت موكى بيقاوى قاضى خان من اكسا باوراكر تمازية من جراع من تق ركدى تو تماز فاسدت موكى اس واسطے کدو ممل تلیل ہے میسراج الوباج میں قاوی سے نقل کیا ہے۔ اگر مند بحر کرتے کی تو وضونوٹ جائے گا تماز فاسد ندہوگی اور اگر مند بجرنے ہے کم نے کی تو اس کا وضو بھی نہیں تو نے گا اور تماز بھی فاسد نہ ہوگی اور آگر مند بحر کرتے کی اور اس کولکل کمیا اور و واس کواکل ویے پر قادر تھا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اور اگر مند بحر کرنے تی وام ابو بوسٹ کے قول کے بموجب نماز فاسد نہ ہوگی امام تھ کے تول كيموافق فاسد موجائ كى اورزياد واحتياط الم محر كتول من بي يفاوى قاضى خان من الكعاب أكرعدات كي واكرووت منه بحركر نتيمي تواس كى نماز فاسد ته وكى اورا كرمنه بحركر تحى تو نماز فاسد بوجائے كى بير يوجا ش كلما ہے۔ اگر نماز ميں قبله كى طرف كوجا أكيا تو ا الرااح تنيس بادرمجد سينيس فكالتو نماز فاسدنه وجائ كى ادرميدان على جب تك مفول سينيس فكارتب تك فاسدن وكى يمديد عى الكعاب اوراكر قبله كى طرف كوچينه جيروى الانماز فاسد موجائ كى يظهير بيدى لكعاب اكرنماز عى بقدرايك صف كے جلاتو نماز فاسدن جو کی اور اگر بعقدر دومفول کے ایک بار چلاتو نما ز فاسد بوجائے گی اور کھی تنبرا پھر بفقد کے ایک صف کے جلاتو نماز فاسد عن بوکی ب درمیانی مغبراؤ بقدر کن ہوا ہے ام محد نے سرکیر على اوراق على تيس نے وكركيا ہے كداس نے ابو بريرة كود يكما كما سے محود كى قبالكرے تماز پزھتے تھے پہال بھب کدور کھنیں پڑھیں چرقبان کے ہاتھ ہے چھوٹ کی اور گوڑا جانب قبلدوان ہوا ہی ابو ہررے نے بیجیا کرے اس کی قباء بکڑی

ا درمیانی تغیرا وَبقدر دکن ہوا سل ام محر نے سر کیر میں اوراق ہی تیس نے دکر کیا ہے کہ اس نے ابو ہر یہ قالود کھا کہا ہے گوڑے کہ آبا نہ ہے تھے یہانہ تک کہ دور کھتیں پڑھیں گر آبا ان کے ہاتھ سے چوٹ گل اور گوڑا جانب قبل دوان ہوا ہی ابو ہر یرہ نے بیجھا کر کے اس کی آباء بکڑی اور اس کے پانے پر پالی دونو ان کھتیں پڑھیں اورا مام گر نے کہا کہ ہمائ کو لیتے ہیں جب کے قبلہ کی طرف پینے نہ کر ہے کہ گل کی تعیمی اورا مام گر نے کہا کہ ہمائ کو لیتے ہیں جب کے قبلہ کی طرف پینے نہ کر ہے ہمیں کو کی تعیمی کی تعیمی کی تعیمی کا می اس مافر اس سے خاہر ہے کہ قبلہ دخ دفار کے مضد خیس اور کی الاسلام سعد کی نے بی اساد نے آل کیا کہ اگر نمازی بیا مافر سند ہے اور دکن الاسلام سعد کی نے بی اساد سے قبل کیا کہ اگر نمازی بیا مافر سند شری ہوتھ مذہبی ہو

فآدي قاضي خان من لکھا ہے دفع مدين سے نماز فاسونبيس ہوتي اگر دونوں ياؤں پھيلا كرسواري كے كدھے كو با تكاتو نماز فاسد ہوگي اور اگرایک یاؤں سے باتکاتو تماز فاسدنہ ہوگی بیخلاصہ جس لکھا ہے اور اگرایک پاؤل ہلایا تگر برابر ہلاتا رباتو فاسدنہ ہوگی اور اگر دونوں یا دُن کو ہلایا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس قول میں دونوں یا دُن کے مل کودونوں ہاتھوں کے ممل پر ایک یا دُن کے مل کوایک ہاتھ کے منمل پرائتبارکیا ہے بعضوں نے کہاہے کہ اگر دونوں یاؤں تعوزے ہلائے تو تماز فاسد ند ہوگی بیجیط سزحسی میں کھاہے بہی اوجہ ہے بیہ بح الرائق من لكها بالرسيندا بنا قبله كي طرف ب بهيره يا اورمعذورتين بنو نماز فاسد موجائ في اورا كرمنه بهيراسينه في براتو نماز فاسدت ہوگی بیز اہدی میں لکھا ہے گریکھم اس صورت میں ہے کہ فور امنے قبلہ کی طرف کو پھیرے بیز خیرہ میں لکھا ہے اگر جانور پر سوار مواتو نماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہوہ ایسا کام ہے کہ بغیر دونوں باتھوں کے بورانبیں ہوسکتا اور اگر جانور پر سے اتر اتو نماز فاسدند ہوگی میفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کوئی نماز پڑ حتاتھا اس کوایک شخص نے اٹھا کرایک جگہ سے دومری جگہ پہنچا دیا تمروہ قبلہ کی طرف نے بیس پھراتو تماز فاسد نہ ہوگی اور آگراس کو جانور پر بٹھا دیاتو تماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے آگر بلاعذر امام سے آ کے بر روکیا تو نماز فاسد می مول بیفادی قامنی خان علی کھا ہے اورفادی فعنی میں ہے اگر کوئی مخص جنگل می تماز بر در باہے اورانی نماز کی جگہ ہے بفذر سجدہ کر لینے کی جگہ کے بیچھے کوہٹ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اوراس طرح مقدار جو داوراس کے بیچھے اور دائے اور بائیں اعتبار کی جاتی ہے اور اس کو حکم مسجد کا دیا جاتا ہے تو جب تک اتن جگہ ہے نہیں بڑھامسجد ہے یا ہرنہیں ہوا اس باب ين لكر ميني لين كا يجماعة بارتين ب يهال تك كرا كركوني مخص اين كروككير ميني لا اورككير بابرند بواور مقد ارجود س بابر بوكيا تو نماز قاسد ہوجائے گی میں بھیا میں تکھا ہے اگر صف کے چھے میں کچھ جگد خالی تھی اور اس میں کوئی محض واغل ہوا اور دوسر اشخص جگہ فراغ ہونے کے واسلے آگے برچ کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بیززاند الفتاویٰ میں لکھا ہے اور بہی قلید میں لکھا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر مغرب کی نماز پر عتاتهااورایک مخص نے آکراس کے پیچیے قل کی نیت با ندھ لی اورامام بھول کر چوتھی رکعت کو کھڑ اموااور تیسری رکعت پرند بیشا اور منعقدی نے اس کی متابعت کی تو فعنها نے کہا ہے کہ امام اور منعقدی دولوں کی نماز فاسد ہوجائے گی بیرفناوی قاضی خان میں لکھاہے۔ نماز میں بچھویا سانپ کے مار نے سے نماز فاسدنیں ہوتی خواہ ایک ضرب میں مرے خواہ بہت ی ضربوں میں می اظہرے اور مجمع النوازل مي لكهاب كما كريدهاد شمقترى يرواتع موااورجوني باته مي في كراس كي طرف جائ تو أكر جدامام ا آريزه جائے تو بھی نماز قاسدنیں ہوتی بيفلاصر من الكھائے سب طرح كے سانيوں كے مارنے كا بہي تھم ہے بہي سيح ہے بيد ہدايد من الكھائے اورسانی اور بچوکا مارنا نماز عی اس و تت مباح ب که جب اس کے سامنے آجائے اور ایڈ دینے کا خوف ہواورا گرایڈ او بے کا خوف نہیں ہے تو مکروہ ہے بیچیط میں تکھا ہے اگر ہے در یے تین چھر چیکتے یا جو کیں ماریں یا ہے در بے تین بال اکھڑے یا استحمول میں مرمہ لگایا تو نماز فاسد ہوجائے کی بظہیر میش لکھائے جمتہ ش ب کہ بعض مشائع ہے کہا ہے۔

اکر کمی فقص نے پھر اس طرح بیمینا کہ اپ ہاتھ کو پھیلا کرخوب طاقت سے کھینچا اور ہوا میں پھر بھینا تو ایک پھر کے بھینئے سے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بیتا تار خانے میں تکھا ہے اور حسن سے روایت ہے کہ اگر کوئی جانور پر سوار ہو کر نماز پڑ ستا تھا اور اس کو بر نے کے لئے مارا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایک باریا دو بارے مارتے میں نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر سنجر کرنے کے لئے مارا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایک باریا دو بارے مارتے میں نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر سنجر مفدات کے دل ہے ہم تھ ہونا۔ انما ماہونا ہر موجب تسل رکن چھوڑ تا بلاغذ رمقدی کا ام سے پہلے رکو ح کرتا وسر انماز میں امام کا تبدید و نماز میں متااجت کرئے شریک ہونا میں اور کے دو ہوئی متااجت کرئے شریک ہونا سند ترکے دورمیان آماز میں امام کا قبلے و فیر وکو کی فنس منانی نماز و نموکر ناجو جائز دیں ہوتا

رگعت میں تمن بار مارے کا لینی ہے در ہے مارے کا تو نماز فاسد ہوجائے کی بیجیط میں لکھا ہے۔ اگر کس آ دی کو ایک ہاتھ یا کوڑے ے ماراتو نماز فاسد ہوجائے گی میمنید المصلی میں المعاب اگر کی جانور پر پھر پھینکاتو نماز فاسدند ہوگی مرحروہ ہوگی بيظامر ميں الكما ہا گرد مینے موزے کو تکالاتو تماز فاسدنہ ہو کی سے طامز میں الکھا ہا کرموز و بہناتو نماز فاسد ہوجائے کی۔ اگر جانور کو نگام وی یاز ین تھینچایا اس کا زین اتارتو تماز فاسد ہوجائے کی بیٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر بقدر تین کلموں کے نماز میں لکھا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر اس سے کم لکھاتو فاسد نہ ہوگی اور فرآوی می ہے کہ تمن کلموں کی مقدار جموع النواز ل میں کسی ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہاور اگر ہوائی یابدن پر چھ لکھا جو ظاہر ہیں ہوتا ہے تو اگر جد بہت ہونماز فاسد تبیں ہوتی بدیرائ الوبائ میں لکھا ہے اگر درواز وبد كياتو تماز فاسدنه جوكي اورا كربند دروازه كمولاتو نماز فاسد موجائ كى بيفآوي قامني خان بي لكما ہے اگر كوئي عورت نماز يزمتي تحي اور سن بجینے اس کی بیتان کو چوسااگر دووھ تکااتو نماز فاسد ہوجائے گی ورنہ فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ جب دووھ تکااتو دودھ یا تا ہوا اوبغیراس کے دووھ پالنانیس بیریوامزحسی میں لکھا ہے اگر تین چسکیاں لیس تو بغیر دووھ نظے بھی حورت کی نماز فاسد ہوجائے گی بید فناوی قامنی غان اورخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی مورت نماز برحتی حمی اوراس کے شوہر نے اس کی دانوں میں بامعت کی تواگر جداس ے پچھرطوبت کا از ال نہ ہوا ہوتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اوراس طرح اگر شہوت سے یا بغیر شہوت مورت کا بوس لیایا شہوت ے مساس کیا تو عورت کی تماز فاسد ہوجائے کی لیکن اگر مورت نے مردنماز برجنے والے کا بو سرایا اوراس وقت مروکواس کی خواہش نہ ہوئی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔جس مورت کوطلاق رجعی دے چکا ہے اگر نماز کے اندر شہوت سے اس کی فرج کود یکھا تو طلاق سے رجعت ہوجائے گی ایک اور روایت کے ہموجب اس کی نماز فاسد نہ ہوگی میں مخارے پیفلا مدھی لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھنے جی اپنے سرياذازهي من تبل ذالايااين سر بر كلاب لكاياتو نماز فاسد موجائ كي كها كياب كريتهم اس وقت ب كه جب شيشي لي كرتيل مرير و الا اور الريتل باته من تما اوراس سے اسے سرير يا وارس يرسح كرايا تو تماز فاسدنه موكى بيفاوي قامني خان من لكها ب اكر اين داڑھی میں تعمی کی تو نماز فاسد موجائے کی میجیط سرحتی میں اکسا ہے۔اگر ایک رکن میں تمن پار تھجلایا تو اس کی نماز فاسد موجائے گی م اس وقت ہے کہ ہر بار باتھ اٹھالے اور اگر ہربار ہاتھ تا تھا ہے قاسد نہ ہوگی اگر ایک بار تھجلا یا تو تھروہ ہے بیغلامہ میں لکھا ہے۔ اگر نماز يز من والے كے عبد وى جكم من موكركوئى كذر كياتواس كى نماز فاسد ند موكى اور و وكذر نے والا تحض كنها و اس مسلم من فقبها نے بہت کلام کیا ہے کہ نماز یو صنے والے کوئس جگہ تک گذر نا مروہ ہے اس بیہ کہ نماز یو صنے والے کی جگہ اس کے یاؤں سے بجدہ کی جكة تك من كذرنا كروه بيتمين من لكعاب مار عد مشامخ في كهاب كرا كركوني مخص نمازين من من اين محده كي جكر نظرة الي ہوے ہو پر گذرے اور گذرنے والے پراس کی تظرنہ پڑے تو مرو وہیں مہی سے بینظام میں لکھا ہے بہی اس بے بیدا تع میں الکھا ہے اور پھی تھیک ہے بیتہا بیش لکھا ہے بیتم جنگل کا ہے اور اگر مجد میں ہے و اگر نمازی اور گذر نے والے کے در میان میں کوئی حائل ہے کوئی آ دمی یا ستون تو مروونیس اور اگر اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے اورمجد چھوٹی ہے تو ہر جگہ سے مروہ ہے ا اورفرق دولوں مسکوں میں بیہ ہے کہ اگر موریت نماز پر حتی تھی اورشو ہرنے بوسرایا تو عوریت کی نماز اس کیے فاسد ہوئی کہ فاعل جماع کا دروہوتا ہے تو جب ودای جماع میں ہے وفی عورت کے ساتھ کرے گاتو أس کی ب ماز فاسد ہوجائے گی اورا گر مرد تمازیز عناہ اور عورت نے بورلیا تو عورت فاعل جما کی تیں اس ليداس كالمرف \_ وواى جماع كايا جانا واطل جماع أيس جب تك كرمر وكوشموت مندموكذ الى الشاك ال

ع بدليل ول عليه السلام لوطم الماه بين بدى المصلى اذاعليه من الورزلوقف اربعين يعنى الرمصلى كروبر وكذرف والاجانيا كرأس بركيا كناون البيت و وه البته كمز ارجت اجاليس تك الواقصر راوى فى عدركيا كرجيم ياوت رباكه جاليس دن فرمائ ياجاليس ماهياجاليس سال اوربيعد يث مي يعين سرب اوريز الأكى روايت عن جاليس قريف تركور بنااع اور بری مبحد کوجنگل کا تھم ہے بیکانی بیس الکھا ہے اگر چبوتر و کے اوپر پڑھتا ہوتو اگر سامنے گذر نے والے کے اصفانم از پڑھنے والے ے مقابل ہوتے ہیں تو مروہ ہے ورنہ مروہ بیس بیمیط سرنسی میں لکھا ہے۔ اگر دو مخص طے ہوئے ہوں تو کراہت اس مخص کے واسطے موگ جس مصلی کے قریب ہوگا سرس اج الوبائ میں لکھا ہے فتہا نے کہا ہے کہ جو محف سوار ہواور تماز پر صنے والے کے سائے گذرنا جا ہے چرحیاریہ ہے کہ جانور کی آ زیس ہوکر گذر جائے تو گنہگار نہ ہوگا اس واسطے کہ جانور کی آ ڑ ہوجائے کی بینہا یہ ش اکسا ہے اور اگر دو مخص مدرنا ما بین تو ایک مخص نماز برجے والے کے سامنے کمر ابوجائے اور دوسر امحض اس کی آ ڑیں گذر جائے چروہ پہاا مخص سی كرے اور اس طرح وونول كذرجا كي ية تديد عن لكما إور جوفض جكل عن تمازيد هذا جا بتا بواس كو جا بي كدكرا بي ساسة ايك متر وللكراكرے جس كاطول ايك ذراع اور منائى بغذر انكى كے ہواور اس كواچى داهنى يابا كم يعنووں كے سامنے كرے اور داهنى معنووں کے سائے کرنا افضل ہے میمبین میں لکھا ہے اور اگر لکڑی گاڑنہ سکے تو اس کو ڈالدے بیرکائی میں لکھا ہے اس مئلہ کی ایک جماعت نے منجملہ ان کے قاضی خان نے بھی جامع صغیری شرح میں اس کھیج کی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور خلا مدیس ہے کہ سجی استح ہے اور قلیہ علی ہے کہ بھی مختار ہے بیشرح الوالمکارم علی تکھاہے اور اس کوسا منے دیکھ تو لمبائی جس دیکھے یمین می تکھا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی لکڑی یا گاڑے یا سائے دکھے کی چیز ندہوتو عامد مشائخ کا قد ہب یہ ہے کہ خط ند کھنچاوریہ ایک روایت ہام محر سے اور بعض مشائ نے کہا ہے کہ یہ خط سینے اور اہام محر سے ایک روایت میں یہ می منقول ہے جن فقہانے خط مینے کو جائز کہا ہے کیفیت خط بھی انکا خطاف ہے بعضوں نے کہا ہے کے طول می خط کینے اور بعضوں نے کہا یے حراب کی صورت کا خط تھنے بیرمیط ش الکھا ہے۔ اگر سامنے کی کے گذر نے کا خوف نہ جواور داستہ کی طرف کومند نہ جواتو اگر ستر و نہ کھڑ اکر لے تو بھی مضا كقديس يجيمن مي لكعاب-امام كرسامن جوستره جووي بناعت كاستروب اكرنماز يزيين والي كرسامينسترونيس باور اس كے سامنے كوكو كى مخص كذر سے ياستر و ب اور تمازى اور ستر و كے درميان كوئى مخص كذر ناميا ہے تواس كواشار و ياسبج سے رو كے بعنی سحان القد کے بید بداید میں لکھا ہے فتہانے کہا ہے بیمردوں کے واسلے ہے اور تورتوں کے واسلے تھم یہ ہے کہ وہ ہاتھ ماریں اور المريقة اس كابيب كدواب بالجوى الكيول كى بشت باليم باته كى بتعليول برمار ير الرائل مى عايدة البيان سيفل كياب اثاره اور سیج دونوں کوجع کرنا کروہ (1) ہےاوراشارہ سرے کرے یا آتھے ہے کرے یاان دونوں کے سواسی اور مضوے کرے بیکانی میں تکھاہے اگر نماز میں رکوع یا مجدوزیادہ کرویا ظاہر روایت میں پیلاکورے کے تماز فاسر نہیں ہوتی ہے اور اس طرح اگر دو مجدے یا زیادہ بر معادیتے تو بھی تماز فاسر نیس جوتی اور یمی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر دورکوع بر معادیے یااس سے بھی زیادہ کردیتے اور اگر تماز تمام كرتے سے سلے ايك دكعت بورى زياده كردى تواس كے تماز قاسد على موجائے كى اگرامام نے ركوع كيااورايك تحده كياور جب ایک بجده کرے سرافھایا تو ایک اور مخص آ کرنماز میں اس سے ساتھ داخل ہوا اور اس نے رکوع کیا اور دو بجدے کے تو اس کی نماز قاسد جوجائے گاس واسطے کراس نے بوری ایک رکعت بر حادی لین رکوع اور جوداوراس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے میعط میں اکھا ے کوئی مخص ظہر کی تماز ہے متنا تھا اور اس نے نی تجبیر کہ کرعصر یانفل کی تمازشروع کردی تو جہلی تماز اس کی فاسد ہوجائے گئ اس ا سره عمراد مكرى يا دركونى جيز بجونمازى كرماية أنه وجائرا ل المازى فدائة تعالى كانام ين كركها على جال ي في كالتيم كان مناولة آب بردرود وصاياهام كاقر أت كاوركها يح كهاالله ف اورأس كرمول فوان كلمات علماز فاسد بوكى الرشكام عجواب كاقصد كيا بوكايعنى اكر بقصد تعقيم اور شاوك كيم كاتوبينماز فاسد شاوكي اوركبنااس قدرمعترب كدائية آب من اوراكراس طرح كها كدخود يمك ندساتو فماز فاسد ندوكي كذاني (۱) يہ جومديث عربة يا بكر كذر نے والے سے جنگ كرے كرو شيطان ب يدمنون بے چانچ زهيں نے مرضى سے قل كياكہ يتم ابتدائه استاملام عماقنا جسيتماز كاعراكم كرنامياح تفالب أس كي اجازت فيس كذاني الشامي ا

واسطے کد پڑھیں جب سلام پھیراتو یادآ یا کہ ایک بجد و بھول کیا ہے بھر کمڑا ہوا اور از سرنونما زشروع کی اور جارر کعتیں دوسری نمازیں اس کا شروع کرنامیج ہوگیا اور وہ دوسری نمازنفل ہے اگرنقل کی نیت کی ہو یا عصر کی نیت صاحب ترتیب نے کی ہواور اگر صاحب ترتیب بین ہے مثلا بہت ی تمازوں کے فوت ہونے یاونت کی تنگی کے سبب سے ترتیب ساقط ہوگئی ہوتب بھی وہ پہلی نماز سے لکل جائے گا اگرنقل پڑھتا ہواوراس نے تماز میں ہی فرض شروع کروئے یا جعہ پڑھتا تھا اور ظہر شروع کر دی یا طہر پڑھتا تھا اور جعہ شروع كردياتوجس تمازين تحاس بإبر موجائ يبين ش كعاب اكرهبرى ايك ركت برحى جراس في ادسرنو يجبير كهدروى عمر ك تمازية صناحا بي توجتني تمازاداكريكا بوه وقاسدنه وكي اوراس ركعت كانمازيس حساب بوكايها ل تك كداكر باتي نمازيس جوميلي رکعت کے حساب سے قعد واخیر کا موقع ہوگا اور وہاں نہ بیٹا تو نماز فاسد ہوگی یہ بحرالرائل میں تکھاہے بیاس وقت ہے جب ول سے ئیت کی ہواور اگرزیان کے بیم کیددیا کہ می ظہر کی نماز پر ڈھنے کی نیت کرتا ہوں تو وہ نماز باطل ہوجائے کی اور اس رکعت کا حساب نہ ہوگا میکانی میں اکھا ہے اگر تنہا نماز شروع کی چراس ہے کی اور مخص نے اقتد اکرلیا اور امام نے اس کے سب سے دوبار ہنماز شروع کردی تو دومیری بارتمازشروع کرنے کا اعتبار نہ ہوگا ای بہلی بارے شروع کا اعتبار کیا جائے گالیکن اگر داخل ہونے والی عورت ہے تو

دوسراشروع تنج ہوجائے گار نہار میں لکھاہے۔

اورا كرظم كى نماز شروع كى كر كجبير كه كركس امام عظم كى نماز عمدا فقد اكى نيت كرلى توسيلى نماز باطل مولى جائع كى اور اگراہے محرض عمر کی نماز پڑھی اور وہی نماز پھر جماحت ہے پڑھی تو پہلی نماز باطل نہ ہوگی بیکا فی عمی لکھا ہے۔ظہری نماز کی جار رکعتیں یا مرسلام پردیاتواس کی ظیر کی نماز فاسد ہوگئ اس واسلے کددوبار وظیر بیش داخل ہونے کی نیت اس کی نفو ہے اس نے ایک رکعت اور پڑھ لی تو فرض نماز کے فارغ ہونے سے پہلے فرض اور تقل کو ملاویا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مین خلامہ میں لکھا ہے کوئی مختص مغرب کی دور کعتیں پڑھ کر قعد و میں بعقدر تشہد جیٹھا اور اس کو میر کمان ہوا کہ نماز پوری ہوگئی اور سلام پھیر کر کھڑا ہو گیا اور تحبير كهدكرمغرب كي سنتول عن واخل مونے كي نيت كي تو خواوسنتوں كاسجد وكيا مويا ندكيا مومغرب كي نماز فاسد بوجائے كي اس واسطے كه فرض تماز كے قارع مونے سے يہلے و فقل ش وافل موكياليكن اكرمغرب كى دوركعتوں كے بعد سلام يجيرويا پھراس كوياد آكياك نماز بوری میں ہوتی اوراس نے سے مجما کرتماز فاسد ہوگئ اور کھڑے ہوکراس نے دوبار واللہ اکبر کہااور تمن رکھتیں برد میں تو اگر ایک رکعت کے بعدتشہد بیٹے کیاتو مغرب کی بہلی نماز سے ہوگی درنہ سے تہوگی۔اگرمغرب کی نمازشروع کی اورایک رکعت پڑے کربی کمان ہوا که اس نے شروع کی مجیر نہیں کی تھی مجرتماز از سرنوشروع کی اور تعن رکعتیں پڑھیں آو نماز اس کی چائز ہے اورا کر دور گعتیں پڑھ کر ہے ممان ہوا کہ اس نے شروع کی تکبیر نیل کی اور پھر از سرنو اس نے شروع کی اور تین رکعتیں پڑھیں تو نماز اس کی جائز <sup>ہے</sup> نہ ہوگی اور كاب رزين مى ذكور ب كدية كم اس وقت ب كه جب اس في نماز شروع كرك ايك دكعت كے بعد قعد و تركيا بواس لئے كداس ے قعد وا خیر چیوٹا اور فرض کے تمام ہونے سے سلے قال منی چلا کیار بنظا مد می الکھا ہے۔

ا مین خواد عرنمازی نیت کر لےخواوای کوکرے تلفظ نیت سے پہلے نماز فاسد ہے کونکرنیت کا تلفظ کلام ہے اور کلام نماز کامغد ہے کذائی الشامی ا ع اورفامدكرا بتراز كويد وكرنا فمازى كاناياك چيز براكر چداسكوياك چيز بردهراليا بويخلاف دولون باتمون ادر تمنون كركما الران كونس برد كما بوگاتو نماز فاسد نبعول ظاہرروایت براا سے بیدارے زویک ہے تن کے جو کھے بڑھ جاوہ مجوب بوگا اورام شافعی اوراحم کے زو کے اگر متفرونے امام كافتداك نيت كاودافل اوالمح بمرجون ويكاد محسوب بادر بباتح يدكانى بااخ

ودرى فصل

### ان چیزوں کے بیان میں جونماز میں مکروہ ہیں اور جومکروہ نہیں

نماز برجنے والے کواسینے کیرے اور دازھی یابدن سے کھیل کرنا یا بجدہ میں جاتے وقت اپنے سامنے یا چیھے سے کیڑا انفانا عمره وائے معران الدرابيش لكما إدراكر كيزے كواس لئے جينكے كدركوع من اس كے بدن سے ليث زجائے تو مضا لكة بين اور ا گرنماز کے فارغ ہونے کے بعد یا پہلے پیشانی ہے مٹی یا تک ہو تھیے تو اگر اس کواس سے ضررتھا اور نماز میں خلل پڑتا تھا تو مضا نقہ نہیں اور اگرظل نہیں پڑتا تھاتو درمیان تماز می کروہ ہاورتشہداورسلام سے پہلے کروہ نبیں بدفقاوی قاضی خان می لکھا ہاوراس کا چیوڑ ناافضل ہے میر پیطا سرحسی میں لکھا ہے نماز میں اپنی چیشانی ہے پیپنا پو مجھنے میں مضا نقہ نیس بیانی قان میں لکھا ہے اور جو كام مغيد ، وتماز من اس كر في سي كيومضا مُقتنين اور بي الفيزات مي طور برا بت بواب كرآب في بينا بيشاني سي و نجما ب اور جب بجدہ سے کھڑے ہوتے تھے تو کیڑے کودا ہے یا یا کمی جانب کوجھاڑتے تے اور جو کام مغید نہیں وہ مازیس محروہ بے بی خلاصہ عى لكھا ہے اور بدنہا بدھ لكھا ہے۔ نماز كے اندراكر ناك عمل سے چھورطو بت نكلي تو اس زمين پر نيكنے ہے امكا يونچے دينا اولي ہے بد قديد ين كلما إورا يون كايا سجان الله كاباته عد كنانماز عن مروه إدرام ابويوسف اورام محر عص معقول الداس من بك مضا تقد بیں بعضوں نے کہا ہے کہ بی خلاف صرف فرضوں میں ہااور نغلوں میں بالا جماع جائز ہے اور بعضوں کا تول ہے کہ خلاف نغلوں میں ہے اور فرضوں میں بالا جماع جائز تہیں اور اظہریہ ہے کہ سب میں خلاف ہے تیمین عی لکھا ہے اور اگر کسی مخص کو سکنے کی مرورت بزے تو اشارة محفظ ہرند محفاور جو تحض مجبور ہوو ہ صاحبین کے تول برعمل کرے بینہا ہیمی تکھا ہے اور تقنہانے کہا ہے کہ اگر الكيول كرے ساشار وكر ليو كرونبيں بيفاوي قاضي فان من لكھا ہاور نمازے بابرتين كے كنے من اختلاف بمنطقى على المستح قول كے بموجب نمازے با بركرو ونين سيمين عن الكما باورسورتوں كا كتا كرو و اس واسطے كرو واعمال صلو ة س ے نیم یہ بدایہ بن لکھا ہے۔ اور کنگریوں کو ہٹانا مروہ ہے لیکن اگران کی وجہ سے تجدونہ ہوسکے تو ایک یا دویار صاف کروینا مکروہ نیس اور ظاہرروایت میں بیہ کدایک بارصاف کرے بیاتیہ می الکھا ہاور میرے نزو یک اس کا چھوڑ تا بہتر بیظا صدیس الکھا ہاور تماز كاندرالكيول من الكيال والنااور چانا ما كروول به ياقاوي قاضي خان من لكها بهاورانكليال چانا نابيب كدان كود بائي ياسميني تاكدان بس ے آواز فكے ينهاييس لكما ب نمازے باہرانگياں چكانے كواكثر كروو بتلايا بي بيزام كى بيل لكما ب

اورا پنجالوں کو جوڑ اسر پر باندھنا کر وہ ہادرہ ہیں۔ کہ کہ بالوں کوسر پرجع کر کے لی چیز ہے باند سے کہ کمل شرجا نیں سیجین جی لکھا ہاوراس کی صورت جی فقہا کے تین قول ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے چی جی بالوں کو جع کر کے باندھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے چیچے بالوں کو جع کر کے کی بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے چیچے بالوں کو جع کر کے کی جعضوں نے کہا ہے کہ سر کے چیچے بالوں کو جع کر کے کی فور سے باد میں اور فور سے باند سے اور فور سے برگرارائق جی عالیان سے قبل کیا ہے نماز جی پہلو پر اپنا ہاتھ شرکھنا کم وہ ہے بیڈاوی کیا ہے نماز جی پہلو پر اپنا ہاتھ شرکھنا کم وہ ہے بیڈاوی کی قامنی خان جی کھا ہے اور دا ہے با تی کو اس کھا ہے اور دا ہے باتھی کہ اسلام اور شرک خان المقابر سے نماز جی المحد کی المقابر سے باتھی کہ المحد کی المقابر سے کہ اسلام الانفر تم الما المحد کی المحد کی المحد کی المحد کی المقابر سے کہ المحد کی المحد کی المار بھی المحد کی المحد کی المحد کی المحد کی المحد کی المحد کی المار ہو المحد کی ال

ع ال لي كريمس من فريق كاليوز نالادم أنا بال

طرح و کھنا کہ پچھ مذقبلہ کی طرف ہے پھر جائے مروہ اسے مرف کوش چھم ہے و کھنا جس میں مذقبلہ کی طرف ہے نہ پھرے
مضا کہ بیٹی یہ ناوی قاضی خان میں تکھا ہے آسان کی طرف نظر اٹھانا محروہ ہے تہیں میں تکھا ہے تشہد میں اور دونوں بحدوں کے
درمیان اٹھا کروہ ہے یہ ناوی قاضی خان میں تکھا ہے اور اٹھانا کی طرح کے پیضے کو کہتے ہیں کہ سرین ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
گفتے کو رے کروے ہیں گھا بی اور بعضوں نے کہا ہے کہ الگیوں کے اطراف پر پینے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اٹھاء کہ معنی ہے ہیں کہ رہوں کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
اٹھاء کے معنی ہے ہیں کہ چھنے اور بعضوں نے کہا ہے کہ الگیوں کے اطراف پر پینے اور بعضوں نے کہا کہ اٹھاء اپنے ہیں کہ کہ اٹھاء اور بیٹھنے کو
کہتے ہیں کہ چھنے اپنے ہیں تھا کہ اور بعضوں نے کہا ہے کہ گھنے اپنے ہیں تکا کر دونوں ہا تھا نہیں پر شیکے اور بیا کہ کہ نے کہ اسے کہ کھنے اپنے ہیں تکا کر دونوں ہا تھا نہیں و شیکے اور بیا کہ کہ کہ نہیں میں کہ کہ سے کہ میں اٹھا ہے دونوں ہا تھا نہ بیا اور دانو جھنا کروہ ہے ہیں میں اٹھا ہے دونوں ہا تیں زبین پر بچھا نا اور دکوئ کرتے وقت اور کوئی ہے میرا تھا تے وقت دفع بید بین کرنا اور سول ہو ہے کہ ہو جہ یہ میری ہو اور کوئی ہے تھا ہوں ہو کہ جو اس میں ہوئے کہ دونوں ہو خوص پر کی اور ان میں کھا ہے اور سول ہو ہا تھا ہے ہوں ہو کہ ہوں ہو کہ اس کہ بیٹی میں کھا ہے اور سول ہو اس اسے کہ بی تھا ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی اس میں نہ ذا لے تو بیٹی سول ہے ہی تیمین میں کھا ہے کہ بی کہ جو تو می قال کے اور میک ہوئی ہوئی کرنی نے کہا ہے کہ جو تو می قال کے اور میک ہوئی ہوئی کرنی نے اور ختا رہے ہوئی وال کے اور بیک ہوئی ہوئی کرنی نے کہا ہے کہ جو تو می خوال میں کہا ہوئی کہ کہ کوئی خوال ہے کہ جو تو می خوال کے اور میک کہا ہے کہ جو تو می خوال ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہ کہ کوئی خوال ہے کہ وہ میں وال کے اور بیک ہوئی کہا ہے کہ جو تو می خوال کے اور میا کہا کہ کہ بیک کرنی نے کہ اس کوئی خوال کے اور کی کھی کی کہ کہ کوئی کی کہ کہ کوئی کوئی کوئی کہا ہے کہ جو تو تو کہ کی کہ کوئی کوئی کی کہ کہ کوئی کھی خوال کے اور کی کھی خوال کے اور کھی کے کہ کی کوئی کی کھی کی کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کی کو

ا ترفی نے انس مودورے کی کہ تخضرت کا تحضرت کا تھا کے نمازی الفات ہے کو تک الفات نمازی موجب ہلاک ہا ان علی اللہ ا سے شقہ بالفسم والتھ یہ قاف ایک لباس آ مے ہوتا ہے اام سے اورای تسم سے معفرت جائر کالباس مستحب پر تھا اور نظے بدن پڑی تھ اُ کمائی البخاری ااجاد کی انسان میں موجب کے انسان میں موجب کے انسان میں المام نے جمالی میں کی قدوری اورشامی نے ذکر کیا کرہم نے اس کا بار بااسخان کیا فورا ورکو گا ا

ہے چیٹاب یا پاکٹانے ابکی حاجت میں نماز میں داخل ہونا مروہ ہاور اگراس حالت کی مجہ سے نماز میں خلل بڑتا ہے تو نماز قطع کرے رت کے واسط بھی میں علم ہے اور اگر اس طرح پر حتار ہے تو جائز ہے اور برا کیا اور اگر ونت ایسا تف ہوگیا ہو کہ اگر وضو کرے گاتو وقت جاتار ب كاتواس طرح نماز يره الاسان واسط كدكرامت كساته اداكرنا بالكل تفاكرت ساولي باورنمازين آسين يا تھے سے اپنے آپ کو ہوا کرنا مکروہ ہے مگر جب تک وہ نہ ہونماز اس سے فاسد نہیں ہوتی تیمین می لکھا ہے اور نماز می قصد ا کھانت اور کمنکارنا مروه باورا گرمچوری بوتو مروه تیس بدابدی می تکھا باورنماز می تعو کنااور کوع اور بچود می طمانیت کوچوژ تا یارکوع اور بحدواليا كرنا كديني فانفهر عكرووب يديط من لكعاب اوراس طرح تومداور جلسد على طمانيت تجوز نا كروه بيشرح منية المصلی عمل محاب جوامیرالخان کی تصنیف ہاورا کیے نماز پڑھوالے وجاعت کی صفوں کے درمیان کمڑا ہونا کمروہ ہاس کئے كرتيام وقعوديس ان كى خالفت موكى اگر جماعت كى مف ين بجو جكه موتو معتذى كے يہيے كمر امونا كروه باورا كرمفوں من جكهند مے تو محدین شجاع اور حسن بن زیاد نے امام ابوصیف سے برواہت کی ہے کہ مروضیں بی اگر کمی منفی کو جماعت میں سے ای طرف تعینی کراس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو بداو ٹی ہے بیمیط میں لکھا ہے اور چاہئے کدو چھنس اس متذکوجا تا ہوتا کدائی تمازند قاسد کر لے ية الدالفتاوي عن الكما باور حاوى على بكراكر قبري مصلى كال طرف بول الوكروة بي اس لئ كداكر نمازيز عن والااور قبر کے درمیان میں اتنافا صلہ ہو کہ اگر اتن دور پر آ دی نماز کے سامنے گذرے تو نمرو و نہ ہوتو نماز میں کراہت نہیں ہوتی ہیں اس طرح یمان یمی مروونیش کی بیتا تارخانید می لکھا ہے نماز میں سامنے یا اوپر یا دا ہے یا با تمیں یا نمازی کے کیزے می تصویری عم جون تو نماز تمروه ہاور جوفرش پرتھوریں ہوں تو اس میں دوروایتن ہیں سمجے یہ ہے کہ اگرتھور پر بجدہ نہ کرتا ہوتو مکروہ نیں بیتکم اس وقت ہے كرجب تعويري برى برى بول كرد يمين واللكوب تكلف نظرة كم يافاوي قامنى خان على تكما بادراكراك جيوني بول ك د میمنے والے کو بغیرتامل کے نظر نہ آیں تو مکر و وزیس اور ان کا سر کٹا ہوا ہوتو کسی حالت میں مضا نقیدیں اور سرکشنا اس ملرح ہوتا ہے کہ سر اس كا ذورے على اس طرح جمياديں كدة رااثر باتى ندرے أوراكراس كے سراور جسد كے درميان على دُورا وَال وين تو اس كا كچھ اعتبارنبیں اس واسطے کبعض جانورں کے مطلح میں طوق بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مرووب ہے کہ وہ تصویری تمازی کے سامنے ہوں چراس کے بعد بیکداس کے مریر ہوں چراس کے بعد بیکددائی طرف ہوں چراس کے بعد مے کہ یا کمی طرف ہوں چراس کے بعد بدکداس کے بیجے ہوں بیکانی میں کھا ہے اور اگر کوئی تکیداس کے سامنے کھڑا ہواور اس میں تصویر ہے تو کروہ ہے اور اگروہ تکید ترجن بربرا بوتو مرو تبيس ساتا وفانيد مى لكعاب ـ غيرةى روح كى تصوير كروونيس سينهايد مى لكعاب قرضول مى أيك سوروباربار بر منا مروو بنفل على اس كا يجيمضا تقريس يفاوي قاض فان عن تكما ب اكرايك آيدكوبار باريز معية اكراكي تغلول على ب اكيلا پر هتا ہے و كرد وتيں اورا كر فرض من ہے تو حالت اختيار على كروہ ہے اور حالت عذر دنسيان من مضا كفتر بين ميعا من لكعا ہے جعد کی نماز میں الی سورة کا پر حنا جس میں تجدہ ہو مروہ ہے اور اس طرح ان سب نمازوں میں جن میں قر اُت جر سے نیس بر سے مرووب بيظام كى سولبوي فصل عمل كها كهاب جومهوك بيان عن ب جدوكر بقدوت ممنون سے بہلے باتھ ركھنا اور بجدو سے انتقا وقت باتموں سے پہلے ممنوں کوا تھانا کروہ ہے مرجبکہ عذر ہوتو کروہ بیں بیمنید المصلی میں لکھا ہے مقتدی کےواسطے بیکروہ ہے کہ ل بركرابت باعث ممانعت كي ب يعن الدواؤوك مديث كر باعث كريس طال ب كي وجوايمان ركمتا موالله تعالى روز آخرت يركد تمازير معاس مال يم كري ابكود إع مويهال كك كأس عبلابه ما خايداى وفانكا مبدكر قدوالاا اكذا في الثام

ع يحيهونا بحي تفوير كاعلى الاصح كرده بااع

رکوئ یا بجدہ بھی امام سے پہلے چلا جائے یا امام سے پہلے سرافعا سے بیجیط سرحی بھی لکھا ہے بہم اللہ اور آجن جہر سے کہنا اور قرائی رکوئ کے اندر پورا کرنا اور جوذکر حالت انقال بھی بڑھنے کے ہیں ان کو انقال پورا ہونے کے بعد پڑھنا اور فرضوں بھی بے عصابِر سہارا دینا کروہ ہے اصح قول کے بموجب نقل بھی کروہ نیں بیزاہدی بھی لکھا ہے بچہ کو لے کرتما زیر سنا جائز بہنے اور اگر کو فرق سے اور اگر کو فرق بھی بالی کرنے والا اور خبر لینے والانیس اور وہ دوتا ہے تو کروہ نیس بیجیط سرحی میں لکھا ہے تماز بھی کرنے کا یا اور المان کو ایکنا اور مورد کا کا اور تاریخ کی اور اس میں لکھا ہے آگر تھا سا بیٹے سرسے اٹھا کر زیمن پرد کھایا زیمن سے اٹھا کر دیمن پرد کھایا زیمن سے اٹھا کر دیمن پرد کھایا زیمن سے اٹھا کر دیمن پرد کھایا زیمن سے اٹھا کر

مريرد كماتو نماز فاسرنيس موتى محر كروه بيران الوبائ مى لكعاب

عمامہ کی کور پر بجدہ کرتا کروہ ہے فہرہ میں تکھا ہے اور کروہ اس وقت ہے کہ جب زیبن کی بخی کے معلوم ہونے کا مانع نہ ہو ااور اگر اس ہے بھی مانع ہے تو ہر گزنمازی جا کرنے ہوگی ہے بہندی جس تکھا ہے اگر اپنی آسٹین بچھا کر اس پر بجدہ کر ہے اگر آسٹین اس ااور اگر اس ہے بچھائی کہ منہ کو خاک نہ گئے تو کر وہ ہے اور اگر اس واسطے بچھائی کہ اس کے عمامہ کو اور کپڑوں کو خاک نہ گئے تو کر وہ ہے اور اگر اس واسطے بچھائی کہ اس کے عمامہ کو اور کپڑوں کو خاک نہ گئے تو کر وہ ہے تاکہ وہ اس پر بجدہ کرتا ہے تاکہ ذیمن کی گری بر الرائق جس اکھا ہے کوئی فخص تنہا نظل پر حتا ہوتو اس کا مضا نقتہ بیش کہ اگر کوئی فخص تنہا نظل پر حتا ہوتو اس کا مضا نقتہ بیش کہ اگر کوئی وہ بین اور امام اور مقتم کی وعا مانتے اور دوز خ کی آیے تا پر حقق دوز خ ہے بناہ مانتے اور بھی دانی طرف مانتے اور دون میں کر دہ ہے یہ منیدہ المعلی میں لکھا ہے اور بھی دانی طرف

اورمجی بائیں طرف کو جمک جانا بھی مروہ ہے بیاذ خیرہ می الکھا ہے۔

والے کی طرف کو ہوتو تکروہ کے خیس بیتمر تاشی میں تکھیا ہے۔ ٹماز پڑھنے والے کی طرف مند کرتا کروہ ہے خواہ ٹماز پڑھنے والا میٹی صف على يا خرصف على ويدمنيه على لكهاب - اكركوني فخف باتن كرد إب اكر جدو وقريب باس كى پيندى طرف كوتماز بر منا خروه نہیں ہے لیکن جب الی آوازیں بلند کریں کہ تمازیز ہے والے کوائی قر اُت میں خلل پڑنے کا خوف ہوتو کروہ ہے بی خلاصہ پی لکھا ہا کی جگہ تماز پڑھنا جہاں سامنے لوگ سور ہے ہوں مروہ ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نماز میں ایسے تور کی طرف کومز کرۃ جس میں آگے جل رہی ہویا بھنی کی طرف کومند کرنا جس میں آگ ہے محروہ ہے اور اگر قندیل یاج ان کی طرف کومند کیا تو تحروہ نہیں يهجيط سرحى مس فكعاب مبى اسح ب بينز احد الفتاوي مس لكعاب اكرنماز يزحنه مين سامنے ياسر كاو برقر آن يا ملواريا اس مسمى كوئى اور چیز لکتی ہوتو مضا نقد نیس بیفاوی اقاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر امام رکوع میں ہوادر کس کے آئے گی آ ہدمعلوم ہواور رکوع میں اس واسطے در کی کہ آنے والے کورکوع مل جائے تو اگر اس نے آنے والے کو پہچان لیا تو مکروو ہے اور نیس پہچانا تو بقدر ایک یا دوسیع کے دیر کرنے عمل مضا اُقتابیں میں تکار الفتادی عمل تکھا ہے امام کا اس طور پر کھڑا ہونا کہ صف سے مقابلہ نہ ہو کروہ ہے بیہ بحرالرائق میں لکھاہے درہم یادینامندیں لے کرنماز پڑھنااگر چیقر اُت ہے مانع ندہو مگروہ ہے اسے ہاتھ بیں کوئی چیزتھام کرنماز پڑھنا مکروہ ہے یہ فأوى قامنى غان يس لكعاب اكر چركيس سامنے بولو نماز پر سنا مروه ب بيميدا سرحنى ش لكعاب نماز يس بلاعذر چند قدم چلنااور بر قدم کے بعد پھی تھر ا کرووے اور اگر عذر سے ہوتو کرو وہیں بیجیط سرھی میں لکھا ہے مف سے بیجھے کھڑا ہو کرشروع تحمیر کے اور پھر بر حکرمف میں ل جائے تو مکرو و ہے میچیا سرتسی میں لکھا ہے یا عدر رکوع میں گفتوں پر اور بحد و میں زمین پر ہاتھ تدر کھنا مکرو و ہے بید فناوى قاضى خان يس لكعاب امام كے بينچ قرائت بر مساامام ابو حنيفة اورامام ابو يوست كيزويك مروه ب يد بدايدي لكعاب كواوتدها كرنايا اونجاا تفانا اوررنع بدين عن دونون باته كانول ساويرا فهانا ياموندهوس سينج ركمنا اور پيد كودونول رانول س ملانا اورا قامت کے وقت بغیرامام کے آئے جماعت کاصفوں میں کمڑ اجوجانا کرووے بیززائن الفقد میں لکھا ہے۔اورامام کا تماز میں اس قدرجلدی کرنا کہ مقتدی قدرمسنون کو بورا اوانہ کر سکے مروو ہے بیمنیہ میں لکھا ہے جمت میں ہے کہ نماز میں محبول یا مجھروں کا باضرورت باتھ ے مثانا مروو ہاور حاجت کےوقت عل قلیل ے مثانا مروونیں بیتا تارخانید می لکھا ہے۔ نماز میں بغیر مذرفل قلیل بھی مکروہ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے آگر گلے میں کمان یاتر کش ڈال کرنماز پڑھے تو مضا نکتے ہیں لیکن اگران کی حرکت ہے نماز عى خلل موتا ہے تو محرو و ہے اور نماز اوا ہو جائے گی بیراج الوباح على لكھا ہے كئى كى زين خصب كرلى مواس على نماز بر حتاجائز ب لیکن اس ظلم کا عذاب ہوگالیکن جومل بند واور اللہ کے درمیان ہی اس کا تواب ملے گا اور جو یا ہم بندوں ہیں ہے اس کا عذاب ہوگا ۔ بیننا رالفتاوی عمل محصاب جنٹی محروبات کی صورتیں ندکور ہوئیں ان سب میں نماز اوا ہوجاتی ہے اس لئے کداس کے شرائط اورار کان موجود ہیں لیکن چاہیے کہ پھرنماز کا اس طرح اعادہ کریں کہ کوئی کراہت کی وجہ نہ ہوجتنی نمازیں کراہت کے ساتھ اوا کی جانبیں سب کا می علم ب سر بدار می العباب اگر میکرایت تح می بوتو اعاده واجب بادراگر تنزیکی بوتومتیب باس واسطے که کرا بت تح می واجب كم تبيض ب فتح القدريم لكعاب اوراى ب من موئ يدمندب تمازيز هن واليكواكراس كى مال ياباب يكارية جب تك نمازے فارغ تبين جواجواب نه و يكن اگر كسي سب ساس عفر ياد جا ہے تو جواب و ساس واسطے كه نماز كا تطع كرنا ا اورمونے کی طرف بھی تماز کروہ تیں اگرچہ قائن فان نے کراہت کا زخم کیا اور شاید کدیے بوف معتحک بیٹن سونے والے سے لوز وغیر و کی آواز سے مصحکہ بیدا ہوا اع ح محرنمازنفل میں مال باب بادے و جاب دینا واجب ہے کوٹریا دخوای کے داسلے بکارا ہو کذافی الشامی پراگر مال باب کومعلوم ہو كه ونماز يوحتاج و كيمنا كتنبيل جواب دوسين كااوراكر معلوم شبوتو جواب وسيعاور مان باب عدم اداصولي بي كواو يرسكه ول يعنى دادايانا والى يا دادى بوتب بعى يهي تظم بااد

مجد کا درواز دبند کرنا کروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ تماز کے وقتوں کے سوا اور اوقات میں معجد کا اسہاب بجائے کے واسطے مجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ نیس میں سی سے ہے ہے مجد کی حست پروطبیا کرنا ہول براز کرنا مکروہ ہے اور اگر محریس کوئی جگہ تماز عم کے واسط مقرر کرلی ہوتو اس کی جہت پر بیکام کرنا کرو وئیس حید گاو سیس اور جناز وکی نماز پر سے کے مکان عمل اختلاف ہے بیاضی ہے کداس کومجد کا تھم بیل نیکن اقد اے جا رہ ہونے میں بسبب مکان واحد ہونے کے مثل مجدے ہے ہیں میں تکھا ہے اور فنائے مجد کے لئے مجد کا تھم ہے یہاں تک کہ اگر فائے مجد میں کمڑا ہو کرامام سے افتد اکرے اگر چمغیں لی ہوئی نہوں اور مجد مجری ہوئی نہ ہوتو بھی اقتراعی ہے چنانچدام محترے باب الجمعد میں اس طرف اشار ہ کیا ہے اور کہا ہے کے معجد کے طاقوں اور دیواروں پرافتر المجھ ہے اگر چہ علی ملی ہوئی شہوں اور دارصیارف میں اقتد اجائز نہیں لیکن اگر منفس کی ہوئی ہوں تو اقتد اجائز ہے اور ای تول کے بموجب جوچبور ےمجد کے درواز ویر ہوتے ہیں ان پر سے بھی اقتدا جائز ہے اس واسطے کہ و منجملہ فنائے مسجد کے اور مجد سے ملے ہوئے میں بیٹاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ کچ سے اور سونے کے بانی سے مجد میں تعنی کرنا کرو وٹیس سیمین میں لکھا ہے بیاس وقت ہے كرجبات مال كرماوروقف مو لى كووى كام جائز بجواس كي تمير معلق موجوت فيروكيهم مودوم بالرجيس يهان تك كداكركر مع اتواس كاعوض دينايز مع كابيد جداييش لكعاب اوراكر مسجد كامال جمع بواورمتولي كوييغوف بوكد ظالم اس كوتلف كردي هي ايسودت عن معجدي مال عن عظم كردينامضا تقديس بيكا في عي العاب مجدى محرابون اورويوارون برقر آن الكستا بہترنیں اس واسطے کہ خوف ہے کہ محی وہ کتابت کرے اور پاؤں کے بیچ آئے جمالی میں تکھا ہے کہ اگر مصلے یا فرش پر اللہ کے نام تکھے ہوں تو اس کا بچیانا اور اس طرح استعال کرنا مکروہ ہاور اگریے خوف ہوکہ دوسر الحض اس کا استعال کرے گاتو دوسر مے خص کی مك عى دينا بحى كرده باورواجب يدب كداس كوكى بلندجك يرركه عداس يركونى چيز ندركى جائة ويذون كولكوكروروازون ير ل مرادائ نمازے بیے کالشکواسط نمازائ تیت سے پڑھے کرفدا اُس کے ہمتوں کوراضی کردے اور یے نمازائ سبب سے جائز کیل کے بدعت ہے بيثامي بمراكعا يباا

ع بعن مجد شرق وتف ادراذ ن عام معولی بادر كري ايك مكراي بوت كرنماز كرين مردي كرين موجاتى ١٢ ع كيس طال بونا عيد كاود مكان جناز ويس جنت ادر حاكف كوجيسان كوحلال بوداخل مونا ننا ومجدادر خافقا وادر درسادر ومؤن كام مجدول ادر

باذون كالمجدول عي شارع عام كي مساجد عي ااد

لگانا کروہ ہاں لئے کہ اس میں اہائت ہے یہ کفایہ میں تکھا ہے مجد کے اغراقی کرنا اور وضوکر نا کروہ اس کے کہ اس می اہائت ہے یہ کفایہ ہے واسطے کوئی جگہ بنی ہو جہاں نماز تہ برجے ہوں تو جا کڑے مجد کے اغر برتن میں وضوکر نا جا کڑے یہ یہ قاد کی قاضی خان میں تکھا ہے۔
مجد کی و ہواروں پر اپنے سامنے کئر ہوں پر اور ہور ہوں ہور ہوں کے پیچھو کنا اور اگراس امر پر مجبور ہے تو ہور یا کہ پیچھوک کپڑے میں لیلے اور اگراپ کیا تو اس کا اٹھا نا اس کے ذمہ ہے یہ پی اس میں تکھا ہے اور اگراس امر پر مجبور ہے تو ہور یا کے پیچھوک کپڑے میں لیلے اور اگراپ کیا تو اس کا اٹھا نا اس کے ذمہ ہے یہ پی اس میں مجد ہے اگراس امر پر مجبور ہوں ہوں ہور ہوں کہ دوئی کہ دوئی کہ ویا ہور ہوں کے پیچھوک دو ہوں کے پیچھوک میں مجد ہے اگراس میں بور یا شہوں تو زمین کے اور ان میں کہ اور پر شہوڑ ہے دوئی قاضی خان میں تکھا ہے۔
اگر کہلی می جل جا ہوتو اس کو مجد کی و ہواروں یا ستون سے ہو تجھا مرضی میں تکھا ہے دور یا ہے ہو تجھوڑ و مضا نقر نہیں اور اگر مجمر کی ہوئی ہوتو مضا نقر نہیں اور اگر مجمر کی ہوئی ہوتو مضا نقر نہیں اور اگر مجمر کی ہوئی ہوتو مضا نقر نہیں اور اگر مجمر کی ہوئی ہوئی ہوتو مضا نقر نہیں ہوں اور اگر مجمر کی ہوتو اس کو چھوڑ ویں جیسے دھرم کو کوناں ہا در مجمد میں دوخت ہونا کو کہا می ہوئی ہوتو اس کو چھوڑ ویں جیسے دھرم کوناں ہوئی کا خاندہ ہو مشال اگر زمین میں بہت کی ہواور اس کے ستون نے خاوں اور دوخت ہوئے ہوئی ہونوں اس کی موجوز ویں جیسے دھرم کونا میں اور دوخت ہوئی ہوئی کہ ہوجوز کو برائی ہوئی ہوجوز کونا کونا کو اور اس میں تھا ہوئی کونا کونا کونا میں تکھا ہے مجد میں ہور ہوں کونا کونا کونان میں تکھا ہے مجد میں ہور ہوں کونا کونا کونان میں تکھا ہے مجد میں ہور ہوں کونا کونا کہ دور کونان میں تکھا ہے مجد میں ہور ہوں کونا کونان کونان کونان کونان میں تو اس کونان کونان کی تھا ہوئی کونان کونان کونان کی تھی کونان کونان

شہر پناہ کی دیوار پر جومجد بنائی جائے تو فقبانے کہا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا جا سے اس واسطے کہ وہ ق موام کا ہے لیکن اس متلا کے جواب میں یوں تفصیل جا ہے کہ اگروہ شہر غلبہ یا کرنتے کیا ہواورا مام کے اون سے وہ مبحد بنائی گئی ہوتو اس میں نماز جائز ہے اس واسطے کامام کو بیاعتیار ہے کدرات می سجد بنائے اس شہریناہ کی دیوارکوسجد بنادینابدرجداولی جائز ہوگا کوئی محض سجد علی ہوکر چلا كرتا باوراى كورات بناليا با كربغير عذر بو جائزتيل اورعذر بو جائز ب- جرجب اس مى سے كذرتا بو بردن يل ا بك مرتباس من نمازيز هنا ضروري موكى نه برمرتبددرزى كومجد من بين كربينا كروه ب ليكن اكرمجد من سازكون كونا لنهاس كى حفاظت كے لئے بينے تواس دفت مضا كفتريس اس طرح كاتب اكر اجرت يراكمتنا بوتو معجد على لكمنا مروه باور بغير اجرت كے الكنتا ہوتو كرو ونيش مبم جواجرت برازكوں كويز ها تا ہے اگر مجد من ازكوں كوكرى ياكسى اور ضرروت سے يرد ها د سے تو كرو ونيس اور نسخه قاضى امام مى اوراقر ارالعيون مى معلم كاوى تحم كياب جوكاتب اوردرزى كاب بيفلا مدين لكما بيمكى كركم رك اندرمجدب اگروہ کمرابیا ہے جب وہ بند کیا جاتا ہے تو اس کمر کے لوگ مجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تب وہ مجد جماعت ہے ہاں کو احكام مجد كے تابت بول مے تج اس من حرام ہوكى اور جب كا داخل ہونا حرام ہوكا بياس وقت ہے كہ جب اس كمر كے لوگ اس مجد عن تمازیوں کوجانے سے منع ندکرتے ہوں اوراگر ایسا محر ہوکہ جب بند کیا جائے تو مسجد عمل جماعت شہوتی ہواور جب اس کا درواز و کھولا جائے تو جماعت ہوتی ہوو واگر چہلو کول کواس میں نماز ہے تع کرتے ہیں مجدنہیں ہے بیٹنا وی قاضی خان میں لکھا ہے مجد کا ج اغ كوئي كمركوا فعاند لے جائے اور مجد مل كمرے لے جائے بي ظلام مى لكھا ب مجد كا چراخ تهائى دات كئے تك مجد مى دوثن ر کھنا مضا نقہبیں اوراس سے زیادہ نہ چھوڑ اجائے لیکن اگر وقف کرنے والے نے بیشر ط کی ہویا اس کے وہاں عادت ہوتو مضا لکتہ ا اور مرووب لے جانا نجاست کا معجد میں اور اس بنا پر متفرع ہوا کہ جانا تا باک اٹل سے معجد کے اعرواور شاستر کاری کرنا معجد کا یاک مارے سے در میں اب کرنا اور فصد کھلوانا اگر چدیرتن کے اندر پیٹا ب اور خون لیا جا اع

نبیں بیڈاوی قاضی خان میں لکھا ہے مجد میں جو چیزیں بوریا وغیرہ پڑی رہتی ہیں اگر اس میں ہے کچھاس کے کپڑے ہیں لہث آیا تو اگر اس نے عمد انہیں کیا ہے تو پھر اس پروہاں پھیر نا واجب نہیں ہے بید خلا صد میں لکھا ہے جس فخص نے مجد بنائی اور اس کو اللہ کے واسلے کردیا تو اس کی مرمت کا اور محارت کا اور بوریا اور حمیر بچھانے کا اور قد بلوں کا اور او ان اور اقامت اور امامت کا آگر اس کی اسلے کردیا تو اس کی مرمت کا اور محارت کا اور بوریا ورجیر بچھانے کا اور قد بلوں کا اور او ان اور اقامت اور امامت کا آگر اس کی اور کہ تا ہوو تی محق ہو اور اگر اس میں لیافت نے ہوتو اس کی تجویز سے اور فض مقرد ہوگا یو تا وی قاضی خان میں لکھا ہے بغیر نماز کے مجد میں جیسے میں مضا کھ تو میں اور اگر اس میں بیا ہے کہ کی بیر فلا صدیمی لکھا ہے۔
کے مجد میں جیسے میں مضا کھ تو میں اور اگر اس میب ہے کوئی چیز وہاں کی خراب ہوگئی تو تیت و بنا پڑے کی بیر خلا صدیمی لکھا ہے۔
اُڑ کہو (کی وال

#### وترکی نماز کے بیان میں

وتر میں امام ابوضیفہ سے تمن روایتنی ہیں ایک روایت می فرض ہے اور آیک روایت میں سنت موکدہ ہے اور ایک روایت على واجب باور يكى ان كا آخرتول باور يكي عج بيريط مرحى عن لكعاب اوراكرور سنت تالع عشا موتاتو آخررات تك اس کی تا خیر کمرو و ہوتی جیسے کہ عشا کی سنتوں کی تاخیراس وقت تک ممرد و ہے لیجین میں لکھا ہے جو مخص کھڑے ہونے پر قادر ہواس کو بیٹے كروتر برد هنا اور بلاعدر موارى يروتر برد هنا جائز نيس بيعيط مرهى عن المعاب أكر بعول كريا جانا كروتر كوچهور انو اكر چه بهت ون موجا میں اس کی تضاوا جب ہےاوروہ بغیر نیت ور کے جائز نہیں بیکفارید میں لکھا ہے اور ورز کو تضایر سے تو تنوت پڑھے بیرجیط میں لکھا ہے۔وترکی تین رکھتیں پڑھےاوران کے درمیان میں ان میں سلام سے صل نہ کرے یہ بداید میں لکھا ہےاور سیح قول کے ہموجب تنوت واجب ہے بیجو ہرة النير وشل لكما ہے۔ تيسرى ركعت مل جب قرأت سے فارغ ہوتو تحبير كے اور كانوں تك دونوں ہاتھ ا فعائے اور تمام سال میں رکوع سے پہلے تنوت پڑھے اور تنوت میں مقدار قیام کی بعدرسور واذ السما وانتقت کے کرے سیجیط میں لکھا ہاں میں اختلاف ہے کہ قنوت میں ہاتھ چھوڑ سے یا ہا تھ معاور مخاربہ ہے کہ ہاتھ باتد سے بیفناو کی قامنی خان میں تعما ہے امام اور جماعت کے بن میں مخاریہ ہے کہ قنوت آ ہت پر حیس بینها یہ می لکھا ہاور جوا کیلاوٹر پر متنامووہ بھی آ ہت پر معے می مخارے بیاجمع البحرين كي شرح من المعام جوابن ملك كي تعنيف بقوت كي كولى دعامقروس بيدين من المعاب اوراولي بيب كه اللهد الا تستعيدك يرسعاورا سك بعداللهد اهدنانني من هديت يرجعاور جوتوت اليمي طرح نديره سكودورينا أتنافي الدديا حنسة و في الآعرة حسنته وقنا عداب النازع حريجيط عن المعاب- يا تمن إراللهم اغفرلنا ع حايوالليث ن مي المتيار کیا ہے بیسرا جیہ ش مکھاہے اگر قنوت کو بھول کیا اور رکوع میں یا دآئی تو سمجے بیہ ہے کدرکوع میں قنوت ندرز ھے اور پھر قیا می طرف کوعود ندكرے بيتا تارغانية على لكعاب اوراكر قيام كى طرف كوعود كيااور قنوت بڑھى اور ركوع كااعاد وندكيا تو نماز فاسد ہون ہوگى بير بحالرائق من الكعاب كين جب ركوع مع مراغهايا اس وقت يادآيا كر تنوت بحول كياب تو بالا تفاق بيهم ب كه جوبمول كياب اسكر برصفي كي طرف عود کرے میضمرات میں لکھا ہے اگر الحمد کے بعد تنوت پڑھ کررکوع کردیا اور سورۃ چیوڑ دی اور رکوع میں یادآیا تو سرا تھائے اور سورة يز مصاور تنوت اور ركوع كاعاده كرے اور موكا مجده كرے اور اگر الحدج موز دى تقى تو الحد كے ساتھ سورة كا بعي مع تنوت كاعاده

ال إدكاء عليه اللهم نسته بنك و نسته فرك و نومن بك و نتوكل عليك و نتنى عليك الخبر و نشكرك و لا نكفرك و نخلع و نتوك من يفجرك اللهم لياك نعبد ولك نصلى و نسبجدوا ليك نسعي و نحفو نرجوا رحمتك و نخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق المنابع اللهم لياك نعبد ولك نصلى و نسبجدوا ليك نسعي و نحفو نرجوا رحمتك و نخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق المنابع اللهم ابدني فيمن بديت دعافني فيمن عليت و توفني فيمن دوليت ويارك لي نهما اعطيت وقصني شرما قصيت قاتك نقضي و لا يقتضي عليك و لا يذل من واليت و لا يعز من عليت تباركت رينا و تعاليت - يدعا من الفاظ المرابع المنابع المناب

كرے اور ركوع بھى دوبارہ كرے اور اگر ركوع كا اعاده شكياتو جائزے بيراج الوباج ميں لكھاہے امام كواكروتر كے ركوع ميں ياد آيا كساس في تنوست بيس برهى تواس كوتيام كى طرف كواعاد ونيس كرنا جاب اور باوجوداس كاكر قيام كااعاد وكيااور تنوت برمه لى توركوع كا اعاده نيس كرنا جائة اكراس في ركوع كابعي اعاده كرايا اور عماعت كيالوكون في يبلي ركوع عن اس كي متابعت نيس كي تمي دوسرے رکوع میں متابعت کی یا پہلے رکوع میں اس کی متابعت کی تھی اور دوسرے میں نہ کی تو ان کی نماز فاسد نہ ہوگی بی خلاصہ هى الكعاب قنوت على في كَالْيَعْ فِي وروون برا مع الاسدمشار في في المتياركياب يظهيرين الكعاب وتركي تنوت على مقترى الم ک متابعت کرے اگر مقندی کے فارغ ہونے سے پہلے امام نے رکوع کردیا تو مقندی متابعت کرے اگر امام نے بغیر قنوت برا ھے رکوع کردیااورمقندی نے ابھی مجھ تنوت نیس پر حی تو اگر رکوع کے جاتے رہنے کا خوف ہوتو رکوع کردے اور اگر خوف نہ ہوتو قنوت پڑھے مجرد کوع کرے بیظا صدیمی لکھا ہے ناطقی نے اپنی اجناس میں ذکر کیا ہے کداگر وترکی نماز میں شک ہوکہ مہلی رکعت میں ہے یا دوسرى ياتيسرى على توجس ركعت على باس على تنوت يز عي عرقعد وكري باركمز ابواوردوركعتيس دوقعدول سے يزجواوردونوں عى احتياطا تنوت برع اورووسراقول بيد كركس ركعت عن تنوت ندير هي ببلاقول المع باس لئے كر تنوت واجب باورجس چے کا جب ہونے اور بدعت ہونے عل شک ہواس کواحتیاطاً اواکرتا جائے بیجیط سرحی علی لکھا ہے اور مسبوق کوچا ہے کہ امام كے ساتھ وقوت براھے چرند براھے بيدمنيد على لكھا ب جب امام كے ساتھ وقوت بر وليا تو جب الى باتى نماز قضا كرے اس بس تنوت ندرا سے میمیط مزمس میں لکھا ہے سب کا بھی تول ہے میمنمرات میں لکھا ہے اور اگر تیسری رکعت کے رکوع میں شریک ہوا اور امام كي سأتحد تنوت نبيل برحى تو الى بقيد نماز على قنوت ندر ره عديد عن المعاب وترك سواكمي اورنماز على قنوت ندرز مع المديد متون عى الكهاب- اگروتركى ايسے فق كے يتھے ير سے جوركوئ كے بعد قوم على أنوت ير حتاب اور مقتدى كايد بب بيس تواس میں اس کی متابعت کرے بیٹ آوی قامنی خان میں تکھاہے اگرامام نے جمر کی نماز میں تنوت پڑھی تو متعتدی کوچاہئے کہ ماکت رہے بیا ہاریم اکھا ہاور چیکا کھڑار ہے میں سی ہے بہایہ م اکھا ہے۔

نو (6) بار

## نوافل کے بیان میں

فیرک نمازے پہلے اور ظہر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد دور کعتیں سنت ہیں اور ظہر اور جددے پہلے اور جدد کے بعد
عیار گفتیں سنت ہیں بیتون میں لکھا ہا اور جار رکھتیں ہمارے نزویک آبک سلام سے پڑھے اور اگر دو سلاموں سے پڑھیں آو سنوں
عی شار نمیں ہوگی سب سے زیادہ تاکید فجر کی دور کھت سنوں کی ہے پھر مغرب کی سنت کی پھر ان سنوں کی جو ظہر کے بعد ہیں پھر ان
کی جو بعد عشاکے ہیں پھر ان کی چوظہر سے پہلے ہیں بیتین میں لکھا ہے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کی عالم سے نووں میں لوگ
ر جو بعد عشاکے ہیں پھر ان کی چوظہر سے پہلے ہیں بیتین میں لکھا ہے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کی عالم سے نووں میں لوگ
ر جو بعد عشاکہ ہوں تو اس کوسب سنوں کا چھوڑ ہوائز ہے کو تکہ لوگوں کو اس کے نویہ کی حاجت ہے کر فی سنت چھوڑ تا جائز نہیں
ہے بینہا یہ میں لکھا ہے۔ اگر کس نے فیر کی سنیس بڑھیں اور اس کو بیگر کا روایت نہیں اور متا فرین نے کہا ہے کہ وہ فیر کی سنیس قامن میں مناز میں اور اس کے دور کی سنیس قامن کی خوالوں کو ان مناز کی ان مناز میں اور متا فرین نے کہا ہے کہ وہ فیر کی سنیس قامن کی خوالوں کی تاریخ میں اور متا فرین نے کہا ہے کہ وہ فیر کی سنیس ملیان کی ترکی ماور شرب و فیرہ جامز ہی مناز کی کہ نور ہوئی میں میں مناز کی کی ماور نور کی کی ماور شرب و فیرہ وہ اور کی گئند کے لیے تو نور کی ماور شرب و فیرہ وہ اور کی گئند کے لیے تو نور ہیں اور مالیاں کی بھر کی کہ اور میا فرون کی نور کی نور کی کی ماور کی گئند کے لیے تو نور کی ماور کی گئند کے لیے تو نور کی کا ماور کی گئند کے لیے تو نور کی کھر کی ماور کی گئند کے لیے تو نور کی کا کھر کی کے کہا کی کہ کہا کی کی کھر کی کو کی کی کو کی کی کھر کی کھر کی کو کو کی کو کی کی کھر کی کو کو کی کی کھر کی کو کی کو کی کو کی کھر کی کہا کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کو کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کر کر کر

ادا ہو منی اور چیخ امام منس الا تر ملوائی نے مماب السلوق کی شرح میں کہا ہے کہ فاہرا جواب یہ ہے کہ فجر کی منیس ادا ہو کئیں لے اس لیتے کداداونت میں واقع ہوئی بیمیط میں لکھا ہے جس مخص کو کمزے ہونے کی قدرت ہواس کو بخر کی سنتیں بیند کر بڑ منا جائز نہیں ای واسط فقهانے کہا ہے کہ فجر کی منتیں واجب کے قریب ہیں بیتا تار فانید میں افع سے نقل کیا ہے۔ فجر کی سنتوں کو بلاعذر سواری پر پر معنا جائز جيس بيسراج الوباح ش لكعاب سنت يه ب كمان عن مملى ركعت عن موره كافرون اور دوسرى عن قل موالله برز عداوران سنول کواؤل وقت میں اپنے ممریشہ سے میرخلامہ میں لکھا ہے جمر کے طلوع ہونے سے پہلے اٹکا اداکرنا جائز نہیں۔ اگر سنتوں کے شروع ہوتے ہی فجرطلوع ہوئی تو جائز ہا اور اکرطلوع میں شک ہوتو جائز نہیں اگر فجر کے طلوع ہونے کے بعد و مرتبہ ستیں پڑھیں تو جوآخر على يرهى بين ويح سنتول عن شار بونكي اس واسط كدو و قرض تماز ے قريب بين اور ان عن اور فرض تماز عن كوئي اور ثماز فاصل نبيس ہے اور سنت فرض سے لی ہونی جاہیے منتیں جب اپنے وقت می فوت ہوجا کمیں تو ان کو قضائد کرے مرتجر کی سنتیں اگر فرض کے ساتھ یں نوت ہوجا تمیں توان کوسورج کے نکلنے کے بعد زوال کے وقت تک تضا کرے مجرسا قلام وجاتی ہیں ریجیط سرحی میں لکھا ہے اور میں صحیح ہے یہ برالرائق عمل تکھا ہے اور جو بغیر فرض کے قضا ہوں تو امام ابوطنینہ اوا مام ابو پوسٹ کے مزدیک ان کو قضا نہ کرے امام محتر كنزويك تضاكر بيجيط مزنسي عمل لكعاب -ظهر سے پہلے جار ركفتيں اگرفوت ہوجاتيں مثل امام كے ساتھ جماعت على شريك مو کیا اور جارستیں نہ پڑھیں تو سب فقہا کا غرب ہے کے قرضوں سے فارغ مونے کے بعد جب تک ظہر کا وقت باتی ہے ان کو پڑھ لے یہ جے بے بیجید بی الکھا ہے۔ تھا اُق بی ہے کہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو بوسٹ کے زوریک ظہر کے بعد کی ووسنتوں کو ان پر مقدم كرے اور امام محد نے كہاہے كہ جارسنتوں كوروسنتوں كے او پر مقدم كرے اور اى پرفتوىٰ ہے بيسراح الوہاج مس كلماہے بعضوں نے كہا ہے كہ جب اكيلا نماز ير عتا موتو جراورظمري سنوں كوچور وسية من مغما تعذيب باور بعضول نے كہا ہے كركى عالت مي چیوز نا جائز میں ہےاورای میں زیاد واحتیاط ہے کی مخص نے منتیں چیوزی اورد وسنق کوئی نیس بھتا تو کا فرہو کیا اس واسطے کہاں نے ان کو خفیف جان کرچیوز ااور اگر ان کوئی مجملا ہے تو سیجے کہ گنگار ہوتا ہے اس واسطے کی سنتوں کے چیوز نے پر وعیدوارد ہوا ے بیمید سرحی میں تکھا ہے۔ اگر ظہرے ملے جار منتیں پر میں اور بچے کے تعدو میں ند بیغاتو استسانا جائز ہے بیمید می تکھا ہے معر ے سلے وارکھتیں اورعشاء سے پہلے اور بعد جار جاررکھتیں اورمغرب کے بعد چورکھتیں مستحب ہیں بیکنز میں لکھا ہا ام محمد کا قول ے کہ اختیارے کے عصرے پہلے اور عشاہ بعد جار رکھتیں پڑھے یا دور کھتیں پڑھے اور افضل دونوں میں جار جار کھتیں پڑھناہے میکانی میں اکھا ہے اور مجملد مستحب نمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیس ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیس وقت اس كامورج كے بلند ہونے سے زوال تك باور مجمل ان كے تحسيد السجد كى نماز باور و و دوركعت بي اور مجمل ان كوضو كے بعددور كعتيس بي اور مجلدان كاستخاره كى تماز باوروه دوركعتيس بي اور تجلدان كملوة الحاجت بادروه دوركعت بي اور منجله اعجة خرشب كى نماز بيد بحرالرائق بن لكما برسول الشفائية كى تجدى انتها آئدركتيس تص اوركم سے كم دوركتيس ياخ القدرين مسوط في الما علوة على المناح برصن كا قاعد وملقط من بيكمان كرشروع كي كير كد كرشا يعن ساك برص بعر سجان الله والحدد الله ولا الدالا الله والله اكبريدرهم تبديز سع بجراعوذ اورالحمد اورسورة يزسع بجروبي كلمات وسياريز سعاور جرركوع ا ادا .....اوراسع بيكتين اداءوكي يكما في الدرعن الدينيس ال ت انتفرت كالتلك اب عيام مرت ماس كوفر ما كما كرم اس كويوم مع تو الله تعالى تمهارے كناه يہلے اور يہلے اور يرانے اور سائے اور وائست اور نا وائستہ چو نے اور بوے بیشید ، اور ظاہرسب بخش دے كا اور آخر كوفر مايا كـ آكر

تهادے گناہ کف مندر کے برابر موں کے اللہ تعالی معاف فریائے کا گذائی الثامی بتعرف ا

یں دن بار پڑھے پھر ہرقیام ہیں دی بار پڑھے اور ہر تجدہ ہیں دی بار پڑھے اور در میان ہیں دونوں تجدوں کے دی بار پڑھے اور اس کی بار کھتیں پڑھے این عیاس ہے بہت ہوں نے کہاالہا کم اسکار اور واحسراور کی بار کھتیں پڑھے این عیاس ہے باتخصیص نقل نماز ہر قل با ایہاا نکافرون اور قل ہوالتدا صد علے نے کہا ہے کہ مسلوۃ استی ظہرے پہلے پڑھے بیم عمرات ہی تکھا ہے باتخصیص نقل نماز ہر وقت پڑھنا متحب ہے بید بیر من اور دات کی نوافل میں ایک ملام ہی آئے در کھتوں سے ذیادہ پڑھی میں تکھا ہے ون کی نقلوں میں ایک ملام میں آئے در کھتوں سے ذیادہ پڑھنا کر وہ ہا وافعنل دونوں میں جار رکعت ہیں اس واسطے کہ اس بھی تحرید کے باتی رہتا ایک ملام ہیں آئے در کھتوں سے فیاد و پڑھتا کہ وافعنی دونوں میں جار رکعت ہیں اس واسطے کہ اس بھی تحرید کے باتی دہتا ہے بیاں ان میں مشقت بھی ذیادہ ہوگی اور اگروئی اور اگروئی ایک ملام سے جار رکعتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو وسلام سے جار رکعتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو ایک ملام سے جار کھتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو ایک ملام سے جار کھتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو ایک ملام سے جار کھتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو ایک ملام سے جار کھتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو ایک میں ایک میں اور نظر کی در میں افعال ہے کہ در اوا ہوجائے کی تی ہیں افعال ہے سنتیں اور نظر کر میں پڑھنا افعال ہے کہ کو کی ایک در اور اور کھتیں پڑھنے کی نذر کر اور تو کہ کی ایک میں ہو میں افعال ہے کہ کا در اور کھتیں پڑھنا افعال ہے کو کھر میں افعال ہے کہ کو کھر میں افعال ہے کہ کھر میں افعال ہے کہ کو کھر میں افعال ہے کہ کو کھر میں افعال ہے کہ کھر میں افعال ہے۔

اس کے بعد اگرامام مجد میں جماعت سے نماز پر عما ہوتو مجد کے درواز و پر منتقل پر عما الفنل ہے اس کے بعد اگر امام اندر کی مسید میں نماز را حتا ہوتو باہر کی مسید میں منتیں را حتا افعال ہے اور اگر امام باہر کی مسید میں نماز را حتا ہوتو اندر سنتیں برد حتا افعال یا ے اور اگر متحد ایک ہوتو ستون کے پیھے منتیں پڑھنا جا ہے اور مغول کے پیھے بغیر کسی چیز کے حاکل ہونے کے منتیں پڑھنا مکرو و ہے اورسب سے بخت مرووی ہے کہ جماعت کی صف میں ل كرسنتي يزھے بيسارى صورتي اس وقت بي جب امام جماعت سے نماز پڑھتا ہوا درامام کی نمازشروع کرنے سے پہلے مبعد میں جہاں جا ہے نماز پڑھے اور جو منتیں کہ بعد فرض کے پڑھی جاتی ہیں ان کو مبعد عماى جكري صناعات جهال فرض نمازي صاوراو عيب كرايك قدم من جائ اورامام كوائي جكر عضرور بمناعات يكانى مى كىما باورطوائى نے ذكر كيا ہے كدافعنل يہ بے كوكل سنيس اے كريس برج محرر وائے سجد من برج مع بعض فقها نے كہا ہے ك سنتی مجم محریر ها کرے اور سے بیہ کے سب برابر ہیں کی جکہ میں فضلیت زیادہ نہیں لیکن اصل وہ ہے کہ جوریا سے زیادہ دور ہواور اخلاص اورخشوع کے ساتھ زیاد والی ہوئی ہور نہار میں اکھا ہے۔ ظہرے پہلے اور جعدے پہلے اور بعد جو بیار رکعتیں بڑھے ان میں ملے تعدہ میں درود سمند راجع بیز ابدی میں تکھا ہے اور جب تیسری رکعت کو کمڑ اجوتو سیحا تک اللَّهم ندر جے اس کے علاوہ جب جار نقل برجے پہلے تعدویس درود برجے اور تیسری رکعت میں جا کا اللهد برجے اور اگر تجرکی دوسٹیس اور ظہر کی جارسٹیس بردہ کر بچ و شراء الكمانے مينے على مشغول مواتو سنتوں كا مجراعاد وكر يے ليكن ايك القد كھانے اور يا ايك بار بينے سے سنت باهل فہيں على بوتى بيد خلاصه يس لكها ب الرفرض نمازك بعد بالنمي كرليس تو بعض فقهائ كياب كه ختيس ما قط موجاتي بي اوربعض في كهاب كرسا قطابيس ہوتی مرتواب کم ہوجاتا ہے بینہا بیش لکھا بنال کی ہردکعت میں الحمد اور سورہ بڑھے اگر ایک رکعت یا دور کعتوں میں قر اُت چھوڑ دى توده دوگان باطل بوكيا يمضم ات ين كلعا ب اكرنفل كى تمازاس كمان سے شروع كى كدوداس ك ذهد ب جرطا بر عواكداس ك لے کینی ایک ال تحریمہ پر بہت در تک نفس کوروکنا پڑتا ہے شامی نے خرالدین رقی نے تل کیا کہ افغال ہے ہے کہ ہر شفعہ پرسلام پھیرتا جائے اور قبل مغرب ك دوركه يس يدمتوب بين يروه ولك اختصاد كرماته اكر بزهي جائي أو مباح بين كذا في الثنائ ١١١ ع المعنى المع بيد كرمير على يا كمر على جهال خلوص زياده مو- برخلاف قراوت وتحية المسجدولي زسورج تجمن وجا تدكمين كولوافل معتكف كريم ميريس إلى اا

ع اگر بھونے ہددو وڑھ لیا تو آس پر بجد و موہ ہے لیکن شائی نے کہا کہ جدے بعد جار رکعتوں جی ورد دوج ہے ہے جد و بو کالازم آنامسلم بیل کے گذائن کا تھم اور ستوں کا سائیں اس لیے کدان کو وہ ملاموں ہے پڑھٹا ورست ہے اس میں اگر کھانا لایا کیا اور نمازی خوف کرے وور ہونے مزے کا یا تھوڑی لذت جاتے رہے کا تو اُس کو کھائے چھر شتی پڑھے کمر جب کے ورے دقت کے جاتے وہ ہے ہے قواق ل شتیں پڑھے پھر کھانا کھائ

ذمنبیں ہے اورتو زوی تو اس کے ذمہ عاوہ نیس ہے بیز اہدی میں تکھاہے ہمارے اسحاب کا اتفاق ہے کہ اگر بلاقید نفل کی نبیت کی بعنی جارركعتوں كى تخصيص نے كاتو دوركعتوں سے زياد والازم بيس ہوتم اور جب جارركعتوں كى نيت كريتواس صورت عى اختلاف ب بی خلاصہ میں تکھا ہے جار نظوں کی نیت کرے جو تماز شروع کرے تو امام ابو حنیفہ اور امام محر کے نزدیک اس کی دور کعتوں کی تماز شروع ہوتی ہے بی تعید میں تکھا ہے جس مخص نے جارنفل برحی اور بچے کے قعدہ می عدائیں جیٹاتو امام ابوحنیف اورامام ابوبوست کے زد کے بطور استسان کے اس کی نماز فاسونیس ہوتی اور قیاس بہے کہ فاسد ہوجائے اور وہی تول امام محر کا ہے اور اگر تمن رکعت نفل پڑھی اور دو رکعتوں کے بعد قعدہ نہ کیا تو اسم بیہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر چے رکعتیں یا آٹھ رکعتیں ایک قعدہ ے برحیر اواس می مشاک کا اختلاف ہاوراس میے ہاس میں امام کے زو یک آیاس کے بعو جب نماز فاسد موجائے گا۔ اورامام ابومنیق اورامام ابو بوست کے زو یک بطوراسخسان کے نماز فاسدنہ ہوگی امام السفار نے اصل کے ایے تسخیص لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص فل نماز سے ملے قعدہ میں نہ جیٹا اور تیسری رکعت کو کمڑا ہو کیا تو امام محر کے جو جب بحر قعدہ کی طرف كولوف اور تعده كرياورامام الوحنية اورامام ابويوسف كقول كربوجب ندلوف اورا خريس بوكا يجدوكري ميفامد عى الكعاب اورظمرے يہلے جار ركعتوں على امام محر كي فناول كا تھم ب اور امام ابوعنيف كي فزديك اس على قياس اور استسان باوراستسان بيب كرنماز فاسدنيس موتى مي اختياركيا كياب مضمرات من لكعاب ورجى امام مي كنزديك نظول كا تھم باورابوصیف کے فرویک اس میں بھی قیاس اور استحسان ہاور استحسان مدے کہ تماز وٹر فاسد نیس ہوتی قیاس مدے کہ فاسد ہوتی ہے اور میں اختیار کیا گیا ہے بیظامہ میں تکھا ہے آگر بغیروضو کے یانجس کیڑے میں نظل نمازشروع کردی تووہ ابی نماز میں داخل عن من مواليس جب اس كاشروع مي نه مواتواس يرقضا بحي لازم نه موكى يه محيط عن لكما ب جوفض كمز ، مون يرقادر باس كو اسح قول کے ہموجب بلاکراہت بین کرنفل نماز پر صناجائزے بیٹرے مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملک کی تصنیف ہے جب نقل کی نماز کھڑے ہوکر شروع کردی مجر بلاعذر بینہ جانے کا ارادہ کیا تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک بلوراستحسان کے جائز ہے بیچیا جی اکھا باور جب كمر عدور تفل كى نماز شروع كردى بحرتفك كياتو الرعصاياد يوار يرتكيداكات تومضا كقتيس بيشرة جامع السغير مى لكما ب جوصای کی تصنیف ہے بلاعذر تفل نماز اشارہ ہے جائز نہیں اگر تفل نماز شروع کی پھرتو ز دی تو اگر اس طرح تو ڑی کرتج بیہ ہے نكل كيا جيے كه حدث يا كلام كياتو دوسرى دوركعتوں كى بناواس بريخ نبيل ادراكراس طرح فاسدكى كرتح يمه ينيس نظامثلا قرات چھوڑ دى تو دوسرى دوركعتوں كى يناواس برجائز بے بيتا تار خاشيد يس لكھا ہے۔ اگر نفل يا فرض كى نماز بيند كر بردهى اور دو قيام برقا درئيس ب حالت قرأت عن اس كواعتيار ب كرجا ب اس طرح بين كدونون باتحدونون زانون كرد طفة كر ادرجاب جارزانو بيني ب تا تارخاند من شرح طحاوی سے تقل کیا ہے اور مخاریہ ہے کہ اس طرح بینے کہ جیسے تشہدی حالت میں جیستے ہیں بدیدا بدی لکھا ہے اگر تفل نمازتمون کی بیند کر بڑھی چرکھر امو کیااور باتی کھڑے ہو کر بڑھی توسب کے بڑو کی جائزے بہیجیا بی لکھا ہے اور کروونیس بید محیا مزدی میں لکھا ہے۔ اور جو تفعی نقل علی نماز بینے کر پڑھے اور جب رکوٹ کا اراد و کرے تو کمٹرے ہو کر رکوع کرے تو اس کے واسط افغل يب كد يحدقر أت بعي يزه الداور اكرسيدها كمزا موكيااور بغيرقر أت كركوع فردياتو جائز باورا كرسيدها كمزانبين ل اورا مرنغل کوشروع کیا حالت مواری می مجرأتر برا اقوای میلی تماز کو پورا کرے جتنی باتی مواوراً می کینکس میں بعی شروع کیا زیمن پر مجرموار ہو کیا بنانہ كرياا ع النك نماز بين ومناجاتز بإوجود كمرى مون كاقدرت كاورام ولى يحرراب مى مريس بالكن واب وماجرش اكر عذر سے بين كريز مصافو الواب كم شهوف يركماب الجهاد كى عديث يغارى ساستدلال كيا كرمعرم ب كرجب بنده بجاريا مسافر بواتو أس سكرواسط مثل أس يركها باع كاجوتدرى واقامت بش عل كرتا جاما

ہوااوررکوع کردیا تو جائر نہیں بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر خارر کعتوں کی نبیت کر کے تعدہ اولی کے بعدیا پہلے نمازتو زوی تو وور کعتوں کی تضاكرے يكنز ير الكما باورظبرك منتول كاليمي بهي حكم باس واسطى كدو ويمي نقل بي اور بعضول نے كہا ب كدا حقيا طاح ار العنول كى قضاكرے اس لئے كدوه سب بمنزلدالك تماز كے بيد بدايداوركاني بس لكما ب اور يبي اضح عى يدمشرات بي لكما باور صاحب نصاب نے اس بات پرتفریج کی ہے کہ بھی اصح ہے یہ بحرالرائق میں تکھا ہے اگر نفل پڑھنے والا تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا جر یا وآیا کماس نے قعد وہیں کیا تو اس کو جا ہے کہ عود کر سے ظہر کی سنتوں کا بھی مجی تھم ہے اور علی برودی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عود نه کرے اور اگر جار رکفتوں کی نبیت ندگی اور تیسری کو کھڑا ہو گیا اور اس کو پاوآیا کہ قصد ونہیں کیا ہے تو بالا جماع بیتم ہے کہ عود کرے اور ا گر عود تبین کرے کا تو نفل کی تماز فاسد ہوجائے کی ہیر جندی میں لکھا ہے اگر جار نغلوں کی نیت کی اور پہلے وو کا نہیں قعد و کیا اور سلام مجيرد يايا كلام كياتواس بر يحماورلازم بيس إورامام الويوسف عديروايت بكساس بردوركعتوس كي تضالازم بالرجار نفون کی نیت کی اور کسی رکعت میں قرأت ندکی یا دوسرے دوگاند میں سے صرف ایک رکعت میں قرأت کی توامام ابومنیف وامام محر کے مزديكاس بربهلي دوركعتول كي تقالازم موكى اوراكر بهلي دوركعتول من سيايك ركعت عن قرأت كي اوركسي ركعت عن قرأت ندكي تواہام ابوطیقہ اور ابو بوسف کے نزد کے جار رکعتوں کی قضا کرے اور اہام محد کے نزد کیے پہلی دورکعتوں کی تضا کرے اور اگر بہلی دورکعتوں میں قرات کی اور کسی رکعت میں قرات نے یا جملی دورکعتوں میں اور پھیلی دورکعتوں میں سے ایک رکعت میں قرات کی تو بالاجماع اس پر پیچهای دورکعتوں کی قضالا زم ہوگی اورا گردوسری دورکعتوں پیل قرات کی اور کسی بیل قر أت نه کی یا پیچهای دونوں رکعتوں میں اور پہلی دورکعتوں میں ایک رکعت میں قرائ کی توبالا جماع اس پر پہلی دورکعتوں کی قضالازم ہے اوراصل اس میں بیے کدامام محر کے زویک مہلی دورکعتوں میں یا مہلی دونوں رکعتوں میں سے ایک رکعت میں قرائت جیموز نے سے تحریمہ باطل ہوجاتا ہے اور جب بلا قرات رکعت کا سجد و کرلیا تو اس کے اوپر بتا سی نہیں اورامام پوسٹ کے نزویک میلے دوگاند میں قراُت چھوڑنے سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا اس واسطے کر آٹ ایک رکن زائد ہاں لئے کا بعضی صورتوں میں نماز بغیر قر آت بھی ہوجاتی ہے جیسے کہ ای اور کو تکے اور منفتدی کی نمازلیکن قرائت چھوڑنے سے اوا فاسد ہوجاتی ہے تر بید باطل نیس ہوتا پس دوسر سے دوگاند میں نماز شروع کرنا صحیح عی اور امام ابو هنیفہ کے نزویک مہلی دونوں رکعتوں میں چھوڑنے سے تحریمہ باطل ہوجاتا ہے اس لئے کہ قراَت کے واجب ہونے برتمام امت کا جماع ہے ہیں اس پر بنامیح نہ ہوگی اور پہلی دورکھتوں میں سے ایک رکعت میں قر اُت چھوڑنے میں افتلاف ہے ہی ہم نے قضا کے لازم ہونے میں اس کے باطل ہونے کا تھم کیا اور دوسرے دوگاند کے لازم ہوجانے میں احتیاطا اس کو باتی رکھایہ تھیمین میں مکھا ہے۔ جوامام کے ساتھ نفل کی بہلی دور کعتوں میں داخل ہوا در اس نے امام کے دوسرے دوگانہ میں داخل ہونے سے ملے کلام کردیا تو اس پرصاحبین کے تزویک صرف بہلی دور کعتوں کی قضالا زم ہوئی اور اگر آمام کے دوسرے دوگانے کثروع کرنے کے بعد کلام کیا اور چاردکعتوں میں قرائت کرنی تھی تو جاردکھت کی تضا کریے گا اور اگر دوسرے دوگانہ میں افتدا کیا تھا اور امام کے ساتھ سلام پھیردیا تو نہلی دور کعتوں کی تضالا زم آئے گی اگر کسی نے تعلوں کی نیت یا ندھ کرظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے اوّل نمازیا آخرين افتداكيا يمركام كردياتو جار كعنول كي قضاكر ي تنص فخص في خمير كي نماز برصفه واليركي يجي نفلول كي نيت ساقتداكيا مجراس کویادآیا کماس نے ظہر کے فرض نہیں پڑھے محراس نے اس کوظع کر کے ظہر کی نماز کی از سرنو تکمیر کھی تو اس پر تضافیس ہے کوئی مخض ظہر کی نماز پڑھتا تھااور دوسرے نے کہا کہ پس نے اپنے او پر لازم کرلیا کہ اس مخض کے بیٹھیے بھی نفل پڑھوں چراس کو یا دآیا کہ اس نے ظہر کی نماز تیں برجی تو اس کے ساتھ ظہر کی نیت کر کے داخل ہو گیا تو وواس کی ظہر کی نماز ہوجائے کی اور کوئی قضالازم نہ ہوگی

اس فض نے چارافل بڑھ کر یا نچ میں رکھت شروع کی اور ایک فض نے یا نچویں رکعت میں اس کا افتد اکیا بھرا مام نے اپنی نماز کوفاسد كردياتو معتدى جدركعتوں كى تضاكر اوراكركم فض نے دوركعتيں برجي تعين ادراس وتت كى اور نے اس كے يجھے افتداكيا كر مقتدی کی تکسیر پیوٹی اور وضوکر نے کو کیا پھراس کے بعدا مام نے تمن رکھتیں پڑھیں پھرمقتدی نے کلام کرایا اور امام نے چورکعتوں پر نمازتمام کردی تو مقندی جارر کعتوں کی قضا کر یکا بیمچیط مزدسی شی تکھا ہے اور آی سے ملتے ہوئے ہیں بیمسئلے اگر کسی نے سنتوں کی نذر كى اوراس نذركوا داكيانو سنت اوا موكى اورتائ الدين صاحب محيط في بيكها بكراس كى سنت اوان موكى اس لي كراس كالترام كسبب عدد دورى نماز موكى يس قائم مقام سنت كنهوكى يد بحوالرائق بس العاب-الركسي فن في كما كديس فالله ك واسطے نذر کی ہے کہ ایک دن نماز پر حول گاتو اس پر دور کھتیں لازم مول کی بیقدید میں اکھا ہے۔ اور اگر کسی نے مہینہ محر کے نمازوں کی نذر کی تو مہینہ مرکے جتنے فرض اور ورتر ہیں اتنی نمازیں اس پر لازم ہوں گی سنتیں لازم نہ ہوں گی لیکن اس کو جا ہے کہ درتر اور مغرب کی نمازوں کے بدلے جار جار رکھتیں بڑھے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے کی مخفل نے کہا کہ میں نے نذری ہے اللہ کی واسطے بغیر کو وضودو رکھتیں پڑھوں گاتواس برلازم ندہوگا بیسراج الوہائ ش اکھا ہے اور اگر بغیرقر اُت کے نمازی نذر کی تو ہارے تنوں عالموں کے نزو یک قرائت سے اس برلازم ہوگی اور اگر کی نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے نذر کی ہے کہ آ دھی رکعت برا موں کا باایک رکعت برمون كاتواس بردوركفتيس لازم مول كى يقول امام الويوسف كاباور يمى مخار بادراكر تمن ركعتول كى غرر كاتو جار ركعتيس لازم موں کی اور اگر کسی نے ظہر کی تماز آٹھ رکعتوں سے پڑھنے کی نذر کی تو اس پرصرف ظہر کی جار رکعتیں لازم ہوں گی بیظام میش الکھا بكى في دوركعتين يرج في غذركى اوران كويشكر اواكياتو جائز باورسوارى يراداكياتو جائز نيس بيسراجيه على لكعاب الركى في کوڑے ہوکر تماز پڑھنے کی غذر کی تو کھڑے ہوکراس کونماز پڑھیاواجب ہوگی اور کسی چیز پرسہارا دینا محروہ ہوگا بیمچیط سرتھی شل لکھا ہا در اگر کسی نے کہا کہ اللہ سکیلے میں مرے ذمہ بہے کہ آج دور کعتیں پڑھوں اور تہ پڑھیں تو ان ونوں رکعتوں کو قضا کرے اور اگر الله كاتم كمائى كدآئ دوركفتين يوسون كااورند يرهيس توهم كاكفاره وساور قشااس برلازم بيس اكركى في تذركى كدهن مجدحرام عى يابيت المقدى عن نمازين مونكا اوركبيل اورنمازين مي توجائز بام زقر كاس عن خلاف بيراجي عن المعاب

## فصل تراویج کے بیان میں

منجله عشاك نمازكے بیں ہیں وقت ان كاحشاكى تمازاداكرنے كے بعد شروع ہوتا ہے تواس لئے اگر بھول كر بھی عشاكی تمازے جبلے یا در اور کی طرح صاحبین کے فرد کیان کا اعادہ واجب ہوگا حاصل بیکروٹر کے اعادہ میں اختلاف ہے اور تر اوس اور عثا کی سنتوں کے اعادہ میں اگر وقت باتی ہوتو اتفاق کے بیٹبین میں لکھا ہے دودور ویحوں کی میں بفقد را یک بڑو بچہ کے بیٹھنا اس قدر یا نیج ین تر و بحدادر وتر کے دورانان میں بیشنامستحب ہے بیکائی میں اکھاہے اور میں بداید میں اکھا ہے اوراگرا مام مجے کہ یا نیج یں تر و بحد اور وز کے درمیان بیٹا جماعت کے لوگوں پر بھاری ہوگا تو نہیٹے بیسراجید میں لکھا ہے پھر بیٹنے کے وقت میں لوگوں کو اختیار ہے واب تنبع يزيعة رين وإب فاموش بيقيدين اور كمد كاوك سات مرتبطواف كركية بي اوردوركعت نمازيز ولية بي اور مدینے اوگ جار رکفتیں اور پڑھ لیتے ہیں سیمین علی الکھا ہے یا نج سلاموں کے بعد آرام لینا جمبور کے فزو کے کروہ ہے سیکانی می لکھا ہے میں مجع ہے بیفلا صدمی لکھا ہے۔ تر اور کے میں تہائی رات تک یا آ دھی رات تا خیر کرنامستحب ہے آ دھی رات کے بعداس کے اداكرتے عن اختلاف ہادراسم بیب كه مروز بيل اور راوع سنت رسول الدين في اور بعضوں نے كہا ہے سنت عررض الله عند كى بى بىلاتول اسى بى جوابرا خلاطى مى كلعاب تراوى مردون اور دون ك لئے سنت بى يىزابدى مى كلما ب- جارے نزويك امل تراوح سنت بيدس فامام الوحنية عدوايت كى باوربعضول في كما بمستحب اور ببلاقول المح بادر جاعت اس مسنت كفايه بي يتبين مى لكما باوريمي اسح بي يعط مرسى من لكما باكر تراوح بغير جماعت كي برهين يا عورتش جداجدا تراوئ اب محروب من برحين توتراوئ ادا موجائ كى يدمعران الدرايد من لكعاب اكرسار يم مجدوا ليتراوي کی جماعت چھوڑ دیں تو انھوں نے براکیااور کنہگار ہوں کے بیجید سرتھی عمی اکھا ہے اوراگر ایک مخص جماعت چھوڑ دے اورا ہے کھر عن يراه النواس في منطيت جيوري اس عن برائي اورزك سنت نيس الركوني مخص ايها بوجس الوك اقتراكيا كرت بول اور ال كا في الماست على زيادتي موكى اورنداف عد جماعت على موكى تواس كوجماعت في وران الواح على لكعاب- اكرائ كحري جاعت عنماز يزعية اس على مثالخ كاختلاف باور يح بيب كد كمر من جماعت كي تغليت ب اور مجدی دومری فضلیت بھی ہے ہیں اگر کھریں جماعت سے تمازتر اور کی جے گاتو جماعت سے اوا کرنے کی فضیلت ال جائے گ اور دوسری نصلیت جموزے کی ابوللی نفی نے میں کہا ہے اور سی ہے ہتر اور کا جماعت محد میں ادا کرنا افتال ہے اور مین تھم ب فرائض می اور اگر فقیدقاری موقو افعل اور احسن بد ب کدا بی قر أت سے تر اور علی اور دومرے کی اقتراند کرے بدقاوی قاضى خان يى لكما بام نے كہا ب كر كل كى سجد كا الم مقرآن علد يا حتاجوتو الى سجد كے چھوز دينے اور ووسرى جكة واور كى كى جماعت تلاش كرنے بين مضا كتربين باور يكي تكم باس صورت من كدجب دوسراا مام قرات مي زم اور آواز من الجما مواوراي ے ظاہر ہو گیا کہ اگراس کے محلّے کی معید میں ختم نہ ہوتا ، وقواس کواسے ملے کی مجد چھوڑ مااور معیدوں می ختم حاش کرنا جا ہے۔

# فتاوى عالمكيرى ..... بلد ( ١٣٧ ) كال الصلوة

افعنل بے بھی جے ب میراج الوباع میں لکھا ہاور بعضوں نے کہا ہے کہ افعنل یہ ہے کہ ورز اکیلا اپنے گھر میں پڑھے اور میں ا ب يتبين مي لكعاب كي فض كور اور كى جماعت كمرين برحائے كے لئے اجرت و كرمقرركر نا مرده باس واسطے كامام اجرت رمقرركرنا جائز نبيل با اگرايك معدي وومرتبدتر اوت كى جهاعت ير حينو كروه بيدناوى قاضى خان بل الكعاب كوئى امام دو مسجدوں میں پوری بوری تر اور عن الا ہے تو جائز ہے بیریدا سرحسی میں لکھا ہے اور ای پرفتوی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور مقندی اگر دومسجدوں میں ترواح کی نماز پڑھے تو مضا نقد نہیں اور جا ہے کدوسری مسجد میں وترت پڑھے اور اگر کسی مسجد میں تراویح کی نماز مویکل مجراد کول نے دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو جا ہے کہ جداجدا پراھیں۔ اگر کمی مخص نے عشا اور تر اور کا اور وتر کی تماز اسے آپ پڑھ لی پھراورلوگوں کونیت امامت سے راور کو پڑھائی تو امام کے لئے مروہ سے اور جناعت کے لئے مکرو وہیں اور اگر مہلے امام کی نیت كي تحى اور تماز شروع كردى اورلوكول في تراوت ين اس كا اقتدا كرايا توكى كے واسط كروونيس بياقاوى قامنى غان مي اكساب الفنل بيا ب كرسب تراوي ايك امام بره حاسة اوراكردوامام برها كي توستحب بياب كربرايك امام ترويح بوراكر يح جدا بواورايك سلام پراگر جدا ہو گیا تو میح قول کے ہموجب بیستحب نہیں ہے اور جب اس طرح دوا ماموں کے بیجیے تر اور کی جائز ہوئی تو یہ بھی جائز ب كرفرض ايك يخص بإعائ اورتر اوت ومراجخس برمائ معزت مرض الله عندفرض اوروتر يس امامت كياكر تي تصاوراني بن کعب تر اوج میں امامت کیا کرتے تھے۔ میسراج الوباج میں لکھا ہے۔اور سجھوا لے لڑ کے کی امامت تر اوج اورالی نقلوں میں جن يس كو تحقيص نه موبعضول كيزد يك جائز إ اوراكثر كيزد يك جائز نبس بيعيط سرحى بس لكما إ اكرتر اوس فوت موجائة ان کوتفناند کرے نہ جماعت سے نہ بغیر جماعت میں مجے ہے بیٹاوی قامنی فان میں اکھا ہے اور اگر یاد آئے کہ گذشتہ شب میں ایک دوگاندفاسد ہو کیا تھا تو اگراس کور اور کی دیت سے تضا کر ہے تو مروو ہے اور اگروٹر پڑھنے کے بعد بدیا وآیا کدایک تراوی کا بعنی دو ر کھتیں رو گئی ہیں تو محرین الفصل نے کہا ہے کہ اس کو جماعت سے تر پر حیس اور صدر الشبید نے کہا ہے کہ اس کو جماعت سے پڑھ نیں مدسرات الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر امام نے ترویجہ کا سلام بھیرااور بھن جماعت والوں نے کہا تین رکعتیں بڑھی ہیں اور بعض نے كها كددوركفتيس برهى بين توامام ابويوسف كي تول كربهو جب امام ابني رائع بركام كرسادرا كرامام كوكى باست كاليتين ندبولواس كا قول اختياركر ، جواس كنز ويك يها بوريقاوي قاضى خان على الكما باورا كرتسليمون كى كنتي عن شك بزية واس عن مشائخ كا اختلاف ہے کہ اعادہ کریں یا شکریں یا جماعت ہے اعادہ کریں یا جداجدا اعادہ کریں اور سیجے یہ ہدا جدا کریں مدیجیط میں لکھا ہے۔اگر کمی مخص نے عشا کی نماز علیحدہ پڑھی تو اس کو جائز ہے کہ تر اوت کا مام کے ساتھ پڑھ لے اور اگر سب لوگوں نے عشا کی فرض کی جماعت چھوڑ دی تو ان کور اور عماعت سے پر هناجا رئیس ہے اگر کمی مخص نے تعوری می راوئ ایک امام کے ساتھ برجی یا كو كور اوج امام كرساته دلى ياكس في كجهز اوت اورامام كرساته برهي تني تواس كودر اس امام كرساته برهناجائز بالمليح ب بيقديد على الكعاب جس مخفل سے اليك ترويحد يا دوتر اور ك كوت مو كئے تھے اور اگران كے يزھنے على مشغول موتا بوتا جماعت مجموث جائے گی اس کوجا ہے کداول ورجماعت سے پڑھ لے محراول روئوں کو بڑھے جونوت ہو گئے تھے شیخ امام استاد ظہرالدین ای برفتوی و سے تھے بیظا صدیم لکھا ہے اگر کوئی مخص فرض تمازیا و تر نقل پڑھ د باہے قواضح بیہے کداس کے پیچے تر اور ک کی نماز کا اِقتد المیجی نہیں اس لئے کہ و اہمروہ ہے اور عمل سلف کے خالف ہے اور اگر کوئی محض تر اور کا کا پہلا دوگاند پڑھتا تھا اس کے پیچھیے سمى الي عن في اقتداكيا جودوسرادوكان براها تعانو على يب كه جائز ببس طرح بيجائز بكركوني عن ظهركي مهل جارركعتيس ا مي على ميادر يمانيب بود )ليكن جاحت الفل بونا اسع بالفتح الغ رِ حتاتها اس کے بیجے ایسے تف نے اقتدا کیا جوظہر کی اخبر دور کعتیں پڑ حتاتھ ایم پیط مزمس میں لکھا ہے اگر عشاکے بعد سنتوں کی نیت ے تراوئ پڑھنے والے کے چیچے اقتدا کیا تو جائز ہا سے یہ ب کہ تراوئ کی نیت ہرددگان می ضرور نیس اس واسلے کہ ووکل بمزل ا یک تماز کے ب بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر تر اور کا امام کے ساتھ بریمی اور مرددگانے کے واسطے نی نیت نہ کی تو جائز ہے ب سراجيه ين اللعاب الرعشاكي نماز كاسلام ند جيراادرز اوركي كي اس يربناكر لي توسيح بدب كدوه يح ند موكى اوريفل كروه باوراكر عشا كى منتوں ميں تراوت كى بناكى تواضى يہ ہے كہ جائز نبيس بيفلامه مى الكما ہے تراوت ميں ايك بارقر آن كافتم سنت ہے توم كى ستى کی وجہ سے اس کوچھوڑ ندویں بیکانی میں مکھا ہے برخلاف اس کے تشہد کے بعد کی دعاؤں کو اگر وہ جماعت کے لوگوں کو دشوار معلوم ہوں او مجمور وینا جائز ہے لیکن درود ندچھوڑے بینمایہ میں تکھا ہے دوبارہ فتم کرنے میں نعنیات ہے اور تین نارختم کرنا افعنل لیسے بیا مراح الوباع من لكما ب-افضل يب كرر اورك كرسب دوكانول من قرأت براير برصا كركم دبيش برصية مضا تعذيل اورايك دوگاندی دوسری رکعت عی قرائت کو برد حانامستی بیس ہے حق اور تمام نمازوں کے اور اگر میلی رکعت کی قرائت دوسری رکعت پر يوهائة ومضا كفتنيس ميقاوى قاضى خان بس لكما ب- امام الوحنية اورامام الويوسف كوزد يك دولوس ركعتول بمل قرأت برابر بر صنامتحب ہاورامام محر کے نز دیک میل رکعت میں بنبعت دوسری رکعت کے قرِ اُت زیادہ کرے بیمیط سرحسی میں اکسا ہے حسن نے امام ابوطنینہ سے دوایت کی ہے کہ ہررکعت دی آیتیں یا می اس کے رہ سے بھی سے سیمین می اکسا ہے تر اُت می اور اركان كاداكرف على جلدى كرنا كمروه بيراجيه على لكعاب جس قدرحروف كواجيى طرح اداكر عاس قدر بهترب يذفاوى قاضى خان عى لكما باور مارى زاند عى افعل بيب كداى قدر برع كوقوم الى ستى كى وجد يزارند موجائ الى واسطىك جما عت كاببت مونا قر أت كے بہت على مونے سے افعال بر ميد مرحى عن لكما باور مارے دمانے كے واسطے علا متا قرين بيد فوى وية تے كه برركعت على ايك يوى آيت يا تن چونى آيتى برحما كروم يزارنه وجائد اورمجدي خالى نديرى ريس احسن ہے بیزابدی میں لکھا ہے اورا مام کو چاہتے کہ جب فتم کا اراد وکرے توستا کیسویں شب می فتم کرے قرآن کے فتم میں جلدی كر كاكيسوي تاريخ ياس سے ملحتم كروينا كروه باورمنقول بكرمشائخ رحسة التعليم في تمام قرآن مي يانسو ياكيس ركوع مقرر کیئے ہیں اور قرآنوں میں اس کی علامت ہناوی ہے تا کرقرآن ستائیسویں رائے تم ہوجائے اور ملکوں میں قرآنوں میں دس دس آ يول برجى علامت ينائي في في اوراس كوركوع مقرركيا كيا تفاتاك براوت كي برركعت بس قر أت بقدرمسنون يرسى جائے يافان قاض فان مى لكما بـ - اكرانيسوي يا اكسوي شب مى قرآن فتم بوجائة واتى ميد مى راوى شيور ياس لي كرراوى سنت ہے یہ جو ہرة النير ويس من الكعاب اوراضح بدے كرتر اور كا حيوز نا مروه ہے بيسراج الو باج من الكعاب \_

اس کے کدوین کے کاموں میں ستی ہوئی ہے پھر ان میں سے بعض نے بداختیار کیا ہے کہ تر اور کی ہررکعت میں قل ہواللہ احد پڑھتے ہیں اور بھن نے اعتبار کیا ہے کہ مور والم ترکیف سے آخر قرآن تک پڑھتے ہیں ان دونو ل قولوں میں میں قول بہتر ہاں واسطے کہ رکعتوں کی گنتی کی مجول میں بڑتی اور اس کے یاد کرنے میں ول میں بٹنا یے جنیس می اکسا ہے۔ اس بات برسب کا اتفاق ہے کہ بلاعذر تر اور کی تماز کے بیٹے کریز سنامتحب بیں جوازیں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جائز ہے اور بھی سی ہے مرثواب اس كا كمر عدور يد صفوا لها المعادوت بالرامام عذركي وجد الميان والتي وعداور عقدى كمر عدول والعن فتہانے کہا ہے کہ سب کے زویک نماز سے موگی میں سے جاور جب کمڑے ہوئے والے کا اقتدا۔ بیضے والے کے بیچے جو کیا تو اس می اختلاف ہے کہ جماعت والوں کے واسطے کیامتخب ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بیٹمنامتخب ہے تا کہ مخالفت کی صورت نہ رے بیٹاوی قاضی خان میں اکھا ہے فاوی میں ہے کہ اگر جار رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا تو بطور استسان کے نماز فاسدند ہوگی امام ابوحنیقہ اورامام ابو بوسف سے دوروایتی ہیں اور دولوں میں اظہرروایت میں ہے اور محمد بن الفعنل نے کہا ہے کہ وہ جارر کعتیں ہجائے ایک تسلیمہ لعن ایک دو گانہ کے ہوگی میں سی سے ہوائ الوہاج میں اکھا ہے اور میں قادي قامني فان شراكم الما بايو كراسكاف ي من في جما كراكرك فض في تراوي كي دوسري ركعت بي قعده ندكيا اورتيسري ركعت كوكمر ابوكياتواس كاكياتكم بإنمول في جواب ديا كماكراس كوتيام يادا حياتواس كوجاب كراوف اورقعد وكراء وسلام مجيرد ے اور تيسرى ركعت كے جدوكر لينے كے بعد يا وآيا تو ايك ركعت اور بر مائے اور يہ جارون ركعتيں قائم مقام ايك تعليمہ كے موتی اور اگر دوسری رکعت میں بقدرتشہد کے بیٹے لیا ہے واس می اختلاف ہا کشر کا تول بدے کدد اسلیم ادا ہو جا کیں گے میں گئے ہے بداقاوی قامنی خان می اکسا ہے اگر تر وائے کے دی تسلیم پر معاور برتسلیمہ میں تین رکھتیں برحیس اور دوسری رکھت کے بعد قعد وندکیا تواس برتر اوت کی تصالا کے گی اور چھوندآ ہے گا بھی قیاس ہواور بھی قول امام محد کا ہوادر میں روایت امام ابوطنیقہ سے ہواور التحسان کے طور برامام ابوصنیفہ کے فزویک اس مخص کے قول کے ہموجب جواس نماز کوٹر اوس کے قایم مقام نیس کرتا تر اوس کی تھنا واجب ہوگی اورا مام ابوصنیفہ کے قول سے بموجب تیسری رکعت کے سبب سے کچھواجب نہ ہوگا خوا و بمول کر پڑھی خوا وعمد أاورا مام ابو یوسٹ کے قول کے بموجب اگر مجول کر پر میں تو می عظم ہاور اگر عمد ارد میں تو تیسری رکعت کے بجائے دور کعیس لازم ہوگی پس مر اور کے ساتھ بیں رکعتیں اور پڑھے اور اس مخص کے قول کے ہموجب جوان کو بجائے تر اور کے کے جائز سمجھ لیتا ہے امام ابو صنیفہ اور امام ابويوسف كي حزد يك اكر بيول كربرهي بين تو بحداد زم ند بوكا اوراكر عدارهي بين توجيل ركعتيس الازم بوتلي يظهيريه على لكعاب اور کی فراوی قاصی خان میں لکھا ہے اگرتر اور کی جیدیا آئھ یادی رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دور کعتوں کے بعد بیغا تو اکثر کا قول یہ سے کہ برودگا نہ کا ایک سلیمہ ہوجائے گا بھی سی علی جاری قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کل تر اوت کا ایک سلام سے پڑھیں تو اگر ہروورکعت کے بعد بیشاع ہے تو سب تراوی ادا ہو جا کیں عے اور اگر کسی دوگانہ اس بیشا صرف اخری ای بیشا ہے تو دہ بطريق الخسان يج قول كي بموجب ايك تسليمه يم وابوكايراج الدماج ش ككما ب اوريمي فأوى قاضى خان ش ككما ب اورمقتدى ے واسلے بیکروں ہے کہ بیٹ کرتراوئ بڑھے اور جب امام رکوع کرنے کو ہوتو کھڑا ہوجائے اس طرح اگر میند کا غلبہ ہوتو

ل مفتدی بینار باجب امام کے رکوع ہواتو شاش ہوگیا میکروہ سے کمانی الدروالا

ي بعض مشائخ في يا في تعليمات ك بعداس احت كوشف كهاليكن مي نيس بلكروه بالكافي بي مع بالخلامة ااو

م يعنى فقدا فكاندادا مواور يم يح عدا عين الهدايد

جماعت کے ساتھ تراوت کر منا محروہ ہے بلک علیحدہ ہوجائے اور خوب ہوشیار ہوجائے۔ اس واسطے کہ فیند کے ساتھ نماز پڑھے میں سستی اور غظات ہوتی ہے اور قرآن میں خورو فکر کرنا بھوٹنا ہے یہ نماوی قان میں لکھا ہے کی فخص نے تراوش کی نماز امام کے ساتھ شروع کی جب امام نے قعدہ کیا تو وہ سو کیا اس عرصہ میں امام نے سلام پھیر کر دوسرا دوگانہ بھی پڑھا اور تشہد کی واسطے تعدہ میں مرکب ہو جیٹا اس وقت وہ فخص ہوشیار ہوا گراس کو بیر معلوم ہو گیا تو سلام پھیر دے اور دوبارہ نیت بائدھ کرامام کے ساتھ تشہد میں شریک ہو جائے اور جس وقت امام سلام پھیرے تو کھڑا ہوکر دور کعتیں جلد پڑھ لے اور سلام پھیر دے وہرا مام کے ساتھ تبسر سے دوگانہ میں شریک ہوجائے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔

ومولئ باب

#### فرض میں شریک ہونے کے بیان میں

اگر فجريامغرب كي نماز كي ايك ركعت بإحديكا بهاور جماعت كشروع بهو كي تواس ايك ركعت كوتو زور اورجهاعت ميس شریک ہوجائے اور اگر دوسری رکعت میں ہاور ابھی مجدہ نہیں کیا ہے تو اس کو بھی تو ز دے اور اگر دوسری رکعت کا مجدو کر چکا ہے تو مجرنة و شاوران كو بوراكر اور بحرامام كساته في شريك ند بواس واسط كم كانماز كے بعد فل مروه باورمغرب مي یا تو تعلول کی طاق رکھتیں ہوگئی یا اگر جار رکھتیں پڑھے اوا مام کی خالفت ہوگی تیمین میں لکھا ہے اور بیسب بدعت ہے اور اگر امام کے ساتھ شریک ہوگیا تو جار رکعتیں بوری کرے اس لئے کہ سنت کی موافقت امام کی موافقت سے برو رکز ہے بیکانی میں لکھا ہے اور اس نے براکیا بیمجیط سرحی میں لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ سلام بھیرویا تو نماز اس کی قاسد ہوگی اور اس کو جائے کہ جار رکعتوں کی قضا کرے اس داسلے کہ وہ افتدا کی وجہ سے اس پرلازم ہو گئیں سے تنی میں لکھا ہے اور اگر اس نفل پڑھنے والے نے مغرب کی نماز میں ایسامام کے پیچےافلا اکیا کہ جس نے تیسری رکعت میں قرائت نہیں کی تو اگر مقتدی نے قرائت کر لی تو نماز اس کی جائز ہے اور اگر قر اُت بيس كى تو بھى بەتعىيت امام اس كى نماز جائز ہوگى يەشىخ امام استاد غانى مے منقول بادراكرامام چوتھى ركعت كوتيسرى بجدكر كمرا ہوااورمقندی نے اس چو تھی رکعت میں بھی متا بعت کی تو مقندی کی نماز فاسد ہوجائے کی خواہ امام تیسری رکعت میں جیفا ہو باند جیفا ہو، می محارب اگر چام می نمازنش ہو گی لین بہلے فرض تھی پیرفرض سے قبل کی طرف کو چلا کیا اس نے دونمازیں دوتحریموں سے ر حیں تو اس صورت می مقدی کی ایک نماز بغیرعدر حدث کے دوامامول کے چیچے ہوگی ہی لئے جائز تبیں اور اگر نفل نماز کی نے شروع كى چرجهاعت قائم موئى تو مخارىيے كداس كوندتو زے خواه ركعت كا بجده كيا موياند كيا موادر يكي علم باس صورت مي كدندر کی نمازیا تعنیا شروع کی بیفلا صدهم لکعیا ہے اور جس مخض نے ظہر کی نماز کی ایک رکھت پرچی تھی پھر جماعت قائم ہوئی تو و وایک رکعت اور یزے لے بھرامام کے ساتھ داخل ہوجائے اور اگر پہلی رکعت کا تجد ونہیں کیا تو اس کوتو ڑوے اور امام کے ساتھ داخل ہوجائے بھی سنج ہے یہ ہدایہ ش لکھا ہے بہاں جماعت قائم ہونے سام کانماز شروع کرنامراد ہے مؤذن کا قامت کہنا مراونیں اور اگرمؤذن نے اقامت شروع کی ہواور کی خص نے میلی رکعت کا مجد مبیل کیا تو ہمارے اصحاب کا بلا خلاف بیم ہے کددور کعتیں پوری کرنے ب نهامه ش الكعاب اورا كردوسرى جكه جماعت قائم مونى مثلاً كوتى فخص كمريش نمازيز هتانتما اورسجه ميس جماعت قائم موتى يامسجه ميس نماز لے معاهت شروع ہوئی بیاس واسطے کہا تا کہ معلوم ہو کہ جامع وغیرہ میں جو نہ کور ہے کہا قامت کی گئی اس سے مرادیہ کہا مام نے نماز شروع کی اور بیم او نیں کہ مؤذن نے اقامت کی کیونکہ مؤذن کے بعد اگرامام نے شروع نہ کی ہوتو بلا قلاف مقرده ورکعت پوری کر لے اعین الهدامیہ

پڑ متنا تھااوردوسری مجد علی جماعت قائم ہوئی تو نماز کی حالت علی نہ وڑے اگر ظہری تمن رکھتیں پڑھ چکا ہاور جماعت قائم ہوئی تو اپنی نماز پوری کر کے نقل کی نبیت سے افتد اکر لے اور اگر تیسری رکھت علی ہے اور اس رکھت کا ابھی بحد و نہیں کیا ہے تو نماز کو قطع کر دے اور اس عمل اختیار ہے جا ہے تعدہ کی طرف کولو نے اور سلام پھیرے چاسے سلام نہ پھیرے اس طرح کھڑا ہوا تجبیر کہ کرامام کے ساتھ تماذ شروع کرنے کی نبیت کر لے اور قیام کی حالت جس سلام نہ پھیرے ہے جین عمل کھا ہے کہ دونوں صورتوں کا اختیاد ہے بیمعرائ الدراید عمل کھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس طرح کھڑا ہوا ایک سلام پھیر کر نماز تو ڈوے اور بھی اس جاس لئے کہ قعدہ فرا ہوا ایک سلام پھیر کر نماز تو ڈوے اور بھی اس جاس

اور یفاز کاتو ڑ تا ہے نماز کا تمام مونانہیں اس واسلے کے ظہر کی نماز دور کعتوں پر تمام نیس موتی اور ایک عی سلام کافی ہے یہ مجيلا سرحن شل لكعاب اور بي علم باس صورت عن كه عشايا ععركي نماز شروع كردى بوادر بعراس كى جماعت قائم بوني لين عمركي نمازتمام كرنے كے بعد نغلوں كى نيت سے نماز مى شريك نه موجس مخفى كوظهركى ايك ركعت امام كے ساتھ ولى تواس نے سب فقها كے تول کے ہموجب ظہر کی نماز جماعت سے نہیں ی جی لیکن سب فتہا کے زویک جماعت کی نعبیات پالی اور اگر تمن رکعتیں امام کے ساتھ یا تین توبالا جماع ظہری نماز جماعت ہے رہ سے والا ہو کیا بیسرائ الوباح میں تکھا ہے اگر نقل نماز شروع کی پر فرض کی جماعت قائم ہوئی توجودوگاندی درا ہے اس کوتمام کر لے اس پرزیادتی شکرے سیجید سردسی میں لکھا ہے اگر ظہریا جمدے ملے کی سنتیں پر معتا تھا اورظمری جماعت قائم ہوئی یا جعد کا خطبہ شروع ہوا تو دور رکعتیں پڑھ کر نماز کو طع کردے سامام الدیوست سے مروی ہے اور بعضول نے کہا ہے تماز کو پورا کرے مد ہدا یہ ش لکھا ہے ہی اسم ہے میصط سرحی میں لکھا ہے اور یہی سمجھے ہے مدسراج الوہاج میں لکھا ہے جس فنص نے امام کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس نے فجر کی سنیں نیس پڑھی ہیں تو اگر اے بیخوف ہو کہ آیک رکھت فوت موجائے کی اور دوسری امام کے ساتھول جائے گی تو وہ سجد کے دروازے کے پاس سنتیں یڑے لے پھر نماز میں واقل مواورا کردونوں ركعتول كفومت موفي فوف مولوستين ندرز عماورامام كماتهدداخل مويد بدايدين كعاب كاب ش يدركورنيل كداكراس كو بيخيال ہوكدقعدول جائے كاتو كياكرے اور كتاب ميں جوبيد كورے كداكر اس كودونوں ركعتوں كونت ہونے كاخوف ہوتو ظاہر اس سے بیہوتا ہے کہ جس کو بیخوف ہو کہ کوئی رکعت ند ملے گی صرف تعدہ ملے گا و وسنیس ند بڑ مصاورا مام کے ساتھ واعل ہوجائے اور فتدابوجعفر عضقول بكراكر تعده ملنى كوقع موتوامام ابوصينة اورامام ابوبوست كرديك سيس يرصاس واسط كدان دونوں کے فرد یک تشہد کا ملتا میں رکعت کے ملنے کے بے سالنا میں کھا ہاس کے سوااور باتی سنتوں کا بیٹھم ہے کہ اگر سیستھے کہ امام كركوع كرنے سے پہلے تمام كرلوں كاتو سجد سے باہر بڑے لے اور اگر دكست كے فوت ہونے كاخوف ہوتو امام كے ساتھ فماز شروع كردے يتجيمن من كھا ہے اور اكر امام كوركوع ميں بايا اور يمعلوم بيل كر جبلے ركوع ميں ہے يا دوسرے مي توسنتيں چيوز و ساور ا مام کے ساتھ ہو جائے مدخل صدیمی تکھاہے۔ اگر کسی مسجد میں داخل ہوا اور اس میں اذان ہو پیکی ہے تو بغیر تمازیز سے وہال ہے باہر ہونا کروہ ہے لین وہ اگر کسی اور مجد کا مؤون بالمام ہے اور اس کے ندہونے سے عاصت متفرق ہوجائے گی تو اس کے واسطے مجد ے باہر ہوجائے میں کھ مضا کے نہیں بی عم اس فض کے لئے ہے جس نے ایکی تک وہ تماز نہ برحی ہواور اگر ایک بار یا د چکا ہے او عشااور ظهر کی نماز می جب تک موذن نے اقامت نیل کی ہے مجدے باہر جلاجانے میں مضا تقدیس اور اگرموذن نے اقامت شروع كردى تومجدے با برندجائے اورنفل كى نيت سان نمازوں كو برصے اور عمر اور مخرب اور فجركى نمازوں مى سيتم ہے كمسجد ا تبي ... بعض في جواب و ياكه بال يكن تتليم يغرض تعليل سعة أس ك حرمت كمونا جا ترفيل سعااع ے باہر چلاجائے اورا گرخم ہرار ہااوران کے ساتھ داخل نہ ہواتو کر وہ ب یہ چیاسر حق میں لکھا ہے اگر کی تحض نے امام کورکو یا بھیا اور کھیر کہد کر کھڑا ہوا استے میں امام نے رکوع ہے سرا ٹھالیا تو اس کو وہ رکعت نہلی یہ ہدایہ میں لکھا ہے خواہ اتی دیر میں رکوع میں شریک ہوسکا تھا یا نہ ہوا سک تھا وہ نوں صورتوں میں ایک تھم ہا دراس طرح اگر تھیر کہد کر نہ خمیرا اور جھک کیا لیکن اس کے رکوع میں جانے ہے پہلے امام نے سرا ٹھالیا تو بھی اس کو وہ رکعت نہای تھی وہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سجہ میں واقل ہوا ور امام رکوع میں ہوتو ہوگی اور ایک مشاکح نے کہا ہے کہ اس کو چاہئے کہ جہیر کہدکر دکوع کو حت نہ ہوا وہ ہما اس کے دکوع تو میں ہوتا کہ در کہ جاتا کہ دکوع تو حت نہ ہوا در ہماد سے من مشاکح کا قول ہے ہے کہ وہ تھیر نہ کہ تاکہ نماز در کیا ہوا کہ مشاکح کا قول ہے ہے کہ وہ تھی اس کو اور کھڑ ہے ہوگی اور اس نے جھکا شروع کیا تو اس میں جانا نہ بڑے ہو گیا تہ اس کے سید ماکھ کی اور اس کے سید ماکھڑا ہوتے سے پہلے اس کے ساتھ شریک ہوگیا تو اس کے بہا کہ اس رکعت گا اعتبار میں ہوگیا تو اس کے سید ماکھڑا ہوتے سے پہلے اس کے ساتھ شریک ہوگیا تو اس کے بہا کہ اس رکعت گا اعتبار

موكا اكرج مشاركت بهت تعوزي موريم عراج الدرايين لكعاب

نقها كا جماع بكام كمى فض فام كوكمرا بإيا ورتجبركى اورامام كرساتهد كوع شريا يهال تك كمامام ركوع كريكا بجر ركوع كياتواس كوده ركعت مطي ك اوراس بات يرفقها كالجماع بيك الركس في ركوع كقومه بس الم كالقد اكياتواس كوده ركعت ندلی یہ بح الرائق میں لکھا ہے جو تھی امام کورکوع میں بائے تو کھڑے ہوکرتم بمد باعد سے اور تھیسر کہے اور جو گمان غالب ہو کہ امام کے ساتھ رکوع من شریک ہوجائے گا توسیحانات اللہ بھی ہے داور اگر عیدی نماز ہوتو اس کی تعبیر یہ بھی کھڑا ہوکر کہد لے اور اگر اس کوبیخوف ہو کدرکوع فوت ہوجائے کا تورکوع کردے اور رکوع بی مجی حید کی تکبریں ہے بیکا فی کے باب مسلوق العید میں تکھا ہے جو خص امام کورکوع میں بائے اس کو دونوں تکبیروں کی حاجت نبیں بعض فقہا کا اس میں خلاف ہے اور اگر اس ایک تحبیر ہے رکوع کی نیت کر لے اور نماز کی شروع کی نیت نہ کرے تو جائز ہے اور نیت اس کی لغوہوگی بدائنے القدم میں لکھا ہے اگر مقتدی نے سب رکعتوں میں رکوع اور بعد وا مام سے پہلے کیا تو اس پر بدواجب ہے کہ ایک رکعت بغیر قرائت بڑھے اور اپنی نماز تمام کر لے اور اگر رکوع امام کے ساتھ کیا ہے اور تجدواس سے ملے کیا ہے تو دور کعتوں کی تعدا کرے اور اگر رکوع مہلے کیا ہے اور تجدوساتھ کیا ہے تو قر اُت جا را تعتیس اس پر واجب ہو تھی اور اگر رکوع امام کے بعد کیا ہے اور بحد و بھی امام کے بعد کیا ہے تو اس کی نماز جائز ہوجائے کی اور اگرامام کورکوع اور تجدہ دونوں کے آخر میں پایا ہے تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھاہے جو محض کی مسجد میں داخل بوداوراس میں نماز ہو بھی ہے الواكرونت من وسعت بيتو فرض سے بہلے جس قدر ما بيفل برا معينو بجيم مضا كفتريس اور اگرونت فلك بيتو نعلوں كوچيوزو بعضول نے کہا ہے کہ ظہر اور الجر کی سنتوں کے سوااور نظوں کا بیتھم ہے مدید ایدیش العاب اور ای کوشس الائمر سزحی اور صاحب محیط اور قاضی فان اورتمر تاخی اورمجو لی نے افتیار کیا ہے بیکفاریش الکھا ہے اور میں نہاریش الکھاہے بعضوں نے کہا ہے کرسب کا میں عکم ہے يه بداريض لكعاب اور مجي صدر الاسلام نے اختيار كيا ب ركفايد م لكعاب اور اولى بدي كدان سنتوں كوكسي حالت ميں ندجيوزے یہ ہدایہ میں لکھا ہے خواہ فرض جماعت سے پڑھی ہوں بانہ پڑھی ہوں لیکن اگر فرض کا وات جاتے رہے کا خوف ہوتو مجموز دے یہ کفایہ م کماہے۔

ا الم في جب كما مام دكوع من باياجنا ني مم ملم ك مديث مرتع بهادريد ديل ب كما مام ك قر أت مقتدى ك لي كانى موني حي ااد

جونماز وفت میں واجب ہوکراس وفت جموٹ جائے تو اس کی قضالا زم ہو گی خواواس کو جان کر<sup>ہے</sup> جمہوڑ اہو یا بھول کرچموڑ ا مہویا خیند کی وجہ ہے چھوڑ اہوخواہ بہت می نمازیں چھوٹ کنی ہوں خواہ تھوڑی می چھوٹ کنی ہوں مجنون پر حالت جنون میں ان نمازوں کی قشاوا جب نہیں جو عشل کی حالت میں اس ہے چھوٹی ہوں اور اس ملرح حالت عشل میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوجنون کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اور مرتم مران نمازوں کی تضاواجب نہیں جومرتد رہنے کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اگر کوئی دارالحرب على مسلمان موااوراك مرت تك اس في اس ويد عاماز نديرهي كمماز كاواجب مونا اس كومعلوم نتعاقواس يران نمازوں کی تضاواجب نہ ہوگی اگر کوئی مخض بیہوش تھایا ایسامرض تھا کہ اشارہ ہے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا تو جونمازیں اس حالت میں نوت ہو کی جی اوروہ چونی موئی نمازی ایک ون رات کی نمازوں سے بر میٹی جی تو ان کی تضاوا جب ندموگی تضا کا عظم یہ ہے کہ جس مغت سے نمازنوت ہوئی ہے ای مغت کے ساتھ اوا کی جائے لیکن عذر اور ضرورت کی حالت میں بیتم بدل جاتا ہے جس مخص کی عالت اقامت من عارد كعت والى قرض تعنا مولى بي و وسفر من ان كوجار دكعتول عد تضاكر عدي راور اكرسفر من تعنا مولى بين تو ا قامت كى حالت على ان كودوركعتول عقفا كرے كا\_فرش كى تضافرض بداجب كى داجب اورسنت كى سنت تضا كے واسطے كوئى ونت معین بیل بلکہ تمن وقتوں کے سواتمام عمراس کا وقت ہے اور وہ تمن وقت یہ بیں سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور زوال ہوتے وقت اورغروب ہوتے وقت ان اوقات على نماز جائز نہيں بح الرائق على لكھا ہے كى خف نے نماز برقى بحر مرتد ہو كيا بحراى نماز كے وقت کے اعدر سلمان ہو کمیا تو اس نماز کا اعاد و کرے بیکانی میں اکسا ہے کی لا کے نے عشا کی نماز پڑھی پھرسو کمیا اور اس کواحتلام ہو کمیا اور فجر كے طلوع ہونے سے بہلے ہوشيار ہو ممياتو عشا كوتضا كرے كالائى كائكم اس كے خلاف ہے بس أكراز كى فجر كے طلوع ہوئے سے پہلے چین کے ساتھ بالغ ہوئی تو عشاکی تعنااس پر واجب نہ ہوگی اس واسلے کہ جب واجب ہونے کی حالت میں حیض آجاتا ہے تو وجوب ساقط جوجاتا ہے اور جب وجوب کے ساتھ حیض ہوتو بدرجداولی حیض مائع وجوب ہوگا اور اگر اپنی عمر کے حساب سے بالغ ہوئی تو عشا کی نمازاں پرواجب ہو کی اوراز کاطلوع فجر سے پہلے ہوشیار نہواتو بعضوں نے کہا ہے کہ عشا کو تعنا کرے گا پر پیطامزمسی میں لکھا ہاور میں مخارے بیٹا وی قاضی خان میں کھا ہے۔ اگر چھوٹی ہوئی نماوز ال کو جماعت سے تضا کرے تو اگر جمری نمازوں کو تضا کرنا بيتوامام كوجائ كدنماز على جركر ساورا كرتنها قضاية متابية جراور فالفت عى اختيار بي محرجر العنل بي جي وقت عى تنها نماز یر حتاتمااورا کرا سند قرات پر سنے کی نمازیں میں تو آستد پر صناوا جب ہے۔

ادرامام کے داسطے بھی میں علم ہے بیتم بیرید میں لکھا ہے وقت کی نماز ادر چھوٹی ہوئی نماز میں اور چند قضا نمازوں میں ترتیب واجب بریانی س کھا ہے یہاں تک کروقت کی نماز قضائماز کے اواکرنے سے پہلے جائز میں میمیط سرحی میں لکھا ہے اس طرح قرض اوروتر مس ترتیب واجب ہے بیشرح وقاید میں لکھا ہے۔ آگر فجر کی نماز پر می اور اس کویا وقعا کدوتر نبیس پر سے ہیں تو امام ابوطنیف ا جان کرچوز تا کبیره کناه تریب بکر ہے تو تھا کے ساتھ تو بیکر امجی ضروری ہے اور واضح وہ کدعذرجس سے نماز میں تا خیر ہو کئی ہے ایک کفار دشمنوں کا خوف ہے جسی غزوہ خدت می آ مخضرت المخفظ فے تاخری اور جنائی دائی نے بچسر جانے کا خوف کیا تو عدر بواضح موکر نفاس اِعدولا دت سے شروع موتا بالبداشر المديد علكماكراكرة وهايج فكالمواور فمازكاوتت جاتاب وحورت اشاره عريد الا

كزوكي وه نماز غاسد البهوكي \_ اكرففل نماز على كل فرض ياواجب نماز كا فوت بوناس كوياد آيا توتقل فاسد ته بوتكم اس لئے ك ترتیب کا وجوب فرضول می خلاف قیاس تابت مواب اس لئے غیر فرض کواس کے ساتھ نبیل لائے بیر محیط سرحسی میں لکھا ہے فاوی عمّا بيد من لكها ب كدار كاجس ونت بالغ مواور وقت من نماز راهي تووه صاحب ترتيب موجاتا ب جيعورت جس وقت بالغ موكي اور خون سی دیکھا تو ایک بارے حیض سے صاحب عادت ہو جاتی ہے بیتا تارخانید می لکھا ہے لیکن نماز کے بیض احمال میں ہمارے نزد کے باہم ترتب فرض میں میر پیلے میں لکھا ہے بہال تک کدا گر کوئی مخف شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا پھراس کے چیجے سو کیاای کوحدث ہو کیا اور امام آئے بر ھ گیا مجر ہوشیار ہوایا مجروضو کر کے نماز میں شریک ہواتو اس پرواجب ہے کہ اول وہ نماز یز سے جوچیوٹ ٹی ہے پھرامام کی متابعت کرے اور اگرامام کونماز میں پایا ہیں اگراؤل امام کی متابعت کی پھرامام کے سلام پھیرتے کے بعد بھی نمازی تفنا کی تو ہمارے تنے ساماموں کے فزو کی جائز ہے اس طرح جودی نماز میں اگر آدموں کی کثر ت کی وجہ ہے بہلی رکعت امام کے ساتھ اواند کرسکااور دوسری رکعت اواکی ہی ووسری رکعت کیلی رکعت کے اواکرنے سے بہلے اوا ہوئی مجرا مام کے سلام مجيرنے كے بعد بہلى دكعت قضا كى تو بعارے بزوك جائزے يدشرح طاوى كى فعل سر عورت مل كلعاب ترتيب لى بعولنے اور ان چزوں سے جوجو لئے کے علم میں ہیں ساقط ہو جاتی ہے مضمرات میں تکھا ہے اگروفت کی نماز اوا کرنے کے بعد کوئی ہوئی ہوئی نمازیادآئی توونت کی نماز جائز ہوگئی۔ بیفاوی قاضی خان میں تکھاہاورا گرظہری نمازاس کمان میں برجمی کدوضو ہاس کے بعدوضو كر يعمر كي نماز يريعي بمرطا بر مواك ظهر كي نماز ب وضوير حي توصرف ظهر كي نماز كا اعاده كرياس لت كده وتطبر كي نماز يون جس بھو لنے والے سے تھم میں ہے پر خلاف اس کے اگر عرف کے روز میں ظہر کی تماز وضو کے گمان سے پڑھی پھر وضو کر کے عصر کی تماز مربعی مجرطا ہر ہوا کہ ظہر کی نماز بے وضو پڑھی تقی تو دونوں نمازوں کا اعادہ کرے اس لئے کے عصر کی نماز وہاں ظہر کی تالع ہے میل سرحسی میں اکھا ہے اگر کمی مخص نے عمر کی نماز پڑھی اور اس کو یاد ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہوجائے گی مجرفری نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اوراس کو یا د ہے کہ جمر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہو جائے گی پھر جمر کی نماز قضا کی اورعصر كى نماز يراحى اوراسكوظيرياد بوق عصر جائز بوكى اس لئے كرمصر كاواكرت وقت اس كمان بيس كوئى نمازاس كاو يرقضانيس ب اور سیکان معترے سیمین عل کھا ہاور اگرظم میں شک ہوا کہ اس نے فحر کی نماز برحی ہے بانبیں برحی بس جب فارغ ہواتو اس کو يقين مواك فجركى نمازنيس براعى تواول فجركى نماز برويجرظم كى نماز كاعاده كرے ميجيدا سرحى ش كلما باورجس مخض كونماز كاندرياد آیا کہ اس بر مجمد نمازی قضا ہیں فتید ابوجعفر رحمد اللہ ہے مینقول ہے کہ ہمارے نزویک اس کی نماز قاسد ہوجائے گی کیلن یا وآتے ہی نماز کوتو ز شدے بلکے دور کھتیں بوری کرے اور بعداس کے فل پر دسکتا ہے خوا وو و تضایر انی مویائی سے یا میں اکھا ہے۔

اگر جمدی تماز پر صفوا کے یاد آیا کراس پر جمری نماز باتی ہے واگرای عالت میں ہے کہ اگر اس نماز کو تعلق کرے اور جمری نماز میں مشخول ہوتو جمد فوت ہوجائے گالیکن دفت ہیں فوت ہونے کا ہے وامام ابو صفیۃ ادرامام ابو یوسف کے نزد یک جمد کو تعلق کرے اور جمری نماز میں مشخول ہوتو جمد فول ہوگا تی اور المام جمد کے نزویک جمد کو اقرال تمام کر لے اور اگر ایک حالت ہے کہ جمری نماز تضا کرنے جمری نماز تضا کرتے کے بعد می جمد ل جائے گاتو ہالا جماع ہے کہ اقرال جمری نماز پر دے لے اور اگر ایک حالت ہے کہ اگر جمد کو قطاع کر کے جمری نماز میں مشخول ہوگا تو وقت جاتا رہے گاتا ہو اور ایس مشخول ہوگا تو وقت جاتا رہے گاتا ہو اور جمری نماز جمل کے کہ اقرال جمد کو تمام کرلے چمر جمری نماز قضا کرے ہے ہمران الو بان میں مشخول ہوگا تو وقت جاتا رہے گاتا ہو اور جمل میں جمل کے کہ اقرال جمد کو تمام کرلے چمر جمری نماز خوب کی نماز خوب کی

عى الكعاب وقت كي على ترتيب ساقط موجاتى بريميل مرحى عن الكعاب اوراكر تنك وقت على بعى قضا نماز كومقدم كري الونماز جائز ہوگی مرکز کار ہوگا بینہرالفائل میں کلما ہے۔وقت کی گی اس کو کہتے ہیں کیوفت اس قدر باتی نہ ہوکہ جس میں اس وقت کی نمازی تضایم مشغول ہونگااور پر فجر کی نماز بر موں کا تو قعدو میں بقدرتشہد بینے سے پہلے سورج نکل آئے گا تو فجر کی نماز وقت میں برا مد لے اورعظا کی نمازسورج کے بلند ہونے کے بعد ی صے بیمین می الکھا ہے اور اگر وقت اتنا ہوک وقت کی نماز اور تھا کو افعل طور برنہیں یر وسکتاتو بھی تر تیب کی رعامت کرے مثلا اتناوات ہو کہوات کی نماز اور تعنا کوافعنل طور پرنیس پر وسکتا تو بھی تر تیب کی رعامت کرے مثلا اتناوت ہو کہ اگر تضایر معے تو وقت کی نماز تخفیف کے ساتھ اور قرات اور تمام ارکان میں کی کے ساتھ اوا ہو کی تو ترتیب مروری ہاورصرف اس قدر براکتفا کرے جس مناز جائز ہوجائے بیتراثی می لکھا ہاوروقت کی تھی کا اعتبار تمازشروع كرتے وقت ہے ہى اگر كمى كووقت كى نماز شروع كرنے كے وقت قضائما زيادتنى اوراس نے قر أت اتنى لمى برا كى كدوقت نظب ہوكيا تو اس کی نماز جائز ند ہو کی لیکن اگر اس کوتو ژکر پھرشروع کرے تو جائز ہوگی اور اگر نماز شروع کرتے وقت قضا نماز زیادہ نہ تھی پھر قر اُت جی تطویل کی مجروفت تک ہونے پراس کو قضا نمازیادا میں تو وہ نماز جائز ہوگی اور اس نماز کا قطع کرنا اس پرلازم نیس بیمین م الكما ب مقيقت من وقت محك مون كا عمار برص ماز برص والله كمان كا عمار مي مي الرائق من الكما بي اكركسي بر عشاكى نماز قضائتى اوراس كوكمان ميهوا كرنجر كاوقت تك بوكيا باوراس في فجركى نمازيزه لى محرظا بربوا كرفجر كاوقت بهت باتى ہے تو وہ فجر کی نماز باطل ہوجائے گی اس کے بعد خور کرے کہ اگرو قت دونوں نمازوں کے لائق ہے تو دونوں نمازیں پڑھے ورنہ فجر کی نماز کا اعاد وکرے اور اس کے بعد پھرخور کرے کرونت کس قدر باتی ہے اگر جمر کے وقت میں پھروسعت ہے تو یہ نماز بھی باطل ہوگئ اورای طرح آخروقت تک کے جائے اور اگرعشائی نماز پڑھ لی اور تجرکا اعادہ ند کیا اور تعدہ میں اس مقدار تشہد مینے سے بہلے سورج طلوع مو كياتو بخرى نماز سيح موكى يتيبين بس لكها باس طرح الرظهرك آخر بس جحرى نمازى قضاياه آئى اوراس كوكمان بدب كدوقت میں دونوں نمازوں کی مخبائش نہیں مجرظمری نماز پڑھ لی ادراس کے بعد بھی کچھ ظبر کا دفت یاتی تھا مجرغور کرے اگر ہاتی وقت میں متجائش ہے کہ جمر اورظہر دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر کی جونماز پڑھ چکا ہے وہ فاسد ہوگئی اس کو جا ہے کہ اوّل جمر کی نماز پڑھے پھرظہر کا اعادہ کرے اور میں معم ہاس صورت میں کدا کرونت اس قدر باتی ہوکہ جرکی نماز بر حکرظمری ایک رکعت بر حسکتا ہے بیتا تارر فائد میں جت سے قل کیا ہے اور اگر چھوٹی ہوئی نمازیں ایک سے زیادہ ہوں اور وقت میں صرف اس قدر مخبائش ہے کہ اس وقت کے فرض کے ساتھ چھونی ہوئی نمازوں میں ہے بعض پڑھ سکتا ہے سب نہیں پڑھ سکتا تو جب تک بعض نمازوں کون پڑھ لےوقت کی نماز جائز نہ ہوگی پس اگر فجر کے دفت میں یاد آیا کہ عشااوروتر کی نماز مجبوث گئی اور دفت صرف یا بچے رکعتوں کا باتی ہے تو اہام ابوصنیفہ ي قول كربه جب اول وركى تضاير مع يحرفرك نمازير مع يحرسون كطوع بون كر بعد عدا كى تضاير مع اوراكر عمرك وقت میں یاوآ یا کماس نے جر اور ظمر کی نمازنیں برجی اوروقت میں آٹھ رکعتوں سے زیادہ کی تنجائش نیس تو اس کو جا ہے کہ اول ظمر کی فندا كرے پر عمرى برج اوراكروقت مى چوركىتول ئادوكى مخبائش ند بوتواس كومائے كداول جركى تماز برك معرفى مماز یر جے پھر ظہری نماز تغذا کرے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے عمر کے وقت میں ایام ابوصنیف اورایام ابو بوسٹ کے فزو کی آخروات كا انتبار ب يمين من لكعاب اورش الاحرسرهي في مسوط من ذكركياب كدا كرظيراور معرى نمازكا اداكرناسورج كمتغير موفي ے میلے ممکن ہوتو تر تیب کی رعایت واجب ہے اور اگر دونو ل نمازی سورج کے غروب سے بہلے ادائیں ہوسکتیں تو اول عمر کی نماز کا اداكرنا واجب إوراكرظمرى نمازتغيرس يمليا وانبيل بوعتى اورهمركى سارى نمازياتعوزى سورئ متغير بوف كي بعد بوجائ كى-

نو ترتیب کی دعایت واجب ہے مرحسن این زیاد کے قول کے ہموجب اول معمر کی نماز پر معاس لئے کہ موری کے متغیر ہوئے کے بعدان كنزويك معركا وقت فيل ربتايه نهايين لكعاب اوراكروقت متهب مرف اس قدر باقى بجس مى ظهرى مخوائش نيل تو ترتیب بالا جماع ساقط ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اور اگر مصری نماز اوّل دفت میں شروع کی اور اس کو یہ معلوم نیس کداس برظهر کی نماز باتی ہاورعسر کی نماز اتن در میں برجمی کہ وقت رات کا دخل ہو گیا پھر یاد آیا کہ اس برظہر باتی ہے تو اس کو عاہدے کہ اپنی نماز اس طرح پڑھتارے یہ جو ہرہ النیر و مل لکھا ہے اور وقت کے تلک ہوجانے سے جوز تیب ساقط ہوجاتی ہے وواشح تول کے ہموجب وتت کے نکلنے کے بعد پر نہیں لوئتی بہاں تک کداگر ولت کی نماز کے پڑھنے کے درمیان میں ونت خارج ہو گیا تو اسح تول کے ہوجب وہ نماز فاسد نہ ہوگی اور اسمح تول کے ہموجب وہ نماز اوا ہوگی ندفقا بیزامدی ش اکسا ہے اور بھو لنے کی صورت میں جب تک محولا مواب تب مكر تيب كالتم فا مريس موتا اور جب قضا نماز ياو آتى بيتو ترتيب الازم موجاتى بيرتا تارخانية س خلاص يفتل کیا ہے جب تضا نمازیں بہت ی موجایں تب تر تیب ساقط موجاتی ہے بیچے ہے رہیط سرتھی میں لکھا ے اور بہت ہوجانے کی صدیدکہ مچھٹی نماز کا وقت کا نکل کر چیدنمازیں جمع ہو جا تیں اور امام محد ہے بیمنٹول ہے کہ چھٹی نماز کا وقت واخل ہوجائے پہلاتول سمج ہے بید ہار میں اکھا ہے معتبر یہ ہے کہ قضائماز کے بعد چوونت درمیان میں آ جا کیں اور اگر چد بعدان کے نمازیں اینے وقت میں اوا کری ہو اور بعضول نے بدکہا ہے کہ چیدنمازیں جمع ہوجا تیں اگر چدمتفرق ہوں اور فائد واس اختلاف کا اس صورت میں مگا ہر ہوتا کہ اگر تین غماری چیونیں مثلا ایک دن کی ظہر ایک دن کے عصر ایک دن کی مغرب اور بیمعلوم نبیس کدان میں کوئی مہلی ہے تو پہلے قول کے بموجب ترجيسا قط بوجائے كى اس واسطے كرقضا نمازوں كے درميان عى بہت سے وقت آ كے اور دوسرے قول كے بموجب ترتيب ما قطنبیں ہوگی اس واسلے کداس تول میں چونمازیں تضاجع ہونامعتر ہے تو اب اس کوچاہے کہ سات نمازیں پڑھے اوّل ظہر پڑھے پرعمر پر مے پرظمر پر مے پرمغرب پر مے پرظمر پر مے پرعمر پر مے پرظمر پر مے بہاتول اسے یہ بہتن عی تکھا ہاورای عن آسانی زیادہ ہے دوسراقول ابو بکر قول ابو بکرمحد بن الفضل نے اختیار کیا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ہے بیرقآوی قاضی خان میں الكعاب اور بهت عنمازوں كے جموعے سے جس طرح ادامس ترتب ساقط موجاتى باس طرح تضايس بعى ترتيب ساقط موجاتى ہے مثلاتی کی مہید بھر کی نمازیں چھوٹ کئیں اور اس نے اس طرح قضا کیں اوّ ل میں نمازیں بخر کی یز دلیں بھرمیں نمازی ظہر کی بز مد لیں تو سی جو کا یہ محیط مرحسی میں لکھا ہے جب بہت کی نمازوں کے چھوٹے ہے تر تیب ساتط ہوگی مجراس میں ہے کچھ نمازی تعایزے لیں اور باتی نمازیں جے ہے کم رو گئیں تو اصح قول کے ہمو جب ترتیب نہیں عود کرتی بیفلا مدھی لکھا ہے۔ شیخ امام زامد ابو مفص کمیر نے کہا ہے کہ ای رفتو کی ہے بیمچیط میں لکھا ہے بہاں تک کرا کر ایک مہینہ کی نمازیں چھوٹیں پھران سب کوقفا کیا تگر ایک نماز باتی رہ می اور باو جوداس کے باد ہونے کے وقت کی نماز پڑھی تو جائز ہے بدیمط مزھسی میں لکھا ہے چھوٹی ہوئی نمازیں دوشم کی بیں ایک برانی دومرى نى فضائمازوں سے بالا تفاق ترتب ساقط موجاتی ہے يراني قضائمازوں ميں مشائخ كا خلاف ہے مثلاً كم مخص مربيد عمر کی تمازیں چھوٹیں چرایک مدت تک اس نے تماز پڑھی اور ان تمازوں کو تضافہ کیا اس کے بعد چرایک تمازچموٹی اس کے بعد باوجوداس فی قضا کے یاد ہونے کے اس نے دوسری تماز پرجی تو بعض فقہا کے زدیک بیددوسری تماز جائز تبوکی اور بعض کے زدیک جائز ہوجائے گی اورای پرفتوی ہے بیکانی میں لکھا ہے۔ اگر تضا نمازیاد آجائے اوراس وقت یاد جود بیک تضافماز پڑھنے پرقدرت، کھتا ہاورند پڑھے تو اصل میں فرکور ہے کہ ایسا کرنا کروہ ہاس لئے کہ جس ونت تضافماز یادا تی وی اس کا وقت ہے۔ اورتا خرنماز کی این وقت سے بالا نفاق کروہ ہے بیچیا میں لکھا ہے اصل میں فدکور ہے کے کی مخص نے عصر کی نماز پڑھی اور

اس کو یا دفتا کے ظہر کی نمازنیس برجی ہے تو وہ فاسد ہو گی کیکن آخروفت میں پرجی ہو کی تو فاسد نہ ہو کی امام ابوطنیف اور امام ابو بوسف کے زو کے اس کی فرضیت فاسد ہوتی ہے اصل نمازنہیں باطل ہوتی اورامام بحد کے زو کے اصل نماز بھی باطل ہوجاتی ہے اور بیستامشہور ے مجرامام ابوصنیفہ کے نزویک فرضیت بفسا دموقوف فاسد ہوتی ہے یعنی اگر کسی نے ظہر کی نماز تضا ہونے کے بعد جھ نمازیں بااس ے زیادہ اور پڑھیں اورظبر کی تضانہ پڑھی تو اب و عمر کی تماز جائز ہوجائے گی اوراس کا اعادہ واجب نہ ہوگا اور صاحبین کے ٹرویک قطعافا سد موجاتی ہے می حالت میں جائز نہیں ہوتی اور اصل اس سندمی بیہے کدا مام ابو منیفتہ کے زویک قضا اور وقت کی نماز میں ترتیب کی رعایت جس طرح کہ بہت می نمازوں کے چھوٹے ہے ساقط ہوجاتی ہاس طرح بہت می ادا نمازوں کے جمع ہونے ہے بھی ساقط ہو جاتی ہے بیرمیط میں لکھا ہے کہ سی تخص کی ایک نماز فاسد ہو گئی اور و وجول کیا کہ کوئی نماز تھی اور کمان غالب بھی کسی نمازیر تہیں ہوتا تو ہمارے نزو کی ایک دن رات کی تماز دن کا اعادہ کرے پیٹلیمرید میں لکھا ہے فتیدابواللیٹ نے کہا ہے کہ ہم ای کوانفتیار کرتے ہیں بیتا تار خانیے میں بنا بھے سے نقل کیا ہے اس طرح اگر دونمازیں دودن کی قضا ہو کمیں اور اب یا دنہیں کوئی نمازیں تھیں تو ووتوں ون کی نماز کا اعاد و کر بیگا اور مطے براالتیاس اگر تین نمازی تین دن کی یا پانچ نمازی یا نیج دن کی اس طرح مجول حمیا تو مجمی مین تھم ہاورایک دن کی ظہراور دوسرے دن کی عسر قطنا ہوئی اور بدیا وزیس کے کوئی اوّل قطا ہوئی تھی تو عمان غالب ہے سی کواوّل مقرر كرے اور اكر كى طرف كو كمان غالب نه جو تو امام الوضيغة كرد يك دونوں كو قضاية صے اور جس كواق ل يز ها ہے اس كودو بار و يجر ر معاس لے کربطرین احتیاط تر تیب کی رعایت ہو عتی ہادراحتیاط عبادات میں واجب ہادرام محر اورامام ابو یوسف کے فزد یک جب ممان غالب سے می ایک کواول مقرر کرنے سے عاجز ہے تو تر تیب اس سے ساقط موجائے کی ایس دوبارہ اداکر نالازم نہ ہوگا بیجیدا سرحتی میں اکسا ہے۔ بیس اگراؤل ظبری نماز برجی برعمری نماز برجی بحرظبری نماز برجی تو اضل ہاور اگراؤل عمری نماز یر می پر ظهر کی پر می پر عمر کی پر می او بھی جائز ہے۔ معر کی نماز پر سے والے کواگر یہ یاد آیا کہ ایک جدواس سے چھوٹ کیا ہے اور یہ یادئیں کہوہ ظہر کی نماز میں سے چھوٹا ہے یا عصر کی نماز جو پڑھ رہا ہاس میں سے چھوٹا ہے تو ایک طرف کمان غالب کرے اگر کسی طرف کمان غالب نه بوتو عسری نماز کو بورا کر کے اس احتال کے سب سے کہ ٹنا بدوہ بحدہ ای عسرے چھوٹا ہوا بک بحدہ اور کر لے پھر تلمر کی نماز کا اعاد ہ کرے مجموعمر کی نماز دوبار ہ پڑھے اور اگر اعاد ہ نہ کرے تو سچھ حری نہیں بیمیط میں لکھا ہے۔

سائل متغرقہ ستمید بین تھا ہے کہ میرے والد ہے کی نے پوچھا کہ کی خص نے عمر کی نماز شروع کی پھر نماز کے درمیان بی سوری خروب ہوگیا پھر اس عمر بیل کی فض نے اس کا اقد اکیا تو یا اقد اس بھی ہو جائے ااور اس کی بھر نمازیں شافعی ند ہب بی مقدی سافر بین ہو جائے ااور اس کی بھر نمازیں شافعی ند ہب بی مقدی سافر بین ہو جائے ااور اس کی بھر نمازی بی شافعی ند ہب بی موفق کے زمانہ بیل اس نے قطا کرنے کا اداوہ کیا تو ان کو امام ابو صنید ہے کہ نہ بب کہ موافق پر جے یہ ظامہ بیل کھا ہے کو گی فضی تیم صرف پہنو نچے تک اور وترکی ایک رکعت جائز جمتا ہاں کے بعد تیم کو کہ بیوں تک اور وترکی تیمن رکھیں جائز بھے لگا تو جو نماز اس حالت بی پڑھ چکا ہاں کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس طرح کماز اس نے بغیر کی سے بوجھے صرف پڑھی جمالت سے پڑھی تیم کی جائی ہوا اور اس نے وترکی تیمن رکھیوں کا تھا وہ کرے بید تیم کی نمازیں اس طرح بیا ہوگی اور اس کے اور میر نید بیل ہے کہ کی خورت سے ایک نماز جو دیک اس کو وہ تھا نماز یاد تھی تھا ہے اور میر نید بیل ہے کہ کی خورت سے ایک نماز جود یک اس کو وہ تھا نماز یاد تھی تھا اور اس کو دو اور اگر اس کو وہ تھا نماز یاد تھی تو اس کو تھا نہ کیا اور اور نماز پڑھی تو با تو تیمن کی تار خوا ہو اور اس کی تار خوا ہو کی تو بی تارہ خوا ہو اور اس کی تارہ خوا ہو اور اس کو اور اور اس کی تو بی تارہ خوا ہو اور اس کی تو اس کو تھا نہ کیا ور اس کو تھا نہ کیا اور ور دی کی توروں کا بھی نہ مسلمان ہوا یا مرکیا تو اس کو تھا نماز دور ور کی کھی نہ مطوم ہوا پھر دار السلام جی داخل ہوا یا مرکیا تو اس پر نماز دور ور کی جو جب

قیاس واستحسان کے میجوقضانہیں اور بعد مرنے کے اس برعذاب بھی نہیں ہوگا اور اگر دار لاسلام میں مسلمان ہوا اور شریعت کے احکام معلوم نہوے تو اس پر بھکم استسان کے تضالانم ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں تکھا ہادراگر پہلے مخص کودار الحرب میں کسی نے احکام چیچادیت قضالازم ہوگی اورحس نے امام ابوصنیق سے بیدوایت کیا ہے کہ اس کودومردوں نے یا ایک مرداوردو عورتوں نے خرنبیں دی ہے تو قضالازم ند ہوگی بیمچیط سرحتی علی لکھا ہے عما بید میں ابولفرہ سے بیدوایت کی ہے کہ اگر کسی محض سے کوئی تماز قضائیس ہوئی اوروه بطوراحتیاط کے اپنی عمر کی تمازیں قضا کرتا ہے تووہ اگرانی پچیلی نمازوں میں نقصان یا کراہت کی مجہ سے قضا کرتا ہے تو بہتر ہے اوراگراس واسطنبیں کرتاتو قضانہ کرے اور سی سے کہ جائز ہے مگر فجر اور عمر کی نماز کے بعدنہ پر سے اور سلف میں سے بہت او کوں نے عبد فساد کی وجہ سے ایسا کیا ہے مضمرات میں لکھا ہے اور و وقف سب رکعتوں میں الحمد سور و کے ساتھ پڑھے یے تلہیریہ میں لکھا ہے اور فتاوی میں ہے کہ کوئی مخص نمازوں کو قضا کرتا ہے تو وہ ور کو بھی تضا کرے اور اگراس بات کا یعین نہ ہو کہ اس پر کوئی ور کی نماز باقی ے یا باتی نہیں تو وہ تمن رکعت میں تنوت بڑھے پھر بقدرتشہد قعد و کرے پھرایک رکعت اور بڑھ لے ہیں اگر ورتر باتی ہے تو ادا ہوگنی اور اگر باتی تیمی تونفل کی جار رکعتیں ہو گئیں اورنفل کی نماز می تنوت بڑھنے ہے کوئی نقصان تیں ہے اور جمتہ میں ہے کہ قضا نمازیں بڑھنا نفل برصف اولى باليكن مشهور سعي اور جاشت كى تماز اور صلوة التبيع اوروه تمازين جن على حديثول من خاص خاص سورتين اور خاص خاص ذکر مروی بیں ان کوفل کی نیت ہے بڑ مصاور اس کے سوائے سب نمازی تعنا کی نیت سے بڑھے بیعظمرات میں لکھا ب تفانمازی مجدی ند پر معابی کربر سے بدوجیو کروری می اکھا ہاور اگر باب نے اپنے بیٹے کو کھم کیا کہ میری طرف سے می ونول کی نمازیں اور دوزے قضا کرتو ہمارے فزویک جائز نہیں کے بیتا تارخاند میں لکھا ہے اگر کو کی محض مرا اوراس بر بہت ے تمازیں تضامیں اوراس نے اپنی تمازوں کا کفارہ دینے کی وحیت کی تو اس کوتہائی مال سے ہرنماز کے واسطے نصف علے صاح مہو ب اور ہر وتر کے واسلے بھی نصف صاع اور ہرروزے کے واسطے نصف صاع دے اور اگر اس نے یکھنز کانبیں چھوڑ اتو اس کے وارث نصف صاع مجبول قرض لیں اور سی مسکین کودیں مجروہ مسکین اس کے بعض وارثوں کو صدقہ دیدیے مجراس مسکین کودیں اورا سے ہی سب کفارہ پورا کرلیں بیخلامہ میں مکھا ہے اور فرآوی مجت میں ہے کہ اس نے اپنے وارثوں کے لئے وصیت نہیں کی اور لیضے وارثوں نے اپنی طرف ے احسان کرنا چاہا تو جائز ہے اور جرنماز ے نصف صاع حمیوں دے اور نصف صاع کے شرعی وومن ہوتے ہیں اور اگر سب محمہوں ایک بی فقیر کو یدے تو جائز ہے برخلاف اس کے تھم اور نلہاراور روزے کے کفارہ میں بیرجائز نہیں اور اگر پانچ تمازوں سے نومن ایک فقیر کود ہے اور ایک من ایک فقیر کود ہے تو فقیہ نے سائھیار کیا ہے کہ چار نمازوں سے جائز ہوگا یا نبح س نماز سے جائز ند ہوگا يتميد من ب كحن بن على رضى الله عنها المستحض في جها كدم ض الموت من كمي فخف كوابي نماز كي طرف بصدق ويناجائز ے آپ نے فرمایا جائز نبیں اور جمیر دبری اور امام ابو یوسٹ بن محرے سوال کیا کہ بہت ضعیف بوڑ سے پراٹی زندگی میں نمازوں کا صدق ويناواجب بي عيك كدروز وكاصدق ويناواجب بينو انعول في كدائيس بينا تارخانييس لكما بفاوي اللسرقديس بك سن فخص نے یا بیج تمازیں برحیں پھراس کومطوم ہوا کہ ان عمل سے سمی ایک تماز جس میلی دور کعتوں میں قر اُت نہیں کی ہاور مین معلوم ہوا کہ وہ کوئی نماز تنی تو احتیاطا فجر اورمغرب کا اعادہ کر لے اور اگریدیادا یا کہ صرف ایک رکعت میں قر أت مجوزی ہے اور وہ نمازمعلوم نیس تو فجراوروتر کا عاوه کرے اور اگریدیا وجوا کددورکعتوں میں قرات چھوٹی ہے تو فجر اورمغرب اوروتر کا اعاده کر لے اور اكريه ياد جواكه جار ركعتول من قرأت جيوني بإقر ظهراورعسراورعشا كااعاده كرياوروتر اور فجر اورمغرب كااعاده شكري يرميط

فتاوی عالمه گیری ..... جارا کی کرا به اور کا کی کرا کی کرا کی کرا کی کرا بالفیاری میں لکھا میں کہا ہے۔ اور لکھا میں دو فقع میں آغاز میں کر کرا میں آئی کر میں کوئی کرا ہے قبل الفیاری میں لکھا میں

عى لكھا ہے۔ جو محف محدا تمازي ترك كرتا ہوتو اس كولل ندكريں بيكائى كے باب تضاء الغوايت عن لكھا ہے۔ بار حول ( في بدار ب

سجدہ سہوکے بیان میں

سجدو موواجب بيدين ش الكعاب يم مح بيديد بدايد ش الكعاب يجده مرواس وقت واجب بكروقت من اس كى متجائش ہوپس اگر کمی مخص برمنے کی نماز سبو کا تجد وقعا اور اس نے ابھی تجد وئیس کیا اور پہلے سلام کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو تجد وسمو اس سے ساقط ہو گیا اور اس طرح اگر کوئی محض عصر کے بعد قضایہ حتا تھا اور اس میں سہو ہوا اور بحدہ کرنے سے پہلے آ فاب مرخ ہو گیا عجده سموساقط بو کیا اورجن چیزوں سے نماز کے بعد اور نماز کا بنا کرنامنع ہوجاتا ہے وہ چیزیں اگر سلام کے بعد واقع ہوں تو عبدہ سمو ساقط ہوجاتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور قدیہ میں ہے کہ اگر کسی فرض نماز میں ہوہوا اور اس بِنقل کی بنا کر لے تو تحد و مہوز کرے یہ خبرالغائق من لکھا ہے تجدہ موکاموقع بعدسلام کے ہے خواہ وہ مہوا نماز زیادتی کی وجہ ہویا کمی کی اور اگر سلام ہے سیلے بحدہ کر ساتو ہارے بزویک جائزے اصول کی روایت میں ہاور دوسلام بھیرے یکی سیج ہے یہ جاریہ بی تکھا ہا اور تھیک یہ ہے کہ ایک سلام مجيرے جمهوركا قول يكى إوراصل ميں اى كى طرف اشار وكيا بيكانى ش اكھا باورد اى طرف ملام كييرے بيذابدى ش اكھا ے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ پہلے سلام کے بعد اللہ اکبر کم اور حبد وکو جمک جائے اور حبد و مستبیح یا سے پھر دوسرا حبد واس طرح كرے بعردوبار وتشهد ير سے بحرسلام بيميرے ميميط عن لكھا ہاوروروداوروعاسيو كے تعدہ عن ير سے يي سحيح ہاوربعضوں نے كہا ہے پہلے قعد ویس پڑھ لے بیٹین میں لکھا ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ دونوں قعدوں میں پڑھے بیزنآوی قاضی خان میں لکھا ہے مہو کا تھم فرض اور تقل میں برابر ہے میچیط میں تکھا ہے قاوی میں ہے کہ مہو کے دونوں تجدوں کے بعد قعدہ کرنا نماز کارکن نیس ہے اوراس قعد وکا علم موے بعدوں کے بعداس کے واسطے ہوا ہے کہ تماز کا ختم تعدہ پر ہوااگر کسی نے وہ قعدہ چھوڑ دیااور کھڑا ہو گیااہ رجل دیاتو نمازاس کی فاسدتہ و کی حلوائی نے میں کہاہے بیمراج الوہائ میں میں لکھاہے دلوالجیہ میں ہے کہ اصل بیہ ہے کہ تماز میں جوافعال مجوث جاتے ہیں وہ تین اقسام ہیں فرض اور سنت اور واجب ہیں اگر فرض جھوٹا ہے اور قضا میں اس کاعوض ممکن ہے تو قضا کرلے اور ورنة فماز فاسد موجائے كى اور اكر تعل سنت يمو نا بو تماز فاسد نه موكى اس كئے كه تماز كا تيام اركان نماز سے ب اور و واوامو كي اور اس پر بحدہ سروکا جرتبیں کیا جاتا اور واجب فیصو تا ہے تو اگر بھولے سے مجھوٹا ہے تو مجدہ سروکا جرکیا جائے گا اور اگر جان کرچوڑ اسے تو تجده میونیس بینا تارخانید می لکھاہے بس بہت بزی جماعت کا ظاہر کلام بھی ہے کہ اگر جان کر چھوڑ ہے تو تحدہ میوواجب نہیں ہوتا بلکہ اس نقعان کاعوض کرنے کے لئے نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے۔ اور بحد و سیواتن چیزوں سے واجب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے سے باواجب میں تا خیر کرنے سے یا فرض میں تا خیر کرنے سے یا فرض مقدم دینے سے یا فرض کو دوبارہ کرنے ے یا واجب کو بدل ویے سے مثلاً آ ہتد ہر سے کی نمازوں میں جبر کردے اور در حقیقت و جوب سجدہ سہو کا ان سب صورتوں میں مجى ترك داجب بى سے بركائى مىلكما باعوذ اوربىم الله اورسجانك اللهم اور جھكتے اور اشتے كى تكبريں چھوڑنے سے جدومهو واجب نبیں ہوتا لیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے کہیرچیوڑنے سے بحدہ موہ واجب ہوتا ہے عیدین کی نماز میں یا اور تمازوں میں رفع یدین کے چھوڑئے سے تجدہ سبوواجب نہیں ہوتا اگر بھول کراؤل یا تمیں طرف کوسلام پھیر دیا تو تجدہ واجب نہیں ل ركوع آئخ كونك اجب يجبيرات عيدين كم ماتح يحق موثى بعاد ركباكياك اى طرح وتركي تبيردكو يتب ادبعض علاء تيان دونول أول كالمعيف كهاب ا جوتا اگر بعول کرتومه چهوز دیا اور رکوع سے تجدوی چلا کیا تو فقاوی قاضی خان یس بے کدامام ابوحنیفد اور امام محر کے نزد کیا جدو سرو

وابسب ہوگا بیانتی القدیم میں لکھا ہے۔

نماز کے واجب کی چند متم بیں اور مجملہ ان کے الحمد اور سورہ کی قر اُت ہے اگر پہلی دونوں رکعتوں میں یا ایک میں الحمد پھوز دى تو ىجده سيدوا جب بوڭا دراكر بهت ى الجمد يز ھالى اورتموزى ى بيول ميا تو مجده واجب نبير البوگا اورتموزى ى برحى بهت ى باتى ر بي تو تحدوسهو واجب بوگا خواه امام موخواه تنها نماز پر هتا موريافآوي قاضي خان ميں لکھا ہے اور اگر اخير کي دونوں رکعتوں ميں الحمد چوزى تو اگرفرض نمازير هنا بياتو سجده مهوداجب نه جوكا اورا گرففل يا وتريز هنا بياتو واجب جوكايد بحرالرائق بيس لكها بياتر بيلي دونوں رکعتوں عی الحمد مرریز سے تو مجدو میوواجب ہوگا بر ظاف اس کے اگر سورۃ کے بعددویار والحمد پڑھے یا اخیر کی دورکعتوں میں الحدود بار ورز مصق تحدو مهووا جب شامو كالتيمين من لكها بر-اگر بهلى مرتبه يورى الحمد رزهي تقي محرا يك حرف باتى رو كيا تها يا بهت ي الحمد يز حدلي تحي تعوزي عي باقى رو تخي تحيي اور بجراس ركعت من بعول كردوبار والحمد يزهي تؤوه بمز له دومرتبه يزهن تحريب يظهيريين لکسا ہے اگرفتا الحدیز عی اور سورۃ میموز دی تو اس پر بجدہ مہووا جب ہوگا اس طرح اگر الحمد کے ساتھ ایک جموثی آیت بڑھی تو بجدہ سہوواجب ہوگا بیمین میں لکھا ہے۔اگر الحمد کے ساتھ دوآ پتین پڑھیں پھر بھول کررکوع میں چلا کیا اور رکوع میں یا وآیا تو مجر قیام کا اعادہ کرے اور تین آستین بوری کرے اور بھر تیدہ مواجب ہوگا بیفیر بید علی الکھاہے۔ اگر الحدسورہ کے بعد بر بھی تو تجدہ سہوواجب ہوگا سیمین می لکھا ہے۔ اگر اخیر کی دونوں رکعتوں می الحمد اور سورة براهی تو سجد و سیدوا جب ند ہوگا میں اصح ہے۔ اگر رکوع میں یا سجد و يا تشهد من قرأت كي تو عبد ومهووا جب موكاي علم اس وقت من ب كه اول قرأت برا سع بمرتشد برا سعاد راكراول تشهد برا حااور بهر قراًت براعی تو مجدو میدواجب على نه موكاب مجدد سرحسى على تكها ب\_اور اكر دوسر بدوكانه على الحمد ند براهي تو ظامر الروايت ك موجب تجده مود اجب نه ہوگا بيسراج الوباح من فآوي سفل كيا ہے۔اورا كردوسرے دوگانه من بجي قرآن نه يو هااور تبيع بھي نه راهی توامام ابوضیف سے مدروایت ب کدا گرعم اابیا کیا توبرا کیااور بھول کر کیا تواس پر بجده مجوواجب ہوگااورامام ابوبوست اورامام ابوصنیق ےدوسری روایت بیے کے اگر عمرا کیاتو بھی کھرزے نہیں اور اگر بھولے سے کیاتو بھی بحدہ بوواجب نہیں اور ای روایت پراعماد جبید قاوی قاضی خان میں اکھا ہے آگر بہلی رکعت یا دوسری رکعت میں الحمد بعول کیا اور تعور ی سور قریز سے کے بعد یاد آیا توسورة كوچيور د اورالحديد هے محرسورة برا سے اورفتيدا بوالليث نے كہاہے كداكرسورة كالك حرف بحى براء چكاتھا تواس برجد وسمو واجب ہوگا اور اس طرح اگر بوری سورة برا صنے کے بعد بارکوع میں بارکوع سے سرانھانے کے بعد آیا تو الحمد برا سے پھرسورہ کا اعادہ كرے يم ميوكا محده كرے اور خلاصين بكر اگر بغير سورة يز معدكوع كرديا توركوع سے مرافعاد سے اور سورة يز معاور دوباره ركوع كرے اور كبده مبواس يرواجب موكا مين سي بيتا تار فائييس كھا ہے اگر بہلى ركعت ميں ايك مورة براهى اورووسرى ركعت مي اس ي سلے سورة برجی تو سجد و سمووا بسب ند ہوگا برمحیط عن الکھا ہولوالجید على ہے کہ اگر نماز على مجدو كى آيت برجى اوراس وقت مجد و تلاوت كاكرنا مجول جائے پھراس کو یاد آئے اور مجدہ تلاوت کا کرے تو مجدہ سمجو واجب ہوگاس کئے کہ مجدہ تلاوت کو آینہ مجدہ کے ساتھ طا ہواجب ہے اور وہ اس سے ترک ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس پر عبدہ سمبو واجب نہیں اور پہلا قول اسح ہے بدتا تا ر خاشد می لکھا ہے ل منیں اقول سے بیب کے آگرایک آیت بھی چیوز کیا تو مجدو مہو واجب ہوگاچنا نچہ بحرالرائق وغیرو میں مجتبی نتح القدیرے نقل ہے بلکے آگرائحمدے اوّل بسم الله يزمنا بحولاتو بمي تجدو موواجب موكالفق ١١ ع واجب نهوكااتول ياخرتشد على موكاورت خرتيام من موسياا س احمادے بعابرا کدووای رکعت می قر استفرض باوربعض منافرین نے سب می الحدواجب رکمی اور می او الله تعالی اعلم ا

اگر نماز میں ایک مورة پڑھنے کا اراد و کمیااور بعول کردومری مورة پڑھ دی تواس پر تجدوم بوواجب نیس میڈنادی قاضی خان میں اکسا ہے اور مخملہ ان کے میلی دوسری رکعتوں میں قر اُت کامعین عمر تا ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے تر تیب کی رعایت ان فعلوں میں ہے جو ترر ہوتے ہیں اگر کسی رکعت میں ایک بجدہ جھوڑ ویا اور آخر تماز میں یاد آیا تو وہ بحدہ کر لے اور مہو کا مجدہ بھی کرے اس لئے كاس جدوش رتيب جوث في اوراس ميل جن اركان اداكر چكا ان كالعاده اب واجب بيس اكركس في أت مع يمل رکوع کرلیاتو سجدہ مہولازم ہوگا اور اس رکوع کا اعتبار نہیں ہے قر آت کے بعد اس کا اعادہ فرض ہے یہ بحر الرائق میں لکھا ہے اور مجملہ آن ك تعديل اركان ب يعني ركوع اورىجد واطمينان برنا اوراس كے جمو نے سے بحد و بهود اجب ہونے من اختلاف باس لئے كه اس کے واجب یاسنت ہونے علی اختلاف ہاور تعیک ند ہب یہ ہے کہ واجب ہاور اگر بھول کراس کو جمور و سے تو مجد و مروواجب ہوگا بدائع میں ای کوچھے بتایا ہے مدیر کرائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے پہلاقعدہ ہے ہیں اگر اس کوچھوڑے علی تو بحدہ سبودا جب ہوگا يتبين من لكعاب اور تجمله ان كي تشهد ب اكريهل قعده يا دوس قعده من تشهدند برد حاتو تجده مهووا جب موكا اوراس طرح اكر يجم تشهدين هااور يجينه يزهاتو بمى بجدومهوواجب بوكاليتبين عن لكعالة خوا وفرض عن بويانفل عن يدبح الرائق عن لكعاب اكرقيام عى تشهد يد حاتوا مربيلى ركعت على ير حابية بجمالازم نه موكا اوراكروومرى ركعت على ير حابية اس على مشائخ كااختلاف بي یے کے تجدو سہوداجب نہو کا یظمیر یدیس لکھا ہے۔ اگر الحمد بن سے میلے قیام یس تشہد بن حات سجد وسموداجب نہ ہوگا اور اگر بعد اس کے بڑھاتو عبدہ مود اجب موکا میں اسم ہاس لئے کہ الحد بڑھنے کے بعد سورة بڑھنے کا مل ہواد جب اس وقت تشہد بڑھاتو واجب عن تاخير موئى اور الحمد ع قبل ثنا كاكل بي يتبين عن الكماع اور الراخير كى دونول ركعتول عن قيام تشهد ير حالة حدومهو واجب نه موكار محيط مرحى ش الكعاب اوراكرتشيدى جكدالحمد يرجى توسجده مهوواجب موكار يحيط عى لكعاب اكريك قده وش دوبارتشيد یر حالو سجده مود اجب موگااوراس طرح اگر پہلے تعدہ عراتشبد برزیادتی کر کے درود بھی پڑھاتو سجدہ مود جواب ہوگا پیمین میں لکھا ے اس برنتوی ہے بیمغمرات میں لکھا ہے اور اس زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر:اللّٰه صلی علی معمد براهاتواس برجدوم واجب موجائ كااور بعضول نے كہاہ جب تك وعظ آل محدد ير حے كا مجدوم وواجب في وكااور ببلاتول اسح بادراكردوسر عقده على دوبارتشدر وماتو سجده سوواجب ندموكا يتبين عن لكعاب اكرتشدر ومنا بعول كيا اورسلام مجيره يا بحريادة ياتونون في اورتشد م عاورا مام الوطنيغة اورامام الويوسف كول كربموجب ال يرسجده موواجب بوكا يدميط من العاب اكر كمز ، وفي كي جكه بين كيا اور بين كي جكه كمز ابوكيا تو اكرامام يامنفرد بتو كده موواجب بوكاتيام عدمراد بكمزا ہوجانا یا تیام سے قریب ہوجانا اس لئے کدو وقعد و کی طرف کو وزیس کرسکتا یہ فتاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور اگر تعد و کو مورکرے کا تو موافق مجيح تول ك نماز فاسد موجائ كى يمين من كعاب اوراكر قيام عقريب نيس مواسي توبين جائ اوراس برجده مواجب نہیں یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی اس سے بید بدایداد تہمین میں لکھا ہے اوراسکا اعتبارا وی کے نیچے کے آو مے دھرِ سے ہوتا ہا كر ينج كا آدهاده رسيدها موكيا تو قيام ستريب بورند قريب بيل في من لكما بادرايك روايت على بكراكركوئي فخص قعده بجول كركم ون عاداده سايع ممنول يركمزا وكيا اور بحريادا ياتو بينه جائ اور بحدو مبوواجب موكا ببالقعده اور درسرااس

ا معین کرنا آلے بین فرض آو اولین یا آخیرین می فیرمین ہاوروا جب یک اولین جم مین کرے مقد الشامی ۱۴ ج تھوڑے گا جمرا تھوڑنے میں بحدہ سوئیں ہے لیکن شعیف آول ہی جمراعمد واؤل چھوڑنا دوم جمداُ درود پڑھنا سوم دکن کے برابر کار جس نا جہارم رکعت اوّل کا بجد و آخر ارتک ناخیر کرنا۔ العبر علامہ قاسم نے اس قول کوشیف کہا ہے اش ط

اور آگر ایک سلام چیرے کے بعد یہ شک ہواتو مجد و بوتی اور اگر تمازین مدت ہوااور وضو کرنے کے لئے حمیا اور اس وقت يشك بواوراس فكركي وجد عوضويس كحدوير بوئى لوسجده مولازم بوكابيجيط من لكما ب اومنجلدان كتنوت بالرقوت كو چوزے گاتو عدو محالان مولاتوت كالمحور ناس وقت ابت مونا ب جب ركوع سے مرافعاليا اوراكرو مجبير چوز دى جوتر أت ب بعداور توت سے بہلے ہے توسمو کا تجدو کرے اس واسطے کہ و بمنو لدعید کی تکبیروں کے ہے بیٹیین بی لکھا ہے اور تجملہ ان کے عیدیں ك تجبيرين بين بدائع من ب كماكر تكبرول كوچوز ديايا كم كيايا زياده كياياان كودوسرى جكدادا كياتوسيدكا تجده واجب موكاي بحرالرائق عى الما بكى اورزيادتى تعور ى اور بهت يرابر ب-سن في الم مايومنيق سدوايت كى بكراكرام عيدكى نماز مى ايك تجير بعى بعولاتو سہوکا عبدہ کرے بیاد خیرہ میں لکھا ہے کشف الاسرار میں ہے کہ اگرا یا مجبیری بعول کیا اور اس نے رکوع کرویا تو پھر قیام کی طرف او فربرخلاف اس كمسبوق نے جوا مام كوركوئ من بايا تو و تكبيري ركوع من كهدلے بيد بحوالرائق من لكھا ہے اگر حيدى تماز عما دوسرے رکوع کی تجبیر چیوڑی تو سجدو مہووا جب ہوگا اس واسلے کہ وہ بھی عید کی تجبیروں کے ساتھ ال کروا جب ہے مربر خلاف اس كے سلے ركوع كى تجبير واجب نيس اس واسلے كرو وعيد كى تجبيروں في نيس يتبين على لكما بسبو جعد عيدين اور قرض اور نقل عن ایک سائے محرہارے مشائخ نے کہاہے کہ جوادر میدین میں ہو کا مجدونہ کرے تا کہ لوگ فنند میں نہ پڑجا تھی میں مسلمرات میں مجیط ہے نقل کیا ہے اور منجملہ ان کے جہراور آ ہت ہے منا ہے اور اگر آ ہت بن منے کی جگہ جرکیا جہر کی جگہ آ ہت بن حالو سجد و ساوا جب ہوگااس عمل اختلاف ہے کہ جمراور اخفا کس قدر بڑھنے سے بجد وسہووا جب ہوگا بعضوں نے کہا ہے کہ جس قدر قراًت سے نماز جائز ہو جاتی ہان دونوں مورتوں میں اس قدر کا اعتبار ہے ہی اسم ہادر الحمداور غیر الحمد می فرق بیں اور اسکیے نماز پر سے والے پر بجریا اخفا ے اوا اجب بین مواا سوال واسطے کروہ دونوں جاعت کے خصائص سے بیں تیمین می الکھا ہے اگر اعوذ یا ہم اللہ یا آمین می جركياتو عبدوسيرواجب بوكاريناوى قاضى خان مس كلها بـ

فی کی امام کے مید سے امام اور متعذی سب پر بجدہ میدوا جب ہوتا ہے بیچیا می اکھا ہا اور متعذی کے واسطے بیٹر وائیل کہ امام کے مید کے مید کے دقت بھی نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت سے اس پر بھی بھی کے میدہ کو دقت بھی نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت سے اس پر بھی بحدہ ہوگا اور اگر کوئی فض امام کے بعولے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت سے اس پر بھی بجدہ ہوگا اور اگر کوئی فض امام کے بعولے کے بعد نماز میں شریک ہوا کہ امام ایک بجدہ ہوگا کر چکا ہے قد دومرے بجدہ میں اس کی متابعت کرے اور بہلے بحدہ کو قتنا

نہ کرے اور اگر امام کے ساتھ ایسے وقت میں ملا کہ جب و وسمو کے دونوں تجدہ کرچکا ہے تو ان دولوں کو تضاف میں میں الم الکہ اسے۔ مقتدى كرس يجده واجب نيس موتا اوراكرام نعده مهونكياتو مقتدى يرواجب نيس بيجيط مس لكعاب اورمبوق جده مهوي امام کی متابعت کرے اس کے بعدائی بقید نماز کی قضا کرنے پر کھڑا مواور پھرائی نمازے آخر میں بحدہ مبو کا اعادہ نہ کرے اوق نے جو امام كے ساتھ بجد وسروكيا ہے اس كا اعتبار نيس اورائي نماز كے آخر مي اور بجد وكر يمبوق كوچا ہے كدامام كے سلام كے بعد تموزى در مغراد ہاں لئے کا ام پر شاید سو ہو بیمید سرحی می لکھا ہاور اگر مفتدی نے سوکا مجد و امام کے ساتھ نیل کیا اور اپی نماز ر جنے کو کھڑا ہو کیا تو سہو کا سجدواس سے ساقط ندہوگا اور اپی نماز کے آخریش نجدو کرے اور اگر امام نے سلام پھیرا اور مسبوق کھڑا موحميا پرامام كويادة ياكداس يرسموكا سجده باوراس في موجده كياتو اكرمسوق في الجمي تك الى ركعت كالمحد ونيس كيا بياتو پراس ير واجب ہے کہ اس رکعت کوچھوڑ دے اور اہام کی متابعت کی طرف کولوثے مجر جب اہام سلام پھیرے تو کھڑا ہو کرا جی نماز قضا کرے ادرقيام وقرأت اوردكوع جويميكر چكاب، كا مجمدا عتبارت وكااوراكرامام كى متابعت كى طرف كوندلونا اوراس طرح اين تماز يزحتا ر إلواس كى نماز جائز موجائے كى اور بحكم اتحسان كے آخريس جدو موكاكر ساور اكر امام في اس وقت بجدوكيا جب مبوق ايل ركعت كاتجده كرچا تفاتو امام كى متابعت كى طرف كوندلوف اوراكرامام كى متابعت كى تو نماز قاسد بوجائ كى ميراج الوماج بم لكحا ہے اور اگرامام نے خوف کی تمازیں موکا مجدہ کیا اور دوسرے گروہ نے امام کی متابعت کی تو پہلے گروہ کے لوگ جب اپنی نماز تمام کر چکیں اس وقت سمو کا سجد و کریں ہیں بحوالرائق میں لکھا ہے لاحق کو جواجی نماز قضا کرنے میں سمو ہوتو اس کا سجد و شکرے اور مسبوق کو جو ائی نماز اواکرنے میں سبو موتواس کا تجدو سبوواجب موگا اگرامام نے تجدو سبوکا کیا اور مسبوق نے اس کے ساتھ تحدہ ند کیا اور اس کوائی نماز کے اداکر نے میں بھی موہواتو وو تجدے اس کو دونوں مووں سے کانی بیں مقیم اگر سیافر کے بیٹھے نماز پر معے تو اس کو مو سے تجدہ ين عممسوق كاب ام كوموكا موا محراس كوحدث موكيا اوراس في ايك مسبوق كومقدم كروياتو مسبوق اس نماز كوتمام كر عمرسلام ند مجھرے اور کس اور ایسے تھی کو بڑھادے جواول سے نماز میں شریک ہو وقعی سلام بھیرے اور سہو کا بجد و کرے اور مسوق اس کے ساتھ بجد وکرے اور اگران میں کوئی ایسا مخص نہیں جس پراول سے تماز کی بولؤ سب اوگ اپنی باتی نمازوں کے تغنا کرنے کے واسطے کھڑے ہو جائیں اور برخض اپنی نماز کے آخر میں ہو کا بحد وکر لے بیمیط سرخسی میں تکھا ہے کی مخص نے ظہر کی یا بیج رکھتیں پڑھیں اور چوتی رکعت عی بعدرتشرد قعد و کرایا تھا تو اگر اس کو یا نج یں رکعت کے بحد و کرنے سے پہلے یاد اسمیا کدو ویا نچو میں رکعت عل ہے تو قعده كى طرف كوعودكر في اورسلام كيمير سد يرييط عن الكعاب اورمهوكا سجده كرسد بيسراج الوباح عن الكعاب اوراكراس وقت يادآيا كه جب يانج ين ركعت كالمجدوكر چكا بي قود وى طرف كومود شكرے اور سلام ند جيرے بلك ايك ركعت اور يا ه كر دوكان بورا كر لے چرتشد براء كرسام وجرد ب يديو من لكما إورجكم استسان موكا بحده كر لے بد بدايد من لكما إور يكى عارب يدكفايد من لکما ہے پھرتشہد بڑھے اور سلام پھیرے بیجیط میں لکھا ہے اور وہ دونوں رکعتوں میں نفل ہوں کی اور سیح تول کے ہمو جب ظہر کی سنوں کے قائم مقام نیں ہوسکتیں میہ جوہرة الدر وص لکھا ہے نقب نے بیکہا ہے کہ عصر کی نماز میں چھٹی رکعت ندااے اور بعضوں نے کہا ہے جملادے اور بھی اس ہے جیمین میں لکھا ہے اور ای پراعماد ہے اس واسطے کفل عصر کے بعدائے افتیارے پر معیق کروہ باور جب اعتبارے نہوتو کروہ نیس بیفادی قاضی خان می لکھا ہے اور فحری نماز می اگردوسری رکعت میں بعدر تشہد قعد و کیااور مجرتيسرى ركعت كوكمر اموكيا اوراس كالمجده كرليا توجوتى ركعت اس عى شدالاو يديمين عى الكعاب اورتجنيس عى تعريح كى برك نتوی شام کاس روایت پر ہے کا یک رکعت اور ملائے میں سے اور عمر میں کچھٹر ق نیس اور سے اور عمر میں بھی رکعت ملانا مرد وہیں ب

فوی کے واسطے قول امام محمد کا مخارے بینماید می الکھا ہے اور فائدہ اختلاف کا اس صورت میں طاہر ہوتا ہے کہ اگر محدہ على حدث بواتو امام ابو يوسف محضز ديك اس نمازكي درى مكن نبيس اورامام محمد كي خزد يك ممكن ب كدجائ اوروضوكر يدييط على لكما إورقعده كرے اورتشهد ير مع اورسلام پيرے يوق القدير من لكما إوراضى بيدے كدو و موكا عبد و ندكرے بينها يدس الكعاب الحركمي مخص يريجه ومهوكاوا جب بيتو اكرو ونماز كظع كرن كحواسط ملام يجير عاقوه وملام كربعد بعي واغل ملوة ربتا ہے اگراس وقت موکا مجد وکرے اور مجدونہ کرے تو امام ابوضیفہ اور امام ابو بوسف کے نزویک نمازیمی وافل نیس اور میمی استے ہے اورامام محر اورزق کے زویک و وواقل ملوق ہا کر چدو مروکا مجدون کرے ہی بعد سلام کے اگر کمی مختص نے ای کے ساتھ افتدا کیا توامام في كنزديك برصورت على مح بادرامام الوضيغة اورامام الويوسف كنزديك ووبجد وبهوكاكر يوسح بورنسي نبيل اوراگراس ونت التبه ماراتوامام محتر كنزويك وضوفوث جائكا اورامام ابوضيفة اورامام ابو يوسف كيزويك وضون توفي كاور نمازاس کی بالا جماع بوری ہوگئ اور بحدومہواس ہے ساقط ہوگیا اور اگراس وقت مسافر نے اقامت کی نبیت کر لی تو امام محر سے نزد یک اب اس کے فرض چاررکعت ہوجا کیں مے اور نماز کے آخر میں مہد کا سجدہ کرے اور امام ابوطنیقہ اور امام ابو بوسف سے نزد یک فرض اس کے جارنہ ہوں مے اور جد و مواس سے ماقط ہوجائے گا کیونک اس کا ایجاب موجب ابطال ہے بیشر نقابیش الکھا ہے جوابوالکارم کی تصنیف ہے کی مخص نے دور کعت نفل پڑھی اور ان علی ہو ہوااور سو کا سجدہ کیااس کے بعداور تماز اس پر بتانہ کرے يه بدايد ين المعاب اوراكر تماز بناكر لي توسيح موجائ كاس لئے كتر يمد باتى إور الدي كر بحد و موكا اعاد وكر الرمسافر في ا جدو ہو کے بعد اقامت کی نیت کی تو اب جار رکھتیں اس پر لازم ہو جائے گی مجدو مہو کا اعادہ کرے سیمین می لکھا ہے کی محف نے عشاكی نماز برهی اوراس می سمو به وااورای نماز می آیت بجده برهی تنی اس كا مجده بهی نیس كیااورایک ركعت كاایک بجده جهوز و یا پهر سلام پھیرد یا تواس مسئلہ میں جارصورتیں ہیں یا تو سب تعل بھولے سے کئے یا سب عمراً کئے یا مخاوت کا تجدہ بھول کرچیوز ااور نماز کا تجده جان کرچیوز ایا تماز کا مجده بعول کرچیوز ااور ملاوت کا جان کرچیوز البیلی صورت میں بالا نقاق اس کی تماز فاسد نه ہوگی اس کئے کہ بیملام سہوا ہے اور سہو سے سملام ہوئے عمل تماز کے اندو تحریم سے خارج نہیں ہوتا اور دوسری اور تیسری صورت عل تماز اس کی

بالا تفاق فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ عمراً سلام پھیرنے ہے تر بہہ ہے فارخ ہوجاتا ہے اور چوجی صورت میں فلا ہر روایت کے بہوجب نماز اس کی فاسد ہوجائے گی بیر عیط میں لکھا ہے اگر بہو کے بجد و میں بہوہوا تو بجد ہ بدوگا اس لئے کہ بیسلسلہ بھی ختم شہوگا ہے تھا ہے کہ بیسلسلہ بھی ختم شہوگا ہے تھا ہے اگر بجد ہ بوش ہوا تو ممان غالب پر ممل کرے اور اگر نماز میں بہت بار سموہوتو دو بجد و کافی ہیں بین فلا صد میں لکھا ہے اگر دو است کی تو اگر بیان کر قر اُت آ ہت پڑھی تو براکیا اور جو بھو لے سے پڑھی تو بجد و سمووا جب ہوگا میں قاضی خان میں گھا ہے بیا تھی ہیں ہے۔

ا كرتر اوس اوروتر ش امام في جبرنه كيا تو مجده مهولانم بوكابيتا تارخانيه شل لكعاب أكرامام كومهو بوا مجرحدث بوااوراس نے کی مخص کوخلیفہ کردیا تو خلیفہ کردیا تو خلیفہ ملام کے بعد سجو کا سجدہ کرے اور اگر خلیفہ کو اپنی تمازی سجو کو اور کے امام اور ظیفہ دونوں کے موکوکانی ہیں جیسے کدامام کودومرتبہ کے موسل ہوتے ہیں اور اگر مبلے امام کوکوہوا تو ظیفہ کے موسے بہلے امام برجمی عدو مواجب ہوگا اور اگر ملے امام كوظيفه كرنے كے بعد مهو ہواتواس سے محمدواجب بيس موتابية خير ويس لكھا ہے اور اصل ميں ہے کہ چھی رکعت میں بقدرتشہد قعدہ کرتے ہو لے سے سلام چھردیا اورتشہد نبیل برد عاتواس پرسہوواجب ہے کہ تشہد برجے چرسلام مجير اور پر مهوكا محد وكر ي محر تشهد يز هاور سلام مجير ي معط عن المعاب اوراى سے ملتے ہوئے بي تماز من شك يز جانے كے مسئلے جس محض كونماز من شك مواور بيد معلوم مواكه نتين ركعتيں پڑھى ہيں يا جاراور ايساا تفاق اول تى بار مواقعا تو از سرنو نماز برجے بيترائ الوبائ شل الكعام محراز مراو تمازية هنااس صورت ش بوسكا ب كديك تمازے فارج مواور يسلام عدوكا يا كلام ے یا کسی اور عمل سے جونماز کے مناتی جیں بیند کرسلام پھیرا اولی ہے اور فقط نیت کر لینے کا کوئی فائد وہیں کیونکہ اس سے نماز سے خارج نہیں ہوتا بیمبین میں لکھا ہے میشائخ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اقال بارشک ہونے کے کیامعنی ہیں بعض فقہانے کہا ہے کہ مجولتااس کی عادت ندہوید معنی تیس کہ محی اپنی عمر میں مہونہ ہوا ہواور بعضوں نے کہا ہے کاس کے معنی یہ بین کاس نماز میں و دبہلا سو واقع ہوا ہاور پہلاتول محیک ہے میچیط میں لکھا ہے اور اگر اکثر شک ہوتا ہوتا ہوتا نالب برعمل کرے میمین میں لکھا ہے اور اگر فکر کے بعد بھی کوئی جانب اس کی اس کے بزد یک غالب نہیں ہوتی تو کی کی جانب کومقر دکر لے مثلاً اگر اس کویہ شک ہوکہ پہلی رکعت ہے یا دوسری تو میلی رکعت مقرر کرے اور اگر بیشک ہو کہ دوسری ہے یا تبسری تو دوسری مقرر کرے اور اگر بیشک ہو کہ تبسری رکعت ہے بإجوهى تو تبسرى مقرركر بيلين جهال جهال تعده كاشك بان سب عكده وقعده كرے خواه و وفرض مويا واجب تاكه قعد و كا فرض و واجب ترک شہوا گرجار رکعتوں کی نماز میں شک ہوا کہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری میں تو بہلی رکعت مقرر کر لے اور اس می تعدو کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکھت پڑھے اور تعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت اور پڑھے اور تعدہ کریے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت ر مع كل جار تعد وكر ي تيسر ااور چوتها قند وفرض إور باتى واجب بيد بح الرائق مى لكها باورا كرسم محف كوتشهد ب فارغ بون كے بعد سلام سے يہلے ياسلام سے بعد شك ہواتو جواز كائكم ديا جائے گا اور شك كا اختبار تر ہوگا بيخلا صدش لكھا ہے كتحف كوشك ہوا كدنماز روهي بي أنيس تو الروفت باتى بي تواس برنماز كااعاد وواجب باوراكر وقت نكل كياتو بجر يحيواجب نبيس ميها بس لكها ے اگر فجر کی نماز میں قیام کی عالمت میں بیٹنگ ہوا کہ تیسر کارکعت ہے یا بہلی تورکعت ہوری ندکرے بلک بفقر رتشید قدر وکرے اور قیام کوچھوڑ دے پھر قیام کرے دور کعتیں پڑھے اور جرد کعت میں الحمد اور سورۃ پڑھے پھرتشہد پڑھے بھر مہو کے دونوں بجدے کرے اور اگر بجدہ کے اندر شک ہوا پس اگر میشک ہوا کہ بہلی رکعت ہے یا دوسری تو اس طرح نماز پڑھتار ہے خواہ پہلے بجدو میں شک ہوخواہ دوسرے میں اس کئے کدا کر میلی رکعت ہے تب تو اس طرح پڑھتار ہنا واجب ہے اور اگر دوسری رکعت ہے تو بھی اس کی تھیل واجب ہاور جب دوسر ہے بعد و سے سرا تھائے تو بقدرتشہد قصد ہ کرے پھر کھڑا ہوکرا یک رکھت اور بڑھ لے اگر فجر کی نماز کے بعد و شہر شک ہوا کہ اس نے دو کھتیں بڑھی ہیں تو بدوسر کی رکھت ہے تو اس کونماز کا درست کر لینا ممکن ہاس لئے کہ اس نے دو رکھتیں بڑھی ہیں تو بدوسر کی رکھت ہے تو بھی امام جمر کہ تعقیم بڑھی ہیں تو بدوسر کی رکھت ہے تو بھی امام جمر کے بڑو یک اس کے کہ جب اس کو پہلے بحد و بھی ہوا تو دہ بحد و کا احدم ہو گیا جیسے کہ باتج ہیں رکھت کے پہلے بجد و بھی ہوا تا تھا اور بیس سندہ تو گیا جیسے کہ باتج ہیں رکھت کے پہلے بعد و بھی حدد اس کی نماز فاسد نہوگی اس لئے کہ جب اس کو پہلے بعد و بھی ہوا تا تھا اور بیس سندہ تو گیا آگر ہی نماز بھی ہوا تو نماز اس کی فار آگر ہی نماز ہوگی اس بھوا کہ دوسر سے بحدہ بھی ہوا تو نماز اس کی فوراً بیٹھ جائے بھر کی نماز جس ہوا تا تھا اور تھی دوسر کی دوسر سے بو اگر تیا م جس ہوتو اگر تھا میں ہوتو اگر تھا میں ہوتو اگر تھا میں ہوتو آگر تھا میں ہوتو آگر تھا ہو تھر کی دوسر میں رکھت ہوتو اگر تھا میں ہوتو آگر تھا تھا اب تھر کی تو اس میں ہوتا تھر کی دوسر سے تو اس طرح نماز پڑ سے اور اگر کھان خالب ہوا کہ وہ تھر کی رکھت ہوتو اپنے تعدہ کو سوچ آگر اس کو گمان خالب بیہ ہو کہ دور رکھتوں کے بعد قعد ہوتیں کیا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر کس طرف گمان خالب نہ ہوا تو بھی نماز فاسد ہوگی اور اگر کس طرف گمان خالب نہ ہوا تو بھی نماز فاسد ہوگی اور اگر کس طرف گمان خالب نہ ہوا تو بھی نماز فاسد ہوگی ۔
خاسد ہوگی ۔

اوراس طرح اگر جار رکعتوں کی نماز میں بیشک ہوا کہ وہ چوتی یا یانچ یں ہے تب بھی میں تھم ہے اور اگر بیشک ہوا کہ تيسري يا پانچويں ہے تو اس طرح عمل كرے جيے ہم فجركى نمازكى بابت ذكر كر يكے جيں لينى قعده كى طرف عود كرے پھرايك ركعت را عداور تشبدير عيم مركز ابواورايك ركعت يزع اورقعده كرياورموكا بجده كرف اكرور كانمازي حالت آيام على بيانك بوا کہ وہ دوسری رکھت ہے یا تیسری تو اس رکھت کو تنوت یو ھ کرتمام کرے اور قعدہ کرے چر کھڑا ہوکر ایک رکعت اور بخ صاوراس میں بھی تنوت پڑھے بھی مخارے بہاں تک کرعبارت خلاصہ کی تقی اوراس کا سجھ لیما بھی ضرورے کہ شک کی سب صورتوں میں سہوکا تجدوواجب وتا عنواه گمان عالب يوعل كرے خواه كى كى جانب اختيار كرے يہ بحرالرائق بن فتح القديرے نقل كيا ہے اور اكر تماز میں بیشک ہو کہ تین رکعتیں بڑھی ہیں یا جاراوراس میں بہت دیرتک قلر کرتا رہا پھریفین ہو گیا کہ اس نے تین رکعتیں برخی ہیں ہیں اگراس تظر کی وجہ سے کی رکن کے اوا کرنے میں بیٹنسان ہوا کہ نماز پڑ حتار ہااور فکر کرتار ہاتو اس پر بجدو سہووا جب ندہوگا اوراگر اس کا تفكر بهت ديرتك ربايهان تك كدايك ركعت عن ياسجدو عن ظل يزايا ركوع وبجدو عن تعاادردير تك اس عن سوچار باس ي تفكر كي وجد سے اس کے حال علی آغیر ہواتو بھکم استخسان تحدہ موواجب ہوگا میتعید میں لکھا ہے اور اگر نماز میں اس کو بیگمان غالب ہوا کہ اس کو حدث ہوا ہاس نے مع نیس کیا تھا چراس کا یقین ہواور کھے شک نہوا اس کے بعد چراس کو یہ یقین ہوا کہ اس کوحدث نیس ہوایا بينك اس في مح كرليا بي و ابو بمرف كها ب كداس في حدث ياميح ندكر في كي يقين كي حالت بن كوئي ركن اواكرليا تعاتو بمراز مرتو نماز پڑھےورندوی نماز پڑھتارہے بیافاوئ قاضی خان میں تکھاہے اور اگر جانتا ہے کے ایک رکن ادا ہو چکا تھا پھر بیٹنک ہوا کہ اس نے شروع کی تجبیر کی تھی یا نے کی تھی یا بیشک ہوا کہ صدت ہوا ہے یانیس یابیشک ہوا کہ گیڑے کونجاست کی ہے یانیس یابیشک ہوا کہ سركاسى كياب يانيس قواكريد شك الال بى بار بواجاتو ازسرنوتماز برا مع ورندتماز براهتار باوراس بروضوكرنايا كبرادهونا واجب ند موكايد فتح القدير على الكعاب فآوى عمابيد على بكراكر نماز كاعربية تك بواكدما فرب يامقيم بوقو جار ركعتين برا معاورا صياطا دوسرى دكعت من قعده كرے بيتا تار خانيه من لكھا ہے كوئى مخض المامت كرتا تھا اور جب دوركھنيس بڑھ چيكا اور دوسرى دكعت كا تجدو ل متلازه میلند المورطعة کے ( کیاخوب ) بولتے ہیں۔ ایو یوسٹ نے جب امام بیر کا قول ساتو کہا کہ کیاخوب جونماز فاسد ہوئی اُس کوگڑنے درست کر ويا ب يعنى محل عجب ب

کر چکا گھراس کوشک ہوا کہ مہلی رکعت ہے یا دوسری یا چھی یا تیسری تو اپنے مقتد یوں کی طرف کھا ظاکر ہے اور اگر وہ کھڑ ہے ہوجا تیں تو کھڑ اہوا جا ہے اور وہ دینے جا تیں تو جینے جائے اس پر اعتاد کرنے میں چکومضا گفتہیں اور اس پر سہونہ ہوگا ہے جیلے میں تکھا ہے اگر امام کو شک ہوا اور دوسعتہ شخص نے اس کو تیر دی تو ان کا قول اختیار کرے کوئی تھا نماز پڑ ستاتھا یا امام تھا اور جب اس نے سلام پھیرا تو ایک معتبر شخص نے خبر دی کہ تو نے ظہر کی تمین رکھیں پڑھی ہیں تو نقبا نے کہا کہ اگر نماز پڑھے والے نے اپنے رائے میں چار رکھتیں پڑھی ہیں تو اس خبر دی کہ تو الے کے قول کا پھھا متبار در کرے میں تھا ہے اور تھی ہے کہ امام تھے۔ ہوسورت میں نماز کا اعادہ کر لیتا ہوں بیتا تار خانے میں تکھا ہے اگر نماز پڑھنے والے کو خبر دینے میں شک کہا والے معتبر شخص کے خبر دینے سے ہوا تو امام تھے۔ سے مواج سے باجمونا تو امام تھے۔ سے مواج سے باجمونا تو امام تھے۔ سے کہ دہ احتبر نمیں تو اس کے قول پر اختبار ذکرے میں جیلے میں تکھا ہے۔

ئېرقو (١٥ بدار

## سجدہ تلاوت کے بیان میں

قرآن من الماوت کے چودہ مجدوین بدم اید می اکھا ہے۔ اسوروا عراف کے آخر می اس آیت ہوان الذین عدد ريك لا يستكيرون عن عبادته ويسهمونه وله يسجدون ٢٠ سوروعرش ال آيت يرولله يسجد من في الساوات ولارض طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغنوُّ والأصال ٣ -اورمورفُكل ص ال آيت يرولله يسبعد ما في السعوات وما في الارض من وابته والملّيكة وهم لايستكيرون ١٠-١٥روروغي الرائيل عراس المتري ان الذين او توا العلم من قبله الما يتلي عليهم يخرون للائتان سُجعًا و يتولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ٥\_اورمورومريم عماس آيت برانا تتلي عليهم آيات الرحمن عروا سجدًا او بكيالا ـ موروع في الآيت يرالم تر ان الله يسجد له من في السموات و من في الادهل والشمس و القمر والعجوم والجهال والشجر والن واب وكثير من الناس و كثير حق عليه القناب ومن يهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل مايشاء -عـسوره قرقان شراك التديرواذا قيل لهم اسجدوا للرحين قالوا وما الرحين انسجد لما تامرنا وزادهم نغورًا ٨ \_سوريمل شرائل آيت پرويعلم ماتخفون و ما تعلنون٩-سورهالم سَرُ إِلَى شَلِ اللهُ إِن إِنهَا هو من بأياتنا الذين الِمَا ذكر وبها خرد اسجدًا وسبحو الحمد ربهد وهو لا يستكيرون • ار ح شمال آيت پرفاستغفر ديه وغر راكعا واناباا \_ سوروتم شميلا يسامون كيلفظ پر١٢ \_ سوره والنجم شما فاسبعد والله واعبد كالقطاع السماء الشقت عمال آيت ير فما لهم لا يومنون واذا قر علهم القرآن لايسبعلون ١٣-سوره · اقرء على الى آيت بروا مجدوا تترب بيني على لكما بان مقامول بربز من اور سننه والي بريده واجب بخواه قرآن سن كا قصد كرے ياندكرے يہ بدايد على الكھام الركس في جده كى آيت برجى تواس برصرف بونۇں كے بلانے سے بحده واجب ند بوگااوراس وقت واجب ہوگا جب و مجمح حروف نکا لے اوراس سے ایک آواز پیدا ہوکہ جس کومردخودس لے یا اورکوئی مخص جواس کے منہ کے یاس کان لگادے ووٹ لے بیاتناوی قاضی خان ش اکھا ہے اگر تجدو کی آیت پڑھی اور اس کے آخر کا حرف ندیز حاتو تجدہ نہ کرے اور اگر مرف حرف یرو ها جس بریجدہ ہوتا ہے تو بھی مجدہ نہ کرے لیکن آدھی ہے زیادہ آیت مجدہ کی حرف مجدہ کے ساتھ بڑھ لے تو مجدہ واجب اوكااور مختر البحري ب كاكروا يجدين مااور خاموش او كيااورواتترب ندين ماتو يجده واجب اوكاليمين مل المعاب كي مخص نے پوری آیت بجدہ کی ایک جماعت سے اس طرح سی کرایے۔ ایک خفس سے ایک ایک ترف سنا تو اس بر بحدہ تلاوت واجب ندہوگا

اس کے کداس نے کسی تلاوت کرنے والے سے نہیں سنایہ قاوی قاضی خان عم الکھا ہا ورجد و کے واجب ہونے میں اس یہ ہے کہ جس مخص میں نماز واجب ہونے کی الجیت ہوخواہ بطور ادا کے خواہ بطور تضا کے اس میں اہلیت مجدہ علاوت کے واجب ہونے کی بھی ے ور نتریس بے خلاصہ میں تکھا ہے جی کہ اگر تلاوت کرنے والا کا فرہویا مجنون باطفل یا اسی عورت جوجیش یا نفاس میں ہے یا اس نے وس دن سے کم حیض یا میالیس ون سے کم نفاس سے طاہر ہوکر تلاوت کی تو تحدہ تلاوت لازم ندہوگا ایسے بی سننے والے برجمی لازم ند موكا اوراكراس نه كوتي مسلمان عاقل بالغ يضقواس بريجده واجب موااوراكر بدوضويا جب بحده كي آيش برهيس ياسني توان ربعي عجدہ واجب ہوگا اور مریض کا بھی میں علم ہے اگر کی جانورے آیت عبدہ کی تو عبدہ واجب نہوگا میں مخارے اور اگر سوتے ہوے ے ن توضیح یہ ہے کہ بجدہ واجب ہوگا اگر کی نے گنبد کے اعربطا کے آیت بجدہ پڑھی اور وہاں ہے وہ آواز کونج کرلونی اور وہ آواز سمى نے كى تواس برىجد وواجب ند ہوگا يہ فاحد ي الكھا ہے جو تفس مو يا تفااورات خبر دى جائے كداس نے موتے بس آيت جدو برجى تمی تواس پر بحده داجب مو اورنساب میں ہے کہ میں اضح ہے بیتا تار فائید میں لکھاہے اور اگرنشد کی مالت میں کسی نے آیت بحدہ وجی اوراس براس کے منف والوں بر بحد دوا جب ہوگا میجیط سرحسی علی تکھا ہے اور عورت نے اگر نماز عل آیت بجد و برحی اور جد وہیں کیا تھا کہاس کوچیں ہوگیا تو دہ بحدواس سے ساقط ہوگیا بدمجیط میں اکھا ہے اگر کسی مخص نے نفل کی تماز میں آ بہت بحد ورد می اور اس کا تجده كرايا مجراس كى تماز فاسد موكى اوراس كى قضاوا جب موئى توسجده كا اعاده لازم ند موكا اس طرح اكر كس مسلمان نے آيت مجده يريمى عرمعاد الله وومرة موكيا عرصلمان مواتواس يرجده واجب نيل موكاقران كي لكين سيحده واجب نيل موتاية فآوي قامني خان من الكها ب الرحده كي آيت فاري من برحي تو يزين والع يراور سنفوا لي بريجده واجب بوكا خواه سنفوالا سمج ياز سمج ينظم اس وقت ہے کہ جب سنے والے کوفیروئ چائے کہ بجدو کی آیت بڑھی ہے اور صاحبیات کے فرد کی اگر سنے والا جانا ہے کہ وہ تر آن بر حتاب تو عجد ولا زم مو گاور شدلا زم ندمو كايد خلاصه يل اكساب - اور بعضول نے كما كه بالا بناع واجب موكا مي سيح بريد علامرنسي ين الكما ب أكرم في عن قرآن رد حالة برصورت عن الجدولان م بوكا \_

يد چكا ب برسا ي بحد وكياتو ظامرروايت كيموجب دومرا بحده ترك عاوراكراة لين چكا ب مرخوداس كي الاوت كي واس عل ووروايتي بين مراج الوبائ هي اس پريفين كيا بكدومرا بده ذكرے بينبرالغائق بن اكسا باكر بحده كى آيت تماز كا ندر يوسى تواكره وسورة ك في من بيتو افعنل بيب كرىجد وكرب مركم ابواورسور وفتم كرب اورركوع كرسداورا كرىجد وندكيا اوركوع كيااور ای رکوع می نیت جدہ ملاوت کی کرلی تو ازروئے قیاس جائز ہے اورای کوہم افتیار کرتے ہیں اگر رکوع وجدہ نہ کیا اور سورہ مام كرنے كے بعدركوع كيااورنيت كروكي تو كاني نيس اوراس ركوع سے كدو تلاوت ساقلان موكا اور جب تك وو تمازش ہاس كدو ادا کا کرٹاس پرواجب ہوگا ہے امام خواہرزاد و نے کہا ہے کہ اگر آیت مجدو کے بعد تین آیتیں پرد کیں تو فور اسجد وکرنے کا تھم جاتار ہا اورركوع قائم مقام جدو كانبيل بوسكا اورشس الانر حلوائي نے كها بكر جب تك تين آيول عدرياد وتريز مع يوتكم منقطع نيس موتايد فاوى قامنى فان حى لكما باوراكرا بت بحدوا خرسورة على بنوافظل بيب كاس يحوض عى ركوع كرد ساورا كريده كيااور ركوع ندكياتو ضرور بي كيده مصرا فعات كے بعد تعوزى سورة اور يز معاوراً كرىجدو سے سرا محات كے بعد يجداورنديز حااوردكوغ كردياتوجائز باوراكرركوع بمي ندكيااورجده ندكيااورنماز شآ كوجل دياتو بمرركوع سيحده تلاوت اداند بوكااور جب تك تماز می ہے بعدہ ادا کرنااس پر داجب موگا ادر اگر بجدہ آخر سورة میں مواادر بعداس کے دویا تین آ بیٹی موں تو اس کواختیار ہے اس کا ركوع كر في اورجا ي بحده كرا اوراكراس كاركوع كرفيا اكرسوروخم كرك ركوع كرية جائز باوراكراس كاسجده كياتو جر كمر ابوكرمورة فتم كرے اور ركوع كر لے اور اكر اس كے ساتھ يس دوسرى سورة بحى ملاد بولو افضل ہے ميمشمرات بيس لكھا ہے اور ا كرفورااس كواسط على دوركوع بالمجدوكياتو كالمكرام وجائ اورمتحب بيب كداس كے بعد بھى ركوع ندكروے بلكدويا تمن آيجين بود كرركوع كرے بيشرح منيد المصلى بن الكما بجوابر الحاج كي تعنيف بادراكر آبت بحدوكي نماز من برجي اور بيارادوكياك اس کا دکوع کرے و رکوع کرتے وقت اس کی نیت ضروری ہے اور اگر دکوع کرتے وقت اس نیت کی ندکی تو کا فی نیس اور اگر دکوع كا عدنيت كي اس على مشائخ كا اختلاف ب بعضول في كما بكركاني بعضول في كما بكاني ديس معمرات على المعاب اور اظہریے کے کانی فیس بیشرح ابول کارم میں لکھا ہے اور بدائع می ہے کہ اگر رکوع سے سرا تھانے کے بعد نیت کی او بالا تعالی کانی میں یہ بحرالراکن میں تکھا ہے اور اگرامام نے رکوع کے اعد حلاوت کے بعد نیت کی اور مقتدی نے نیت نہ کی تو وہ اس کی طرف سے کانی نہوگا اور ایام کے ملام مجیرنے کے بعد سجد وکرے اور تعد و کا اعاد وکرے اور اگر تعد وجیوز دیا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی سے قىيە مى كىما باس امرىرا جائ بكرىجدو تاوت كانماز كىجدو سادا بوجاتا باكرچ زىت تاوت كى جدوكى نىكر بىدىغلام من العاب تمازي صفروالا اكر الدت كاسجدواس كموقع يربعول كيا جراس كوركوع ياسجد ويا قعدوه على يادا يا تواس ولت مجدوكر ل چرجس رکن عی تعااس رکن علی آجائے اور از روے استحسان بیکم ہے کہ اس رکن کا اعادہ کرے اور اگر اعادہ نہ کیا تو نمازاس کی جائز موكى يقيريك موكي تعل من لكما إمام في آيت جده كى براهى اور جماحت كي كيلوك مجد كمكن على تصامام في مجده علاوت عل جانے کے واسلے بھیر کھی اور ان او کول نے جو محن عل تے بیگان کیا کدر کوع کے واسلے بھیر کھی ہے ہی انہوں نے رکوع کیا اور جب امام تجبير كدكرىجد و الحالة ان لوكول في مكان كياكدام دكوع سافعالي انعول في محادك سيحبير كدكردكوع سيمر ا فنایا تو ان او گوں نے بیگان کیا کہ امام رکوع سے اٹھا ہی انہوں نے بھی رکوع سے تعبیر کہد کردکوع سے سرا تھایا اگر پھر کھے ذیا و تی تہیں ك تو نمازان كى فاسدن بوكى نمازير عنه والے نے اكر كى غير خص سے آبت جده كى كى اوراس الاوت كرنے والے كے ساتھ بجده كى اگراس كى متابعت كاراد وكياتونماز فاسد موجائے كى نمازے باہر متحب بيے كہ ينفوالا تلاوت كرنے والے كرماتھ بجد وكرلے

اوراس سے میلے مرندا تھا ے بیظا صدی لکھا ہے متحب ہے کہ تلاوت کرنے والا آ کے برحد جائے اور ہاتی لوگ اس کے پیچے صف بانده کر جده کریں اور ابو بکرنے ذکر کیا ہے کہ اس مجدہ میں تورت مرد کی امام ہوسکتی ہے بدیخ الرائق میں لکھا ہے اس مجدہ کے لئے تراخل كالجمي علم بيل علاوت كرف والا اكريز هذا بحى باورسنا بحى بياد دونوس كوش ايك ى بجده كاني بيك بحدول كاليك سجدہ ہونے کے واسطے شرط مدے کہ ایک علی آیت اور ایک علی جو اس اگر جلس مختلف ہواور آیت ایک ہو یا مجلس ایک ہواور آیتیں بخلف ہوں تو کی مجدوں کے بد کے ایک مجدو کانی نہ ہوگا یہ چیا میں لکھا ہے آگر سنے والے کی مجلس بدلی برجے والے کی نہ بدلی تو سننے والے بر مرراور اگر بڑھنے والے کی جلس بدلی سننے والی کی نہ بدلی تو پڑھنے والے بر مرر بحدہ واجب ہوگا جدہ واجب ہوگا یا سننے والے يراكثر مشارخ كي ول كي بموجب مرويجده واجب شهوكا اوراى كوام الفتيار كرتے بيل بيع بيد مى لكما باور بهت ويرتك ايك مالت على رب يا ايك الف كما لين يا ايك مرتبه إنى في لين يا كمرًا موجان يا ايك دوقدم على يا كمر مجد ك ايك و في عدوسر كونے على جانے سے جلس ايك بى رہتى ہے بركى بين كيكن اكر كمريزا بيسے باوشاه كا كمر تو كلس بدل جائے كى اور اكر جامع مسجد على ايك كون الدوس كوندهم جلاكيا تو مررجده واجب نه بوكاور اكرجا مع مجدعى ايك كمر سدوس كري كياتوجهال تك مجدے امام کے ساتھ اقتراضی موسکتا ہے وہاں تک ایک مکان سم جاجائے گا مشی کے چلنے سے بل تطع نہیں ہوتی اورسواری کے جانور کے چلنے سے اگراس کا سوار نماز میں نہ بولو مجلس تعلع ہوجاتی ہے بیٹاوی قامنی خان میں تکھا ہے اگر تیج یا تبلیل یا قر اُت میں مشغول ہواتو مجلس دیں برلتی اورا کر آیت مجدو کی پڑھی پھر جانور برسوار ہوا پھراس کے ملنے سے پہلے ار آیاتو مجلس قطع نہ ہو کی اور اگر آیت مجده کی برجی مجرمجده کیا مجراس کے بعد بہت ساقر آن بر حامجروی آیت دوباره برهی تو دوسرا مجده واجب نه ہوگا اوراگر آیت سجدہ کی ایک جکد پڑھی پمر کمڑا ہوکر جانور پرسوار جوا پھراس جانور کے چلنے سے پہلے اس آےت کودوبارہ پڑھا تو اس پر ایک بی عجدہ واجب بوگا اور و و مجدوز من بركر لے اور اگر جانور چل ديا پراس آيت كي الاوت كي او دو مجدے واجب بول مے اس طرح اگر جانور کادیرسوارہوکر آیت عدو کی پڑھی اوراس کے چلنے سے میلے اتر آیا بھراس کودوباروپر ماتو ایک بی بحد دواجب بوگا اورو و بدوزشن بركرے يہجو بروانيم وي لكھا ہے لئے كا اعتبار ب اعراض كے بدلنے كا اعتبارتين يهاں تك كداكركى نے كہا كدوباره نے پر مونگا پھرائ جلس میں بڑ ماتو ایک بجدو کانی ہوگا اور کیڑے کا تانا کرنے میں اور کس چیز کوکودکود کریاؤں ہے کو شخ میں اور زمین ے جوتے میں محد مکرر واجب ہوگا یکانی میں اکھا ہاور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چلے جانے میں بھی اسم یہ ہے کہ مجد ہ واجب ہوگا مضرات میں لکھا ہے اور اگر چلنے میں آ ہے بجد و کی پڑھی تو ہرمر تبکے پڑھنے میں بجد دواجب ہوگا اور اس طرح اگر دریایا بن انبر کے اندر یانی میں تیرنا ہوتو بھی بھی تھم ہاوراگر کی ایسے وض یا جشے میں تیرنا ہوجس کی صدمعلوم ہوتو بھی سی یہ ہے کہ بدہ ا مرد ہوگا۔ اگر چک کے گرد چکی گھر میں آ ہے انجد وک پڑھی تو ہمی سیح مدے کہ بجد و مرد ہوگا بيضا صد میں لکھا ہے اور اگر عمل كثير كيا مثلا بهت سائعانا باليث كرسويا بالمجه بيجا ياكس طرح كالمجيداوركام كياتو ازرو باستحسان دومرا تجده واجب موكاس واسط كدان كاموس ے مجلس کا نام بدل جاتا ہے ہی عرف کے موافق تجدہ مجی ای کی طرف مضاف ہوگا مجلس بھی بدل جائے گی بیرمحیط مزحسی میں لکھا ہے جو کد انماز عل واجب ہوا ہے وہ تمازے باہرادان ہوگا بيمراجي على الما ہوائى على على على الما ہواك كے چھوڑنے يس كنهار ہوتا ہے بر الرائق على المعائب يكم اس مورت على ب كر جدوت ميلے نمازكوفاسد ندكر اوراكر جدوس يملے نمازكوفاسد كردے تو سجده و کونمازے باہراد اکر لے اور اگر سجد و کے بعد تماز کوفاسد کیا تو دوبار و بعد و نہرے سے تعید علی اکسا ہے اور اگر دکوع علی یا مجد و عل قرآن يزهانو الاوت كالمجدولازم ندموكا اورامام رضى الله عندنے كهاہے كدمير انزد كيا مجده واجب موكاليكن ركوع يا مجده كاعد

ا دا ہو جائے گا یظمیریہ ش لکھا ہے اگر تجد و کی آیت پڑھ کر تجد و کیا مجرای جگہ نماز شروع کر دی اور اس میں بھی وہی آیت پڑھی تو اس پر دوسراحدهواجب بوگااوراگر بہلاجد وس كيا تماتواكى يى جده كافى ب بہلاجده ساقط بواجائے گااوراگراكىدكعت عى است جده کی برجی اور بحد و کرایا مجرای رکعت عن اس کا اعاده کیانو دوبار و بحده دا جب نه دو کار پیل مرتسی عمی لکما ہے اگر نماز کی بہلی رکعت میں آیت بجده کی پڑھی اور اس کا مجد و کرلیا اور پھر دوسری اور تیسری رکھت عبس اس کا اعاد ہ کیا تو اس کا مجده واجب نیس مجی استح ہے بیہ ظا مدین اکھا ہے اگر بحدہ کی آیت نماز بی بڑھی اور بحدہ کرلیا چرسلام پھیرنے کے بعدای جکہدد بارہ وہی آیت بڑھی تو دوسرا سجدہ ہوجب فاجرروایت کے کر لےاوربعضوں نے کہا ہے کہ یہ مم اس وقت ہے جب ساام کے بعد کلام کیا ہواور اگر تماز جس آ بت جدہ کی بڑھی اوراس کا تجدونہ کیا ہال تک کے سلام چھیردیا اس کے بعد پھرونی تجدو کی آیت بڑھی تو ایک تجدو کرے اور مہلا تجدواس سے ساقط ہو کیا بیلنا دی قامنی خان میں لکھا ہے جدو کی آ ہے کس رکھت میں برجی پھرصدے ہو کیا اور وضو کرنے کو جلا کیا پھر آیا اور کس غیر ے ای بعد وکی آیت کوسٹاتو اس پردو بعد ووا جس بو سے بیمعط سرت میں لکھا ہے اور اگر آیت بعد وکی نماز میں پر می یادوسرے سے تی اوراس کا سجده کرایا چرمدث جوااوروضو کرے اس برنماز بنائی اور پھراس کوکی اور سے سناتو اس پردوسر اسجده واجب بوگااور نماز سے خارج ہونے کے بعد بجد و کر لے بخلاف اس کے اگر بجد و کی آیت نماز کے اندر پڑھی مجرحدث ہوا اور وضوکر کے اس پر نماز بناکی اور مجروبی آیت پڑھی تو دوسرا بحد وواجب نہ ہوگا یظہیر یہ ٹس لکھا ہے اگرونت مباح میں آیت بجد و کی پڑھی اور وفت مکرو و میں بجد و کیا تو جائز نه موگا اور اگر وقت محروه ش آیت مجدو کی پرهی اور انھیں وتوں ش مجده کیاتو جائز موگا اور اگر سواری سے اتر کرآیت مجدو کی ردهی پراس کوخوف پیدا ہوا کہ اس وجہ سے سوار ہو کیا اور اس طرح مجد و کیا تو خوف کی حالت میں جائز ہے اس کی حالت میں جائز تہیں ہے بیمیط می سرحی میں محصا ہے اور تحریر سے سوا مجدو علاوت کی سب شرطیں وہی ہیں جونماز کی شرطیں ہیں اور فرض اس کا پیشانی ز من پررکھنا ہے یا جواس کے قائم مقام مومثلاً رکوع ما مریض کے واسطے اشار ویا سفر علی جانور پرسوار مونا جو مجدوز من پرواجب موگا وہ جانور پرسوار ہوکراوانہ ہوگااور جوجانور پرسواری میں واجب ہوگاوہ زمین پرادا ہوجائے گااور جن چیزوں سے تماز قاسد ہوتی ہے انس جزوں سے سے جد ایکی فاسد موجا تا ہے۔

مریض کی نماز کے بیان میں

می نماز پڑھے قیام کرسکا ہاوراکر نظافہ قیام پر قادرتیں ہوگا تو اس میں مشائح کا اختاف ہے تقاریہ ہے کہ اپنے کھر میں کھڑا
ہوکر نماز پڑھ لے اس پر فتو تی ہے میشمرات میں کھا ہے بھر مرتی بیٹے کرنماز پڑھے تو کس طرح بیٹے اس ہے ہے جس طرح اس پر
اسان ہواس طرح بیٹے بیسران الو باج میں کھا ہے اور بی بیٹے ہے کہ اس طرح ہار ہے ہو کہ نماز پڑھے ہو قیرہ میں کھا ہے لیت
د بوار پریا آدی پر سپاد الگا کہ بیٹنے پر قادر ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس طرح سہارے سے بیٹو کرنماز پڑھے ہو قیرہ میں کھا ہے لیت
کرنماز پڑھناں کو قول بی ارکار بیٹنے پر قادر ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس طرح سہارے سے بیٹو کرنماز پڑھے ہو قردر ہے تو بیٹھ
کراشارہ سے نماز پڑھا اور بحدہ کورکوع سے نیادہ تر بیٹا کی قاضی خان میں کھا ہے ہیں گردکو کا اور بحدہ برا برکرکا ورکو کا اور بحدہ برا برکرکے گاو بیٹھ
کراشارہ سے نماز پڑھے اور بحدہ کورکوع سے نوادہ برکرکو گاور ہے تو تو بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے والاس کو اور اگر کھڑے شہوگی ہے کہ اور اگرائی میں کھا ہے اور اشارہ سے نماز پڑھے والاس کا بحدہ بھی اس اور اشارہ سے نماز پڑھے والاس کا بحدہ بھی اشارہ سے نماز برجے ہے اور اگر ایسا
کا بحدہ بھی اشارہ سے کرے بیچیا میں کھا ہے اور اشارہ سے نماز میں بھی ایس کھی ہے تو نماز جائز ہو کی دور اس کی بیٹائی پر نگاہ کی جائز ہے بیٹ فلام میں کھا ہے بیٹو نماز جائز شہوگی ہی اور اگر ایسا کی بیٹائی پر نگاہ کی جائز نے بیٹو نماز جائز شہوگی ہی اور اگر کیے اس کی بیٹائی پر نی میٹو نہائی پر بیٹو ہوا کر بیٹائی پر نی ہوا ور اس کی بیٹائی پر بیا ہوا ور اس پر بیدہ کر کہ اور اس کی بیٹائی پر بیدہ کر کہا ور اس کی بیٹائی پر بیدہ کر کے اور اگر کیے اور اس کی بیٹائی پر بیدہ کر کہ بیٹو نہ بیٹو نہائی ہوا کر بیٹائی پر بیدہ کر کہ بیٹو کر بیٹو کر بیٹائی پر بیدہ کر بیٹو کر بیٹو

ر کھتیں بیٹر کر برحین جب چوتی رکعت کے قعد ویس بیٹا تو تشہد بر سے سے پہلے اس نے قرائت کی اور رکوع کیا تو بمز ل قیام کے موكيا اوراس طرح تمازي هنار ب-بيناوي قاضى فان ش كعاب اورحاوي ش بكسوكا مجد وكرب بينا تار فانيس مكعاب اور اگر دوسری رکعت کے دوسرے بحدے سے سرا تھا کر تیام کی نیت کی اور قرائت ندگی چریاد آعمیا تو قعدہ کی طرف کوعود کرے اور تشہد یڑھے بیافآوی قاضی خان میں لکھا ہے مریض نے بیٹھ کرنماز نرحی جب چوشی رکعت کے اخیر مجدہ سے سراٹھایا تو اس کو کمان ہوا کہ بی<sup>ہ</sup> تیسری رکعت ہے پھراس نے قرائت کی اور اشارہ ہے رکوع اور بجدہ کیا تو نماز اس کی فاسد ہوگئی اور اگر تیسری رکعت میں تھا اور اس کو دوسری رکعت سمجما اور قرائت شروع کردی چرمعلوم بواک وه تیسری رکعت پاید را بے تو تشهد کی طرف عود ندکرے بلک اس طرح قراًت يز حتار ب اور نماز ك آخر على مهوكا مجده كرے بيجيط على لكھا ہے - تجريد على ب كدمريض ابن نماز على قراًت اور سيح اور تشداس طرح برج جيسے تدرست برحتا ہوا كران سب سے عاجز ہوتو جيوز دے بيتا تارخانيد س كھا ہے تدرست اور مريض مم صرف ان چیزوں می فرق ہے جن عی مریض عاجز ہاورجن برمریش قادر ہان کا تھم اس برمثل تدرست کے ہے۔ اگر قبلہ کو پہلے نتا ہواور قبلہ کی طرف مندکر نے پر قادر نہیں اور ایسا کوئی مخص نہیں ملتا جواس کا مندقبلہ کی طرف کو پھیروے تو ظاہر الروایت کے بموجب اس طرح نماز يز مصاوراس نماز كالجراعاده متدكر اوراكراس كوكوني ايسافخص ال حمياجواس كامند قبله كي طرف كو يجيره يو جا ہے کہ اس کو حکم کرے کہ میرامند بھیروے اگر اس کو حکم ند کیا اور قبلہ کے سواکسی اور طرف کونماز پڑھی تو جائز ندہو کی اور اگر مرایش نبس مجونے پر ہوتو اگراس کو یاک چھو افتیل مالیا ما ہے لیکن کوئی ایسا خفس نیس جواس کا بچھونا بدل و سے تو نجس بچھونا پر نماز پر مے اوراکر كونى فخص ايها في كداس كا بجومًا ياك بدل و الوجائية كداس كويهم كراء اوراكرهم ندكيا اورجس بجون يرغماز يرهى توجائز د مولی برمیط عن اکھا ہے کسی مریض کے بینے جس کیڑے ہیں تو اگر اس کا بدحال ہے کہ جو بچھونا اس کے بیچے بچھایا جائے گاوہ فورا جس ہوجائے گاتوای حالت پرنماز رو مے اور اگر دوسرا بچونانجس ندہوتا ہولیکن پچونا بدلنے میں اس کو بہت تکلیف ہوگی تو ندبدلیس بدفراوی قامنی خان میں لکھا ہے۔

ينرر فواله باب

## مسافر کی نماز کے بیان میں

کم ہے کم مسافت جس ہے احکام بدل جاتے ہیں وہ ہے جو تمن دن کے بطنے ش تمام ہونے بیٹین شی العما ہے بیکی تھے ہے یہ جو برا ظاملی شی العما ہے وہ احکام بول جاتے ہیں ہے جی نماز کا قصر روز و شدر کھنے کام باح ہونا وہ دوا کے می کی ست کا تمن دن تک بو ھ جانا جی اور دوا دار کے اس کا آزاد گورت کو بغیر محرم کے با بر نگلنا حرام ہو جانا ہو تما ہے میں العما ہے یہ مسافت اوسط چال کی معتبر ہے برسرا جیہ شی تعما ہے اور وہ اونوں اور بیادہ چلنے والوں کی چال ہے ان دنوں میں جوسال می سب سے چھوٹے ون ہوتے ہیں ہے میں انتقاف ہے تھے ہیں ہے کہ وہ سے جھوٹے ون ہوتے ہیں ہوتا ہا وہ مراخ ہو اور میں انتقاف ہے تھے ہیں ہوتا ہا تو ہونا کی جا اور مرزل پر چیج کی اور وہ اونوں اور بیادہ چلنے کی شرط ہونے شی افتقاف ہے تھے ہیں ہوتا ہا تو ہونا کی اور مراخ کا میں افتقاف ہے تھے ہیں ہوتا ہا تو ہونا کی جا اور ہورائ کی جا لوگا تھیں ہوتا ہا تھی ہوتا ہا کہ ہوتا ہے ہوتا کی جا لی کا اختبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے دریا کی چال میں اور دریا کی چال کا اختبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے دریا کی چال کا اختبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے دریا کی جا لوگا تھی کی اور اس کے دوراسے ہیں ایک جا اور قریب داستے کی طرف ہوجا تا ہے ہے جو الرائتی شی تھا ہے ہیں اس میں اس کی حال کے جا درائر کی جا کے دوراسے ہیں ایک بی کو ادرات کو درورائم کا کی اگر دورے درائے ہیں ایک بی کا داست ہوج تھی دون داستی مرفر ف سے چلی تو ہوں کی نماز پر میں گاہے ہو الورائی میں تھا ہوا دردورائم کا کی اگر دورک دراست ہوج دودون میں تمام ہوتا ہوا دردورائم کی کا داست ہوج دودون میں تمام ہوتا ہوا دردورائم کا کا داست ہوج دودون میں تمام ہوتا ہوا دردورائم کی کا داست ہوجودون میں تمام ہوتا ہوا دردورائم کی کا داست ہو دودون میں تمام ہوتا ہوا دردورائم کی کا داست ہو دودون میں تمام ہوتا ہو اور دورائے ہیں ایک بیان میں کھی تمام ہوتا ہوا دردورائم کا کا داست ہو دودون میں تمام ہوتا ہو

اگر پانی کے داستہ سے جائے گا تو نماز میں قصر کرے گا اور فقکی کے راستہ میں قعر نہ کرے گا اور اگر فقکی کے راستے ہے تمن دن میں ينج اوروريا كرواست ووون مى تو تحقى كرواست مى تفركر بوريا كرواست مى تعرندكر بداوروريا كرواست مى تمن ون النبي حالت على معتبر بين كه موااعتدال كے ساتھ مونہ بہت تيز ہونہ ساكن مواس مرح پہاڑ ميں بھي و بيں كي حال كے تين ون اعتبار ك جات إلى اكر چد بموارز بين على ووراست تمن وان علم على على واوراكرمسانت عادت على بعد جب تمن ون كى جال كى تى اوركوني مخص موزے يرسوار موكر بهت كرم وتيز دوون ياكم من جل كرياني كيا تو قعركرے يہ جو برة الير وش الكما ہے۔ جا دركعتوں كى نماز عى مسافر بروور كفتيس فرض بي بيد بدايد عى لكعاب \_قعر بهاد ينزديك واجب بيدخلاص عى لكعاب بى اكر جادر كفتيس یڑھ لیں اور دوسری رکھت میں بقدرتشہد قعدہ کیا تو نماز جائز ہوجائے گی اوراخری دورکھتیں للل ہوگی مراس نے برا کیااس لئے کہ سلام ش تاخير بوني اورا كردوسرى ركعت مي بقدرتشيد تبيغا تو نماز باطل بوكي بديدايد ش المعاييداس طرح اكر بيلي دونول ركعتول عى ياايك على قرائت جمود دى تو جاد يزديك نماز فاسد جوجائ كى بينا تار فائيد عى لكعاب منزكاتكم برمسافرك واسط ب طاعت کے واسطے سفر کرتا اور معصیت کے واسطے سفر کرتا ہراہر ہے بیچیط علی لکھا ہے اور اس طرح سوار اور بیادہ کا تھم برابر ہے بید تهذيب من لكما بسنول عن تعربيل بريميا سرحى من لكما بيعن فتهائ مسافر كواسط سنول كالمجود ناجار كما بادر مخاربیے کہ خوف کی حالت علی سنت ند پڑھے اور قرار دائن کی حالت علی پڑھے بیوجیز کروری علی لکھا ہے امام محر نے کہا ہے کہ جب اسے شہرے با برنکل جائے اور مکانات شہرکو چھے چھوز و ساس وقت سے قعر کرے بیمیط مں لکھا ہے اور غیاثیہ میں ہے کہ کہی مخار باورای پرفتوی ہے بیتا تار فائید می الکھا ہاور سے بیہ کہ شرکی آبادی سے لکل جانے کا عبار ہاور آبادی کا اعبار سالکین اكرايك ياكن كاؤل شمريناه عد على موت مول توان عظل جانا بمي معتر موكا اورفنا مشمر عدوكاؤل ملا مواباس عد بابرنكان ے ملے تعرکرے بیجیط می لکھا ہے اور اس طرح جب سفرے اپے شہر کی طرف او نے تو جب تک آبادی کے اندروافل نہ وجائے تب تک بوری نمازند پر معاور جب تک شمرے باہرن ہومرف نیت کرنے سے مسافرنیس ہوتا اور مقم مرف نیت ہے ہوجاتا ہے بد محيط مرحى عى لكعاب اورجس طرف ع شهر عنالا بالطرف ساس شهرك نطف كالعبار بيس اكرايك طرف عشهر س فكل كيا اور ووسرى طرف كرشهر كرمكانات اس كرماؤى إلى تقركرين يتينين عن لكما بداور اكرجس طرف عد نكلا باس طرف کوئی ایسا محلہ ہو جواب شہرے جدا ہو کیا ہوا ور پہلے ملا ہوا تھا تو جب تک اس محلہ سے ہا ہرنہ ہوجائے نماز کا قصر نہ کرے بیخلا ص عى العما باورمسافر كورخصت كاعم اس وقت حاصل موكاجب تين منزل كيمنزكا قصدكر سداورا كرا تناقصد ندكر يكانو أكر جدتمام دنيا كرو كرائ كارخصت سفركاتكم عاصل ند بوكا مثلاكي بوائر بوئ يا قرضداركا بيجيا كراداس طرح كاسفركر يبس مي قعد تین دن کے سفر کا شہوتو رخصت سفر کی تابت شہوگی اور اس قصد عی صرف کمان کا غلبہ کافی ہے یقین شرط نیس لین اگر کمان عالب ہو کہ تین دن کاسٹر کرونگالو قعر کرے بیٹمین می العماہ اور بیٹمی معتبر ہے کدوونیت کی اہلیت رکھتا ہو ہی اگر ایک اورایک تعرانی دونوں سنر کریں اور دو دن تک چلیں پر لڑکا بالغ ہوجائے اور نصرانی مسلمان ہوجائے تو لڑکا پوری نماز پڑے گا اور جونعرانی مسلمان ہو کیا ہے و انماز قعبر کرے گابیز اورین میں لکھا ہے اور جب تک ممی گاؤں یا شہر میں پندرہ وان یازیادہ کے تخمیر نے کی نہیت نہ كري تب تك برايكم سفركار ب كابيد بدايد بين لكها ب يتم جب ب كرتمن ون چل ليكن اگر تمن ون شرچلا اورلو شخ كا اداده كيا إاقامت كى نيت كى توجيك عى بحى مقيم موجائ كا قامت كى نيت كا اثريائج شرطون عموتا باقل يدكه جلنا موتوف كرياب ا كرنيت ا قامت كى كى اوراس طرح حلي جا تا بيت تي نيس دومر يديد جبال مم ينك كينيت كى وه جكم مم ين كان بو

یمال تک کدا گرجنگل میں یا دریا میں یا جزیرہ میں تفہرنے کی نیت کی تو سیح نیس تیسرے بیکذا یک ہی جگہ تھے کرے جو تھ یہ کہ برابر پندرہ دن یا زیادہ تفہرنے کی نیت کرے یا تجے ہیں ہیکداس کی رائے مستقل ہو بید عراج الدرابیم لکھا ہے ش نے کہا ہے کہ اگر مسلمانون کالشکر کی جگہ قصد کرے اور ال کے ساتھ سمائیان اور چھوٹے اور بڑے ڈیرے ہوں اور داستہ می کہیں جنگل میں از کر ذیرے کھڑے کریں اور دہاں چدرہ دن تفہرنے کا قصد کریں تو مقیم نے ہوں گے کہ وہ سب لے چلے کا سامان ہے مسکن نہیں ہے بیچیا میں لکھا ہے۔

جنگل سے لوگ جو ہمیشہ ڈیر ووغیرہ میں جنگل میں رہتے ہیں ان کی نیت کرتے سے مغیم ہوجائے میں فتھا کا اختلاف ہے امام ابولوست سےاس می دوروایتی بی ایک روایت می مقیم دیں موتے اوردوسری می مقیم موجاتے ہیں ای پرفتو کا بے میاثیہ من الكعاب اوراكر پندره ون مح مختر نے كى نيت كرے تو قصر كرے يہ جرايدي الكعاب اور اكر كى شريس يرسول اس اراده يررب كه جب اس كاكام موجائ كا جلاجائ كا اور يندره روز مفهر في كنيت ندكر عاق نماز قعركى يرصير تهذيب من العاب - ج كو جانے والے لوگ جب بغداد میں پہنچیں اور وہال منہ نے کی نیت نہ کریں اور میاراد و کریں کہ بغیر قافلہ کے نہا تھی مے جب قافلہ جائے گاتو جائیں کے اور میات معلوم ہوکہ قافلہ اب سے جدر وروز شرا ماندیاد وونوں میں جائے گاتو پوری جا رکھتیں برحیس قعرند كري اكركوني فخص دومقامون عي يدره روزه ياعمر في كانيت كايست كالياعة الروه دونون مقام متقل جدا جدا بول جيب مكداورمنا اوركوف اور جرواتو وه مقام عقيم نه بوكا اور اكرايك مقام دوسرے مقام كا تافع بويهال تك كدوبال كاوكوں ير جعدندوا جب بوتا بوتو مقيم ہوجائے گااورا کر دوقر یوں میں پندر وروز اس طرح مفہر نے گی نیت کرے کددن میں ایک قربیمی رہوں گااور رات کوایک قربیمی او جب و ورات كريخ كريدي واخل بوكا تومقيم بوجائ كايدميد يرحى شي لكما ب اور يبلي جودن كريخ كريدي واغل ہوا تھااس کے داخل ہونے سے مقیم نہ ہوگا بیظا صری لکھا ہے کتاب مناسک میں ہے کہ بچ کو جانے واللوگ اگر ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں کمدش واغل ہوں اور وہاں آ دھاممین تغیرے کی نیت کریں تو سی تنیل اس واسطے کہ جے می عرفات کو خرور جانا پاے گا تو شرط بوری شامو کی کہا گیا ہے کیسٹی بن ایان کی فقد سیکنے کا سب سی مسئلہ مواادراس کی حکایت بدے کدو ه صدیث کی طلب عی مشغول تے انہوں نے کہا ہے کدیں ذی الحدے پہلے عشر ویس اسپنے ایک رئتی کے ساتھ مکہ میں وافل ہوا اور وہاں میں نے ایک بورام بیند منمرنے کا ارادہ کیا اور نماز پوری پر حناشروع کردی بعض اصحاب ابوضیف ہے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تم نے خطاکی ہاں گئے کہم کومنا اور عرفات کو جانا پڑے گا پھر جب میں منا ہے لوٹا تو میرے دفتی نے سفر کرنے کا ارادہ کیا اور میں نے بھی اس كى رفات كا قصدكيا اورنمازكا قعر شروع كرديا يحراس عصاحب للهونية عيرى بلاقات موكى اوراس فركها كم في يخطا ك اس لئے كرائجى كمديش متم موجب تك وہاں سے باہر فكلو مح مسافر فدہو مح تب مى نے اپنے ول مى كها كدي نے أيك مئلہ دو جکہ خطا کی تب میں امام محتر کی مجلس کی طرف کوچ کمیااور فقد میں مشغول ہوایہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر دار لحرب میں کسی شہر کا یادارالاسلام ش با غیوں کا محاصر والی جگد کریں جہاں شہرت ہواور پندرون تغیر نے کی نیت کریں تو بھی تماز علی تعرکری اس لئے ! كدايي موقعول من قرار بھي ہوتا ہے ہي اگر چه كمروں عن ہوں تو بھي نبيت كا اعتبار نبيل يتمر تاثي عن لكھا ہے اس واسلے بمارے اسحاب نے کیا ہے کہ اگر کوئی تاجر کسی شہر میں اپن حاجت کے واسطے وافل ہواوروہ اپن حاجت بوری کرنے کے واسطے بندروروز منمر نے گینیت کر روا مقیم ند ہوگا اس لئے کہ اس کا حال یہ ہے کہ جب اسکی حاجت پوری ہوجائے گی تو چلا جائے گا اور اگر حاجت ل اس لي يغني وبال اقامت كي نيت مي نيس بياس ليه آخ ١٢

یوری نہ ہوگی تو تغیرے کا ہی اس کی نیت معبوط تیں ہے اور می مسلہ بری دلی ہے اس مخص کے افرام کے لئے جو تحص بر کہتا ہے کہ الحركوني مخض كى قريب مبكه جانے كا اراده كرياوريه چاہے كەمفر كى زھىتىں حاصل ہوجائيں تو اس كاحياريہ ہے كەسى دورجكہ يے سفر كي نيت كرے اور بينلط ب يمعران الدرايين يے بح الرائق بي لكها ب جوفض وارالحرب مي امن جاه كر داخل ہواورموضع ا قامت میں اقامت کی نیت سے تغیر اتو اس کی نیت سیجے ہے بیخلا صد می الکھا ہے اگر حربوں میں سے کوئی محص وار لحرب میں مسلمان ہواور حربیوں کواس کے اسلام کی خبر ہوئی اور اس کوئل کرنے کے لئے تلاش کرنے لکے اور وہ اسکے خوف سے تین دن کے سفر کا ارادہ كر كے بعا كاتو وہ مسافر ہوكيا اكر چدكى جكدا يك مبيدتك يااس سے زيادہ جميار بابواس لئے كداب وہ ان سے از تے والا بوكيا اور مجى علم ہال مختص كے واسطے جوامن ما مك كروار لحرب ميں واهل بوااور پران لوكوں نے اپنا عبدتو زكر اس كے تل كاراده كيااوراكر ان می سے کوئی مخض دارالحرب کے سی شہر میں مقیم تھااور جب وہاں کے لوگوں نے اس کے آل کا اراد و کیا تو اس شہر میں کہیں جہب کیا تو تماز پوری بر صاس واسطے کدو واس شریص مقیم تھا جب تک وہاں سے باہر نظے کا مسافر نہ ہوگا اور اس طرح اگر وارالحرب میں ے کسی ایک شہر سے لوگ مسلمان ہو مے اور اہل حرب نے ان سے لڑائی شروع کی اور وہ جومسلمان ہو مے ہیں اپنے شہر میں ہوں تو نماز پوری برصیس اوراس طرح اگراهل حرب ان سے شہر پر عالب ہوجائیں اورو وسلمان ایک منزل ملنے کا قصد کر سے وہاں سے تعلیل تب بھی وہ تماز پوری پڑھیں مے اور اگر تمن دن کے سنر کا قصد کر کے تکلیں مے تو نماز میں قصر کریں سے اگر پھراہے شہر میں آی ادراب مشركين اس شهر من شهول تو نماز بورى كريس كے اور اگرمشركين ان مے شهر پر عالب بيں اور و بال مقيم بيں بھراس شهر ميس آئيں اور اس کو خالی کردیں تو مسلمان اگر اس شریس ایتا محر اورمنزل بنالیس اوروبال سے نظنے کا قعدت کریں تو وہ وار الاسلام ہو کیا اس میں یوری نماز پڑھیں اوراگرو ہاں گھرینانے کاارادہ نہ ہواور وہاں ایک مہینہ تغمبر کردارالاسلام کی طرف آنے کاارادہ ہوتو نماز کا قعر کریں ہے محيط عن الكهاب اكروارالحرب عن كوئى مسلمان قيدي بويمريكا بكان سے جھوٹ جائے اور كى غاروغيره على چدره روز تغمر في كا اراد وكركة ومقيم المنه وكاييفلا مدهى تلعاب يجنيس على بكراكرمسلمانون كالفكردار الحرب على داخل بواور كمي شهرير غالب ہوجا تیں اوراس کواپنا کمر بنالیں تو بوری تماز برحیس اورا کراس کواپنا گھرنہ بنائیں لیکن ایک مہینہ یازیاد وسم نے کااراد وکریں تو تما زقمركريں يه بحرالرائق عى لكھا ہے اور جو تحض دوسرے كا تابعدار بواوراس كى تابعدارى اس برلازم بوتو و واس كى اقامت سے مقيم موگا اور ای کے سفر کی نیت پر تکلنے سے مسافر ہوگا بیمیط سرتھی میں لکھا ہے بیل شہر میں امیر کی اقامت کی نیت کرنے سے فوج کا سیای جنگل میں مقیم ہوگا یکانی کے نواقع وضو کے میان میں لکھا ہے اصل اس میں بہے کہ جو فض اقامت اسے احتیارے کرسکتا ہے وہ اپن نیت ے مقیم ہوجاتا ہے اور جو محض اقامت اپنے افتیار سے بیل کرتاو وائی نیت سے مقیم بیل ہوتا یہاں تک کے عورت اگراپے شوہر کے ساتھ اور غلام اپنے مالک کے ساتھ اور شاگر واپنے استاد کے ساتھ اور نوکر اپنے آتا کے ساتھ اور سیابی اپنے امیر کے ساتھ سفر كرين والا مرروايت كي بوجب و وافي نيت عيم نه مول مح ميميد ش كلما يحورت اليد شوم كى بالعداراس وقت موتى ب جب وواس كا مرمجل اداكرد ماوراكر نداداكر معة وخول مع يملح تابعدار ندموكي اورساي اسية امير كا تابعداراس وقت موتاب كاس كا كلمانا امير كے ياس سے ہوية بين مس لكھا بالكن اگرووا بين مال سے كھانا كھا تا ہوتو اس كوا جي نيت كا اختبار ب يظهيريد الم الكما ، جو محف قرض كے بدلے تيد مواورائے قرض خواه كى حوالات مي موتواس مي صاحب قرض كى نيت كا اعتبار بياس وتت ہے جب وہ تر ضداراس قرض کواوان کرسکتا ہواور اگر اوا کرسکتا ہے تو قرضدار کی نبیت کا اختبار ہے اور اگروہ بیارادہ کرے کہاس كا قرض اداند كرونكا تود ومفلس يحظم من مينمرات من الكعاب-

اگر كسى غلام كے سفر شل دو مالك مول ايك في اقامت كى نيت كى دوسرے نے ندكى يس اگران دولوں نے ان كونو بت بد نوبت خدمت کے لئے مقرد کیا ہے و غلام مقیم کی خدمت کے دوز پوری نماز بر سے اور مسافر کی خدمت کے روز قصر کر لے اوراگرنوبت خدمت کی مقررتیں ہے واس کو جائے کہ اصل کے اختبارے جار رکھتیں بڑھے اور دور دکھتوں کے بعد احتیا ما ضرور تعد ا کرلے بید غیاثیدین تکھا ہے۔ اگر تابعدار کوائے اصل کی اقامت کی اقامت کا حال معلوم نہ ہوتو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ تھم ہوجا تا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ و معیم بیں ہوتا اور میں اس ہے اس اس لئے کے معلوم ہونے سے پہلے تھم لازم ہوجانے میں حرج اور نقصال ہے اورووشر بعت من دفع كياجاتا بعلام جب ايخ أقاك ساته فكي واس كوج بي كداس عدي يه يه الرند بناد ي ويدى نماذ یو صاور اگر چندروز باررکھتیں پر حیس اور دوسری رکھت عی قعدہ نے کیا محراس کے مالک نے اس کوخبر دی کے علی جب سے لکا ہوں سنر کی نیت سے لگا ہوں تو اسمے یہ ہے کہ وہ اس کا اعادہ نہرے ای سب ہے جس کوہم بیان کر بھے بیمیط سرتھی میں تکھا ہے اگر غلام این ما لک کی امامت کرے اور اس جماعت میں اور بھی مسافر ہوں اور ایک رکعت کے بعد مالک نے اقامت کی نیت کرلی تو اس کی نیت اس قلام کے حق میں سی ہے ہوادرام محر کے تول کے ہموجب اور جماعت والوں پراس کا تھم جاری ندوگا لیس فلام کو جا ہے کددو ر کفتیں پڑھے اور پھر مسافروں میں سے سلام پھیر نے کے واسطے سی کوا سے پڑھاوے پھر غلام اور مالک کھڑے ہو کرانی نمازتمام كري اور برايك اس من ع واركتيس ير صاور بعضول نے كما ب كما الى الى نيت فالم كواس طرح بتادے كمفالم كے مقابلہ عى كفر ا ہوجائے بعردو الكيال كفرى كرے اور ان سے اشار ،كرے بعرجار الكيال كفرى كرے اور ان جار الكيوں سے اشاره کڑے بیمید میں لکھا ہے اگر مسافر نماز میں وقت نماز کے اعمد نیت اقامت کی کرے تو پوری نماز پر معے خواہ منفر د ہوخواہ مقتدی خواہ مبوق خواوردک اور اگر لاحق مواورامام کے فارخ مونے کے بعد اقامت کی نیت کی تو نماز پوری ندی معاور اگرامام کے فارخ ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اگر اوق نے اقامت کی نیت کے بعد کلام کرلیا ہے اور وقت نماز ابھی باتی ہے تو جار رکعتیں بر صادراكرونت نكل كيا بي ووركعتين بر مع بيريوامرسى عن كما باوراكرونت نكل كيا باوروه الجي نماز على بهراقامت كى نيت كى تواس تمازيم فرض اي ير على در دول مح يه خلاصد يس تكعاب مسافر في اگر سلام كى بعدا قامت كى نيت كى اوراس ير سروتهاتواس تمازي اس كى تيت مح د موكى اس واسطى كداس فى تماز سے نكلنے كے بعد اقامت كى نيت كى اور بعد وسعوا مام الوصيفة اورامام ابو بوسف کے قول کے بموجب اس سے ساقط بوجائے گااس لئے کہ اگر وہ بحدہ سموکی طرف مودکرے گاتو فرض اس کے جاد ہوجا کمی مے اور بحدہ نماز کے اعروا تع ہوگا اس لئے نماز باطل ہوجائے گی اور اگر ہوکا بحدہ کرلیا اور پھرا قامت کی تو نیت اس کی سیج ہاور تمازاس کی جار رکھت ہوجائے کی خواد ایک مجدہ کیا ہو یادو مجدہ کے ہول اور اگر بجدہ کے اندرا قامت کی نیت کی تو بھی مجل تھ ہاں لئے کہ جب اس نے بعد و کیا تو تحریر مماز پر اسمیا اور و وصورت ہوتی کہ کویا اس نے اقامت کی نیت کے اعمد کی ہے اگر کی نماز کے اوّل وقت میں مسافر تھا اور وونماز اس نے قصر سے پڑھ لی مجرای وقت میں اقامت کی نیت کر لی تو اس نماز کا فرض ندبد لے كااورا كرنماز الجمي يوهي نيس يهال تك كدنماز كي آخرونت بن اقامت كي نيت كي قوفرض اس كي جاراً ركعت موجائ كي اكر جدونت اس قدر باتی ہے جس میں بوری نماز نہیں بر حسکا تھوڑ بی بر حسکتا ہے اور اگروقت کے گذر نے کے بعد اقامت کی نیت کی توسفر کی نماز کی تضایز سے کا بی قاوی قامنی خان بی لکھا ہے کی تخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھرای وقت کے اندرسفر کیا پھر صعر کی نماز اینے

وقت عى يرجي مراكورج كغروب مونے سے يہلے ترك كرويا بحريادة ياكداس فظهراور عمرى نماز بوضو يرجى تقى قو ظهرى دور کفتیں پڑھےاور عصر کی جار رکھتیں پڑھےاور اگر ظہر وعصر کی نماز ایسے حال میں بڑھی کدو و مقیم تھا پھر آ قاب و و بنے سے پہلے سنر کیا مجراس کویادآیا کاس نے الم اور معرکو بوضور حاجات المرک جار رکعت اور معرکی دور کعت تعدا کرے بیمیدا سرحی میں لکھا ہے کی مبافر نے اور سافروں کی امامت کی اور امام کو مدث ہو گیا اور اس نے کمی مسافر کو ظیفہ کرویا اور اس نے اقامت کی نیت کرنی تو مقذى كافرض شديد الكااوراكر ببليامام في اقامت كى نيت بعد صدت كم مجد كے نظفے سے بيليكر لى تواس كى اور تمام قوم كى فرض ی جار رکعتیں ہوجا میں گی بیٹھیرید شرا لکھا ہے۔ سی مسافر نے سافر سے افتد اکیا پھرامام کوحدث ہوااوراس نے سی مقیم کوظیفہ کردیا تومقترى كويوري نمازيد منالازم بين يديط برحى على كلماب -اكرسافرن مقيم عداقد اكياتو جار ركعيس يورى برحداورا كرنمازكو فاسدكروياتو دوركعتين يز مصاوراكر بينيت نفل اقذاكيا براس نمازكوفاسدكروياتو جارركعتين لازمة كيس كي ييبين من لكعاباور اگرامام مسافر تعاادر مقندی مقیم منے توامام دور کھنیں پڑے کرسلام پھیردے اور مقتلی اپنی نماز بوری کریں ہے ہدایہ علی لکھا ہے اوروہ سب مبوق كى طرح منفرو مو محي كيكن وه اسح قول كے بموجب قرأت نيس براهيں مح يتبيين ميں لكما ہے۔ امام كے لئے مستحب بيد ے کہ کہدے کو اٹی نمازیں بوری کرلو جی سافر موں یہ ہدایہ علی اکھا ہے۔ بادشاہ اگرسنر کرے تو تعرفی نماز برجے بدذ خرہ عل المعاب - جعد كروز زوال سے يملے اور بعدسفر كرواسطے نظنا كرووئيل اور اگروہ جانا ہوكہ يس اينے شهرے جعد كاونت مدرجانے کے بعد نکلوں کا تو جعہ کو حاضر ہونا اس کو واجب ہاور جعد کے اواکرنے سے پہلے نکلیا کروہ ہے بیمچیا سرحسی جس لکھا ہے۔ عورت تین دن یازیادہ کاسفر بغیر محرم کے ندکرے اور ووائر کا جواملی بالغنہیں ہے اور ایسے تی و وقف جوخفیف انتقل ہو مرمسین ہوتا اور بہت بوز ماجس کی عمل درست ہوجم ہے بیچیا کے کماب الاسمان والکرا ہد شرکھا ہے جب مسافرائے شہر می داخل ہو تواكر چانيت اقامت كى ندكر عكر تماز يورى يا مع خوادو بال است اختيار ساآيا بوخواه كى خرورت ساآيا بويدجو برة النيره مى لکھا ہے عامد مشاکح کا قول ہے کہ وطن جمن مس ہے ایک وطن اصلی اور و واس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے یا وہ شہر جہاں اس کے اہل وعيال مول دومراوطن سفراوراس كانام وطن اقامت باوروه وهشرب كدجها ل مسافر يتدره ون يازياد ومخمر في نيت كراود تيسراوطن سكنداوروه ووشبرے جال مسافر يندرودن كم مخمر في كنيت كريداور بهار عدائح ميں سے محققين كاريول بك وطن وہیں ایک وطن اصلی دوسرے اقامت وطن سکنے کا اتھوں نے استبارٹیں کیا بھی سے بریکا یدیں لکھا ہے وطن اصلی وطن اصلی ہے باطل ہوجاتا ہے جب پہلے شہرے مع اپنی زوجہ کے متعل ہوجائے اور اگر مع اپنی زوجہ کے خطل نہ ہواور دوسر سے شہر عی ووسرا نکاح كر لي يبلاوكن باطل شهوكا اور دولوں على يورى تمازي سے كا اوروطن اصلى سفر كرنے اوروطن اقامت سے باطل تبين بوتا وطن ا قامت وطن ا قامت سے اور سفر کرنے سے اور وطن اسلی سے باطل ہوجاتا ہے تیمین میں تکھا ہے اگر وطن اصلی سے مع اپنے الل وميال الدرسامان كے كئ شركوا تحد كمياليكن بميلے شهر على اس كا كمر اور زين باتى جي آو كيا كيا ہے كہ بمبلاشراس كاوطن باتى رو كے امام محة نے اپنی كتاب على اس طرف اشاره كيا ہے بيزامدى على تكھا ہے وطن اصلى كے لياة ل سفر مونا شرطيس ہاس لئے كروه بالا جماع وطن اصلی ہے میریط میں اکھا ہے اور وطن اقامت کے مقرر کرنے سے پہلے سفر کی شرط ہونے میں دوروایتیں جی ایک بیک وطن ا قامت تمن دن كرسفر كے بعد مقرر ہوتا ہاور دومرے يدكرو و تمن دن كرسفرے يملے بحى موجاتا ہے اگر جداس كے اور اس كے الل وعيال كورميان على تمن دن كافاصل شهو يكى ظاهر روايت بيد بحوالرائق على وشرح مديد اير الحاج على بيمسافر كواكر چوروس اور المستى جس ميكم الل وعيال معوطن تعاويال عدوسرى مجكم اكروطن واليس كرليا اوروطن مكنه جهال مغرش الامت جندوزه كالقعد كيا ١٢

قرأت يز صاوروك اور كدوكر عاورتشدير صاورسا بيرعي الارفاني المعاب

اور بجدوش ركوع من ذياده بين مركى جزيرانا رند كحفواه جانور چا مويا كمرا بويه ظامه من العاب ادراكركوني جز اس کے پاس دھی ہواس پر بحدہ کرے یا جانور کی زین پر بحدہ و کرے بیجا ترفیس بید بحرالرائن میں تکھا ہے اور جس جانور پر جا ہے اشارہ ے تمازی سے بیرائ الوبائ شر کھا ہا ورقبلہ کی طرف کونمازشروع کرے یا قبلہ سے پیٹر پھیرے ہوئے تمازشروع کرے سب صورتوں من جارے زد کے ایک تھم ہے میری ط میں اکھا۔ ، اور جدمی ہے کہ مین قار ہے بیتا تار فائے میں اکھا ہے اور جداجدا تماز پرهیں آگر جماعت سے نماز پر جیس محقوامام کی نماز پوری ، ورجماعت کی نماز فاسد ہوگی بدخلا مدیس لکھا ہے اور جب جانور بر شہرے باہرنماز پر حتابولو کیااس کوجانورکا بانگنا جائز ب فی الا ١٠ نے شرح السیر سی تکھا ہے کہ اس مسئلہ می تنعیل ب اگر جانور اے آپ چلا موتواس كا باكنا جائز تيس اور اگراہے آپ نہ چلا . اوراس كوكوڑے سے ذراوے يامار عالا تماز فاسونيس موتى اس لے کدو محل قلیل ہے بید فرو میں لکھا ہے سات مسلم موکد وقل کے تھم میں ہے جانور پر جائز ہے بیٹین میں لکھا ہے اگر نفل نماز جانور پر شرے باہر شروع کی چرنمازے قارع ہونے سے پہلے شہر میں داخل او کیا تو اکثر کا فد مب بیہ کدو وسواری سے از کرنماز کو بوری كر يكى اختياركيا كيابي فيا فيدهى لكعاب الرنقل نمازز بن برشروع ألى اورسوارى بن اب كوتمام كياتو جائز تبيل اوراكرسوارى بر شروع کی اور از کرتمام کیا تو جائز ہے بیمتون عی تکھاہے۔ دوفض ایک تحس میں سوار میں اورنقل عی ایک دوسرے کا اقتد اکر لے تو جائز ہے۔اوراس طرح مالت ضرورت عی فرض علی ہی جائز ہے بیسراجید عی انکھا ہے خواواس کل کے ایک بی جانب دونوں ہوں خواہ دو جانبوں علی ہوں اس کے کدان دونوں میں کوئی ایک چیز مائل تیس جوافقد اکی مائع ہواورا کر ہرایک جدا جدا جانور پرسوار ہوتو مقتدی کی نماز جائز ندہوگی اس واسطے کددونوں جانوروں کے درمیان میں راستہ چاتا ہوا ہے اورو وصحت اقتد اکا مانع ہے بیجیط مرحسی هل لکسا ہے فرض نماز جانور پر جائز نہیں محرعذرے جائزے بیفاوی قامنی غان میں لکھاہے اور اس طرح واجب نمازیں جن ہے وقر و غذر کی تماز اوروه تماز جوشروع کر کے فاسد کردی اور جنازه کی نماز اور جو آین جده زمین بر برجی تنی اس کا سجده حلاوت سواری برجائز نہیں مرعذر میں جائزے سے بھٹی شرح کنز میں لکھا ہے اور مجملہ عذروں کے بہے کہ جانورے اور نے عمل اپنی جان پر یا کیڑوں پر یا

ا نیس اقوال بیا وط باور صدید مرسد شرعی می جواد کا با

ع اشارون يعنى ركوع ي جده كااشاره جمكا بوابواور يي يح بكانى استخاصة اور يحي الراوالجي با

ج ای عمامین نے کہا ہے کہ و سف مو کھو ہے کو کر معرت نے سواری پراوائر مائی ہاا

جانور برا گرنجاست موتو می حرج تنیس اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرزین پر یار کابوں برنجاست ہوگی تو مانع نماز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرم رف رکا یوں پر ہے تو مانع نماز نہیں اوراضح بدہے کہ نجاست خواہ زین پر ہو یار کا بوں پر کہیں مانع نماز نہیں بد عینی شرح کنز می لکھا ہے۔ سنتی میں نماز برحی تو مستحب یہ ہے کہ اگر قادر ہوتو فرض نماز کے داسطے سنتی سے باہر نکلے بیر محیار سرسی میں الكعاب-الرحقي جلتي مواور قيام پرقاور مواور پيريين كرنماز پرهتا موتوام ابوهنيفة كنز ديك كرابت كے ساتھ جائز ہے اور امام محدّ اورامام ابو يوسف يحضز ديك جائز تين اورا كركشتي بندهي موئي موجلتي تهوتواس بي بينه كرنماز يرمسنا بالاجماع جائز تين بيتهذيب هى الكعاب اورا كريشتى من كور بيد بوكرنماز يوسے اور و ويندهى جوئى اور زمين يرتغمرى جوئى جوتو جائز باورا كرز مين يرتغمرى جوتى شد مواوراس سے باہر تکانامکن ہے تو تمازاس میں جائز ندہوگی بیمیط سرتسی میں تکھاہے اور اگر دریا کے اندر تفہری ہوئی ہے اور وہائی ہے تو اسے یہ ہے کہ اگر ہوااس کو بہت بلاتی ہوتو و وچلتی ہوئی کے حکم میں ہاورا گرتھوڑ ابلاتی ہوتی ہوئی کے حکم میں ب بيتر تاشی میں لكهاب أكرالي هالت بوكه اكركفزا بوكرنماز براهے كاتو دوران مربيدا بوكاتو كمتى من بيني كرنماز برهنابالا جماع جائز ہے بيخلام ميں لكھا ہے۔ كتتى ميں نمازشروع كرتے وقت قبلہ كومندكر نالازم ہے بيكا في كے باب صلوة المريض ميں لكھا ہے اور جب كتتى كھو مے تو نماز پڑھنے والا منداینا قبلہ کو پھیرے اور اگر باوجود قدرت کے مندنہ پھیرے گاتو نماز جائز ندہو کی۔ اگر مشتی میں اشاروں سے نماز بر صے اور رکوع اور تجدہ پر قادر ہے سب کے قول کے ہموجب نماز جائز نہ ہوگی میشمرات کے باب صلوۃ السافر میں اکھا ہے۔اگر محتی کے اعدا قامت کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا تھتی کے مالک اور ملاح کے لئے بھی بھی تھم ہے لیکن تھتی اگر اس کے شہریا گاؤں ہے قريب بوتوان وقت اصلى اقامت كى وجد عيم بوجائے كار محيط ش لكها ب ولوالجيد من ب كرا كرمتم في حالت اقامت من سحتى می نماز برجی جودریا کے کنارے برگی ہوئی تھی مجروہ شتی ہوا کی دجہ ہے چل نگی اوروہ مشتی کے اندر نماز برد هتا ہے اوراس وقت اس نے سنرکی نیت کر لی تو امام ابو یوسٹ کے فزد کے وہتم کی طرح بوری نماز بڑے کا اور جمت میں ہے کہ فتو بل احتیاطا ام ابو یوسٹ کے تول برب اور متابین برکرا کرمسافرنے کشتی کا غررشہرے یا برنماز شروع کی اور ای جالت میں کشتی چاتے چلے شہر کے اندر داخل ہوئی تو وہ پوری جار رکعتیں بڑھے گابیتا تارخانی میں لکھا ہے جو تھی کٹتی کے اندر ہواس کواس مجنس سے جودوسری کٹتی میں نماز بڑھتا ہو اقتد اجائز نبیل کین اگر دونوں کشتیال ملی ہوئی ہوں دوسری میں کودسکتا ہے تو دونوں کشتیال ملی ہوئی کے تھم میں میں اور دونوں گرو ہوں کی نماز جائز ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جو تھی زمن پر کھڑا ہودہ کشتی کے امام کے پیچھے اقتد اکرے یا جو کشتی میں ہودہ زین والے امام کا افتد اکرے تو اگران کے درمیان میں راستہ با کھے تہر ہے تو افتد اجائز نیس ورنہ جائز ہے۔ اور اگر تشق کے فتاوي عالمكيري ..... جلد ( ١٨٣ ) كان الصلوة

سائبان پر کھڑا ہوکراس امام سے افتدا کیا جوکشتی عمل ہے تو اس کا افتدا میج ہے لیکن اگرامام ہے آگے ہو کیا تو میجی نہیں یہ بچیا عمل لکھا ہے اگر نماز کے اندر کشتی کو ہاند معے تو از سرنو نماز پڑھے اس لئے کہ وہ ممل کیٹر ہے یہ بچیا میں لکھا ہے۔

مولهو (6 باب

## جعد کی نماز کے بیان میں

جعد کی نماز فرض مین ہے بیتبذیب میں لکھا ہے جعد کے واجب ہونے کے لئے نماز پڑھنے والے میں چند شرطیں ہوئی جاين آزاد مونا ادسرمرد مونا اورمقيم مونا اورتندرست مونايدكاني ش لكهاب اور جلنے پرقادر مونايي بحرالرائق ش يكها ب اور جناموناييمر تمرتاش ش الكعاب لى غلام يراور تورتول يراورمسافريراور مريض يرجمعه اجب بين يبجيط سرحى من الكعاب لنكر بدير بالاجهاع جعد واجب نیس بیمید می اکھا ہے۔ اگر اس کوکوئی افغا کر لے جانے والا مواق بھی اس پر جعد واجب نیس بیزامدی می اکسا ہے اور اند سے کا اگر جدكوتى باته ديكر كر في جائے والا بوتو بحى اس پر جمدوا جب نيس ميسرا جيد بين لكھا ہواور بہت بوڑ حاجوضعيف بوگيا ہے و ومريش كريم يس باس ربي جعدواجب بيل اوراكر ميند بهت برستا موياكوئي مخض بادشاه ظالم كخوف كى وجد ع جميا مواموتو جعد ساقط ہوجاتا ہے بیافت القدير من لکھاہے مالک کوافقيار ہے كه غلام كوجعداور جماعت عيدين من جانے سے منع كرے اور مكاتب يرجعه واجب ہے اگر غلام تحور ا آزاد ہو گیا ہواور باتی کے واسطے کوشش کرتا ہوتو اس پر بھی جعدواجب ہے اور غلام زون اور اس غلام پر جو روزانہ کھاوا کرتا ہو جعدوا جب نہیں بیرق وی قاضی خان شر لکھا ہاوراس غلام میں جو جامع مجد کے درواز و پراپنے ما لک کے جانور کی حفاظت کے واسطے ہوا خلاف ہے اسم یہ ہے کہ اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہ ہوتو جمعہ برم سے بیٹنی شرح بداید میں لکھا ے۔ آ قاکوا تقیارے کراہے تو کرکو جعد می جانے سے مع کرے بیقول امام ابو حفق کا ہے ادر ابوعلی و قات نے کہا ہے کہ شہر کے اندر اس کومنع کرنا جائز نبیل میکن اگر جامع مسجد دور جو کی تو اس وقت اجرت ساقط جوجائے کی جس قدروہ جعد میں مشغول ہوا ہے اور اگر دور نه موكى تو كيراجرت ساقط نه موكى اورجواجرت كم موكى اس ك مطالبكواجركا اختيار نه موكايد محيط ش لكما باور ظامرمتون عدوقات كا تول ثابت ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جس خض پر جعہ واجب نہیں ہے اگر و واس کوا واکرے گاتو اس وقت کا فرض اوا ہوجائے گا ير كنزيس لكعاب اور جعد كے ادامونے كى چندشرطيں ہيں جونماز يرا صنے والے سے خارج ہيں مجملہ ان مے مصرب ميكافي ميں لكعاب معرظا برروايت كيموجب و وجكه بجهال مفتى اورقاضى موجوحدودكوقائم كرے اوراحكام جارى كرے اوركم سے كم اس كى آبادى منا کے برابر ہو۔ بقلم پر میں اور فرآ وی قاضی غان میں لکھا ہے اور خلا صدمیں ہے کہ ای پراعتاد ہے میتا تار خاند می لکھا ہے اور حدود کے قائم کرنے کے بیمعنی ہیں کدان پر قدرت ہو یہ غیا تیہ میں لکھا ہے اور جس طرح بعد کا اداکر نامصر میں جائز ہے اس طرح اس کا ادا كرنا فنائ معرين جائز باورفنائ معروه مقام بجومعركي معلحون كواسطاس كمتعل مقرركيا جائ اورجوفض الي جكه مقیم ہوکداس کے اسر شہر کے درمیان میں تھوڑ اسافا صلہ ہوجائے اوراس میں کھیت اور چرا گا وہوں جیسے کہ بخارا کا قلعہ بوو مال کے لوگوں کو جعدوا جب نہ ہوگا اگر چداذ ان کی آواز و ہاں تک پہنچتی ہوا کیک میل یا کی میلوں کے فاصلہ کا پچھا متبارٹیس بیرخلا مریس آگھا ہے فقیہ ابوجعفر نے امام ابو صنیفة اور امام ابو بوسف سے روایت کی ہاور شس الائر حلوائی نے اس کو اختیار کیا ہے یہ فاق فان ش الكمام كاو ب كار بن والا آدى جب شري واخل مواور جمد كدن منهر فى نيت كرية اس ير جمعدلازم موجائع كونكاس ون کے واسطے وہ بھی اس شہر کے رہنے والول کے حکم میں ہاور اگر بیٹیت کرے کیا کی دن جمعہ کا وقت داخل ہوئے ہے بہلے یابعد

جس مقام میں جو کے جائز ہونے میں شک ہواس بجہ سے کداس کے معربونے میں شک ہو یا اور کوئی وجہ ہواور و بال کے لوگ جعدقائم كريراتو جا بكر جعد كى نماز كے بعد جار ركعتين ظهرك نيت سے برد ليس تاكداكر جعدائے موقع برواقع ند بوتواس وقت کا فرض یقینا اوا ہوجائے بیکافی میں تکھا ہے اور پری طرمی تکھا ہے جراس کی نیت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بینت کرے كة خرظهر جومير ، في مديم يراهنا مون اور مياحسن باورزياده احتياط اس من ب كديون كي كدنيت كرنا مون أخرظهر كي جس كا وقت میں نے پایااور نماز ابھی تک نہیں پڑھی ہے تدید میں لکھا ہے اور فراوی آبویس ہے کہ جمدے بعد جو ہمارے ملک جار رکعتیں پڑھی جاتی بیں ان جاروں میں الحمداور سورة برحمنا جا ہے بینا تارخانید میں تکھاہے اور تجملہ ان کے سلطان ب عادل ہویا ظالم بینا تارخانید می نعاب سے اس کیا ہے او وقف جس کوسلطان نے تھم کیا ہاورو وامیرہ یا قاضی یا خطیب بیٹنی شرح ہدایہ میں اکتعاب بہال تك كه جدكا قائم كرنا بغيرهم سلطان يانا عب سلطان ك جائز بين يريط مرحى مى لكما ب كم فخص في جد كروز بغيراز ن امام ك خطبه برد حااورامام حاضر بوريجا ترجيل ليكن اكرامام في علم كيابوتو جائز بيدن وي قاضى خان من لكعاب اكرامير يحاربوا اوراس كاكونوال نماز برحائة والرنيس كيناس كاون يواد ووجائز بينا ارفائيد م وامع البوامع فل كياب فام الر سن صلع كا حاكم موجائے اور جعد بر حاد بي و جائز ہے بي خلاصه لكھاہے۔ جعد كى نماز البي خص كے يہيے جوبطور تغلب حاكم موكيا مو اور ظیفہ کی طرف سے اس کے یاسٹر مان شدو واکر خصلت اس کی شل امرا کے بواور اپنی پراحکام بطورولا بت جاری کرتا ہوتو جائز ہے۔ حورت اگر بادشاہ موتو جعد کے قائم کرنے کے واسطے اس کو حکم کرنا جائزے خود اس کو جعد پر حانا جائز نیس میں القدر عمل الکھا ہے۔ سی الدارے زبان میں بیرے کرما حب شرط لیعنی جوشحنداوروالی اور قاضی کے نام سے مشہور ہوتا ہے جعدقائم ندکرے کیونکداس کو بداختیار منبیں ہوتالیکن اگریکام ان کے ذمہ ہاوران کے فرمان على ورج جوتو جائز ہے بیغیا ٹید على تکھا ہے كسى شہركا والى مركيا ہواوراس مرے ہوئے کا خلیفہ باصاحب شرطایا قاضی نماز پڑھا ہے تو جائز ہاوراگروبال ان میں ہے کوئی ند ہواورسب آ دی ایک مختص کوجع ہو كرمقردكري اوروونماز يزهائة وجائز بيديراجيه على اكعاب اوراكرامام سازن شدايس اورسب آوى جمع بوكرايك فخف كو مقرد کرلیں اور وہ جعد پڑ معادے تو جائزے کے تہذیب میں تکھاہے۔ اگر خلیفہ مرکمیا اور اس کی طرف سے والی اور امیر مسلمانوں کے انظام کے واسطےمقرر تنے تو جب تک وہ معزول نہ کئے جائیں مجے اس طرح ولایت پر باقی رمیں مجے اور جعہ قائم کریں گے بیمیط

سرحسی میں نکھا ہے امیر کا خطبہ کے واسطے اوُن دینا جمعہ کے واسطے اوُن دینا ہے ادر جمعہ کے واسطے دینا خطبہ کے واسطے اوُن دینا ہے اگر اميركى كويتكم دے كدخطب يز حداور تماز ندير حاتواس كوتماز ير حانا جائز بيداري يس لكعاب اورا كركوئي لركايا تعراني كسي شهركا عالم ہو جائے چرو ونصرانی مسلمان ہوجائے یالڑ کا بالغ ہوجائے تو جب تک خلیفہ کی طرف سے نیاتھم نہ مطے تب تک وہ جعد قائم نہیں ک کر سکتے لیکن اگر پہلے ہی ہے خلیفہ نے لصرانی کو بشرط اسلام اوراڑ کے کو بعد بلوغ جعد پڑھانے کی اجازت ویدی ہوتو نے تھم کی حاجت تیں بہتریب میں لکھاہے۔خلیفہ اگرسٹر کرےاور گاؤں میں موتو وباں اس کو جمعہ پر صناع ارتبیں اور اگرائی ولایت کے سی شہر می گذر ہے اور مسافر ہوتو جائز ہے اس لئے کہ غیروں کی تماز نداس کے اون سے جائز ہوتی ہے ہیں اس کی تماز بدرجداولی جائز ہوگی اگرامام نے کس جکہ ومعرم تررکیا چروبال سے دخمن کے خوف یا اور کسی دجہ سے لوگ بھاگ مے چرچ تدروز بعدوبال آھے تو جب تك نيااذن امام كى طرف ي نهو كاجمد قائم ندكري عي - اكربادشاه كى شيروالوں كوجمد برا سے منع كر يو وه جمدند براهيں فقیدا بدیمغرنے کہا ہے کدیے کم اس وقت ہے کہ جب بادشاہ کی مصلحت کی وجدے بیٹم کرے اور بیاراوہ کرے کہ آ بندہ کووہ شمر معرف رے لیکن اگر دشنی ہے او بال کے لوگوں کو ضرر پہنچانے کے واسطے میتھم کرے تو ان کو اختیار ہے کہ سی مخص پر انفاق کر کے جعد پڑھ لیں بظہیرید میں کھا ہے۔ امام جب معزول ہوجائے تو جب تک کرکتیائ کی معزولی کا ندآ جائے یادوسرا امیراس کے او پرمقرر موکرند آئے اس کو جعد بر حانا جائز ہے اور جب كتيداس كى معزولى كا آجائے يا دوسرااميركا آجانامعلوم موجائے تو جعد ير حانا اس كا باطل ہے یہ فاوی قامنی فال میں اکھا ہے۔ اگر امام نے جدری نماز شروع کردی مجردوسراوالی یا امام مقرر کردیا تو وواس طرح نماز پر بھاتا رے ریفلاصد میں تکھا ہے۔ جن شہروں کے والی کا فرہوں و ہاں مسلمانوں کا جعد قائم کرنا جائز ہے اور قامنی مسلمانوں کی رضامندی ے مقرر ہوسکتا ہے اور وہاں کے لوگوں پر واجب ہے کہ سلمان والی مقرد کرنے کی جیٹو کرتے رہیں بیمعراج الدرابيد من لکھا ہے اور منجلاان كےظركاوقت باكر جعدى تمازك اندرظركاوقت فارج موجائة جعدفاسد موجائكا اوراكر بعدرتشد قعده كرنے كے بعدونت خارج ہوتو بھی امام ابوضیف کے زویک بھی تھم ہے ریچیا علی المعاہے۔ جعد پڑھنے والے کو جائز نہیں کداس پرظمری نماز ینا کرے کیونکددونوں نمازیں مختلف ہیں جمین ش لکھا ہے۔ مقتدی اگر جمعد کی نماز جس سوجائے اورونت کے خارج ہونے کے بعد ہوشیار موقو فمازاس کی فاسد ہوگی اوراگرامام کے فارغ ہونے کے بعد ہوشیار ہوااور وقت ابھی باتی ہے تو جعہ بورا کر لے بحیط میں لکھا ہے۔ اور مجمله ان کے فل نماز کے خطبہ ہے اگر باا خطبہ کے جمعہ پر حیس یاوقت سے پہلے خطبہ پر حالیں تو جا ترجیس میکافی علی تکھا ہے۔ خطبہ میں فرض بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں۔ فرض خطبہ میں وہ ہیں اوّل وقت اور وہ زوال کے بعد اور نمازے پہلے ہی ایس اگر زوال سے بہلے یا نماز کے بعد خطبہ برد ھاتو جائز نیس سیٹنی شرح کنز میں تکھا ہے دوسرا فرض ذکر اللہ کا ہے بیہ بح الرائق میں تکھا ہے اور المديالاة له الاالله ياسجان الله يرهناكاني بيمتون بس كعاب بياس وقت بكه جب خطب كقعد برحيس كين اكر جميكا اور الحمدالله يا سحان الله برهاياكس چر يرتجب آن كي وجه علا الدالا الله يزهاتوبالا جماع خطبكا قائم مقام مدموكا يدجو برة العير و میں نکھا ہے اگر تنہا خطبہ پڑھایا مورتوں کے سامنے پڑھا تو سیجے یہ ہے کہ جائز نہیں میمعران الدرایہ میں نکھا ہے اوراگرا یک یادوآ دمیوں کے سامنے خطبہ بڑھے اور تین آ دمیوں کے ساتھ تماز بڑھے تو جائز ہے بیفلا صدیس لکھا ہے اگر خطبہ بڑھے اور سب لوگ سوتے ہیں یا مب ببرے ہوں تو جائز ہے مینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور سنتیں خطبہ میں پندرہ ہیں اوّل طبارت محدث اور جنب کوخطبہ رو هنا تحروه بدومرے كمڑے بونايہ بحرالرائق ميں لكھا ہے اگر بينے كرياليث كرخطبه برا ھے تو جائز ہے بيافاوي قاضى خان ميں لكھا ہے إ قواليس كوتكريين اسلام تيس بكري خلافت باامند تیسر نے قوم کی طرف متوجہ ہوتا چو تھے فطیہ سے پہلے اپنے ول میں اعوذ باللہ ہم ہدیتا یا تھے ہیں قوم کو فطیہ سنانا اور اگر فیسنان سے چھے المحد اللہ سے شروع کرتا ساتو ہیں اللہ کی وہ تحریف کرتا جو اس کے لائق ہے آتھو ہیں اشہدان الا اللہ اللہ وہ شہدان محد الرسول اللہ ہم سنانو ہی تی علیہ السلام پر دروو پر صنا ۔ وہو ہی وعظ اور قسیحت کا ذکر کرتا ۔ گیار ہو ہی قرآن پر صنااور اس کا چھوڑ تا ہری بات ہو ہی اللہ پر حمد اللہ ہی تعدار میں چھوٹی تین آیتی جی بار ہو ہی تقرآن پر حمالات موروں اور خور الاحر وہی کھا ہے۔ بار ہو ہی اللہ کی حمد وقتا اور نہی علیہ السلام کے درود کا دوسرے فطبہ میں آعاد ہ کرتا ۔ تیر ہو ہی سلمان مردوں اور خور وں کے لئے دعا کی زیاد تی کرتا چود ہو ہی قطبہ میں تخلیف کرتا کے طوال مفصل میں سے کی سورۃ کے برابر دہاس سے ذیاد تی کروہ ہے چھر ہوں دولوں قطبوں کرتا چود ہو ہی مقدار طاہر روایت میں بیشن کی حکم دولوں قطبوں میں بیشنے کی مقدار طاہر روایت میں بیشنے کی مقدار میں بیشنے کی دولوں تعلی میں مقبلے کی دولوں تعلید میں بی مقدل کی دولوں تعلید کی مقدید کی مقدید کی دولوں تعلید کی ت

خطبدے بہلے بیضنا سنت ہے بیننی شرح کنز میں لکھا ہے خطیب میں شرط بدہے کہوہ جعدی امامت کی لیافت رکھتا ہو یہ زابدى على الكعاب اورسنت بكد خطيب باقتداءرسول التفظيم كمنبر يرخطب يراسع اورمتحب بكدخطيب افي آواز بلندكر عاور دوسرے خطبہ على جربانبت بہلے خطبہ كے كم مويد بح الرائق على الكما ہے اور جائے كدوسرا خطبداى طرح شروع موالحمداللہ محدود متعدة آلح اور خلفا وراشدين اوررسول الند فأين كردونول يياكا ذكر متحن باس طرح براير معول جلاآتا بي يتجنيس بس لکھا ہے خطیب کے لئے خطبہ میں کلام کرنا محروہ ہے لیکن امر معروف کرے تو جائزے فتح القدير ميں لکھا ہے۔خطیب کے سوااور خفس کو تماز پر مانانہ واستے سیکانی میں لکھا ہے اور اگرامام کو خطبہ بر سے کے بعد صدت ہو گیا اور کسی اور مخف کو طیفہ کیا او اگر و وحف خطبہ میں حاضرتما توجائز ہورنہ جائز نیں اور اگر نماز میں وافل ہوئے کے بعد مدت ہوا تو برخض کوظیفہ کرنا جائز ہے بہتر نے یہ میں لکھا ہے جس وقت امام خطبہ پڑھنے کے واسطے فکے تو نماز نہ پڑھیں نہ کلام کریں اور صاحبین کا تول ہد ہے کہ امام کے فکلے کے بعد اور خطبہ مروع كرف ي بيلادرايين خطبه تمام كرف ك بعداور نماز يبله مضا تعديس بيكاني من لكما بخواوايها كام موجية وي آپس میں یا تنس کیا کرتے میں خواہ بحان اللہ پر صنایا چھینک یاسلام کا جواب دینا ہو بیسراج الوبائ میں لکھا ہے لیکن فقد کو مجمنا اور فقد کی تابوں برنظر کرنا ہراس کولکستا جارے بعض اسحابوں کے فرد کے محرووے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس می مجمع القریس ہے اور اگرزیان سے کلام نہ کرے اور ہاتھ یاسریا آتھوں سے اشار وکرے شلاکی کو براکام کرتے ویکھا اور اس کو ہاتھ سے تع کیایا کوئی خرى اورس اشار وكرديا توسيح ميه كراس من وكرمضا تقنيس ميعيد من الكعاب اوراس وقت في عليه السلام برورود مكروه عيد شرح طحاوی عل الکھا ہے اور خطبہ سفنے میں جو خض امام سے دور ہوو وشل قریب کے ہے اور اس کے تن عمل بھی خاموش رہنے کا تھم ہے اور مجی مختار ب بیجوا برا خلاطی میں تکھا ہا درای میں زیادہ احتیاط ب تیمین میں تکھا ہادر بعضوں نے کہا ہے کہ آن پر سے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ساکت رہاور می اصح ہے بیمیط سرحی می لکھا ہے جوتماز عی حرام ہو فطر می مجی حرام ہے یہاں تک کہ جب اہام خطبہ پڑ متنا ہوتو کچھ کھا کا یا چنا نہ جا ہے بہ فلا مدھی لکھا ہے۔خطیب کی طرف مندکر نامنتی ہے بداس وقت ہے کہ جب اس كرسائ بواورا كراس كے قريب يا داهني يا بائي طرف بوتو اس كي طرف پحركر سننے كومستعد بوكر بينه جائے بيدخلام ی نکھا ہے اور عاسمشاک کا بھی تول ہے کہ تو م پراول ہے آخر تک خطبہ سنا واجب ہے اور اہام ہے قریب ہونا بہ نسبت دور
ہونے کے افضل ہے ہمارے مشارخ کا جواب سیح بھی ہے ہیں ہے بیدی بلاگ کر نہ جائے اور ہمام نے خطبہ شروع نہیں کیا جب کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا جب تک پھالگنا
میلا نگ کرنہ جائے اور ہمادے اصحاب میں سے فقید ابوجع فرنے کہا ہے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا جب تک پھالگنا
جائز ہے اور جب شروع کردیا تو کروہ ہے اس واسلے کہ سلمان کو چاہئے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا آگ ہو جے
اور جراب سے قریب ہوتا کہ پیچھے سے آئے والول کے لئے مخبائش ہواور امام سے قریب ہونے کی فضیلیت حاصل کرے اور جب
اور خوص نے بیند کیا تو اپنا مکان بلا عذر ضائع کیا اپس جو فنص بعد کو آیا اس کواس جگہ کے لینے کا افتیار ہے اور جو فنص امام کے خطبہ
پڑھنے میں اوائے اس کو جاہئے کہ مجد میں اپنی جگہ پر بیٹے جائے اس واسلے کہ چلنا اور آگے ہو ھنا حالت خطبہ می مل ہے بیر قاوئی

سین اوگوں سے والی کے داسطے چھانگنا سب حالتوں علی بالا جماع کروہ ہے یہ برالرائق بی تکھا ہا اور مخاد ہے کہ سائل اگر تماز پڑھے والوں کے سائے دگر رتا ہواورلوگوں کی گروشی نہ چھانگنا ہواورلوگوں ہے گرگڑ اکر نہ انگنا ہواوروہ پیز کا بالی وجو خرور ہے والوں کے سائے اور جی مغما تقدیمی اور اگر اس طریقہ کے موافق نہ ہوتو مجد کے ما تھے والے و بنا جائز نہیں ہید وجیز کردری میں تھھا ہے جب کو گی مخص خطبہ کے وقت حاضر ہوتو خواہ کھٹے اٹھا کرخواہ جارز اتو جیسے جائے ہیں واسطے کہ خطبہ حقیقت اور کمل میں تھا ہے جب کو گی مخص خطبہ کے وقت حاضر ہوتو خواہ کھٹے اٹھا کرخواہ جارز اتو جیسے جائے اس واسطے کہ خطبہ حقیقت اور کمل میں تماز تھیں ہے بیسلموات میں تھھا ہے اور جس طرح لیاز میں جیٹھے جیں اس طرح بیٹھنا مستحب ہے بیسموان کہ خطبہ حقیقت اور کو گی تھی تھی کو حتا ہواور امام نے خطبہ شروع کر دیا تو اگر اس نے بحد وہیں کیا ہے تو تماز کو تھے کر و ساور اگر کو خطبہ میں تھا ہو دور کھتوں کے بعد تمان کہ تھا ہے اور جس میں تھا ہے اور جو شہر کو اور ہے جن کھا ہے تو میں تھا ہے اور جس میں تھا ہے اور جو شہر کو اور ہے تھی تا میں خطبہ میں اس میں امام کے ہوتے جی ان میں خطبہ میں ہوئے گا ور پھر دوسر ہوگی ہوئے آئے اور ان کی جماعت ہوئے القدر میں تھا ہے ۔ اگر امام نے جدی خطبہ بڑ حااور لوگ بھاگی گئا اور پھر دوسر ہوگی آئے اور ان کی خطبہ میں ماشر ہوں ہے تھی اس میں امام کے ہوئے خطبہ بڑ حااور لوگ بھاگی گئا ور پھر دوسر ہوگی آئے اور ان کے جماعت ہے اور کو ان ان کے جماعت ہوئے اس میں امام نے جدی خطبہ بڑ حااور لوگ بھاگی گئا ور پھر دوسر ہوگی آئے اور ان کی تھا تر نے بھی اس میں امام نے جدی خطبہ بڑ حااور لوگ بھاگی گئا ور پھر دوسر ہوگی آئے اور ان کی تھا تھی ہوئے ہوئے ہوئے آئے اور پھر دوسر ہوگی آئے اور ان کی تھا تھی ہوئے ہوئے آئے اور ان کی تھا تھی میں کھی تھا تر جن میں گھا ہے۔

جماعت والوں کے واسطے ٹر ط یہ ہے کہ وہ امام ہونے کی لیافت دکھے ہوں اور اگر امام بننے کے لیافت ندر کھے ہوں مثلاً

جو تیں ہوں یالڑ کے ہوں تو جعہ جائز تہ ہوگا ہے جو ہر قالیر ویں لکھا ہے اور اگر وہ غلام ہوں یا سافر ہوں یا مریض ہوں یا ای ہوں

گوتے ہوتو جد بھے ہوجائے گا یہ بچیط سرخی میں لکھا ہے۔ اگر امام نے جعہ کی تجمیر کی اور جماعت کوگ حاضر تے گر انہوں نے

امام کے ساتھ مماز شروع نہ کی تو اصل میں فہ کور ہے کہ اگر انہوں نے امام کے دکوع کے سراٹھانے سے پہلے تجمیر کہ لی تو جد بھے ہو

ور نداز سر نوشر ورع کر سے اور اس میں چھے خواف نہ کورنیس بیٹیا ثیر میں لکھا ہے اور اگر انہوں نے امام کے ساتھ تجمیر کی چر بھاگ گئے

اور سجد سے نکل سے چرامام کے دکوع سے سراٹھانے سے پہلے آگئے اور تجمیر کہ لی تو جد جائز ہے بیر بھو ارضی میں لکھا ہے جب امام

نے تجمیر کی اور اس کے ساتھ کچھولوگ باوشو سے گر انہوں نے امام کے ساتھ تجمیر نہ کی بہاں تک کہ ان کو حدث ہو گیا بھر وہ لوگ لے گئے اور دوسر سے لوگ آگئے و بطور اسخسان جمہ جائز ہے ادر اگر وہ اوّل سے نہی ہے دخو سے اور امام نے تجمیر کہ دی اور اور اور اور اور امام ان ترکیبر کے بیوناور نوش خان میں لکھا ہے۔ اگر جماعت کوگر کھا ذشروع کرنے کے بعد اور جدہ کرنے سے بھور اور کور نے کے بعد اور بجدہ کرنے سے کو بعد اور کی دور کرنے کے بعد اور بحدہ کرنے سے بھور اور کرنے کے بعد اور بحدہ کرنے سے اور کی اور کی کرنے کے بعد اور بحدہ کرنے سے بھور اور کی کرنے کے بعد اور دور سے لوگ آگئو امان میں خان میں لکھا ہے۔ اگر جماعت کوگر کھا ذشروع کرنے کے بعد اور دور کرنے کے بعد اور دور سے دور کرنے کے بعد اور دور کی کور کے کہ بعد اور دور کی کرنے کے بعد اور دور کرنے کے بعد اور دور کرنے کے بعد اور دور کی کے بعد اور کور کی کے بعد اور کرنے کے بعد اور کی کرنے کے بعد اور کور کے کے بعد اور کور کے کے بعد اور کرنے کے بعد اور کرنے کے بعد اور کرنے کے بعد اور کور کے بعد اور کور کے کرنے کے بعد اور کرنے کے بعد اور کرنے کے بعد اور کور کور کے بعد اور کرنے کے بعد اور کرنے کرنے کے بعد اور کی کور کی کور کے بعد اور کرنے کے بعد اور کرنے کے بعد اور کرنے

ملے(۱) بھاگ مجے تو امام ابوضیقہ کے فزدیک جعد سے نہ ہوگا صاحبین کا اس میں (۲) خلاف ہے بیتر تاثی میں لکھا ہے اور اگر سجد و ۔ کرنے کے بعد بھاگ مجھے تو ہمارے تینوں ! عالموں کے نز ویک سمجھ جمعہ ہوجائے گا پیشمرات میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے اؤن عام ہاوروہ بدہے کہ مجد کے دروازے کھول دیتے جائیں ادرسب لوگوں کوآنے کی اجازت ہواور اگر پھے لوگ سجد عل جمع ہو کر مجد کے دروازے بند کرلیں اور جعد بڑھیں او جائز نیں ہاور ملے برااگر بادشاہ استے لوگوں کے ساتھ استے کھر میں جعد بڑھنا جا ہوا دروازہ كولد عادراؤن عام ديد عق تماز جائز موكى خوا واوراوك أكي يانة كيل يديد عن المعاب ليكن كرووج موكى يا تار فانيك المعاب اوراگرسلطان گر کاوروزاو نے کو لےاورور بان بھائے تو جد جائز نہوگا بیجید مرتسی می الکھا ہے۔مسافراورغلام اورمریش کو جائز ہے کہ جعد کے امام بنیں بیقد وری میں لکھا ہے جس محض کو کوئی عذر نہیں ہے وواگر جمعہ سے مہلے ظہرین مدانی کروہ ہے بیکٹر میں لکھا ہے اور مریف اور مسافر اور قیدیوں کوامام سے جمعہ سے فارغ ہوئے تک ظہریں تاخیر کرنامتھب ہے اگر تاخیر ندکریں تو سیح قول کے ہمو جب مکروہ عج ہے بیدجیو کردری میں تکھا ہے۔ اگر ظہری نماز پڑھ لی چر جو کی طلب میں چلا کیا اگرامام کے ساتھ جدیل کیا تو ظہری نماز کی باطل ہوگئ خواه معذور بوجيے مسافر مريض غلام خواه غير معذور بواگر جمد نسطانو ديكها جائے كه جس وقت بيكمرے تكلا تعااكراس وقت امام فارغ ہو کیا تو بالا جماع ظہر باطل نہ ہو کی اگر اسے گھرے نکلتے وقت الم تمازش تھا اور اسکے چکتے سے پہلے فارغ ہو کیا تو امام ابو صنیقہ کے نزديك أكل ظهرياطل موى صاحبين كاخلاف بهدراكراي كمرے جد كاداده بيس لكانوبالا جماع ظهرياطل سين موكى بيكانى مى ب اورا کرجس وقت جعد کے ارادے سے چلا ای وقت امام فارغ ہواتو ظہر باطل نہ ہوگی تیمین مں لکھا ہے۔ اگرظہرانے کھر یں پڑھ لی پر جعد کی طرف متوجہ وااور ایکی تک امام نے جمد تبیں پڑھالیكن دور ہونے كى دجہ اس كو جمعہ كے طفے كي تو تع تنوس تو فقہا کے کے اور کے ہوجب اس کی ظہر باطل جم ہوجائے گی اور اگر جمعہ کی طرف متوجہ ہوا اور ابھی تک امام نے کی عذر کی وج سے با بغير عذر نمازتيس برحى تواس كىظمرك بإطل موئ مس اختلاف بينج يدب كه باطل نبس موتى اكر جعد كى طرف متوجه موااورلوكول نے جند شروع کردیا تھالیکن وہ جعد کے تمام ہونے سے پہلے کی عاد شد کی وجہ نے ملک محیقواس میں اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ اگر ظہرا س کی باطل ہوجائے گی بیکفاید عمل اکھاہے جو کے واسطے چلے عمل معتبریہ ہے کیا ہے گھرے جدا? ہوجائے اوراس سے مملے مقار قول کے ہمو جب ظہر باطل نہیں ہوتی بدائے القدم میں لکھا ہے اگر ظہر پڑھنے کے بعد سجد میں بیٹھا ہوتو بالا تفاق بیتم ہے کہ جب تک امام كے ساتھ جعد نيشروع كرے ظہر باطل تبيل ہوتى يہ بح الرائق بيل لكھا ہے اكر مريض اينے كمرظمر يزھنے كے بعد اپنے مرض مي تخفیف یائے اور جدے لئے جائے اور جعد بڑ معے تو و وظہراس کی نفل ہوجائے کی بینہا یہ میں لکھاہے جو محص جد کے تشہد یا بجد و مہو عى شريك، وقوامام الوصيفة اورامام الولوسف كزويكاس كاجوين حاضرتين بوئ تفظيري جماعت كروه بوكي نوال والول كواذ ان اورا قامت عظمركى عاعت كرنا بالكرابت جائز باسكوقاضى خان وغيره في ذكركياب يشرح مخضر الوقايين لكماب جوابوالكارم كي تصنيف ب جعد كى اول او ان كراته ويع كوچور تاور جعد كرواسط چلنا واجب باورطحاوى نے كہا ب كرخطب كى اذان کےوقت جعد کے واسطے سی کرنا واجب ہوتا ہے اور بی مروہ ہوتی ہے حسن بن زیاد نے کہا ہے کہ معتبر وہ اذان ہوجومنارہ پر ہو اوراضح بیہ ہے کہ جواذ ان بل زوال کے ہواس کا اعتبار نہیں اور زوال کے بعد جو پہلے اذ ان ہووہ معتبر ہے خواہ متبر کے سامنے ہوخواہ

كبين اور موريكاني عى لكعابهاور جعد كي واسطيعلد جلنا اورميدكي المرف كودور نا بهار يزو يك اورعام فقها كيزويك واجبنيس اوراس كامتحب مون من اختلاف باسح يدب كماطمينان اوروقارك ساته على يرقليد من لكعاب اور جب خليب منبرير بيضية اس كرما منا ان دى جائة اور خطيد كرتمام مون كر بعدا قامت كى جائ بحمام يقد بيد عمول جلا آتا بيد بحرالرائق. من المعاب اور جعد كي نماز دوركعتيس بي برركعت من الحمداور جوني سورت جاب را صاوردونول من قرآت كاجركر يريها سرحى عمل تکھا ہے۔ اگر تجبیر کی اور لوگوں کے از دھام کے سب سے زین پر مجدونہ کرسکا تو لوگوں کے تعرابونے کا منظررے بھرا کر پھی جگہ بائے تو سجد وکرے اور اگر دومرے فض کی پیند پر مجد و کرے تو جائز ہے اور اگر بجد و کی جگدل می مجر دومرے کی پیند بر مجد و کیا تو جائز میں ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے ہاورا کرلوگوں کی کشرت کی وجہ سے مجدونہ کرسکااس طرح کھڑار بایہاں تک کدا ہام نے سلام بعيرويا تووولات كي حكم بن باس طرح بغيرقرآت كفاز يزهتا لدب يرجرار نق بن لكعاب الركوتي مخص جعد كي نماز عى مسوق عمور إلى نماز قضاكرنے كواسط كمز ابوتواس كوافقيار بكرجرت قرات بزهم يا آستد برا مع جيے تها نماز بر من والے کا بجر کی تماز میں تھم سے بینظامہ میں لکھا ہے اور جعد میں عاصر ہونے والے کیلئے مستحب سے کہ تیل لگا سے اور جا کرموجود ہے تو خوشبو ملے اور اگرمیسر ہوں تو اچھے کیڑے بہنے اور سفید کیڑے بہنامتحب ہے اور پہلی صف میں بیٹھے بیمعراج الدرایہ بل اکھا ہے۔ مترفولة بار

عبیدین کی نماز کے بیان میں میدین کی نماز داجب ہے (۱) سبی امنح (۲) ہے بیچیا سرحی میں کلما ہے عیدالفطر کے مدز مردوں کے لئے متحب ہے کہ نہائی اورمسواک کریں اورا چھے کیڑے میہیں ہاتدہ مں الما ہے نے ہول یا دھوتے ہوئے ہوں بیمیط سرحس میں المعاہ اوراعوشی ببننااور خوشبول بااوم عياش كرعيد كاوكو چلنااور مدقة فطركانمازے ملے اداكر بااور كى نمازائے محلىكى معدين برحنااور باده یا عیدگاہ کوجانا اور دومرے داستہ سے لوٹنامستحب سے رہنیہ عمی لکھاہے اور جعداور عیدین کوسوار ہوکر جانے عمی مضا نقر بیس ہے اور جس كوقد رت مو بياده يا جلنا افعل ب يظهيريه من لكما ب اورعيد الفطر على متحب يدب كدعيد كاه ك جان ي جبلي تمن يا بالحج يا سات چھوارے کھائے یااس ہے کم کھائے یا زیادہ مرطاق ہوں ورشاور جوجا ہے ٹیر نی کھائے سے بنی شرع کنز میں اکٹھاہے بلکسنت ے اور اگر نمازے ملے کھن کھائے تو گنگارند ہوگا اور اگر نمازے بعد بھی عشاہ تک کھینہ کھائے تو شاید کھے ضدا کا عماب ہواور عيدالالعى كاعم بحى مثل عيدالفطر كے براس مى عيدى تمازتك كيمون كمايا جائے بية تيد عى الكھا بادراوركبرى على بكرميدالالعى کے دن نمازے پہلے کھانے کے مروہ ہونے میں دوردایتی بن مخارب ہے کہ مروہ بیل لیکن متحب بدے کہ ایسانہ کرے بیتا تار فائد من العاب اورمتخب يد ب كراس روزسب من يمل قرباني كالموشت كمائ جوالله تعالى كي ضيافت بيد يخي شرح بدار من العاب اور میدی نماز کے واسطے عیدگاہ کو جاتا سنت ہے اگر چہ جامع سجد میں بھی مخبائش ہو یہی خرجب ہے عامد مشائخ کا اور یہی تھے ہے بد منمرات می لکھا ہے۔عید کی نماز دوجکہ پڑھنا جائز ہے اور تین جکہ پڑھنا امام محد کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک جائز میں بیجید می لکھا ہے حید گاہ کوحید کے روز منبرت لئے جائے اور حید گاہی منبر بنانے می مشارع کا اختلاف ہے بعضول نے کہا كر مروونيل اوربعضول في كما كرمرووب كرفاوي قاصى خان يس لكهاب-

ا برهنارے ... بین تمام کرے سے مسبوق جوبعش رکھات برحی جانے کے بعد شال ہو۔ سے فضائل جدیس سے ایک ماحت تولیت ہے اور سے نطيه فراغت تك باور برروز ايك ماحت بولى باقوجوهي وصاعتين بوكئي اور ثنايده مرى ماحت جو كروزهم عفروب مك باوتحقيل عين الهدايين بيائي شري كل جكر جدر وسناجاز بيكي وعادب البحراورس قدرفا صل واس كى بحث مين الهدايين بي عيدين عيد الفطروعيد الني اوراق النار فطرة تخفرت المجالية عرت كووسر عسال يدعى عنيه على كماك ويهات على جعليل وعيدى نماز قائم كرامهل ب-(١) قبل سناوالالمبراضي (٢) مجيمي ب-قاضي خان

مستح يه كم بروقيس بيفاً دى خرائب على لكعاب اورجا بين كرعيد كا وكواطمينان اوروقار كے ساتھ جائي اور جن چيزوں كا ديكه تا جائز نہيں ان سے استھیں بندر میں مضمرات میں لکھا ہے اور عبدالائی کے روز راستہ میں جہر سے تعبیر کے اور مصلے میں بانچ کرفتم کروے ہی اختياركيا كياب اورعيدالفطر كروز مخارندب الما الوطنيفكايب كجرب تجبيرة كجاور يمي افتياركيا كياب بيغياثيد م الكعاب اورآ ست تجمير كمنامتحب بيد جو برة النير ويس لكها بحس يرجعه كي نمازواجب باس برعيد كي نمازجي واجب بيد بداييس لكها باور خطب سے سواجو جود کی شرطیں جی عید کی شرطیں جی بدخلامہ میں لکھا ہے لیکن خطبہ عید کی نماز میں بعد نماز کے سنت ہاور بغیر خطب کے عید کی نماز جائز ہے اور اگر نمازے پہلے خطبہ پڑھیں تو جائز ہے اور مکرووے بیمچیط سرھی میں لکھا ہے اور اگر خطبہ پہلے روهیں آو پر تماز کا اعادہ ترکس یوفاوی قاضی خان میں لکھا ہاور عید کی تمازے لوٹے کے بعد کھر آ کر جار رکعت کے باعدام ب بداد م العاب - اكر ميدكى نماز ب يبل فجركى قضايز سعة مضا تقديل بادراكر فجركى نمازند يرحى موتو ميدكى نماز جائز ہوجائے گی اور پرانی تضاؤں کا پڑھنا بھی عیدے پہلے جائز ہے لیکن بعد کو پڑھنا بہتر اوراولی ہے بیٹا تار خانیے سی ججت سے نقل کیا ہے عيدين كى تمازكاتوت مورج كم سفيد مونے سے زوال تك ب يدمراجيد عى تكھا بادر كى تيمين عى تكھا بادرافعل يدب كرميد اللعنى من جلدى كى جائے اور حيد الفطر من تاخير كى جائے بي خلاصہ من لكھا ہے۔ امام دور كفتيس برا معے اور شروع كى تجمير كم امم جا تک اللهم برجے پھر تمن تکبیر کے پھر جرے تر اُت کرے پھر رکوع کی تھیر کے پھر جب دوسری رکعت کو کھڑا ہوتو اوّل تر اُت یز سے پھر تھن بارتجبیر کے اور چومی تغییر پر رکوع کرے ذا کہ تجبیری عید کی نماز علی جو جی تمن مملی رکعت میں تمن دوسری رکعت میں اوراصلی تھیری تین ہیں ایک شروع کی دورکوع کی ہیں دونو س رکعتوں میں نوتکبرین ہوئی اور دونوں قرالوں کو طاوے بدوایت ابن مسود کی ہادراس کو ہمارے احماب نے اخذ کیا ہے بیمیط سرحی میں لکھا ہے اور زائد مجبیروں میں ہاتھ افعائے اور ایک عجبیرے دوسری تھیرتک بقدر تین تبع کے خاموش رہے میسین میں تکھا ہے ای پر ہمارے مشائخ نے فتوی ویا ہے جمید غیا تید می تکھا ہے اور تجبيروں كرورميان على باتھ چيورو سے باند ھے بيل يظهيريد على لكھا ہے

مخض عید کی نماز می امام کے ساتھ شامل ہواور اس مخض مقندی کی مخار تھمبیراین مسعودر منی القد عند کی ہے اور امام نے اس کے سوااور طرح تحبیر کبی تو امام کا اتباع کرے لیکن اگرامام ایس تحبیر کیے کدو وفقها میں ہے کسی کا ند ہب نہ ہوتو اس وفت متابعت نہ کرے مدمجیط عى العاب ليكن يظم اس وقت بكرامام كرقريب بواور تكبيري اس عنتا بواورا كردور بواور تكبرول ي كليرسنتا بوتوجس قدر ے مب اداکر لے اگر چرمحاب کے قول سے خارج ہوجائے اس لئے کہ شاید تکبریں سے ملطی ہوتی ہوادر مکن ہے کہ جو تکبیراس نے چیوز دی امام کی تھیروتی ہو یہ بدائع میں تکھا ہام محد نے کبیر میں کہا ہے کہ اگر کوئی محض عید کی نماز میں امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اس وقت داخل ہوا کہ امام ابن عباس رمنی الله عند کے غرب کے بموجب جی تکبریں کمدیکا ہے اور قرائت پڑھ رہا ہے اور اس مخص كنزديك عنار كجيرابن معودرضى الله عندكى بواس ركعت عى امام كى قرات كى حالت عى الين قديب كيموجب تجير كم اور دوسری رکعت میں امام کا اجاع کرے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر عید کی نماز میں مقتدی اس وفت کہتیا جب امام رکوع میں ہے تو کھڑے ہو کر نماز کی شروع کی تجبیر کیے ہیں اگر کھڑے ہو کر حید کی تکبریں کہنے کے بعد دکوع ال سکتا ہے تو اس طرح عمل کرے اور اپنے ندجب کے بموجب مجیری کے اور اگر رکوئ نیس ل سکتا تو رکوع کرے اور امام ابوضیفہ اور امام محد کے ندہب کے بموجب مجیرات يس مفنول موسيران الوباج مي لكعاب اور جب عيدكي كبري ركوع من كيتوان من باتحدندا فائ بيكاني من لكعاب اوراكريد مخض پوری تکبرین مید چکااورامام نے رکوع سے سراٹھالیا تو و بھی سراٹھا لے اورامام کی متابعت کرے اور ہاقی تکبرین اس سے ساقط الموجائ كى يدراج الوباح عى تكعاب اوراكرامام كوقومه على ياياتواس وقت تجيري نه كيماس واسط كدوه يملى ركعت كومع تحبروں کے آخر میں اداکر سے گا۔ اور لاحق امام کے ندہب کے ہموجب تجبیر کیے مثلا کی مختص نے امام سے ساتھ تماز شروع کی اورسو حمیا پھر بیدار ہواتو امام کی رائے کے موافق تکبریں کہاس واسطے کہ ووامام کے چیچے ہے اور برخلاف اس کے مسبوق اپنی نمازیس امام كامقتدى نيين موتايكاني من لكعاب - أكرعيدى نماز من اس وقت شريك مواكدام تشبد برد چكاموا بحي سلام بين مجيرا إسلام مجير چاہ ابھي مهوكا جدونيں كياياموكا جدوكر چكا ہے ابھي سلام نبس بجيراتو وه كمز ابوكرا بي نماز پر مطبعض مشائخ نے كہا ہے كه بيد جوذكر بواية ول امام الوصيفة اورامام الويوسف كان اورامام محت كنزديك اس كوعيدكى نمازيس ملى جيسكدان ك فرب ك موجبالي مورت من جدكي نمازتيل لمن اوربعض فقهان كهاب كاس عم من فلاف تبيل مي مح بي ميريم المعاب -افع میں ہے کہ عیدین کی نماز میں رکوع کی تھیرواجہات میں سے ہاس لئے کہ وہ عمل عید کی تھروں کے ہاور مید کی تھریں واجب جي اورمنافع مي ہے كاس طرح شروع كى كيسر مى انظ الله اكبركى دعامت واجب بے يہاں تك كدا كرعيدكى تماز مى شروع كى كيسر ك بد الله اجل يا الله اعظم كها تو مجدومهوكا واجب بوكا اور تمازون عن يتم منين.

اگرامام میدکی تخبرین بھول گیااور قرائت شروع کردی تو وہ قرائت کے بعد تخبرین بھدلے یارکوع میں سرافھانے سے پہلے

کہدلے بہتا تار فائید میں لکھا ہے اگر کسی وجہ سے عیدالفطر کی نماز اس دوز اوانہ ہوئی مثل ایرکی وجہ سے چا غذظر نہ آیا اور دوسرے دوز
امام کوز وال کے بعد خبر ہوئی یا زوال سے پہلے ایسے وقت خبر ہوئی کہ جس قد روقت ہاتی ہاس وقت میں لوگ جس نہیں ہو سکتے یا عید کی
نماز جس وقت پڑھی اس وقت ایر تما اور پھر معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئ تو دوسرے دن نماز پڑھی کی تو دوسرے دن نماز پڑھا اور بھر معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئ تو دوسرے دن نماز پڑھا ہویا نہ نکا ہویا
اگر ایام نے بھا عت سے نماز پرھ کی اور ایسے آومیوں سے چھوٹ گئی تو اب وہ اس نماز کونہ پڑھیں خواہ وقت نکل کیا ہویا نہ نکا ہویہ

تبیین میں نکھا ہے ہے اور میدا تھی کی نماز میں عید کے دوز کوئی عذر ہو کیا تو دوسرے اور تیسرے دن تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نیس

ل ماقط ....واضح موكدو تجبير كدوميان ش بفقر تمن سي كم كم يحدد كريس ب-

ای سے ملتے ہوئے ایا م نشریق کی تکبروں کے مسئلے

تشريق كى تكبروس مي جار چيزوس كاييان ضرورى باق ل يدكر عيدكى تكبروس كاكياتكم بدوس سدك مدك باريزهيس اوركيا بزهيس تيرك يدكداس كي شرطيس كياجي جوت يدكداس كاوقت كياب علم ان كابيب كدد دواجب بين اور قاعده ان كے پر من كاب بك ا یک بارانندا کبرانندا کبرا الدانندوانندا کبرانندا کبرونندالحمد پرهیس اور شرطین اس کی به بیس که قیم جواورشبر پس اور فرض نمازیها عت مستجدے بڑھے بیمین میں لکھا ہے آزاد ہونا اور سلطان امام ابو صنیفتہ کے نزویک موجب اسمی قول کے شرط نبیل بیمعرائ الدراب م الكهام اول وقت ان كاعرف كروز فجرى نماز كے بعد سے باور آخروفت ووامام ابر يوسف اورامام محر كول كر بهوجب ایا م تشریق کے آخر روزعمر کی تماز کے بعد تک ہے رہمین جس اکسا ہے اور فتوی اور عمل سب شہروں میں اور سب زمانوں میں انہیں دونوں کے قول پر ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور جانے کہ سلام کے متعل ہے تھبریں کے یہاں تک کرا کر کلام کیا یا عدا حدث کیا تو تكيريس اقط موجا تني كى يرتبذيب عن الكهاب اوروترك بعداورعيدكى نمازك بعد تكبرين ند كبرادرا كركوني فخفي آشريق كردنون عم كى وقت نماز بحول جائے اور اس كواى سال كى تشريق كے دنوں بن ياد؟ ئے اور قضاية ھے تو اس كے ساتھ بھى تجمير كم يدخلاصه میں لکھا ہاور اگرتشریق کے دنوں سے پہلے کی نمازیں تشریق کے دنوں میں پڑھے تو ان کے بعد تھیرند پڑھے اور ای طرح اگرایام تحریق می کوئی نماز قضا ہوئی اور اس کی تشریق کے سوااور دنوں می قضار جی یا سال ہستد و کی تشریق کے دنوں می قضار جی اتواس کے بعد تکبرین نہ کیے اورتشریق کی تعبریں اقتد اکی وجہ سے مورت اور مسافر پر بھی واجب ہوجاتی جی عورت تعبیراً ہت کے مسبوق پر مجى تكبري داجب مجمع اورودائي نماز بورى كرنے كے بعد تكبري كيا كرامام نے تكبري جيوز دى إلى تو بھى مقتدى تكبري ل قلید ای کوتورش لیالیکن درمخارش کها کدامن اس کے رغم بر مین الدرایہ ع تیس برکها کیا کہ جواز بادرامام سرحی نے اس کوکروہ تحري وسيع برعت منبرايا مي ابن الممام كويند إوريي مع ب- سر دونول يعن ساحين كول رعل جل داب كدول الخاام والعراب وأخريد والمجتنى والكالل كذانى العينى ويمن الهداييس يشبذ بوك فالى ذاجى كاقول بجوغير معتركاب ب- سي واجب الناسائل مى وجوب كي تمريك ب اورائن البمام نے ولیل ےسنت موتے کور جے وی و تمامد فی عین البداب

کے اور مقتدی امام کا اس وفت تک انتظار کرے کہ امام ہے کوئی السی حرکت واقع ہو کہ جس سے تجبیری منقطع ہو جا میں اور و وامور و و جیں کہ جن کے بعد نماز کی بنا جائز نہیں رہتی جیں جیسے مجد سے نکل جانا اور عمد اُحدث کرنا اور کلام کرنا ہے بین جس لکھا ہے اگر امام کوسلام کے بعد تکبیر سے پہلے حدث ہو جائے تو اسمح یہ ہے کہ و تحبیر کے طہارت کے واسطے نہ جائے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

(نهار قو (١٥ باب

سورج گہن کی نماز کے بیان میں

ہوں یا ستارے چھوٹے لگیں یا رات میں یکا یک ہولنا ک روشنی ہوجائے یا دشمن کا خوف عالب ہو یا اس فتم کے اور حوادث پیدا ہوں تو بھی اس طرح دو رکعت نماز پڑھیں یہ بیٹن میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

اليسو له باب

## استنقا کی نماز کے بیان میں

امام ابوصنيفة نة كباب كداستنقاك ساتها في نمازست نيس بدايين كلعاج اوراس من خطيه مي نبيل ليكن وعااوراستغفار ہادراگرجدا جدا تماز برو حلی تو مضا تقضیں بید خیرو می تکھاہادرام ابوضیف کے نزویک اس می جادراونا تا بھی نہیں یہ بین على الكعاب اورامام محمد اورامام الويوسف كغزويك امام تماز كواسط فكاوردوركعت تمازيد صاوردونول مي جرعة أت كرے يدمغمرات ميں لكما ہے اور اصل يد ہے كرميلي ركعت ميں كا اسم ربك الاعلى اور دوسرى ميں ركعت ميں الى اتاك حديث الغاشيدية سے يديني شرح بدايدي لكما إور نمازك بعدوو نطي بر ساورز شن ير بين كراوكوں كى طرف متوجه وكرمنبرير فد بينے اور دونو انطبوب کے درمیان جلسکرے اور اگر جا ہے ایک تی خطبہ را سے اور الندکو یکارے اور تبیع برا سے اور سلمان مردوں اور عورتوں كروا سطيم غفرت كي دعا مات تل اورائي كمان پرسهارا ديدر بورجب تموز اساخطبه برد د تيكيتواني وادركولوناد يديم معمرات من لكها ے جادرلوٹائے کا قاعد ویہ ہے کہ اگر وہ مرائع ہوتو او پر کی جانب نیچ اور نیچ کی جانب او پر کرے اور اگر مدور ہوتو وائی جانب بائمیں طرف کروے اور بائیں جانب دائی طرف کروے لیکن قوم کے لوگ اپنی جاوروں کون لوٹاویں میکافی اور محیط اور سراج الوباج میں تکھا ہاور تخدیس ہے کہ جب امام خطبہ سے فارغ ہوتو جماعت والوں کو پشت کر کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو پھرا پی جا در کو ٹا و سے پھر کھڑا ہو کراستیقا کی دعامی مشغول ہواور جماعت کے لوگ خطبہ اور دعا کے وقت قبلہ کی ظرف منہ کئے بیٹے رہیں مجرامام دعا مانکے اور مسلمانوں کے واسطے مغفرت طلب کرے اور سب اوگ از سرنوتو برکریں اور مغفرت طلب کریں پھرامام وعا کے وقت اگر دونوں ہاتھ ا ہے آ سان کی طرف افعا سے تو بہتر ہے اور اگر ہاتھ ندا تھائے انگشت شہادت سے اشار ہ کرے تو بھی بہتر ہے اور اس طرح اور لوگ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کی اس لئے کہ دعا میں ہاتھ پھیلانا سنت ہے مضمرات میں لکھا ہے اور استنقا کے خطبہ کے وقت سب لوگ فاموثى ريس بيميط شل لكعاب اورمتحب يدب كدامام برابرتين دن تك استنقا كى نمازكوجائ بيزاد من لكعاب است زياده منقول بیں اور منبرت لے جائے اور پیادہ یا جائمی اور پرانے کپڑے پہنیں یا دیجلے ہوئے ماہوند کھے ہوئے اور اللہ کے سامنے انکسار اورعاجزی اورتواضع کرتے ہوئے اور سرول کو جھکائے ہوئے جائیں چر مرروز نکلنے سے پہلے صدقہ مقدم کریں چرجائیں سے مبرسہ عى المعاب اورتج يدي بكدا كرامام في لكلة اوراوكون كي تكفي كاتكم كرے اور اكراس كے بغير اذن تكفي تو جائز بمسلمانوں کے ساتھ وہی نہ تکلیں مینا تار خانبہ میں لکھا ہے۔ اور اگروہ اپنے آپ پرخرید وفرد دنت کے لئے اپنے معبدوں کو یا جنگل کو جاتمیں تو ان کو منع ناكريں يينى شرح مى لكھا ہاوراستاقاد بال ہوتا ہے جہاں تالاب اور تهرين اورايسے كنويں ند ہول جس سے باتى پئيل اور جانوروں کو بلادیں اور تھیتوں کو پانی دیں یا ہوں مرکانی نہوں اگراس کے پاس تالاب اور کنویں اور نہریں ہوں تو استنقا کی نماز کے واسطے نظیراس لئے کیو وشدت ضرورت اور حاجت کے وقت ہوتا ہے میرمیط هم الكھا ہے۔

ا سنت من في في من كما كر ثايد منحب إجاز مو يكر تخدي بكراكرام في جماعت يدها في التم دياتو جماعت بالعثادي كما كرجماعت جائز با

صلوة الخوف ليك بيان ميں

اس مي خلاف ميس ب كرملوة الخوف جي في المنظم المراه على اور بعدان كام الوصيفة اورام محد حقول کے بموجب اس کی مشروعیت اس طرح ہوتی ہے ہی سی ہے ہے بیزاد علی الکھاہے جب بہت خوف ہوتو امام جماعت کے دوگروہ کرے ا یک گروه دغمن کی طرف متوجدر ہاورا یک گروه امام کے پیچے ہویے قدوری ش اکھا ہاور بہت خوف ہونے کی صورت یہ ہے کہ دخمن ايهاسامني وكداس كود يميت مول اوربيخوف موكدا كرسب جماعت عن مشغول موسينكي توديمن حمله كريكابيجو مرة العير وهي لكها بياور يجدسياي تكليس اوروشن كالممان كريس اورصلوة الخوف يزهيس بمراكر وشمن طاهر بهواتو ووتماز جائز بهوكى اوراكراس يحقلاف طاهر بهواتو جائز نہ ہوگی کین اگر غلطی گمان کی اس وقت معلوم ہوئی جب ایک گروہ اپنی جہت پر نماز پڑھ کر پھرالیکن ابھی مغوں ہے با ہر بیس <u>نکا تو</u> مجكم استحمان اى يريناكرنا جائز بيد فتح القديم على لكما ب اوريد ساراتهم قوم كواسط بامام كى نماز برمالت على جائز باس لئے کداس کے حق میں کوئی چیز مفسد مللو و نہیں یہ بحرالرائق میں ہے ملو والخوف کی کیفیت یہ ہے کدا گرا مام اور قوم کے لوگ سب مسافر ہوں ہیں اگر قوم اس کے چیجے نماز پڑھے میں جھڑانہ کرے تواہام کے واسلے افعنل یہ ہے کہ قوم کے دوگر وہ کرے اور ایک کروہ کو پیکم کرے کدوشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اور دوسرے کروہ کے ساتھ بوری نماز پڑھ لے بھر جوگروہ وشمن کے مقابلہ میں ہے اس میں مسي والمحتم كرا ماست كرك اس كروه كو يورى نمازيد هاد ادراكر برفريق اى المام كيساته يدهنا وإساور بمكرا بواوقوم کے دوگروہ کر سے ایک دخمن کے مقابلہ میں کھڑا ہواور ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت بڑھے چربے گروہ دخمن کے مقابلہ میں جائے اور دوسر آگروہ جود حمن کے مقابلہ علی ہے آئے اور امام اتن وریک بیٹھا ہوان کا متظرر ہے چران کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کرتشد پڑھے ادر سلام پھیرے جماعت کے لوگ جواس کے بیچے ہیں اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں اور دخمن کے مقابلہ پر جاتھیں پھر پہلا گروہ اپنی نماز کی جکہ برآئے اور ایک رکعت بغیر قرائت بڑھے اور جب ایک رکعت بڑے تھے تو بعدرتشہد قعد وکر کے سلام پھیرے اور وغمن کے مقابله برجائ يمردوسراكروه الي عمازى جكه برآئ اور ركعت قرأت كساتحة يزجهاوراكرامام اورقوم دونون مقيم مون اورنماز جار رکعتوں کی موتو ایک گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑے کربقدرتشہد قعد وکرے چربیگرد و دغمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دوسرا کروہ جودخمن کے مقابلہ پرووا کے اور امام بیٹھا ہوا ان کے آنے کا منظر رہے مجران کے ساتھ دور کفتیں پڑھے مجرتشہد پڑھے اور سلام مجیرے اور اس کے ساتھ دوسرا کروہ سلام نہ چیسرے اور دشمن کے مقابلہ پر جلاجائے چرپہلے گروہ کے لوگ آئیں اور بغیر قراُت کے ساتھ پڑھیں اور اگرمتیم ہواور جماعت کے لوگ سافر ہوں یا بعض میم ہوں اور بعض سافر ہوں تو تھم دی ہے جوسب کے متیم ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اور اگرا مام مسافر ہواور تو م کے لوگ مقیم ہوں تو ایک گروہ کے ساتھ ایک رکھت بڑھے بھروشمن کے مقابلہ پر چلے جا کیں پھر ووسرے گروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے اور سلام پھیرے چر پہلاگروہ آئے اور تین رکھت بغیر تر اُت پڑھیں اس کے کدوہ اول ے نماز میں شریک تھے پھر جب وہ اپنی نماز پوری کرچکیں تو وخمن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور دوسر اگروہ اپنی نماز کی جگہ پرآنے اور وہ تمن ركعتيں ياحيس ملى ركعت بي الحمد اور سورت يراحيس اس كئے كدو ومسبوق بين اور اخير كى دوركعتوں بي مرف الحمد يراحيس اور ا گرامام مسافر ہواور تو م کے لوگ بعض مقیم ہوں دبعضے مسافر تو امام پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے بحروہ وثمن کے مقابلہ پر چلے ا الخوف مرادخوف سيك جهاد على الها مك تمازى مالت على دعمول كجوم كرت كاخطر ووا جا سی اوردوسرا گروو آے اورامام ان کے ساتھ ایک رکعت بڑھے کی جوامام کے پیچے سافر تفاای کی نماز می صرف ایک رکعت یاتی ہاور جومقیم تھااس کی نماز میں تمن رکعت باقی میں پھروہ وتمن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور پہلاگروہ امام کے پاس آئے اور جو مسائر ے وہ ایک رکعت بغیر قرائت پڑھ لے اس لئے کہ اس کواؤل سے نماز کی تھی اور جومقیم ہووہ طاہرروایت کے بہوجب تین ر کفتیں یغیر قر اُت کے پڑھے اور جب پہلا گروہ اپنی نماز بوری کر پھے تو وشمن کے مقابلہ ہوجائے اوردوسرا گروہ اپنی نماز کی جگہ پر آئے اور جوان می سے مسافر بووہ ایک رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اس لئے کہ وہ مبوق ہے اور جومقیم بودہ تمن رکعتیں بڑھے بہلی رکعت الحمداور مورة کے ساتھ پڑ معے اور اخیر کی دورکعتیں سب روایتوں کے بہو جب صرف الحمد پڑ معے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وتمن قبله كى طرف مويا اورطرف مويد يحيط عن الكعاب اوراكر بيل كروه كساته ايك ركعت برحى محروه حط محت بالمردوس كروه ك ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ ملے گئے چر ملے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ ملے گئے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اوروہ چلے کیے توسب کی نماز فاسد ہوگئ اوراصل اس میں یہ ہے کہ نماز سے ایسے وقت میں پھیرنا کہ جب بھرنے کا موقع ندہو مغدد سلوٰ ق ہے اور اس کے موقع پراس کوچیوڑ ویتا مغددیں ہیں اس قاعدے ہو جب اگر تو م کے جارگروہ کرے اور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو پہلے اور تیسر ہے گروہ کی نماز فاسد ہوگئی اور دوسرے اور چو تھے گروہ کی نماز سیح ہوگی اور اگر ووسرا گروہ لوٹ كرتيسرى اور چوتكى دكعت بغير قرائت پڑھے پھر پہلى ركعت قرائت سے پڑھے پھر چوتھا گروہ آكرتين ركھنيں قرائت سے پڑھيں اور ا یک رکعت الحمداور سورة سے پڑھیں چر تعدہ کریں چر کھڑے ہوں اور دوسری رکعت الحمداور سورة سے پڑھیں اور تعدہ نے کریں چر تيسرى ركعت صرف الحمدے يزهيس اور يحف پرهيس اور قعد وكري اور سلام بجروي بيسراح الوباح جي لكها ہے اور جو تخص دوسرے قریق علی داخل ہوجائے اس کا تھم دوسرے فریق کا ہوجائے گائیکن جب وہ اپنے ڈمدکی نمازے فارغ ہولیا ہے اور اس کے بعد داخل ہواتو دوسرے فرنق کا تھم نہ ہوگا ہی اگر امام نے ظہر کی دور تعتیں ملے کروہ کے ساتھ پر میں اورسب لوگ بلے گرا کی معض اس وقت تک باتی ر با که امام نے دوسرے گرو و کے ساتھ نماز پڑھی پھروہ مخص جلا میا اس کی تماز پوری ہو می اس لئے که اگر چدوہ دوسرے گردوش داخل موالیکن ان می سے بیس مو گیا کیونک اسے فرمسی تمازے فارغ مولیا تما بیمیدا سرحسی میں لکھا ہے اور مغرب کی تماز میں پہلے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھے اور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک دکعت پڑھے اور اگر علطی سے پہلے گروہ کے ساتھ ا کیسد کعت پڑھی مجروہ چلے مجئے اور دوسرے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر میلے گروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھی مجروہ چلے مجے مجرووس سے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی مجروہ چلے گئے ہم پہلے گروہ کے ساتھ قبسری رکعت پڑھی تو پہلے گروہ کی نماز قاسد ہوگئی اور دوسرے گروہ کی نماز جائز ہوگئی اور وہ اپنی دور کعتیں پڑھیں ایک بغیر قر اُت کے پڑھیں اوردوسرے قرائت سے پڑھیں اور اگرمغرب میں ان کے تمن گروہ بنائے اور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو ملے گروہ کی نماز فاسد ہو تی اور و دسرے و تیسرے گروہ کی نماز جائز ہو گی اور دوسرا کردہ دورکعتیں فضا کرے اور دوسری رکعت بغیر قر اُت کے پڑھے اور تیسرا گروه دورکعتیں قراکت کے ساتھ پڑھے یہ جو ہرة النیر ہ میں لکھا ہے مجرخوف دشمن و درندہ سے برابر ہے اورخوف کی وجہ سے نماز على تعربيل موماليكن نماز عن چلنا جائز موجا تا بيريمضم ات عن لكها بهاورنمازكي حالت عن وثمن سي قال ندكري اگر قال كري كتو نماز باطل موجائ كى اس لئے كد قال اعمال صلوة عنيس باوراس طرح اكركونى اسنة بحرف كى حالت يس كموز يرسوار ہوگاتو بھی فاسد ہوجائے گیا ہے جو ہرة النير و من لکھا ہے خوا وقبلہ كی طرف سے دشمن كی طرف كو پھرا ہويا دشمن كی طرف سے قبلہ كی طرف کو بھراہو۔وریا بیں بیرتا ہواور بیادہ یا جاتا ہوا نمازنہ بڑھے بیضمرات میں لکھا ہے اگر دشمن کے خوف سے بھا گ کر بیادہ یا جل رہاہو

اور تماز کاوقت آگیا اور تماز کے لئے تغیر تیں سکا تو بھارے زدیک چا ہوا تماز ندیز سے بلک تماز میں تا فیر کرے۔ اگر صلو قالخو ف می ہوہ ہوتو دو بجدہ ہو کے داجب ہو تھے یہ پیا میں تکھا ہے۔ اگر خوف اور زیادہ بخت ہوتو سواری کی حالت میں جدا جدا تماز پڑھ لیں اور اگر قبلہ کی سے کور خ نیس کر بھتے تو جدھر کوچا ہیں تماز پڑھ لیں یہ ہدایہ بی تکھا ہے اور خوف کا خت ہوتا ہیہ ہے کہ تمن اثر آئے کے مہلت شدے اور لڑائی کے لئے ان پر بچوم کرے یہ بو ہو ہم تکھا ہے اور سوار ہو کر بھا عت سے تماز ندیز میں اکھا ہے اور سوار ہو کر بھا عت سے تماز ندیز میں اگر امام اور مقتری دونوں جانوروں پر سوار ہوں تو اقتراعی ہوگا اور اگر اشارہ سے تماز پڑھیں چھراس وقت میں خواہ خارج وقت مذر ذائل ہوجائے تو اس تماز کا اعاد وواجب شہوگا اور پیادہ اگر رکوع و بچود پر قادر نیس تو اشارہ سے تماز پر ھے اور اگر وشن کے بیچھے آتا ہوتو جانور پر تماز پڑھ لینے میں مضا انتہ نیس یہ یہ اور سوارا کروش کے بیچھے جاتا ہوتو جانور پر تماز ندیز ہو لینے میں مضا انتہ نیس یہ یہ بور جانور پر تماز پڑھ لینے میں مضا انتہ نیس یہ یہ بور جانور پر تماز پڑھ لینے میں مضا انتہ نیس یہ یہ بیلے اور سوارا کروش کے بیچھے جاتا ہوتو جانور پر تماز پڑھ لینے میں مضا انتہ نیس یہ بور

سرحتی من العاب جوفض الرسكان به ومواري برنماز برج محالو بهار بيز ديداس كي نماز فاسد بوكي بيمنسرات مي العاب اكر تماز كاندرامن حاصل موكيا مثلًا وحمن جلاميا توصلوة الخوف كويوراكرنا جائزنبين اورجس قدرنما زباتي باس كوامن کی نماز کی طرح پڑھیں اور دعمن کے ملے جانے کے بعد جس نے قبلہ کی طرف سے مند پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر وشمن کے بطے جانے سے پہلے نماز کے واسطے منہ پھیرا مجروشن چلا کیا تو ای پر نماز بنا کرلے بہتا تار فائیہ بس اکھا ہام تحر نے زیادات می کہاہے کا مام نے ظہر کی تمازملوۃ الخوف پر می ادرسب مقیم تے جباس نے ایک کروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھلیں توسبادگ ملے محے مرایک محص میاتواس کی نماز فاسدت ہوگی لیکن ایساتھل اس کے لئے بہتر نیس اور اگرامام تیسری رکعت پڑھ چکا پھراس کومطوم ہوا کہ بیکام براکیا اور تیسری رکعت کے بعدیا چوتھی رکعت میں امام کے بقدر تشہد قصد وکرنے سے جلا میااس کی نماز سے ہاوراگرامام کے بعدرتشرد قعد و کر لینے کے بعدادرسلام سے پہلے چلا کیا تو نمازاس کی بوری وکی۔اگرامام نے جماعت کے ساتھ المركى نمازشروع كى اوروومب مسافر تع جب ايك ركعت براه لى تؤوشن سائعة آيا اور نماز برا من والول على سايك كروه وشن کے سامنے کمڑا ہو گیااور ایک کروہ نے امام کے ساتھ باتی رو کرائی تمازیوری کی توان کی نماز فاسد ہوگئی جوگروہ امام کے ساتھ باتی تھا اس کی نماز کا اوا ہوجاتا تو ظاہر ہے اور جو گروہ چلا گیا اس کی نماز اس واسطے ہوگئی کہ چلاجاتا اپنے موقع پر اور ضرورت کی وجہ ہے ہوا اور اگرامام نے ظہر کی نماز جماحت سے شروع کی اور ووسب مقم تھے پھر وشمن سامنے آیا اور نماز پڑھنے والوں میں سے ایک گروہ دو ر کعتیں پڑھ لینے کے بعد وحمٰن کے مقابلہ کو کمیا تو اس کی نماز فاسدنہ ہو کی اور اگرایک رکعت کے بعد نماز سے پھر محے تو نماز ان کی فاسد ہوجائے گی اور اِگرظہر کی تین رکعتوں کے بعد دہمن سامنے آیا اور ایک گروہ دہمن کے مقابلہ کونماز چھوڑ کر چلا کمیا تو اس مسئلہ کا کتاب میں ذكرتين اورمشائخ كاس من اختلاف ہاور بعضوں نے كہا بك منمازان كى فاسد ند ہوكى اس لئے كرنماز كايك بزوادا موجانے کے بعد نمازے فارغ ہونے تک پہلے کروہ کے مجرجانے کاوقت ہے بیچیا علی لکھا ہے۔خوف کی نماز جعداور میدین علی بھی جائز ہے بیسراجید کے میں لکھا ہے۔ اگر عید کے روزممریں امام وشمن کے مقابلہ میں ہواور عید کی نماز صلوۃ الخوف پڑھنا جا ہے تو توم کے دو گردہ بنائے اور برگروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے ہی اگر امام کی رائے موافق قول ابن مسعود رمنی اللہ عند کے ہوتو پہلا گروہ پہلی ركعت بن متابعت كرے اور دوسرا كروه دوسرى ركعت بي اكر چددونو ل كروبول كاند بب عيد كى نماز بي امام كے خلاف بوليكن اگر المام كاند بب عيد كي نماز من ايها بوكه يقينا خطا بواور سحابة من على كاووتول ند بوتو متابعت ندكري يس جب امام اين نماز س ا اگرنمازخوف شروع کی پروشن چلاکیاتو برفرق اپنی جگرنماز پز مصاورا گرنمازشروع کے وقت خوف ندها پار دشمن آگیا پس ایک فرق آس کے متابل جائے تو جاز ہا وظمیریدی ہے کے سافر جوسفری عاصی ہوا ک کونماز خوف جائز فیلی ہاک سے اٹلا کہ بافی کے واسطیس ہے ال

فتاوي عالمگيري ..... طد 🛈 کتاب الصلوة

فارغ ہواوردوسرا گروہ نمازے پھرجائے اور پہلاگروہ آئے تو وہ اپنی دوسری رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اور بغذر قر اُت امام کے یاس ہے کم یا ذیادہ کھڑے ہوں پھرزا کہ کئیر ہی کہیں اور رکوع کر ہی جیسے کہ امام نے کہا اور جب نماز تمام کرلیں تو وہ چلے جا کیں اور دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی پہلی رکعت قر اُت سے پڑھیں پھر کھیر کہیں زیادات اور جامع اور سیر کبیر کی روایت ہی ہے اور نو اور کی دو روایوں میں سے بھی ایک بھی ہے اور بھی استخسان ہے رہی طامی کھیا ہے۔

(كيمو (6 بار)

جنازہ کے بیان میں اس میں سائے نصلیں ہیں

ربدي فصل

جانكني والے نے بیان میں جب كوئى جانكنى میں

ہوتو دائی کروٹ پراس کا منے قبلہ کی طرف کر چھیروی اور بھی سنت ہے یہ بداید میں لکھائے بیتھم اس وقت ہے جباس کو تکلیف نہ دواور اگر تکلیف ہوتو ای حالت پرچھوڑ دیا جائے بیز اہری میں تکھا ہے جاتکی کی علامتیں سے ہیں کہ دونوں یاؤں ست ہو جائيں اور كمر عند بوسيس اور ناك ثيرهي بوجائے اور دونوں تيني بين جائيں اور خصير كى كمال هيچ جائے سيمين ميں لكما ہا اور منع كى کمال تن جائے اوراس میں نرمی معلوم نہ ہو میراج الو ہاج میں لکھا ہے اس وقت اس کوکلے شہاد تین تلقین کریں اور طریقة تلقین کا بہ ہے ك غرغره سے بہلے عالمت مزيع من اس كے ياس جير سے اس طرح كدو وستنا جو اشهدان لا الدالا الله والشهد ان محد أرسول الله برحنا شروع كرين اوراك سے بيذكہيں كو يرد اوراس كے كہنے من اس سے اصرار ندكرين اس لئے بيخوف بيے كدوه شايدوه جمزك ند جائے اور جب اس کووہ ایک بار کہد لے و تلقین کرنے والا پی جراس کے سامنے نہ کیرلین اس کے بعد اگروہ کچھاور کلام اور اس کے سواكر لے تو پحر تلقین محري ميچو جرة النير و من لكھا ہے اور سيلقين بالا جماع متحب ہے اور ہمار سے نز و يک طا ہرروايت كے بموجب موت کے بعد تلقین میں سینٹی شرح ہدا میاورمعراح الدرامین لکھاہے اور ہم دونوں تلقیعوں پھل کرتے میں موت کے وقت بھی اور دن عمرے وقت بھی میضمرات میں لکھا ہے اور مستحب بیرے کہ تلقین کرنے والا ابیا بخض ہو کہ جس پر بہتہت نہ ہو کہ اس کواس کے مرنے کی خوشی ہوتی ہےاوراس کے ساتھ نیک گمان ر کھےوالا ہو میسرائ الوباح میں لکھا ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر شدت زع میں کس ے كفرے كلمات سرزو وول تو اس كے كفر كا تھم نہ كيا جائے اور مسلمانوں كے مردوں كى طرح اس كے ساتھ مل كيا جائے بيانخ القدير من لکھا ہے اور تیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہونا اس وقت پہند ہدہ ہے اور اس کے پاس سورہ لیبین پڑھنامستحب ہے بیشر ح بیت المصلی شی لکھا ہے جوامیرالحاج کی تصنیف ہے اور اس کے پاس خوشبور کھنا جا ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔ حیض والی عورت اور جنب کا اس کے پاس موت کے وقت بیٹھنے میں کیم مضا تقدیم نہیں یہ فاوئ قاضی خان میں لکھا ہے اور جب وہ مرجائے تو اس کی دازھی ل کھا ہاور جا ہے جت لٹا کرقبلہ کی طرف قدم کریں اور سرکی قدراو نیا ہواور متبقی میں کہا کہتے ہے کہ جس طرح بن بڑے قبلہ زخ کردیں ہوائے زنا کار مرهوم كى كمانى المعراج ١٦ كرين تاكما خرى كله جس بردنيات كياب كله جهادت اوكيا ١١د ٣ وفن يعنى منى وال ترمر بإن كمزا اوكر كم كه اسے فلال اونیاوی ایمان یادکر آخر تک جس الرح میں البدای ش دلل ہے این البرام نے دعم کیا کراس میں کھے شرویوں ہے ا الم مليس الكن النكاويال عطل جام بهتر با

وديرىفعل

### عسلمیت سے بیان میں

میں مجھے ہدید اسم العاب الم الوطنيقة اورامام محر كفرويك استجابيمي كرايا جائے بيميد مرحى ميں لكما باورطريق استجاكاب ہے کہ وجوتے والا اپنے دونوں ہاتھوں پر کیڑا نیبیٹ لے چھڑ بجاست کے مقام کو وجود ساس لے کہ جس طرح ستر کود کھا حرام ساس طرح سترکوچھونا بھی حرام ہے یہ جو ہرة النیر و بس لکھا ہے اور مروشسل کے وقت مروکی دان کوند و کیمے اس طرح عورت عورت کی ران کو نه و تھے بیتا تارخانیہ مں لکھا ہے پھر قماز کا سا(۱) وضو کرادیں لیکن اگر بچہ جو جو قماز ندیز هتا ہوتو وضونہ کرائیں بیافاوی قاضی خان میں کھا ہے اور منہ وجونے سے شروع کریں ہاتھوں سے مذہر وع کریں بیٹے طب لکھا ہے اور دائی طرف سے ابتداء کریں ای لحاظ سے جيے و وائي زندگي من دحوتا ہے اور كلي ندكرا تين اور ناك من ياني بحي شدؤ الين بيرفراوي قاضي خان من لكھا ہے اور بعضے علا و في كہا ہے ك غاسل افي انكل يرباريك كير الهيث كراس كے منه على داخل كرے اوراس كے دانتوں اورلبوں اورمسور حوں اور تالوكوساف كرے اوراس کے دونوں منتفوں سے بھی انگلی واخل کرے بیظمیر بیر می الکھا ہے مس الائر صلوائی نے کہا ہے کہا س زیافہ میں لوگوں کا اس پوٹل ے بیجیط میں اکھا ہے سر مے مسے میں افتلاف ہاور سے یہ ہے کہ اس مے سر مرسے کیا جائے اور یاؤں کے دحونے میں تاخیر نا کی جائے يدين من اللعاب اوركرم إنى على المار ينا مار يزويك افتل ب يديد من اللعاب اورياني كويرى كى يتول من يا اثنان من جوش داوایں اور اگروونہ بوتو خالص یانی کانی ہے بداریس اکساہے اورسراوروا رحی عظمی سے دھویں اور جوو ون بوتو صابن یا مثل اس کے اور کی چیز سے دعویں کیونک ما یون کی وہی کام ویتا ہے سیتھم اس وقت ہے کہ اگر اس کے سر پر بال ہوں تو اس کی زندگی کی حالت كالحاظ كياجاتا بي يمين عن الكعاب اوريه جيزي اكرنه ول أو خالص ياني كانى بي يترح طحاوى من الكعاب عراس كوبالي سركروث مرلنادیں اور بیری کے بتوں میں جوش ویے ہوئے یانی سے تبلادیں بہاں تک کریدیات معلوم ہوجائے کہ یانی اس کے بدن بروباں تك يتي حميا جوتخت على مواب محراس كوداني كروث برلنادي اوراس طرح نهلاي ال لئ كسنت بيب كرداني طرف عنبلانا شروع کریں پھراس کو بٹھاویں اور سہاراد ہے رہیں اور فری کے ساتھ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیریں اس لئے کے کفن طوٹ نہ ہو بائے اورا کر کچھ نظے وجو ڈالیں اور اس کے شل اور وضو کا اعادہ نہ کریں مجراس کو کیڑے ہے ہوچیس تا کداس کے کفن کے کیڑے نہ جمیک جا سی اوراس کے بالوں میں اور واڑھی میں تھمی شکریں اور ناخن اور بال نہتر اشیں اور موجھیں بھی نہتر اشیں اور یغلوں کے بال نہ ا کھاڑیں اور ناف کے بنچے کے بال شمویٹریں اور جس حالت میں ہواس طرح ڈن کردیں بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر اس کا ناخن نوٹا ہوا ہواؤ اس کوجد اکر لینے عن مضا لقربیں ہے بیجیط سرحی عن اکھاہاوراس عن مضا لقربیل کداس کے چروپر رونی رکعدی اور سوراخوں میں بینی پیشاب اور یامخانہ کے مقام اور دونوں کا نوں اور مندمی روئی بحردیں پیمبین میں لکھا ہے۔ مروواگر یانی میں مطابق اس كونهلا المضروري باس واسط كرنهلان كالحكم أومول يرب اوراس ك ياني من يؤيد و ق ي آومول سيحم اوانبس موا لیکن اگرای یانی سے نکالتے وفت عسل کی نیت ہے بلالیں تو بھردوبارہ نبلا ہضرور نبیں یے جنیس ادر بدائع اور محیط مزحی میں لکھا ہے اورا كرمردوم كيا موكماس كوچيونيس كيت تواس برياني بهاليما كانى بهيئا ادفانيدس عمابيا فل كياب-

عورت کا عم مسل میں وہی ہے جومرو و کا ہے فورت کے بال پیٹے پرندچیوزی سیستا تار فائیدی شرح طحاوی نیل کیا ہے جس سے پیدا ہوتے وقت کوئی آوازیا حرکت الی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہوتو اس کا نام رکھیں اوراس کونسل دیں اور اس کی نماز پڑھیں اور اگر ایسائٹ ہوتو اس کوالیک کپڑ ایس لیسٹ دیں اور اس پرنماز تہ پڑھیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو ظامرروایت

ا مجيرين الرجو كولكا اودونكل جائد أوراس مدونوش كونتسان ندوكا الى نديبوزي بكركيد بناكرسية برؤالين اا (١) مواعظي وغيرو كا

نہیں ہےکاس کوسل ویں اور مین مختار ہے بیدار میں الکھا ہے اگر جنانے والی وائی اور ماں اس کی زندگی کی نشانی کی کوائ ویں تو ان كا قول مغبول ہوكا اور اس بر تماز جائز لى بوكى بيغمرات من اللها ب- الرحل كرجائے اور بجد كے سب اعضا فيس بنے تصافي إتفاق روایات میکم ہے کداس برنماز ند برحیس اور مختار بیہ ہے کداس کونہاد یں اور کپڑوں میں لیبیٹ کرونس کرویں بیرفتاوی قاضی خان میں لكعاب \_ الرحمي مرده كانصف سے زياده بدن مع سركے في اس كوسل اور كفن دين اور نماز پرهين بيغمرات بين لكها ب اور جب نعف سے زیادہ بدن بر نماز بڑھ لی اس کے بعد اگر باتی بدن بھی مطاقواس بر نماز ند بڑھیں۔ بیابیناح میں تکھا ہے اور اگر نصف بند المے اور اس میں مرند ہو یا تصف بدن طول میں جرا ہوا ملے تو اس کو عسل ندوی اور تماز ندیز حیس اور ایک کیڑے میں لیبیٹ کروٹن كردي بيممرات ين الكعاب اورجس محض كامسلمان ياكافر مونامعلوم ند مويس اكركوني مسلمان مون كى علامت مويا يسيمكون بن ہو جومسلمانوں کے ملک ہوں تو اس کو عسل ویں ورندندویں سیمعراج الدرابید علی تکھاہے اگرمسلمانوں اور کا فرول کے مرد سے ال جائے علی اسلمانوں اور کافروں کے متنول ال جائے تو اگر مسلمان کی علامت سے بہتانے جاتے ہوں تو اس برنماز برحیں اور مسلمانوں کی علامت ختنداور خضاب اور سیاہ کیڑے ہیں اور اگر کوئی علامت نہ ہوتو اگر اس می مسلمان زیادہ ہیں تو سب برتماز ر معیں اور نماز اور دعا میں نبیت مسلمانوں کی کریں اور مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کریں اور اگر زیادتی مشرکین کی بیوتو کسی پر نماز نہ یردهیں اور محسل و کفن دیں لیکن مسلما توں سے مردوں کی طرح محسل و کفن شددیں اور مشرکین کے قبرستان میں ون کریں اور اگر دونوں برابر ہوں تو بھی ان پر نماز نہ پر حیس فن میں مشامخ کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مشرکین کے قبرستان میں فن کریں اور بعض کا قول سے کے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کریں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے واسلے علیحہ ومقبرہ بناویں می مسلمان اگر کافروں کا کوئی بچراہے ماں باب کے ساتھ یاس کے بعد قید ہو کرائے چرم جائے تو اس کوسل نددیں لیکن اگر دہ سجے والا مواور اس نے اسلام کا افرار کیا ہوایا اس کے ماں باب میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو طسل دیں اور داداد اوی کے مسلمان ہونے کی صورت هم اختلاف ہے اور اگر صرف بحد قید ہو کرآئے تو اس کوشسل دیں لیکن اور اس پر تماز پڑھیں بیز ابدی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مختل مشتی هن مرجائے تو اس کونسل ویں اور گفن ویں میضمرات میں لکھا ہے اس پر نماز پڑھیں اور پچھ بوجھ باندھ کر دریا ہیں ڈال دیں <sup>(۱)</sup>میہ معراج الدراييين للعاب اور جوفض بخاوت (٢) يابث مار مونے كي وجه على كيا جائے تواس كوسل نددي اوراس يرتماز نديرهيس بعضوں نے کماریم ایں وقت ہے جب وواز ان کے تمام ہونے سے میلے قل ہولیکن اگران میں سے کوئی محض مسلمانوں کے امام کے عالب ہونے کے بعد قل ہوتو اس کوسل ویں اور تماز پر حیس اور یہ بہتر ہے بدے بدے مشائح نے اس کوافقیار کیا ہے اور جو فق گا محونت كرلوكوں كو ماراكرتا مواس كو قسل ندوي اور اس ير تماز نديا هين اور مادے مشائخ في نافر مانى كى وجدے جولوك كل ہوتے ہیں اس تفصیل سے ہمو جب ان پر باغوں کا علم کیا ہے بیمچیط مزحسی میں اکھا ہے اور جولوگ شہر کے اندر دات کو ہتھیار باند حکر غار مرى كري وه بث مارول كي من بي بيذخرو من الكواب مروب خبلات والا وابي كم باطهارت مويد فاوى قاض فان

(۱) جبكةف مرزووا (۲) ملطان عافياا

تو بالاتفاق كمروونبيل ميقعيه بين لكها ب اورمستحب بيرب كرنبلان والاميت كاسب سيزياد وقري رشته دار بواور أكرو ونبلا نانه جانبا ہوتو اشن اور متن آ دی عسل دے بید ابدی عل اللها ہاور مستحب بیا ہے کہ تبلانے والا تقد آ دی ہو کے عسل انھی طرح ادا کرے اور اگر کوئی بری بات دیکھے تو اس کو چمیاد ہے اور اچھی بات و کھے تو اس کوظا برکر ہے ہیں اگر کوئی الی بات دیکھے جواس کو پہند ہو جسے جبرہ کا توریا خشبویا حل اس کے اور چیزیں تو اس کوستحب ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے اور اگر کوئی الی بات دیکھے جو بری معلوم مومثلا منه كاسياه موجانا يابد يوياصورت بدل جانايا اعضاء كاستغير موجانا ياستم كى اورجيزي تواكي محنص كرسا من بعي اس كاكبناجائز تبیل بیجو ہرة العروش كعاب اور اكرميت مبتدع جوادرعلانيمظمر بدعت مواور نبلان فوالا اس مى كوئى برى بات و كيفية اسكو لوگوں کوسائے میان کرنے میں مضا نقد بیں تا کہ اور لے لوگ بدعت سے باز رہیں بیسراج الوبائ میں لکھا ہے اور مستحب بہ ہے کہ نہلانے والے کے یاس آلیٹس یس خوشبوسکتی ہوتا کرمیت سے کی بدیو کے طاہر ہونے کی وجد سے نہلانے والا اور اس کا مدد گارست نه وجائے یہ جو ہرة النیر و عل لکھا ہے اور افضل بدہے کہ میت کو بلا اجرت عسل دے اور عاسل اجرت ما کے تو اگر وہاں سوائے اس كاوركونى بحى نبلانے والا بينو اجرت لينا جائز بورندجائز نبيل يظهير بيش لكھا بادرمرومردوں كواور كورت كورتو ل كومهلاوي اور مرد مورتوں کواور مورتمی مردوں کونے نہاؤ کیں جماور اگر بچدایا جمونا ہو کہ اس کوخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ اس کومورتمی نہلالیں اوراس طرح اگرائ چیوٹی ہوجس پرخواہش ندہوتی ہوتو جائز ہے کہمرواس کونہلادی اورجس کاعضو کٹا ہوایاحی ہووہمرد کے عظم میں ہاور عورت کے واسطے جائز ہے کہا ہے شوہر کونسل وے بیکم اس وقت ہے کہاس کے مرنے کے بعد کوئی الی حرکت اس نے ندنی ہوجس سے نکاح قطع ہوجا تا ہے جیسے ایے شوہر کے بیٹے یاباپ کو بوسردینا اور اگر اس کے مرنے کے بعد ایساامروا تع ہواتو محسل دیتا چا ترجیل کیکن مردسی حالت میں اپنی عورت کوسل ندد ے بیسرائ الو بائ میں تکھا ہے اور اگر عورت کورجعی طلاق دی ہواوروہ عدت على بواور شو برمر جائے تو مورت كوسل دينا جائز ب يە يولامرحى عى اكما باوراكر عدت كي خرص اوروه عدت عى اس كيتمام ہونے سے پہلے مرااور مرنے کے بعد عدت تمام ہوگئ تو بھی مورت کونسل دینا جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اوراصل اس میں ب ے كہ جو تفس ايسا ہوكداس كواس مورت كے ساتھ اگروه اس وقت زنده ہوتو بسبب نكاح كے ولى جائز ہوتو جائز ہوتو جائز كورت اس كوسل و مدرن جائز نیس بینا تارخانید علی عمامید سے نقل کیا ہے اور میروداورنفر اندیورت اپنے شو ہر کوشسل دیے میں شل مسلمان عورت کے ب لیکن بیبہت برا ہے بیزابدی میں لکھا ہے۔ اگر مردعورت کوشل دے تو اگروواس کا تحرم ہے تو اس کے ہاتھ لگائے اور اگر غیر خض ہے تواپنے ہاتھ پر کیڑالییٹ لے اوراس کی بانہوں پر نظر پڑتے وقت اپنی آٹکھیں بند کرے اورا گرمردا بی عورت کونہلائے تو بھی بھی عم ہے مرآ تکسیل بند کرنے کا علم نیس اور جوان اور بوزھی عورت میں مجوفرق نیس اور کسی کی ام ولد یاد برویا مکاتب یاباندی مرے تو ما لك اس كونسل ندو ساوراس طرح ووجى ما لك كونسل ندو ساكركوني محض عورتون من مرجائة واس كي محرم عورت يازوجه ياباندى اس کو ہاتھ سے بغیر کیڑا لینے تیم کراد ہے اور ورتی کیڑالیپ کرتیم کرادی۔ بیمعران الدرایہ یں لکھا ہے۔

اگر کوئی مختص سفر بھی سرااوراس کے ساتھ مورتیں اور کا فرمر دفعاد وعورتیں اس کا فرمر دکوطر یقتہ حسل کا تعلیم کریں اور میت کے بیاس تنہائی میں اس کا فرکوچھوڑ ویں تاک دو عسل وے اور اگر ان کے ساتھ کوئی مردنیس شہوادرایک چھوٹی لڑکی ہوجس کوخواہش نہیں

ا تاكة لخاشاره بكريدكونى كالصديد وبكراس نيت كذهر وكساس بدعت وين وتحفوظ وميس

ع نظائدى اگركونى مرد شهوتو مرده مردكوأى كى ذات دم محرم كورت تحم كراد بدر نداجهد باتحد شى كيز البيث كرتيم كراد باي مرح مرده كورت كى مرده مورت كى مرده مورت كى مرده مورت كى مرده مورت شى بسب و بال كوئى عردت نده و داو

ہوتی اور وہ اس لاگن ہوکہ میت کوشل دے سکے تو اس کوشل کا طریقہ سکھا دیں اور میت کے پاس چھوڑ دیں تا کہ شکل دے اور اگر حورت سا ایک لڑکا ٹابالغ ہو جوابھی مدشہوت کوئیں پہنچا تو وہی عمل کیا جائے جومر دوں کے حق جی مدشہوت کوئیں پہنچا تو وہی عمل کیا جائے جومر دوں کے حق جی مدفورہ وا میں معظم اس کے مساتھ کا فروج ہوا ہی مدفورہ وا مدفورت کو اور شداس کومر و نہلائے شاورت کو لئے ہور کوئی کا فرمرا اور و لی اس کا سلمان ہے تو اس کوشل و سے اور کئن و سے اور کئن و سے اور کئن کی فرمرا اور و لی اس کا سلمان ہے تو اس کوشل و سے اور کئن اور ایک کیڑے میں لیے اور ایک کیڑے میں لیے اور ایک کر حاکمود سے اور کئن اور ایک کیڑے میں سے و سے اور کئن اور ایک کیڑے میں لیے اور ایک کر حاکمود سے اور کئن اور میا تو قرمی سنت کی دعا ہے تہ کر سے اور کوئی ایک کی میں میں ہوئے تو اس کو میں ہوئے تو کہ ایک آپ ہو ہے کہ اور ایک کر وہا ہوئی کی فرما اور پانی فرما تو اس کو تھی کہ اور میں کو اس پاک پانی فرما تو اس کو تھی کہ اور میں کو اس کے اور کہ کی خوش میں اور پانی فرما تو اس کو تھی کہ اور میں کو اس کوشل دیکر دوبار و نما زیز حیس بی قاوئی قام ابو یوسٹ کے قول بروج ب اس کوشل دیکر دوبار و نما زیز حیس بی قاوئی قامی خان میں کھا ہے ۔ کوئی فرمان

کفن دیے کے بیان میں

کفن دینا فرض کفایہ ہے بیرفتح القدیر میں کھا ہے۔ مرد کا کفن سنت کے بند بند تک اور کفنی اور لیٹنے کی جا دراورو و کفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہےوہ = بنداور کیفنے کی جادر ہےاوروقت ضرورت کے جس تدرال جائے وی کفن ضرورت ہے بیکٹر میں لکھا ہے = بندسرے باؤں تک اور کفنی گرون سے باؤں تک جادر بھی سرے باؤں تک موبد ہدایہ عی العما ہے گفن عی گر بان اور كلی اورآستى ندلًا كمي سيكاني من لكما بالمردوايت كيمو جب كفن من عمامنيس اورفناوي من بمناخرين في عالم يحكوا سطيعام ومتحن کہا ہا اور برخلاف اس کی حالت حیات کے شملہ منہ پرد کھدیں یہ جو ہرہ میں لکھا ہے ورت کا گفن سنت کفنی اور تدبنداوراوز عنی اور او پر لیشنے کی جا درادرسیند بند ہےاور و و کفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہے وہ تد بنداوراو پر لیشنے کی جا دراوراو زمنی ہے بیکنز میں اکساہے سيند بند جماتوں عاف تك مونا جائے يديمني شرح كنزاور تبين عى لكما باوراولى يدب كرسيند بند جماتوں سےرانوں تك مويد جو ہرة الحير وش لكھا ہے بيورت كے واسلے وہ كيڑ ساورمرد كے واسلے مرف ايك كيڑ سكاكفن دينا كرد و ہے كر ضرورت كوفت جائزے بیٹی شرح کنز می العاب اور قریب بلوغ لڑ کے کا تھم کنن میں شل بالغ کے ہے اور قریب البلوغ لڑکی کا تھم شل بالغیروت كے ہاوركم سے كم كفن جيو فے لڑ كے كا ايك كيزا ہاورچيوني لڑكى كے لئے دوكيڑے ہيں يہين عم العا ہوا متيا طائختيكو ويل کفن دیا جائے جو ورت کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے گفن میں ریشی اور تسمی اور زعفرانی رنگ کے کپڑے سے اجتاب کریں بدجو ہرة النير وين لكعاب كفن مردكوا يسه كيزے كا دينا جاہئے جيسا كدووهيدين كے روز اپني زندگي يس مجمن كرنكا تقااور مورت كوابيا دينا چاہے جیے کیڑے پیمن کروہ اینے ماں باب کے مرجایا کرتی تھی بیذ اہدی ش لکھا ہے اور بروس اور تقصب اور عوراوں کے لئے حربراورر میں اور کسم کے رنگ اور زعفران کے رنگ کا کفن دینا مضا لُقتہیں مرد کے واسطے یہ مروہ ہے اور بہتریہ ہے کہ فن کے کیڑے مغید ہوں بینمایہ علی لکھا ہے اور برانا اور نیا کیڑا کفن علی برابر ہے یہ جو برة النیر وعل لکھا ہے مردوں کوجس کیڑے کا زعد کی علی میرانا ا سنت من كيرون عدا كدكرت بيرمضا تعتبي بالرجتي سياللحادي تركرو ولكما بياور مريزو يك بكي المح واحوط وافتد بينا ا ع عالم لين محيط عن سب ك لي محروه كمااور دايدى في اى كواضح لكما إلى التي سع مروتم ريشي إلا

جائز ہاں کا کفن وینا بھی جائز ہاور زندگی میں جس کا بہننا جائز نہیں اس کا کفن بھی جائز نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر مال بہت ہواور وارث کم ہوں تو کفن سنت وینا اولی ہے اور اگر اس کے برخلاف ہوتو کفایت اولی ہے بیٹر بیٹر سیش لکھا ہاوراگر دارتوں میں کفن وینے میں اختلاف ہوبعضے کہیں دو کیڑوں کا کفن دیا جائے وربعضے کہیں تمن کیڑوں کا تو تمن کیڑوں کا کفن دینا جا سے اس لئے کہ وسنت ہے بیجو ہرة النیر وش لکھا ہے اور کفن بہنانے کا قاعدہ بہے کہ مرد کے واسطے اوّل او بر لیٹنے کی جادر بچھائی جائے بھراس پرت بند بچھایا جائے بھراس پر مردہ رکھا جائے اور کفنی بیبنائی جائے اور خوشبواس کے سراور داڑھی اور تمام بدن پر لگائی جائے بیرمحیط میں لکھا ہے سب خوشیو میں لگا میں ممرمرو کے زعفران اورورس نہ لگا میں بیدایتناح میں لکھا اور پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھوں اور گفتوں اور دونوں مدموں بر کا فورنگا تیں چرتہ بند کو یا تیں طرف سے اس پر نیٹیں چرد اپنی جانب ہے اور او بر کی جاور بھی اس طرح کیٹیں یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر کفن کھل جانے کا خوف ہونو کسی چیز ہے یا ندھ ویں میرمجیط سرھسی میں لکھا ہے تورت و گفن دینے کا قاعد ویہ ہے کہ اقرل اس کے واسطے او پر کی جاور بچھا کیں اور اس پرتہ بند بچھاویں جیسے کہ ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا پھراس پرمیت کورتھیں چھر تفنی بہنا دیں اوراس کے بالوں کولیٹیں جیسا ہم نے مرو کے واسلے بیان کیا پھرلفنوں کے اوپر چھاتیوں پر سینہ بند باندهیں میجید سی لکھا ہاورمردے کو بہنانے سے سیلے گفن کو طاق مرتبہ ذوشبوے بہالیں خواہ ایک مرتبہ یا تمن مرتبہ خواہ یا نج مرتبہ اوراس سےزیادہ نے کریں بینٹی شرح کنز می لکھا ہے اور میت کوئٹن وقت خوشبو کی وحونی دیں روح نکلتے وقت تا کہ بد بودور ہوجائے اور نہلا تے اور کفن بہائے وقت اور اس کے بعد خوشبو کی وحونی نددیں تیمین میں لکھا ہے اور محرم اس میں برابر ہے۔ خوشبولگائے اوراس کا منداورمرڈ محکے اور بائدی کو بھی اس طرح خوشبو کی دعونی دی جائے اور کفن کومقد ارسنت تک قرض ع اور وصیت اورارٹ پر مقدم کیا جائے کی کھم اس صورت میں ہے کہ جب اس کے مال سے غیر کاحق متعلق ند ہوجیے کدر ہن اور بیلی ہوئی چرجس پر قضرنددیا مواور غلام جس نے کوئی جنایت لیتی خطاکی موسیمین می لکھا ہے اور جس تض کے پاس کھے مال ندمواس کا کفن اس بر واجب ہےجس پراس کا نققہ واجب ہے مراہام محد کے قول کے ہموجب شو ہر پر کفن دیناہ جب بیں اور امام ابو بوسف کے قول کے ہو جب شو ہر بر کفن دینا واجب ہے اگر چہ جورو مال بھی جھوڑے اورای پر فتوی سے بیافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر شوہر مرااور کچھ مال نے چھوڑ اور نی بی اس کی مالدار ہے اس پر گفن ویتابالا جماع واجب نہیں میجیط میں تکھا ہے اورا گر کوئی ایسا مخفس نہیں ہے جس براس كا نفقه واجب بوتو كفن اس كوبيت المال في دياجائه اوراكر بيت المال شهوتو مسلما نوس براس كا كفن ديناوا جب اور اگرعاج مول تو اورلوگول سے سوال سی سریں بیزاہدی میں اکھا ہے اور عمامی سے کہ اگر بیمی شہوتو اس کونہدا کر کھاس میں لیبیٹ كرون كردي ال كى قبر يرنماز برهيس بيتا تارغاني بن كلها باورا كركوني هخص كى قوم كى سجد بين مرجائ اوركوني هخص اس كافن كا ا ہمام كركے درہم جمع كرے اوراس ميں سے نج رہ ہو اگروہ ال مخص كو بيجاتا ہوجس كے درہم فكارے تھے تو اس كو پھيردے اورا كر شہجا تا ہوتو کس دوسر معتاج کے فن میں صرف کر دے اور بیجی نہ کر سکی قفیروں کوصد قد کروے بیڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے اور آگر کسی کوفن و یکر دفن کیااوراس کا کفن چوری ہوگیا تو اگروہ تازہ دفن ہوا ہے تو اس کے مال میں سے اس کووو بارہ کفن ویں اور اگر التقسيم ہوگيا ہے تو وارثوں بر كفن دينا واجب ہے قرض خواہوں اور وصيت والوں بر كفن دينا واجب نيس اور اگر قرض سے بحير كرن بچاتو اگر قرض خواہوں نے ابھی قرضہ پر قصر نیس کیا ہے تو اوّل کفن دیا جائے اور اگر قبضہ کرلیا ہے تو اس نے بچھ نہ بھیرا جائے اور اگر

ا محرم جوائرام کی حالت عمد مراد ہے خواہ عمر دکا قصد ہویا تے کا ال ع فرض مینی ترک میں سے نفن دینا سب سے مقدم ہے ال مع فتوئی اور بحرالرائن عمد مطلقة شو ہر پر دکھااور أی كومر نتج مغبرایا ۱۳ سے سوال ظاہر وسوال یقدر گفایت ہوگا جیسا در ہی رش ہے ا فتاوى عالمگيرى..... جلد 🛈 كتاب الصلوة

اس کا بدن مجرِّ چکا ہے تو ایک کپرے میں لیبیٹ ویٹا کا فی ہے اور اگر اس کو کسی درندہ جانور نے کھالیا ہے اور کفن باتی رہ کیا تو ترکہ میں شامل ہو جائے گا اور اگر اس کو کسی غیر شخص یا اس کو کسی رشند دار نے اپنے مال سے کفن دیا تھا تو اس کفن وینے والے کی طرف مود کر سے گا۔ میں معراج الدواید میں لکھا ہے۔

جوني فصل

#### جنازہ اٹھانے کے بیان میں

سنت بيك جارمرد جنازه المائيس بيشرح نقابيد على الكعاب جوشخ المكارم كي تصنيف بيس وقت يلتك يرجناره المائمي تو اس کے جاروں پایوں کو پکڑیں اس طرح سنت وارد ہوئی ہے بیہ جو برۃ العیر وشی لکھاہے پھر جناز واشحانے میں دو چیزیں ہیں ایک اضل سنت ایک کمال سنت بدہے کہ اس کے میاروں پایوں کو باری باری کچڑے اس طورے کہ ہرجانب ہے وس قدم مطے اور بیسنت سب مخض ادا كريك جي اوركمال سنت بدب كما شاف والااقل اسكر مان كردائ بإيدكو بكر بيتا تار فانديس لكعاب ادر وابنے كا ند سے يراس كوافعات چر يا كئى كے وابنے يابيكوكا ند سے يرر كے چرسرهائے كے بائيس پاييكو يائيس كا عد سے يرد كے چر پائٹی کے بائیس کا ندھے پر دیکے اور میسنت صرف ایک مخص سے اوا ہوگی میمین میں لکھا ہے اور بلک کودولکڑ ہوں میں اس طرح انفانا کداس کودو مخص اٹھا ئیں ایک سرحانے دوسرایا تھی ہے مرووے کین ضرورت ہوتو جائز ہے مثلا جکہ تھک ہویا اس منم کی کوئی ضرورت ہواور ملک کو ہاتھ میں کرے یا کا ندھے پر دیکھتو کے مضا کے نہیں اور نصف کا ندھے پراور نصف کردن کی جز پر دیکھنا کروہ ہے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اسبحانی نے کہا ہے کہ دود مد بیتا بچہ یا وہ جس کا دود مجموث کیا ہے یا اس سے پچھڑ یا دہ وہ مرکا ہوتو اگروہ مرجائة واكرايك مخص اسكو باتعول برا فعائة ومضا كقربين اورباري بارى يارى الحاسكو باتعون براغا كين اوراكر سوار بوكراس كو ا ہے ہاتھوں پر اٹھائے تو بھی مضا کقتریں اور اگر بڑا ہوتو اس کو جناز و پر تھیں ہے بح الراکق میں لکھا ہے اور میت کو لے چلتے وقت جلد جلذ چلیں مردوڑی نبیں اور مدجلد چلنے کی بیب کہ میت کو جناز و پرحرکت نہ ہو یہ بین شی لکھا ہے اور جولوگ میت کے ساتھ ہوں اوراس کے پیچے چلیں بیاضل ہےاور آھے چلنا بھی جائز ہے مراس سے دور ہوجا کیں اور سب کا آھے ہونا مروہ ہے اور میت کے داہے باؤل نه جليم بيافخ القدير عن لكعاب اور جناز وكولے جليل توسر بانية كري يمضرات بيل تكھا ہے۔ اگر جناز ويروي بارشته داركس مشہور ما الجحف كا بوتو إس كے ساتھ جانالغل پڑھنے ہے افعل ہے ہد بحرالرائق من لكھاہے جناز و كے ہمراہ سواري پرجانے من مجمد مضا نقذ بیں پیادہ چلنا اضل ہاورسوار ہوکر جنازہ ہے آئے بر سنا کروہ ہے بیڈآوی قامنی خان میں لکھاہے اور جنازہ کے ساتھ اور میت کے کریں تو حدکرنا اور چیخنا اور کر بیان بھاڑنا مروہ ہے اور بغیرا واز بلند کے رونے میں کچیمضا تقدیمی اورمبرانشل ہے بیتا تار خاشيش لكعاب اور جنازه كے ساتھ الكيشي من آگ اورشم نه ہويہ بحرالرائق من لكعاب مورتوں كو جنازه كے ساتھ جانائيں جاہئے اورا كرجناز وكے ساتھ نوحد كرنے والى يا چيخے والى كورت بوتواس كوئع كريں اور اكرنہ مانے تو جناز و كے ساتھ جانے يس كر مضاكته نہیں اس واسلے کہ جناز و کے مماتھ جانا سنت ہے لی فیر کی بدعت کی وجہ سے اس کونہ چھوڑیں اور جناز و کے واسلے کھڑانہ ہوجائے ليكن اس وقت جب اس كے ساتھ جانے كا اراد و مويداليغاح من لكھا ہے اور اس طرح اگر حيد كا و ميں ہواور جناز وآئے تو بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پر جناز ورکھ دینے سے مہلے اُس کود کھ کر کھڑے نہ ہوجا کیں بی سے ہے بی قادی قامنی خان میں لکھا ہے جولوگ جناز و

# قتاوىٰ عالمگيرى ..... جاد 🛈 كتاب الصلوة

کے ساتھ جاتے ہیں ان کوغاموش رہتا ہیا ہے اور ذکر اور قرائت قراق میں آواز بلند کرنا ان کوئکر وہ ہے اور جب قبر کے پاس زیس پر جناز ہ کرونوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا کروہ ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور افضل ہے کہ جب تک اس پر منمی افغان میں تب تک نہ بیٹھیں بیچیط سر حسی لکھا ہے اور جب نماز کے واسطے جناز ہ اتار دیں ہے اور افضل ہے کہ جب تک ان میں انداز اور تار دیں تو قبلہ کے عرض میں کھیل ہے۔ تو قبلہ کے عرض میں کھیل بیتا تار خاند میں لکھا ہے جناز ہ اٹھائے کے لئے استجاجا کر ہے بیافی آوئ قاضی خان میں لکھا ہے۔
لا فجھو ہیں۔ فیصل

میت پرنماز پڑھنے کے بیان میں

جناز و کی نماز بر صنافرض کفایہ ہے اگر بعض اس کوادا کرلیں ایک مخص ہویا جماعت مرد ہویا عورت لی تو باقی نوگوں سے ساقط ہوجائے گا اورا گر کسی نے نماز نہ پڑھی تو سب اوگ گنبگار ہو تکے بہتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ جناز وکی نماز صرف امام کی نمازے اوابوجاتی ہاس لئے کہ جنازہ کی نماز میں بناعت شرطنیں برنہار می الکھاہے۔ شرط جنازہ کی نماز کی بدہے کے میت مسلمان ہواور ا گرنبلا ناممكن موتواس كونبلاليا مونبلانا ناممكن نه مومثلاً عنسل ي مبلهاس كوفن كرديا اور بغير قبر كهود ساس كونكالناممكن نيس تو ضرورت کی مجدے اس کی قبر برنماز پڑھنا جائز ہے اور اگر بغیر عسل کے میت نماز پڑھی اور اس کواس طرح قن کردیا تو قبر پردوبارہ نماز پڑھیں کیونکہ پہلی نماز فاسد ہے بیٹین میں تکھا ہے میت کی جگہ کا پاک ہوتا شرط نہیں بیضمرات میں تکھا ہے اور جومسلمان پیدا ہونے کے بعد مرااس پرنماز پڑھیں بچہ ہو یا بڑا ہومر دیو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو گر یا غیوں ورا بزنوں پراوراس طرح سے کے اوراد گوں پرنماز نہ ر حس اگر کوئی بچہ بیدا ہوتے وقت مرکیا تو اگر نصف ے زیادہ خارج ہوگیا تھا تو اس برنماز بر حس اور نصف ہے کم خارج ہوا تھا تو ا س برنمازند براهیس اور اگر نصف خارج جوانحاتو كماب مساس كانتكم ندكورنبیس به اور نصف میت پر جونماز برا صفح كانتكم اوّل ندكور ہو چکا ہے ای براس کا قیاس ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دارالحرب میں کوئی لڑکائمی مسلمان سیابی کے قبضہ میں آ جائے اور وہیں مرجائے تو با عتبارای کے قابض کے اس پرنماز پڑھیں کے میچیط میں لکھا ہا ابو بوسٹ نے کہا ہے کہ جو محض کی کا مال لے لے اوراس كے وض عرفل كياجائے تواس برنماز ند برحيس بياليغاج عن اكھا ہے اور جو تفس اے ماں ياب عي سے كى كو مار ۋالے تواس کی اہانت کے لئے اس پر نمازنہ پڑھیں سیمین میں لکھا ہے اور چوٹھ غلطی ہے اپنے آپ کو مارڈ الے مثلاً کمی دخمن کوتلوارے مارنے کے لئے پر ااور غلطی ہے وہ تکواراے لگ تن اور مرکیا تو اس کونسل دیں محاور نماز پر تعیس کے بیٹم بلاخلاف ہے بید خیرہ میں لکھا ہے اگر کوئی محض عداا ہے آپ کو مارڈ الے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس پر نماز پڑھیں گے بہی اسے ہے بیٹیمین میں کھا ہے۔اور جو محض کی جن جن ہیں ہتھیار سے یا اور طرح قبل کیا جائے۔ جیسے قو داور رجم میں تو اس کو شمل دیں سے اور اس برنما زیڑھیں سے اور اس کے ساتھ و تی سب معاملہ کریں سے جوسلمان مردوں کے ساتھ کرتے ہیں بید خیرہ میں لکھا ہے اور امام جس کوسولی وے اس کے حق میں امام ابوطنیقہ عدوروایتی ہیں ابوسلیمان نے امام ابوطنیقہ عددایت کی ہے کماس برتمازند پڑھیں بیافاوی قاضی خان میں تکسا ہے میت پر نماز پر حانے میں اگرسلطان حاضر ہوتو اولی ہاور اگروہ حاضرتہ ہوتو قاضی اولی ہے پھرامام الحی پھرولی مبی اکثر متون مي لكما إورسن في الم ابوضيفة عدوايت كى بكرسب من يزاامام يعنى خليفه عاضر موتواولى باورا كروه عاضر نه موتوامام شركااولى إوراكروه حاضرته بوتو قامنى اولى إوراكروه حاضرته بوتوصاحب شرط اولى إوراكروه حاضرته بوتوامام اولى ب ا عورت حی کرایک کونٹری کے پڑھنے سے افر کئی ال سے اس طرح مثلاً کھونٹ کر مارنا ہوا ا نماز پر هنا جائز تبیل بیری طبی الکھا ہے۔ جوشر طیس اور نمازوں کی بیل جیسے آقی دھی طہارت اور قبلہ کی کھرف متوجہ ہونا اور سر جورت اور نبیل بیری شرطیں بیل بیدائع بیل کھیا ہے ہی امام اور آوم کو جائے کہ نبیت کریں اور بول کہیں کہ بیل اللہ کی نبیت کر بیل اور بول کہیں کہ بیل اللہ کی نبیت کر نبیت کر نبیت کرتا ہوں اور کعب کی طرف متوجہ ہوں اور اس امام کے جیجے ہوں اور اگر امام نے اپنے اس نمام کے جیجے ہوں اور اگر امام نے اپنے مضمرات دل جی بینت کر لے کہ جناز وکی نماز اوا کرتا ہوں تو جائز ہے ہے مضمرات میں بینت کر لے کہ جناز وکی نماز اوا کرتا ہوں تو جائز ہے ہے مضمرات میں اکھا ہے اور جناز وکی نماز کی شرطوں میں سے بیہ کہ میت صاضر ہواور رکمی ہوئی ہواور نماز پڑھنے والے کے سامنے ہوئی اگر میت ما نبیہ ہوگی بواور نماز پڑھنے والے کے سامنے ہوئی اگر میت ما نبیہ ہوگی بینہ رالفائق میں لکھا ہے۔

جن چیزوں سے اور تمازیں فاسد ہوتی ہیں ان سے جناز و کی تماز بھی فاسد ہوتی ہے مرمورت کے برابر ہونے سے فاسد منیں ہوتی بیزاہدی میں لکھا ہے جب سات آ دمی جماعت میں ہوں تو تین مغیں کرلیں ایک آ گے ہد ھے اور تین اس کے پیچے ہوں اور دوان کے چھے ہول اور ایک ان کے چھے ہو ساتا تار فانید مل کھا ہام کو جائے کرمیت مورت ہو یا سینے کے مقابلہ مل کمز اہومیت ک نماز می الم سے کمرے ہونے کی جگہ بی بہتر ہادر اگر اور جگہ کمر اہوتو جائز ہادر جناز می نماز می جار<sup>ع تک</sup>بیری ہوتی بی اگرایک ان میں ہے چیوز دی تو جائز ندہو کی بیکانی میں لکھا ہے۔اوّل شروع کی تھیر کیے پھر سجا تک اللہم آخر تک پڑھے بھر دوسری تحبیر کے اور نی الکیولم وروو پڑھے چر تھیراورمیت اور سب مسلمالوں کی واسطے دعا پڑھے اور اس کے واسطے کوئی و عامقر رہیں رسول الشَّرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا كُرِ مَعَ مُعَالِمُهِ اغْفر لعينا و ميتنا و شاهدنا وغائبنا و صغير نا و كبيرنا وذكر نا وانثانا اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيه منا فتوفه على الايمان اوراكرميت يدبوتو امام الوضيف معتقل ے كر يول يا معلى اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذعر إوا اجرا اللهم اجعله لنا شاتعا و مشفعاً . يوال وقت ب جب ال دعاؤں کواچھی طرح نے پڑھ سکے تو جوئی دعا جا ہے پڑھے پھر چوٹی تجبیر کیےاور دوسلام پھیرے چوٹی تجبیر کے بعداورسلام سے ملے کوئی و عائبیں ہے بیٹر ت جامع صغیر میں اکھا ہے جو قاضی فان کی تصنیف ہاور میں ظاہر ند ہب ہے بیکا فی میں اکھا ہے - تجمیر سے اوا اورسب جيزي آستدير عيس ليستيمين على الكعاب النافر على قرآن ندير صاور الرالحدكود عاكى نيت يرع فومضا تغذيل اور قرائت کی نیت سے پڑھے تو جائز نہیں اس واسلے کہ ووکل دعا کا ہے قرائت کانہیں میر محیط سرحتی میں لکھا ہے فا مرروایت کے موجب ملی کمبیر کے سوائھر ہاتھ نہا تھائے بیٹی شرح کنز میں لکھا ہے اور امام اور قوم اس بھم میں برابر میں بیانی میں لکھا ہے اور دونوں سلاموں میں میت کی نیت شکرے بلکہ میلے سلام میں اس مخفل کی نیت کرے جواس کے دائی طرف اور ووسرے سلام میں اس مخض کی تیت کرے جواس کے بائی طرف ہے بیسرائ الوباج میں لکھا ہاور بی فادی قاضی خان اور ظمیر بیم لکھا ہے اور اگرا مام بالخ تكبيري كمية مقتدى متابعت ندكر ادرامام الوحنية يرمنقول بكدد ولخبرار بادرامام كرساته ملام بجيري بي اضح ب بیجید سردسی میں اکسا ہے۔ اگر کوئی محض آیا اور امام بہلی تکبیر کہدچکا اوربیاس وقت حاضر نہ تھا تو انظار کرے جب امام دوسری تحبیر کم تواس کے ساتھ محبیر کہ کرنماز می شریک ہواور جب امام فارغ ہوتو مسبوق جنازہ کے اشنے سے پہلے وہ محبیر کہ لے جواس ے وت ہوگئے ہے یہ ول امام ابو حقیقہ اور امام محر کا ہے اور اس طرح اگر امام دویا تمن تجمیریں کہ چکا ہے تب بھی می علم ہے ہے ل قبل كى طرف اذل اكركعب كى طرف د كلے يس با تي المرف مركياتو برائى كے ساتھ يجے ہے اور اگر قبلہ مشتب واتو تحري ہے ہے ہور زنہيں ا

ع ماراؤلاس نے اور منسوخ میں تنی کہام زائد کرے تو مقتری اس کی اتباع نہ کرے اا سے آ ہٹ کین سلام میں بھی جم معمول ہو کیا ہے اور لیعض نے فقا ایک سلامیں جمر جائز رکھنا اور ورسی کیا کے طفل و مجنون و معتو و اسلے استانا فار شدیز سے اقول منع کرنا خلاف ہے کین سنت دہری دعاہم ا

مرائ الوبائ مل لكعاب الركوني مخف آيا اورامام وإرتكبيري كبه چكاب اورابحي سلام نبيل جميراب توامام الوحنية عايك روايت میے کدو والم کے ساتھ داخل نہ ہواوراسے سے کہ داخل ہواورای پرفتوی ہے مضمرات میں لکھا ہے مجر جناز والمحتے سے پہلے برابر تین تغییریں کہدیے دعات پڑھے پی خلاصہ اور فرقا وی قامنی خان لکھا ہے اور اگر جناز ، ہاتھ پر اٹھے گیا اور انجھی کا ندھوں پرنہیں رکھا گیا تو ظاہرالروایت میں ہے کیجبیریں ند کیے بیظہیر بدیس لکھا ہے اوراگرا مام کے ساتھ تھا اور غافل ہو گیا اور امام کے ساتھ تھبیر نہ کہی یا نہیت كرد باتعااوراس وجد ي جمير من تاخير بوكن تو و ويجبير كهد في اورفقها كيول كيموجب امام كي دوسري جميركا انظار دركراس لئ كدو وفماز كدو اسط مستعد تعاليس بحول شريك فماز كي مجماجائ كايشرح جامع سغير على لكعاب جوقاضي خان كي تعنيف باوراكر امام کے ساتھ مہلی بھیر کہدلی اور دوسری اور تیسری نہ کہی تو و ودونو ل تھیریں کہد لے بھرامام کے ساتھ تھیر کیے بیاقاوی قامنی خان میں تکھا ہے اور اگر امام نے تین تجبیروں کے بعد بھول کرسلام پھیردیا تو چوتی تجبیر کر کرسلام پھیرے یا تا تار خانیہ بن کھا ہے اور اگر بہت ے جنازہ جمع ہوجائیں تو امام کا اختیار ہے کہ اگر جا ہے ہرایک کے واسطے جدا نماز پڑھے اور اگر جا ہے ایک نماز میں سب کی نیت كريك بيمعران الدرايي مي الكعاب اوران جنازوں كر كتے يم جي اسكوا فتيار ب اگر جائے وطول ميں ان كي ايك صف بنا لے اور جوافعل ہاس کے اس کمڑا ہوکر نماز بڑھائے اور اگر جا ہے ایک کو بعد ایک کے قبلہ کی طرف ریکے اور تر تبیب ان جنازوں کی ب نسسامام كاس طرح موكى جس طرح زئدكى ميس امام كے يجھے نماز ميس ان كى ترتيب موتى ہے ہي افضل افضل موكا۔

المام سے قریب مردوں کے جنازہ ہو یکے پھراز کول کے پھر خلوں کے پھر مورتوں پھر قریب بلوغ از کیوں کے اور اگر مب مرد ہوں تو حسن نے امام ابو صنیف سے بیدوایت کی ہے کہ جوافضل ہے اور عمر میں زیادہ ہاس کا جناز وامام کے قریب ہواور اگر غلام اور آزاد جمع ہوں تومشہور بیہ کے ہرحال میں آزاد کومقدم کریں بیٹ القدیر میں لکھا ہے۔ اگرامام ایک جنازہ کی نماز کی تجبیر کہدچکا پھر ووسراجناز وآیاتواس طرح نماز پر متاریب اوردوسرے جناز ویرازسرنونماز پر صادراگر جناز ور کھے کے بعدامام نے دوسری تجبیر کی اور دونوں جنازوں پرنیت کی تو پہلے جناز ہ کی تجمیر ہوگی دوسرے کی تجمیر نہ ہوگی اور اگر دوسری تجمیر صرف دوسرے جنازے کے نیت کی تووهدوسرے جنازه کی تجیر موگ اور پہلے جنازه کی نمازے اکل کیا ہی جب قارغ موتو پہلے جنازه کی نمازدوباره يراح بيرائ الوباح هل لکھا ہے۔اگرا مام کو جنازہ کی نماز میں حدث ہوااور کسی خیر کومقدم کردیا تو جائز ہے اور مہی سیحے ہے بیظہیر بیش لکھا ہے اگرمیت کو نمازے یا فسل سے پہلے دفن کردیا تو تمن دن تک اس کی قبر پر نماز پڑھیں اور سیجے سے کہ تمن دن کی مقدار واجب نبیں ہے بلکہ جب سك سمج كدمرد \_ كاجهم الجي نيس بينا حب تك اس برنماز برص يدمراج على الكعاب اور جنازه يرنماز عيد كاه على اور مكانول على محمروں میں برابر ہے بیچیط میں لکھا ہے اور نماز جناز ہ کی الی متجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو مکروہ کے خواہ میت اور تو مسجد میں ہوخوا ومیت مجد ے فارج ہواور قوم مجد میں ہویا امام مع بعض قوم کے مجد سے فارج ہوادر باقی قوم مجد میں ہویا میت مجد میں ہو اورا مام اورقوم خارج مسجد ہو بھی جنار ہے بیخلاصہ میں تکھا ہے اور بارش وغیر و کے عدر سے مبحد میں تماز پڑ صنا مکرو ہنیں بیکا فی میں تکھا ہے۔ راستہ میں اور غیرلوگوں کی زمین میں جناز و پڑھتا مروہ ہے بیمضمرات میں لکھا ہے لیکن جومبحد کہ جناز و کی نماز کی واسطے بنائی جائے اس من نماز یا منا کروونیں سیمین می لکھا ہے اور ما ہے کہ جب تک جناز ویر نماز نہ پڑھ لیں تب تک نہ لوئیں اور بعد نماز ی بھنے کے وفن سے پہلے بغیر اوان اہل جنازہ کے نہ لوٹیل اور بعد وفن بغیر اوان لوٹے کا اختیار ہے بیر محیط میں لکھا ہے۔

جهني فصنل

ا برار ہے یکی پوتھومت طالق پاجنت کیس ہے ۔ وی یعنی ای اعقادی کے مسلمان ہول اا

لکھا ہے اور جب قبرخراب ہوجائے تو اس وقت اس کوئی ہے لیس دینے میں کوئی مضا کفتہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور میں اصح بادراى يرفتوى بيد جوبرا خلاقى على ب- الركوني فخص اب لي تركودر كية كيم مضا تقديس بكداجريا عارفاني على لکھا ہے کی خص نے قبر کھودی تھی اورلو کول نے اس میں دوسری میت کے دِن کرنے کا اراوہ کیا تو اگر قبرستان وسیع ہے تو مکروہ ہے اور اگر قبرستان تھے ہو جائز ہے لیکن جو پہلے محص نے خرج کیا ہے وہ دیتا پڑے کا میضمرات میں لکھا ہے۔ صالحین کے قبرستان میں قبن كرناالعيل إدرستحب بدب كرميت كوفن عارغ موكرقبرك ياس اس قدر بينسس جتنى دير يس ايك اون كوذرع كرك اس كا موشت تقسيم كريں اور قرآن بڑھتے رہيں اور ميت كے واسطے و عاكرتے رہے بيہ جو ہرة النيم و عم لكھا ہے قبروں مس لكھا ہے قبروں کے پائ قرآن پڑھناا مام الم محمد کے فزد کیے مروونیس اور ہارے مشائع نے اس کوائتیار کیا ہے اور مخاریہ ہے کہ میت کواس سے نقع موتا ہے مضمرات می لکھا ہے قبر پرمجدو غیرہ بنانا مروہ ہے بیسراج الوباج می لکھا ہے جوفعل کرسنت سے تابت نہیں ہوا ہاس کوقبر کے پاس کرنا مروہ ہے اور سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دیا کرنے کے سوا اور پچھ فابت نیس ہوا ہے ب بح الراكق عم الكعاب دویا تين مخف ايك قبر مي دنن نه كئے جائيں ليكن حاجت كے دفت جائز ہے تو الى حالت ميں مر د كوتبله كي طرف ر میں اور اس کے بیچے از کے واس کے بیچے خام کواس کے بیچے ورت کواور ایک دوسرے کے جی می کومٹی کی آ زکر دیں سے عامر حس عن الكعاب اور اكر دونوں مرد بول او ليد عن العل كومقدم كريں يدي على الكعاب يقلم ال صورت عن ب جب دونوں عورتين مون ستا تارخانيين كعاب اور جب ميت كل كرمني موجائة ال قبرش اورخص كوفن كرناياس برصح كرنايا فارت بنانا جائز بيين من الكعاب اور قتيل اورميت كے لئے متحب بدہ كرجس جكدم اے اى جكدوالوں كے قبرستان على فن كريں اكر فن سے يہلے آيك مل یا دومیل اے لے جا کی تو مضا نقربیں بیر خلاصہ میں لکھا ہے اس طرح اگر کوئی مختص اپنے وطن کے سوا دوسرے شہر میں مرے تو و ہیں اس کوچیوز دینامتخب ہے اور اگر دوسرے شہر کو لے جائیں تو سچھ مضا کقہ نہیں فن کے بعد مردے کو قبرے نکالتانہ جا ہے لیکن اس صورت می کدر من فصب کی ہو یا اور کوئی بطور شعد کے اس کو لے لے بیانا وی قاضی خان می لکھا ہے

اگر غیر کی زیمن عمی بغیرا جازت مالک کی کی میت کو ڈن کردی تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر چاہتو میت کے نگالنے کا تھم کرے اور اگر چاہتو زیمن کو برا ہر کر کے اس پر پہلی کرلے یہ تبنیس میں کھا ہے اگر میت کوقیلہ کی طرف کوئیں لٹایا با میں طرف لٹایا یا جس طرف اس کے پاؤں ہوتے ادھر سر کردیا اور مٹی ڈال چکے تو اب قبر کونہ کھودی اور اگر ابھی صرف کھی اینٹیں بچھائی ہیں مٹی ٹیمن ڈالی ہے تو ان اینٹوں کا نکال کر سنت کے نمو جب میت کو ٹناوی ہے تھیمین میں کھا ہے اگر قبر کے اندر کے کچھ مال رو کیا اور مٹی ڈالے کے بعد معلوم ہوا تو قبر کو کھودی کے یہ فاوی قاضی خان میں کھوا ہے فقیما نے کہا ہے کہ اگر مال ایک در ہم کا ہوتو بھی بھی تھی ہے تار اور تی قبر ستان میں ہوتیاں پھن کر چلانا کر وہ نیس میر مراج الو باج میں کھوا ہے۔

اورای کے یل جمیں جیس بیس مسلے صاحب مصیبت کے لئے تعزیت کرنامتحب بے یظہیر یہ جمی لکھا ہے اور حسن بن زیاد فردان کی دوارت کی ہے کہ جب الل میت کو ایک بارتعزیت کردی تو وہ بارہ اس کی تعزیت کرنا تھیں جا ہے یہ مشمرات جمی لکھا ہے تعزیت کا امام محد آنے وہ بارہ اس کی تعزیت کا اشارہ ہے اور اللہ تعالی اعلم کیکن مواتے تبرستان کے محری قرآن پڑھڑ آنے وہ بارہ الروایة ہی تھی ہوتا ہے اس کے بلکہ امام محد سے کہ اور اللہ تعالی اعلم کیکن موت کا خوف ہوا ہی اگرم کیا تو کو کے بید جم پی کھی میں اور مال کے موت کا خوف ہوا ہی اگرم کیا تو کو کے تکالانا جا ترے ور تعین ا

وقت موت کےوقت سے تین دن تک ہاوراس کے بعد مرد و ہے لیکن اگر تعزیت کرنے والا جس مخص کاتعزیت کرتے ہیں مائب ہو تو کچومفا نقین فن کے پہلے تعریت کرنے ہے دنن کے بعد تعریت کرٹااولی ہے بیٹم اس وقت ہے جب الل معیبت اس مدم ے بے قرار نہ ہوں اور اگرائی حالت ہوتو ونن سے ملے تعزیت کریں اور متحب یدے کہ میت کے سب ا قارب کوتعزیت کرے بزے ہول یا چھو نے مرد ہول یا عورت لیکن آگر عورت جوان ہوتو صرف محرم لوگ اس کی تعزیت کریں میسراج الو باج میں لکھا ہے اور متخب ہے کہ جس کوتنز بہت کرے اس سے یوں کے غفر الله تعالی لمینتك و تجاوز عنه و تغمین برحمة ورزقك الصیر علی مصيبته وأجوك كلى موته يمشمرات من نقل كياب اورسب عيمتررسول الدم المنظام كاتعريت باوروه يدب كدان الله مااعد وله مااعطي و كل شنى عنده باجل مسمى اورا كركافركي تعزيت ملمان كودية ويول كماعظم الله اجرك و احسن عزاك اور الرمسلمان كي تعزيت كافركود معتويوس كياحن الفرعز اك وعفر لميتك اوريون فد كيكراعظم الله اجرك اوراكركافرى تعزيت كافركود منة يول كيا فلف التدعليك ولاتقص عدوك بيران الوبائ ش المعاب اورمضا تقنيل بكرالل معيبت كي كمرش يا مجد على تين دن تك بينهر بي اورلوك ان كے پائ تعزيت كوآتے رہي اور كمركے ورواز ور بينمنا كروو ہے تيم كے شہروں عى جو فرش بچاتے ہیں دائے میں کمڑے رہے ہیں وہ بہت بری بات ہے بی میں لکھا ہے اور فرزائد الفتاوی میں ہے کہ مصیبت میں تمن روزتك بينهنا ررخصت باورجيور تاس كاحسن بيمعراج الدرابيش لكهاب اوربلندا وازيانو دالم كرنا جائز نيس اوردقت تلب كے ساتھ رونے من مضا كقدين اور مردول كے واسط تعزيت كى وجہ سے سيا وأباس مبننا اور كيزے ميا زيا مكروہ ہے تورتو ل كوسياء كير م يبنغ مين مضا مَقترين ليكن رخسارون اور باتحون كوسياه كرنا اوركريبان مجازنا اورمند كونو چنا اور بال اكهاز نا اورمر برخاك ذالتا اور رائیں اور سینہ پیٹا اور قبروں م کے جلانا جا ہلیت کی رسموں میں سے ہاور باطل اور قس ہے مضمرات میں لکھا ہے اور اہل میت کے واسطے کھانا تیار کرنے عمل مضا تقدیمیں سیمین عمر اکھا ہے اور اہل میت کوتیسر سے دن ضیافت کرنا جائز جیں بیتا تارخانیہ عمر اکھا ہے۔ مانويه فصل

شہید کے بیان میں

ملے یاشبر کی وجہ سے ساقط ہو کیا بیعنی شرح کنز میں لکھا ہاور اگر کوئی مخص اپن جان یا مال یامسلمانو ب یا ذمیوں کی بجانے میں قل مواخوا وكي آلد يول موالوب يا بقريالكري سده وشهيدت يدي طرنسي من كعاب اوراكر سلمان كتتي من مول اوردشن في ان برآ کے بھیکی اور وہ جل گئی یا وہ آگے دوسری کشتی ہیں بیٹی اور اس کشتی میں بھی مسلمان تھے وہ بھی جل مھئے تو کل شہید ہو تکے پیرخلاصہ عمل تکھا ہے۔ شہید کا تھم میہ ہے کہ اس کو تسل نددیں اور اس پرنماز پڑھیں میں بھیا سرحی شل تکھا ہے اور ای خون اور کپڑوں میں وقن کردیا جائے بیکانی میں تکھا ہے اور اگر شہید کے کیڑوں میں نجاست کی ہوتو اس کور حولیں بیٹ ایس میں تکھا ہے اور جو چیزیں کہ جن سے من ے نہیں ہیں اس کے بدن سے نکال لیس جیے ہتھیا راور پوشین اور زر واور روئی دار کیزے اور موزے اور فی اور بانجام دامام محر ے سر كرسوااوركس كتاب من يا عجامه كا ذكرتين كيااور شيخ ابوجعفر بهندواني كابيتول ب كربهتر بدب كه يا عجامه نالا جائ أوربهت ے مشاکع نے ای تول ے موافقت کی ہے بیچید میں لکھا ہے۔ اگر کیڑے تم موں تو برد حاکر کفن بورا کردیا جائے اور اگر کفن سنت سے زیادہ ہوں تو مم کردیے جائیں بیکانی میں لکھا ہے اور شہدی کے خوشبواس طرح لگائی جائے جیسے اور مرد و کو لگائی جاتی ہے یہ جوا ارائل بس لکھا ہے اور اگر وہ جب ہویالز کا ہویا مجنون ہوتو امام ابو حنیفہ کے نزویک اس کوشسل بھی ویں یہ بیمین میں لکھا ہے اور اس طرح اگرجيش يا نفاس والي مورت مل مواور و ها مرمو چکي مواورځون بند مو چکا موتو بھي حسل دين اورا گرخون بند نه مواموتو بھي جو پچھ نظراً تا ہے اگر وہ چیش ہونے کے قابل ہے تو اسے یہ ہے کہ سل ویں پر کانی میں اکھا ہے لین اگر ایک یا ووون خون ویکھا تھا پر قل ہو گئ لوبالاجماع مسل ندوين يديني شرح بدايدي كلعاب اورمرتث كويعى جوهم كمر كحدز عرور يني كاوجد عدمهاوت كيحم ي جدا موكيا معسل دیں مثلاً کچوکھایا بیایا سویایا دواکی یامعرک ہے اس کوزندوا فعالائے لیکن اگر مقتل ہے اس واسطے افعالائے کداس کو تھوڑے نہ روندیں تو سے مناس ہے اور اگر کسی سائبان یا خیمہ میں جگہ فی اتی ویر تک زندہ رہا کہ ایک نماز کا وفت گذر حیا اور اس سے ہوش درست تقة وهمرت بيديدايدي لكعاب اوريمي عكم ال صورت على بكدوه كمخ يدوفرو خت كرے يابيت كا باتي كر ياوريكم اس دفت ہے کے جب بدامورال الی کے تمام مونے کے بعد پائے جائیں اور اگرال الی کے تمام مونے سے ملے بدیا تھی یائی جائیں تر مرحث ندموكا ييمين عي الكعاب اوراكراس يحكى دنياوى امرى وصيت كى ياشهر على في موااور بين معلوم مواكده ودهاوا يعلوظهم ے قل ہوا ہو اے تو اس کو سل دیں سے بنی شرح کنزی لکھا ہے اور اس طرح اگرا چی جکہ سے کھڑا ہوایا اپنی جکہ بدلی تو بھی مجل ملے ب خلاصہ بیں تکھا ہے اور اگر کسی مشرک کا جانور چھوٹا اور اس پر کوئی سوار نیس ہے اور اس نے کسی مسلمان کوروندہ الا يامسلمان نے مشرکوں کی طرف تیر پینا اور و وسی مسلمان کو لگ کیا یا مسلمان کا تھوڑ امشرک کے تھوڑے کی وجے سے بھا گا اور مسلمان کو کرا دیایا مسلمان ہما مے اور کفار نے ان کو آگ یا خندق کی طرف جانے پر مجبور کردیایا مسلمانوں نے اپنے کرد کا منتے بچھائے تھے اور اس پر جلنے ے مرمے توان سب صورتوں میں عسل دیا جائے گا امام ابو پوسٹ کا اس میں خلاف ہے بیری باسر حسی میں لکھا ہے اور اگر مسلمان کے محوزے نے ازائی کے وقت موکر کھا کرمسلمان کو کراد یا اور فل کردیا تو امام ابوطیفیڈ کے نز دیکے حسل دیا جائے گا ادرا کرمسلما نوں ک جانوروں نےمشرکین کے جند ہے دیکھے اوراس وجدے کئی جانور بھا گااورمشرکین نے اس کڑیں بھایا تھااورائے سوارکو کرادیا توامام ابوطنينة اورابام مخت كزويك فسل دياجائ كاوراس طرح الرمشركين كي شرص تحصور بوكة اورمسلمان اس شركي شهريناه كي ديوار يرج و مجة اوركني كاياول بمل كيا اوركر كرم حياتو امام ابو منيغة اورامام محر كي خور يك فسل ديا جائع كا اوراس طرح أيرمسلمان بھا مے اور کسی مسلمان کے جانور نے کسی مسلمان کوروند ڈالا اوراس کا مالک اس پرسوار یا چھیے ہاکما تھا یا آمے ہے کھنچا تھا تو عسل ہیں كاوراى طرح اكرمسلمانون في ميك ويواريس سوراخ كيا اوراس وجد عده ويوارأن يركر كني تو يعي عسل وي عي الاجتوارا الايو-ف میر پیدا شر الکھا ہے اور میں تھم ہے اس صورت میں کردشمن برحملہ کیا اور اپنے محوزے سے گر کیا یہ بدائع میں اکسا ہے اور اگر دونول فریق کا سامنا ہوا تھااورلا الی نہ ہوئی تھی تو اگر کوئی مردہ بل میا تو اس کوشسل دیں سے بیکن اگرید معلوم ہو کہ و وہ ہے ابطور تعلم مارام میا ہمی تو تحسل ندد یکے بینا تار فائیے بی لکھا ہے اورا کرمعرکہ بی کوئی مرا ہوا الداوراس پرکوئی کی نشان نہ تھی مثلاً زخم یا گلا کھو نے یا منرب یا خون انگلے کا نشان نہ تھا تو وہ شہید نہ ہوگا اوراس طرح اگرخون السی طرف ہے نکا کہ بدول کی اندور ٹی آفت بیاری کے اس طرف ہے نکا ہے جہہ جسے ناک اور ذکر اور دو پر یامری طرف ہے خون اثر کرمنہ ہے بہاتو بھی بھی تھم ہے یہ بدائع بی لکھا ہے اور اصل اس بی بیہ ہہ جہ وضی ال حرب کی تھم ہے یہ بدائع بی لکھا ہے اور اصل اس بی بیہ ہہ جہ کہ جو میں ال حرب کی تھم ہے یہ بدائع بی لکھا ہے اور اصل اس بی بیہ ہواتو وہ شہید ہوگا اور جو تھی اس طرح مقتول ہوا کہ وقتی ہوا کہ دس نے اسکوئی کیا یا سب استحقی کا فعل وشن ہواتو وہ شہید نہ ہوگا ہے جہا تھی لکھا ہے۔ فہید ہوگا اور جو تھی اس طرح مقتول ہوا کہ اسکوئی کی طرف نبیت نہیں ہے تو وہ شہید نہ ہوگا ہی تکھا ہے۔ فہید ہوگا اور جو تھی اس طرح مقتول ہوا کہ اسکوئی کی طرف نبیت نہیں ہے تو وہ شہید نہ ہوگا ہے جہا تھی لکھا ہے۔ ا

عجدوں میں سے ایسے ایس کہ جو کلیہ قاعدوں کے ہموجب مقرر ہوئے بیں مجلہ ان کے بدے کہ بحد واگراہے کل عمدادا ہوتو بغیر نیت کے ادا ہوجاتا ہے اور جب اپنے کل سے فوت ہوجائے تو بغیر نیت کے بیج نہیں ہوتا اور بحد ویر اپنے کل سے فوت ہوجانے كاعكم اس وقت بوتا ، جب اس مجدو من اوراس كحل من ايك بورى ركعت كافعل موجائ او منحمله ان كے يہ ہے كه اگر ميشك ہو کہ رکعت چھوٹی یا بجدہ چھوٹا ہے تو دولوں کواد اکرے تا کہ جو پچھ چھوٹا ہے پالیشین ادا ہوجائے اور بجدہ کورکعت برمقدم کرے اور اگر رکعت کو جدو پر مقدم کیاتو نماز قاسد موجائے گی اور مجملہ ان کے یہ ہے کدا کرسی چیز میں بیشک ہوکہ و وواجب ہے یا بدعت تو احتیاطا اس کوادا کرے اور اگر بیٹک ہوکہ و سنت ہے یا بدعت تو جھوڑ و سے اور مخملہ ان کے سے کہ اس بات پر خور کرے کہ جس قدر عجدے چھوٹے بیں اور جس قدر اوا ہوئے بیں ان جس کم کونے بیں اور انہیں سے اعتبار کرے اس واسطے کہ کم سے اعتبار کرنے عل آسانی ہوتی ہے بیمعط سرحی اور هميريد ميں لكھا ہے كمي فق في فيرك نماز برهى اور اخر نماز مى سلام سے يميل ياسلام كے بعد ياد آيا کداس سے ایک بحدہ چھوٹ کیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس بحدہ کوکر لے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سوکا بحدہ کر سے پس ا كرمعلوم بوكر بهلى ركعت كالحده چيونا تفااورغالب كمان يهي موتو قضاكي نيت كر فياورا كريينه معلوم موكر بهلي يا دومري ركعت كاب اور عالب کمان ے می طرف کور جے نیم و ے سکتا تو بھی ہی تھم ہے اور اگر معلوم ہوکہ دوسری رکعت کا جدہ ہے تو تھا کی نیت نہ كرے اور اكريديادا ياكماس سے دو كرے جوئے إلى ق اگريد جانا ہے كدوود و كبدے دوركتوں من جوئے إلى يااخيركى ركعت ے چھوٹے ہیں تو واجب ہے کہ دو مجدے کرے اور تشہد را سے اور سلام بھیرے مجر مہد کا مجدہ کرے اور اگر بیانا ہے کہ دونوں عجدے بہل رکعت سے چھوٹے ہیں تو اس پرواجب سے کہ ایک رکعت پڑھے اور اگر بیند معلوم ہوکہ کس طرح چھوٹے ہیں تو دو ا المار المار المار المارك كالمارة كالمرة كالبيت كرا ليم الكاركات برهاور جوس دوس ركوع من مااتوال كويد رکعت ندفی اس واسطے کے دونوں مجدے مہلی رکعت سے ملنے والے بیں بیتھم ایک روایت کے بموجب ہاور ایک روایت بدہ کردونوں سجدے دوسرے رکوع سے ملتے میں ہیں اس روایت کے ہموجب اس کورکعت ال جائے گی اور اگر بیمعلوم ہیں ہے کہ دونوں راعتوں ين كوكى ركعت كي بدع جوف ين تواقل دوجد يرساورتشد يرسعادرسلام شيجير يديم كمر ابوجائ اورايك ركعت را معاورتشدر معاورسلام پھير ماور موكا جدوكر مادراكريادة جائے كاس سے تمن جدے چيو في بي تو ايك جدوكر مادر ایک رکعت پر مے پرتشرد پر مے اور قضا کی نیت مجدوش نہ کرے اور اگرید یادائے کہ اس سے جار مجد بھو لے ہیں تو دوجد ب كرےاور وہ ايك روايت كے بموجب ملے ركوع سے ليس كے اور دوسرى روايت كے بموجب دوسرے ركوع سے ليس مے اور ايك ركعت اور براسي مين الما مين الكوام - الرمغرب كي تماز برهي اورايك مجده جيوث كياتو مجده كرا اورايينا و برجوواجب ال کی نیت کرے اور تشہد پڑھے اور سلام چھیروے اور سہو کے دو تجدے کرلے اگر مغرب کی نمازے دو تجدے چھوٹے اور مینیس معلوم كدونوں ركفتوں سے جھوٹے ہيں يا ايك ركعت سے جھوٹے بير او اپني رائے لگائے۔

ل اللرجب و مكافر جن عالم الأي جائزا على باعدا على ومسلمان جوامام وقت عدة ماد وفساد موكر فأل كريم ال

الحركى طرف اس كى رائے ته الكي واحتياط يرعمل كر اور دو تجدے كرے اور ان دونوں بي سے اپنے او يرجو واجب ب اسکی نیت کرے یا قضا کی نیت کرے اور اسکے بعد تشہد پڑھے پھر ایک رکعت اور پڑھے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے پھر سہو کے دو سجدے کر لیے چرتشہد پر مصاور ملام پھیردے اور اگر تمن تجدے چھوٹے بی تو بھی اس طرح جسے ہم بیان کر کیے بیں ابی رائے لگادے اور اگر کی طرف اس کی رائے نہ ملک تو تمن تجدے کر لے اور اس کے بعد تعوزی دیر بیٹے یہ بیٹھنا واجب ہے اگرن بیٹھا تو نماز قاسدہوجائے گی چرکمزاہوجائے اورایک رکعت پر جے چرتشہد پر جے اور سلام چیرے اور سلام کے بعدسہو کے دو تحدے کرے اور اگر جار بجدے چھوٹے اور بیمعلوم نہ ہوا کہ مس طرح چھوٹے ہیں دور کعتوں سے چھوٹے ہیں یا ہمن سے تو دو بجدے کرے اور اسکے بعد تعوري دريشي مديني ما وجب ب عركم اموادرايك ركعت برسعادرت مدين سعيمرددسري ركعت برسعادرتشد برسعادرسلام مجيرے اور سيو كے دو بحرے كرے اور اگر يا في مجدے چھوٹے إلى ليك بدوجوادا بوائے اسكے ساتھ ايك بحد واور ملا دے تو دکعت بوری ہوجائی محرایک رکعت بر مے اورتشہد بر مے محرتبری رکعت بر مے اورتشہد بر معے محرسو کے دو تحدے کرے شخ الاسلام معروف بخوابرزاده نے کہاہے کہ بیکم اس وقت ہے کہ جب اس بجدو میں بینیت کرلی کہ برایک بجدوای رکعت کا ہے جس مس مجده كرتا موں تاكداس دكوع سيل يدجائے جواس ركعت كے بعداداكرے كاليكن اكرمطلقا مجد وكرليا اورنيت شك تو تماز فاسد ہوجائے گی اور چاررکعتوں کی نماز کاوی عظم ہے جوالک یادویا تین جدے چھوڑنے کی صورت میں دویا تین رکعت والی نماز کا تلم ہوتا ب يظهيريه عن الكما باورا كريا رجديد جيوز ساور بين معلوم كدكس طرح جيوز يو يارجد مدكر ساور تعوزي دي بيض بدينمنا واجب ارته بيناتونماز فاسد موجائل مرايك ركعت بإصادر قده وكراء وتشهد ياسع مركز اموجائ اوردوسرى ركعت ادر تشديز معاورسلام بجيم عاورمهوك والجدية كرياوراكرياغ حديهموزية تن مجدي كرياورا سكے بعد فه مينے اور پھر دور لعتیں پڑھے اور احتیاطان دونوں کے درمیان میں تعدہ کرے اور اگر چھ مجدے چھوڑے تو دو مجدے کرے چر تعدہ نہ کرے چم دور کفتیں بڑھے فقہانے کہاے کہ ہے ماس وقت ہے کہ جب اس ایک مجدے میں ای رکعت کی نیت ہے جس میں و وجد و کیا ہے اور اگر بغیرنیت کے بحول کروہ تجدو کرلیا ہے چریا وآیا تو دو بحدے کرے اور ان میں سے ایک میں اپنے او پر بجد و واجیب کی نیت کرے تاك ايك بجده بيلى دكعت سيل جائے اور دوسر ادوسرى دكعت سيس دولوں دكھتيں ادا موجائيں كي مرجب تمن دكھتيں يا مالية تمن میں سے دوسری رکعت کے بعد قعد و کرے پھر چوتھی رکعت بڑھ لے تواس کی نماز جائز ہوجائے کی اور اگر آٹھ بجدے چیوزے تو دو بحدے کرے اور تین رکھتیں بڑھے اور اگر جرکی تماز میں تین رکھتیں بڑھ لیں اور دوسری رکھت کے بعد قعد و نیس کیا یا قعد و کیا اور ا يك بجده مجود ويااور يوس معلوم كه كوكر جموز اجاتو نمازاس كى فاسد بوجائ كى اوراكر دوجد يجموز عاقواس من دوتول إن اور اضح بہے کے تماز فاسد ہوجائے کی اور اگر تین حبرے چھوڑ ہے جی بھی تھی ہے اور اگر بار بحدے چھوڑ ہے و تماز فاسد ند ہوگی اور دو تحد کے کرے پھر قصد وکر مے پھرا یک رکعت پڑھے اور اگر ظہر کی نماز کی پانچ رکھیں پڑھیں اور ایک بحد و چھوڑ دیاتو نماز فاسد ہوگی اور اسح قول کے بموجب میں علم ہے کہ اگر دو بحدے چیوزے یا تین یا جاریا یا تج بحدے چیوزے تو بھی ہی علم ہے اور اگر چھ تجدے چھوڑے او نماز فاسد ہو جائے کی اور و وصورت ہوگی جیے کہ ظہر کی نماز میں جارر کھتیں پڑھیں اور جار بحدے چھوڑ و ہے جیسا كاول بيان موچكا باوراكر مات بحدي جيوز دے تو نماز فاسد شاوى اور تمن بحد كرے اور دوركفتيس يو صاور اكرا تھ تجدے چھوڑے تو دو تجدے کرے اور تین رکھتیں پڑھے یہ بچیا سرحی ش لکھا ہے اور اگر تو تجدے چھوڑے تو ایک تجدہ کرے پھر ایک رکعت پڑھے پھر قعد ہ کرے اور بیقعد وسنت ہے پھر دو رکعتیں پڑھے اور قعد ہ کرے پیقعد ہ واجب ہے اور اگر دی جدے چوڑ من دوجدے کرے چرشن رکھیں پڑھے اور سوکا مجدو کرے بظہر بیش کھا ہے اور اگر مفرب کی جار رکھیں پڑھیں آو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر دو سجد سے چھوڑ دیے تو اس می دوتول ہیں اور اس طرح اگر تین یا جار سجد سے چھوڑ سے تو بھی بھی صورت ہے اور اگر پائج سجدے چھوڑ ہے قو تماز فاسدے ہوگی اور تمن مجدے کرلے اور ایک رکعت پڑھے اور اگر چہ مجدے چھوڑے تو ووجدے كر اوردور كنتين برا مع مع كم عرب كي تين ركعيس براسي كي صورت على تقااورد ويجد ركر بيريدا سرسي عي الكعابي-

# كتاب الزكوة

اس من آخوالواب بي

المراد المراكب المراد المراكب

زكوة كي تفيير ال كے حكم اور شرائط ميں

مثلاً ذکوۃ میں دینے کے لئے پچھورہ مولیل کو ساورا بھی اس نے نقیروں کوئیں ویے تھے کہ تھم کرنے والے نے ان کو اپنی نذر میں دینے کی نیت کر لی تو ووئڈ ریا اوا ہو تھے بیر مراج الو ہاج میں کلما ہا اوراگر یوں کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو القد کے واسطے اپنے ذمہ بیدواجب کرتا ہم ہوں کہ بیسوورہ م صدقہ دونگا پھراس مکان میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت بیزیت کی کہ وسودرہ م ذکوۃ میں دتیا ہوں تو زکوۃ سے نہ ہوئے بیر میرا مرحم میں کلما ہا کہ کسی کی امانت رکھی تھی اور وہ الف ہوگی اور الف ہوگی ہو تا داند

ہوگی پرفآوی قاضی خان کی فضل اوائے زکو ہیں تھا ہا اور پاکر پھے مال بغیر نیت کے فقیر کو دیدیا اس کے بعد اس کوزکو ہیں دیے گا۔

نیت کرنی تو اگروہ مال فقیر کے ہاتھ ہیں قائم ہے تو جائز ہے درنہ جائز نیس ہے بیم عرائ الدرایداور زاہدی اور بخرائرا کی اور پینی شرح

ہدایہ میں تھا ہے اگر کی فض نے ایک غیر فض کے مال ہے ای فض کی طرف ہے زکو قدیدی اس کے بعد ما لک نے اجازے دی تو

اگر مال فقیر کے ہاتھ میں قائم تھا تو جائز ہے ورنہ جائز تیس بیر جید میں تھا ہے جس فض نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور زکو تاکن نیت

ندگی تو زکو تاکا فرض اس کے فرمہ سے ساقط ہوگیا اور بی تھی بطور استحسان کے ہے بیز اہدی میں تھا ہے فواووہ مال دیتے وقت اس نے

معد قد نظل کی نیت کی ہے یا کوئی نیت ندگی ہوا ور آگر سار امال اپنا کمی فقیر کو دیدیا اور اس نے دیتے میں نیت نذریا کی اور واجب کی تو

جس جس سے نیت کی ہے اس سے اوا ہوگا اور زکو تا اس کے ذمہ یاتی رہے گی اور اگر تھوڑا اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر مال کی

زکو تا اس کے ذمہ سے اگر کی فقیر پر قرض تھا اور وہ اس کو معاف کر دیا تو اس سے است کی ذکر تا ساقط ہوگی۔

پزاہدی میں تھا ہوگی۔

خواہ اس معاف کرنے میں زکوۃ کی نیت کی ہو یاند کی جواس لئے کروہ بمنولد ہلاک کے ہے اور اگر تموز اسا قرض معاف کیا تو صرف اس قدر کی زکوة ساقط موجائے کی جیما کہ ہم پہلے میان کر بچکے ہیں اور باتی کی زکوة ساقط ند ہوگی اگر چداس کے دیے ہی ہاتی کی زکو قددیے کی نیت کی ہومید بین میں تکھاہے۔ اور اگر وہض جس برقرض ہے عنی ہواوروہ قرض اس کوسال تمام ہونے کے بعد ہدکردیاتو جامع کی روایت کے ہمو جب مقدارز کو و کا ضامن ہوگا اور یکی اسے ہے بیمیط سرتسی میں لکھا ہے اور اگر کسی فقیر کو بیتھم کیا كدومر يضم يرجومرا قرضب و وصول كرے اوراس ميں نيت اس مال كے زكو ہ كى كى جواسكے پاس بے تو جائز بے يہ بح الرائق می اکھا ہے اگر کسی فقیر کواپنا قرض ہبد کردیا اور اس سے دوسرے قرض کے زکوۃ کی نیت کی جواس کا کسی اور مخص رہے یااس مال کے زكوة كى سيت كى جواس كے ياس بو جائز بيس بيكافى عى الكوا باورنقدد ينافقداور قرض كى ذكوة سے جائز باور قرض لكا و يانقدى زكوة ساورايية رض كى زكوة بجوومول موجائ كاجائز ميس اور قرض كالكادينا اورايية قرض كى زكوة سيجوومول ندموكا جائز ے بیم اسرنسی میں لکھا ہے اور کوئی محص زکو ہواجب دینے کا ارادہ کر ہے تو فقہائے کہا ہے کہ افضل بیرہے کہ اعلان وا ظہار ہے دے اورصدة نقل من العلل يد بيك بوشيده و يدفاوي قاضى خان - الركسي فض في مسكين كودر بم مبديا قرض كام عدية اور ز كؤة كنيت كي توركؤة ادا بوجائے كى اور يى اسح بىد بحرالرائق عى مبتى اور قديد القل كيا باورز كؤة كواجب بوئے كے چدر شرطیں میں مجملہ ان کے آزاد ہوتا ہے ہی غلام پرز کو ہواجب نیس اگر چداس کو تجارت کا اذان ہواور میں تکم مدیر لے اورام " ولد اورمكاتب كا باورسى كرف والے كا حكم الم الوصنيفة كنزويك مثل مكاتب ك بديداتع من كلما باور تجلداس ان ے اسلام ہے لیس کا فریرز کو ہ واجب نہیں بیدائع میں لکھا ہاور اسلام جیے کہ واجب ہونے کی شرط ہے الی تی ہارے نزد کے زكوة كے باتى رہنى شرط بىل اگرزكوة كواجب مونے كے بعدمرتد موكياتوزكوة ماقط موجائے كى جيمامرجانے ين عم ب پس اگر کی برس تک اس طرح مرقد رہاتو اس کے اسلام کے بعدان برسوں کے لئے اس پر کچے واجب ندہو گا میعراج الدرام عی تکھا نے۔میر نی نے کہا کددارالحرب میں کوئی مسلمان ہو جائے اور کی برس تک و بیں رہے پھر دارالالسلام میں آئے تو امام کوان دنوں کی زكوة اس سے لينے كا اختيار نبيس ہاس كے كدوواس كى ولايت ميں ندتھاليكن اگرووز كوة كاواجب مونا اپنے اوپر جائزا تھا تو زكوة

ا موندام جس سے مالک نے کہا کہ تعرب مرنے کے بعد آزاد ہا جا اس ج ام ولدوویا عملی جواہد مالک سے اواد وجی ہوا ا ع منات و و قاام جس کو اُس کے مالک نے کہا ہو کہ آواس قدر مال اواکر سے آزاد ہے اُنا

اس پرواجب ہوگی اوراس کے اوا کرنے کا فتوئی دیا جائے گا اور اگرنیس جانتا تھا تو زکو ہاس پرواجب نہ ہوگی اوراس اس کے ادا كرنے كافتوكى دياجائے كا بخلاف اس كے اگر ذمى دارالاسلام من مسلمان ہواتواس پرزكو ہوا جب ہوگى خواہ و جوب زكو ہ كامستك

اس كومعلوم ہويانه معلوم ہوية مراح الو باخ ميں لكھا ہے۔

اور مجمله ان عشل اور بلوغ بيس از كے پراور جمنون براگرتمام سال دور بزكوة واجب نبيس بيد جو برة النير وجن لکھا ہے اگر نصاب کے مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول میں یا اخیر میں بہت دنوں یا تھوڑے دنوں کو افاقہ ہوگیا تو ز کو قال زم ہوگی مینی شرح بدایہ میں مکھا ہے اور میں ظاہرروایت ہے بیکانی میں لکھا ہے صدر الاسلام ابولیر نے کہا ہے کہ یہی اسم ہے يشرح نقابيري لكها إورجوا يولكارم كي تعنيف بي يتمم جنون عرضي كاب جو بعد يلوغ كي مواموليكن اصلى جنون جومجنون بالغ مواتو امام ابوصنیفہ کے نزد کیا فاقد کے وقت سے ابتدائے سال کا اعتبار بوگا پیکائی میں لکھا ہے ایسی بی الز کا اگر بالغ ہوتو وقت بلوغ سے سال كے شروع مونے كا اعتبار موكاية بين ش كلها ب\_اورجس مخف كوبيوشى مواس برز كو ة واجب موكى اگر چه كال ايك سال تك ب موش رہے مینآدی قاض خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے مال کا نصاب موتا ہے اور جونسا ب سے کم موگا اس برز کو ہ واجب نہ مو کی سر مینی شرح کنز می انکھا ہے کی مخف نے دوسودرہم پر ایک سال تمام ہونے کے بعد پانچ ورہم زکو قا کے ایک فقیر کودیتے یاویل کو ز کو ہ سے واسطے دیے چراس کے درہموں میں کوئی درہم کھوٹا تکلاتو وہ یا بچ درہم زکو ہ نہ ہو کے کیونکہ نصاب میں کی ہوگئ اگر نقیر کو وے چکا ہے تو اس سے واپس نیس لے سکتا اور اگر وکیل نے ابھی ان کوسرف نہیں کیا ہے تو واپس لے سکتا ہے بیفاوی قاضی خان میں نکھاہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ بوری ملک ہواور پوری ملک بیہے کہ ملک بھی ہواور قبضہ بھی ہواور اگر ملک ہواور قبضہ نہوجیے کہ مبر قعندے پہلے یا قبضہ مو ملک مدہوجیسے کہ ملک مرکاتب اور مقروض کی اس پرز کو ہ واجب ند ہوگی میسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور مول لی مولی چیز قضدے پہلے بعضوں نے کہا ہے نصاب نہیں ہوتی اور سیح یہ ہے کہ وافعاب ہوتی ہے بیری طرحتی میں لکھا ہے مالک پراس غلام کی بابت زکو ہوا جب نبیل ہے جواس نے تجارت کے واسطے مقرر کیا تھااور پھروہ بھاگ گیا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن مالک كى تصنيف ہاور اگر شو ہر نے اپنى زوجد سے ہزار درہم پر ضلع كيا اور كئى برس تك اس پر قبضد ند باياز كوة واجب نيس سے بيضمرات جس لکھا ہاورا کر مال دمن ہاور مرتبن کے قیصہ میں ہے تو را بن براس کی زکو ہ واجب میں ہے کہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جس غلام کوتجارت کی اجازت ہے اگر اس پراس قدر رقرض ہے کہ اس کے کسب پر محیط ہے تو اس غلام کی بابت بالا تفاق کسی زکو ہوا جب تبیس ہے اور اگر اس پر دیں تبیں ہے تو کسب اس کا مالک کی ملک ہوگا اور جب سال تمام ہوگا تو مالک پر اس کی زکو ۃ واجب ہوگی بیمعران الدرايين لكما بعضول نے كما ب كروا ہے كداس كى كمائى لينے سے يہلے ذكوة كااداكر بالازم بواور سيح يرب كركمائى كے لينے سے پہلے زکوۃ کا اداکرنا واجب نہیں میر بحیط سرحتی میں تکھا ہے مسافر پراپنے مال کی زکوۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ بواسطہ نائب کے اپنے مال كے تصرف برقاور ب يدفاوى قاضى خان ميں لكھا باور مجمله ان كے يد ب كه مال اس كا اصلى عاجق سے زائد مويس ر بنے کے گھروں اور بدن کے کیڑوں پر اور گھر کے استعمال اسباب اور سواری کے جانوروں پر خدمت کے غلاموں اور استعمال کے ہتھیاروں پرز کو قائمیں ہے اور اس طرح اس غلہ پر جواہل وعیال کے کھائے میں صرف ہوگا زکو قائمیں ہے اور جو آرکش کے ظروف

ہوں بشرطیکہ چاندی سونے نہ ہوں تو زکو ہنیں ہے ای طرح جواہرات اورموتی اور یا توت اور مخش اوز مرود غیرہ پرا گر تجارت کے لئے نہ ہوں تو زکو ہ تبیں ہے اور اس طرح ا گرخرج کرنے کے داسطے چیے خریدے تو ان پر بھی زکو ہ نہیں ہے یہ بنی شرح ہدا یہ پس لکھا ہے اور ملمی کتابوں پر اگرو والی علم ہے ہے

اور پیشددالوں کے آلات پرز کو ہ خیل ہے بیمراج الوبائ میں لکھا ہے۔ بیٹم ان الات میں ہے جو آلات سے کام لیاجا تا ہے اور ان کااٹر اس چیز میں باقی نبیں رہتا جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے اور اگر ان چیز وں میں اثر باقی رہے مثلاً رتگریز نے کسم یا زعفر ان اس واسط خریدی کداجرت کے کرلوگوں کے کیڑے دیکے اور ایک سال گذرانو اگروہ بعقد رنصاب ہے تو اس پرز کو ہوا جب ہوگی اور یمی تھم ہان سب چیزوں میں جن کوایسے کام کرنے کے واسطے خریدے جس کا اثر اس چیز میں باتی رہے جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے جسے کرس اور تیل چزے کی دباغت کی واسطے خرید ہے اور اس پر سال گذرے تو اس پر زکو ہ واجب ہوگی ۔اور اگر اس چز کا معمول عمداثر باقی ندر ہے جیسے کے صابون اور اشتان تو اس پرز کو ہ تیں ہے بیکفایہ عمل اکسائے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ مال دین ے خالی ہو ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہود وہ جوب زکوۃ کا مانع ہے خواود وہ مین بندوں کا ہوجیے کے قرض اور مول لی ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزیں یا زخی کرنے کاعوض اور و وقرض نفتد کی تئم سے ہویا کیلی کیا وزنی ع جيزول سے ہويا كيزے مول ياجا نور موياخلع كوش من واجب اوا موياعمد اقتل كرنے كوش من صلح موتى موتى الحال دينا مويا سكى قدرمدت كے بعددينا خواوالله كافرض موجيے كددين زكوة بس اكرج في والے جانوروں كى زكوة باقى موتووه مارےامحاب كے قول كے بموجب بلاخلاف وجوب زكوة كى مانع بے خواوو وزكوة مال ميں بومثلاً مال قائم بويا زكوة اس كے ذمه بواور نصاب بلاک ہو چکا ہو۔ اور جاندی سونے اور تجارت کے مال کی زکوۃ اگریاتی ہوتواس میں ہمادے امتحاب کا اختلاف ہام ابوطنیق اور ا ما م محد کے بزد کے وہی علم ہے جوج نے والے جانوروں کا علم ہے اور اگر قرض زمین کا خراج ہوتو وہ بھی بقدر قرض و جوب زکو ہا کا مالع ہاور بیم اس وقت ہے کہ جب خراج موافق حق کے لیاجاتا ہواور غلم حاصل ہونے کے بعد سال تمام ہوتا ہےاورا کر غلہ حاصل مونے سے پہلے سال تمام ہوتا ہے تو مانع زکو ہ نہیں اور جو بغیر حق لیا جاتا ہے تو بھی مانع زکو ہ نہیں جب تک کرسال تمام مونے سے میلے ندلیا جائے اگر عشری زهن میں غلمہ پیدا ہواور اس کے وہ ہلاک کرد ہے تو اس کے شل قرض اس کے ذمہ واجب ہوگا اور بیامر ورہموں پرسال کے تمام ہونے سے پہلے واقع ہوا بھرورہموں پرسال تمام ہواتو اس پرزکوۃ واجب ندہو کی بیتا تار خانیے می اکھا ہے اوراس طرح مرموجل یا مجل مانع زکو ہے اس لئے کہ اس کا مطالبہ کیاجاتا ہے بیمچیط سرحسی عمی الکھا ہے اور فا ہر ذہب کے ہموجب میں سے ہروری نے شرح جامع کبیر میں ذکر کیا ہے کہ جادے مشائخ نے بیکہا ہے کہ اگر کمی مخص پر مبرموجل اپی مورت کے ہول اوران کے اداکرنے کاو واراد ونیس رکھتاتو و و مانع زکو و نہیں اس لئے کہ عادت یوں ہے کداس کا مطالبہیں کیا جاتا اور بیقول بہتر ہے ۔ پیجوا ہرلغتاوی میں لکھاہے۔

فتاوي عامكيري ..... جلد 🛈 کتاب الز كوة

قرض ہے تو بعد ارقرض غلام زکو ہ واجب نبیں کی مخص کے دوسرے فعل پر ہزار درہم قرض ہیں اور تبسر المخص مقروض کے عظم ہے یا بغیرتکم اس کا ضامن ہوا ہے اور اصل مقروض اور ضامن کے پاس بزار بزارورہم ہیں اور ان دونوں کے مال پر ایک سال گذرا ہوان دونوں میں سے کی پرز کو ہ واجب نے بوگ \_ اگر کی مخص نے برار در بم کمی کے غصب کئے مجر دوسر سے فعل نے ان کو عاصب سے غصب کرے بلاک کرد بااوران دونوں عاصبول کے پاس بزار بزار درہم بیں اوران پرسال گذرانو پہلے عاصب براس کے بزار درہم کی زکو ہواجب ہوگی دوسرے پرنہ ہوگی کہ فراوی قاضی خان میں اکھا ہے۔ سمی مخص کے پاس برارورہم ہیں اور براری درہم اس پر قرض بھی ہاوراس کے پاس مکان ہاور خادم میں جو تجارت کے لئے تیں اورسب کی قیمت وی بزار درہم ہو اس برز کو و نہیں اس واسطے کد قرض ان ہزار درہم کی طرف معروف ہوگا جواس کے تبند میں بیں اور اس کی حاجت سے زائد میں اور قابل نقل اور تقرف کے بیں اور کھر اور خادم اس کی حاجت کی چیزیں اس لئے قرض ان کی طرف معروف شہو گا جو شخص مکان اور خاوموں کا مالک ہوائ رصدقہ لیا حرام بیں ہے اس لئے کہ یہ جزیں اس کی حاجت کو فع نیس کرتیں بر حادثی ہیں اورحسن بعری عقول کے میں معتی ہیں جوانہوں نے کہا ہے کدوں برارورہم کے مالک رصدقد لینا طلال ہوتا تھا جب ان سے بوجھا کیا کہ یکس طرح ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کی محص کے باس محر ہوں اور خادم ہوں اور ہتھیار ہوں اور اسکے بیجنے کی ممانت ہواور میری سے ہمارے مثائ نے کہا بر کا اگر کوئی فقیداس قدر کتابوں کا ما لک ہوجس کی قیت مال عظیم ہواوراس کومدقہ لینا طلال بے لیکن اگر عاجت ہے زياده دوسودرجم كى ماليت كى چيزون كاما لك بوتواس كوصدق ليناحلالنيس يشرح مبسوط بي لكما بجوامام مرحسى كي تصنيف باور اكركى كتاب كرووشيخ مول اوربعضول في كهاب كرتين لنخ مول تو حاجت عدنياده ين اور عدار ببلاتول بيد وي القديرين الکھا ہاور جب دیں ساقط ہوگیا مثلا قرض خوا و نے مقروض کودین معاف کردیا تو جس وقت ہے دین ساقط ہوا ہے ای وقت ہے سال كيشروع مون كاحساب موكااورا مام مر كنزويك بمليسال تمام مون كي بعدز كوة واجب موكى يرفخ القدير من العاب اور میں کائی مس لکھا ہے اور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف سے میں جیے کہ اللہ تعالیٰ کی قرض نذروں اور کفاروں کے اور صدق فطراور و جوب ج وہ انع زکو و ہیں بیمیط سرحی میں کھا ہاور انقط یعنی پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی منانت مانع زکو ہ نہیں کے مختص کے تعنديس كى چز ك نظفى منانت اس يرحقدار بيدا و ن يل الع زكوة تبيس بيتا تارغانيد مى لكما ب نقبان كها ب كراكر كوئي فض كى موئى جيزير قبضه باتى ريخ كاضامن مواور پركوئى اس كاحقدار بيدا مواتو اكرسال كاندراسكوحي مل كياتو مانع زكزة ب اور اگرسال کے بعد ہوا تو مانع زکو و نہیں یہ بدائع میں تکھا ہے۔ اگر کسی کی پاس بہت سے نصابیں مثلاً اس کے پاس درہم ہوں اور وینار ہوں اور تنجارت کا مال ہواور چرنے والے جانور ہوں اور اس پر قرض بھی ہونؤ اول درہم وینار کی طرف کوقرض معروف ہوگا اور اگران دونوں سے قرض فاصل ہوتو تجارت کے مال کی طرف معروف ہوگا اور اگراس سے بھی فاصل ہوا توج نے والے جانوروں کی طرف معروف ہوگا اور اگر چرنے والے جانور مختلف جنسول کے ہوں تو اس جنس کی طرف معروف ہوگا جس کی زکو ہ کم ہے اور اگر سب زکوۃ میں برابر ہوں تو جس طرف جا ہے مصروف کرے یہ بین میں لکھا ہے تھم اس وقت ہے کہ اگر مصدق لینی حاکم کی طرف ے صدقوں کا وصول کرنے والا حاضر ہوا اور اگرو و حاضر نہ ہوتو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو قرض کو چے نے وہ لے جاتور وں کی طرف معروف کرے اور درہموں کی زکو ہ دے اس واسلے کہ مالک کے حق میں دونوں برایر بیل مصدق کے حق میں برابرہیں اس لئے كەمىدق كويبى اختيارىك كەچ نے والے جانورول سےزكؤة كەدرىمول سےند لےاس واسطود ورس درمول كى طرف معروف كرتاب اورج في والع جانورول عن كوة التاب يشرح مبسوط على لكماب جوامام مرحى كي تعنيف ب-

ممی مخص کے پاس دوسو درہم ہول اور خدمت کا غلام ہواور وہ اس غلام کے مثل مبریر نکاح کرے اور پچے مہوں اپنی حاجت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں اس کے پاس ایک سال تک باتی رہیں تو زکوۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ ویں نفتر اور مال فارغ كى طرف معروف موكا اورزقر في كها بي كرزكوة واجب موكى اس لئے كدوين جنس كى طرف معروف موكا يدكاني مي لكها ب اور تجمله ان كے بيہ ب كه نصاب بزھنے لله والا ہوخواہ هيتينة بزھنے والا ہومثلاً تو الدو تناسل سے يا تنجارت سے يا هليقند " یو سے والانہ ہولیکن بوسے وا لے تھم می ہاس طرح کداس کے بو حانے پر قادر ہے یا ی طور کہ مال اس کے یااس کے نائب کے تعنديس باور برايك ان يس عدوهم بايك ظلى دومرى تعلى يتبين يس تكمائ فلتى سونا اورجا عرى باس لئے كدان كى ذات فا كرو بينيانے اوراسلى ماجنوں كے دفع كرنے كے لائق نيس بان مى ذكوة واجب موكى خوا و تجارت كى نيت كرے يا شكرے يا خرج کی نیت کرے اور ان دونوں کے سواجو ہیں و وفعلی ہیں اور ان میں تجارت کی یا جانوروں کے چرانے کی نیت ہے بو صنامعتر ہے اورنیت تجارت و چرائی کی جب تک فعل تجارت و چرائی سے مصل نہ مومعترنیں ہادرنیت تجارت کی مجی تو صرح ہوتی ہاور مجی دلالت ہوتی ہمرے بیب کہ تجارت کے معاملہ کی نیت کرے اور مال تجارت کے واسطے ہوخوا و معاملہ خرید و فرو خت کا ہویا اجارہ کا ہو اور برابر ہے کدائ کے دام نفز مخبرے یا مجھاسہا بخبرے اور دلالت یہ ہے کہ تجارت کے اسباب سے کوئی مال عین مول نے یاجو کمر تخارت کے واسطے ہے اس کو کسی اسباب کے موض میں کرایہ پر دیدیے ہی بدمال مین واسباب خدکور تجارت کے واسطے ہوجائے گا اگر چدہ ونیت نہ کرے لیکن بدائع میں فدکور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے اصل کی كاب الزكوة على فدكور بكراكر تجارت كى نيت ندكر ي توجى و وتجارت كے لئے باور جامع سے بايا جاتا ہے كدنيت يرموقوف ب بس اس مسلد على دور دايش بين مشامخ في جامع كى روايت كا مع كرت تصاوركى چيز كاايسے عقد ، ما لك بواجس على مباول نہیں ہے جیسے کہ بہداور دعیت اور صدقہ یا ایسے عقد ہے مالک ہوا کہ جس ش مبادلہ ہے مگر مال کا مبادلہ نہیں جیسے کہ می<sup>ع</sup> اور خلو کا عوض اورقل عدے ملے اور آزاد کرنے کا عوش اس میں تجارت کی نیت سیجے نہیں ہے بھی اسے ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے اور اگر کسی چنے کا وادث ہوا اور اس میں تجارت کی نیت کرلی تو وہ تجارت کے واسطے وض نہ ہوگی ہیمین عل لکھا ہے اور اگر مورث مے مرنے کے بعد چے نے والے چانوروں یا تجارت کے مال کا وارث ہواور وارثوں نے تجارت کی یا چانوروں کو چرانے کی تیت کرلی تو ان پرز کؤة واجب ہوگی اور بعض نے کہا کہ واجب نہ ہوگی میر پیطامرتھی میں لکھا ہے۔ اگر کمی مخص نے تجارت کے واسطے ایک ہا عدی لی چراس کو خدمت میں رکھے کی نیت کر لی تو زکو قاس سے جاتی رہے کی بیزاہری میں تکھا ہاور مال کے برجے والے ہونے میں شرط بدہے کہ اس کے یاس کے ایب کے تضریف مواور اگراس کے بر صانے پر قادر نہیں ہے مثلاً تضریم نہیں تو زکو ہ واجب مدہو کی جیے منار کا مال تیمین می تکھا ہا اور مناراس مال کو کہتے ہیں کرامل اس کی ملک ہیں باتی ہولیکن اس کے قبضہ سے ایسانکل کیا ہوک غالباس کے لوثے كى اميد شہويد يحيط عمل كھا ہے اور مجلد مال صارك و وقرض بجس كامقروض في ا تكاركرويا ہے۔

نیز خصب کا مال ہے بشر ملیک ان دونوں پر کواہ ہوں تو زکو قاوا جب ہوگی لیکن چرنے والے جانوروں کواگر کوئی خصب کرے تو اگر چہ غاصب خصب کا اقرار کرتا ہوتو بھی الکے مالک پرزکو قاوا جب نہ تکی اور مجملہ مال منار کے وہ مال ہے جو کم ہوگیا ہویا بھاگ ج سمیا ہویا ڈاٹھ میں لے لیا ہویا دریا میں کر کیا ہویا جنگل میں وہن ہواور اس کا موقع بھول کیا ہواور اگر کسی محفوظ جگہ میں وہن ہوا کر چہ

ا بد معند الاستی و در حاور کمتابل بومثلا سوتا با تدی تبندهی موجود بو آس کوتبارت بدیدها سکتاب اگریخ حرص برز مین علی فن کرده استا مرکع مین مین مین کرده استان می کوشک و وضع کاموش به استان کار کار دوسروال کو مجمولا سیس به اگر آنیا مین جیسے ندام بھا آب تیا ۱۴

سمسی غیری کے گھر بوتو اگراس کو بھول میا تو منجملہ مال ضار کے نبیل ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر اپنی زمین یا باغ اتھور میں فہن ہے تو بعضوں نے کہا ہے کہ بیز کو قواجب ہوگی اس لئے کہ اپنی ساری زمین کھودسکتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ واجب نہوگی اس لے کہ ساری زین محودنا مشکل ہے برخلاف کمر اور احاطے بہاں تک کداگر چداحاط بہت برا ہوتو و و مال نصاب نہ ہے گا اور اگر مسى يرقرض ہواورو ومنكر ہواوراس كے كواو يھى ہول اورجس قرض كامقروض في الكاركرويا اوراس يركواويمى ند تھے پير چندسال كے بعدو وقرض ثابت ہو گیا مثلا مقروض نے لوگوں کے سامنے اقرار اکیا تو زکو ة واجب ندہو کی تیمین میں لکھا ہے اور اگر قاضی قرض سے واقف تعالو كذشة ايام كى زكوة واجب موكى اورجس قرض كااقرار باس پر مرصورت من زكوة واجب موكى خواه دولتند بربوخواه تنكدست يربوخوا ومفلس بربيكاني مس لكعاب اورا كرمفلس يرتفاكه جس كوقاضي فيمفلس مفهرا ديا بويجر چندسال كے بعد و وقرض وصول ہو گیاتو امام الوصنیف اورامام ابو یوسف کے فزو یک اس مخف برگذشته برسول کی زکو ہوا جب ہوگی بیام صغیر می اکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے۔ اگر مقروض پوشیدہ اتر ارکرتا ہواورلوگوں کے سما سے انکار کرتا ہوتو مال نصاب نہ ہوگا اور اگر مقروض مقرقا لیمن جب اس کو قامنی کے سامنے لایا کیا تب اس نے انکار کیا بھر مدمی کی طرف سے کواہ قائم ہوئے اور اور پچھز مانہ کواہوں کی تعدی عمل گذرا مجر گواہ عاول ٹابت ہوئے تو جس روز سے قاضی کے سامنے جھکڑا چیش کیا ہے گوا ہوں کی تعدیل میں ٹابت ہوئے تک کی ذكوة ساقط موجائ كى يدفاوى قامنى خان بى كلعاب اور اگر قرضدار بعا ك عيااور ما لك خوداس كى علاش كرف ياس كام ك لئ وكيل كرف يرقادر بي والوة واجب بوكى اوراكر قادرنيس تو زكوة واجب ندموكى يدميط سرحى يس كلما بجن قرضون كا مقروضوں کوا قرار ہواورا مام ابو حنیفہ کے نز دیک ان کے تمن مرتبہ ہیں اول ضعیف اور وہ وین وہ ہے کہ جس کا بغیر اپنے تعل کے اور بغیر و خرکمی شے کے مالک ہو گیا جیے میراث یا اپ تعل ہے بغیر وض کی شے کے مالک ہوا جیے وصیت یا اپنے تعل ہے بہوض الی چیز کے مالک ہوا جو مال نہیں ہے جیسے مہرا در عوض غلغ اور و ومال جو آل وعمر کی صلح میں حاصل ہواور ویت <sup>ا</sup> اور عوض کمابت ان میں امام ابوطنينة كنزديك زكوة نبيل بيكن جباس ير تعندكر إور بقدرنساب بواورسال كذر جائة وكوة واجب بوكى دوسرا درمیانی قرض ہاوروہ قرض وہ ہے کہا ہے مال کے عوض میں واجب ہوجو تجارت کے واسطے ندتھا جے کہ خدمت کے غلام اور خرج کے کیڑے جب اس کے دوسودرہم پر قادرہ جائے گاتو اصل کی روایت کے بموجب گذشتہ سالوں کی زکو ہ وے گاتیسر ہے توی اوروہ قرض وہ ہے کہ تجارت کے مال کے عوض میں واجب ہو جب اسکے جالیس در آم پر قابض ہوتو گذشتہ ایام کی زکو ہ دے بے زاہدی میں لكماے اور مخملدان كے مال يرسال كاكذرجانا ب ذكوة من قرى مجسال كا اعتبار ب بيقيد من لكما ب أكر نساب سال كودنوں طرفوں میں بوری ہواور درمیان میں کم ہوگئی تھی تو زکوۃ ساقط ندہوگی سے بداید میں لکھا ہے اور اگر تنجارت کے مال کو جائدی سونے کواس جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھم منقطع نہ ہوگا اور اگر چرنے والے جانوروں کوان کی جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھم منقطع ہوجائے گار محیط مزھی میں لکھا ہے آگر کسی کے باس مال بفتر رنصاب تھا اور درمیان سال میں ای جنس کا مال اور حاصل ہوتو اس کے اینے مال کے ساتھ ملاکرز کو ہ وے خواہ و مال اس پہلے مال کے بڑھنے سے حاصل ہوا ہویا اور طرح اور اگر برطرح غیر جنس ہوجیسے يمك اونث تقاوراب بريال حاصل موكس توسلات يجوبرة الير ويس تكما باوراكرسال ك كذر جائ ك بعد مال حاصل موتو اس كوت طلت اور بالا تقاق اس كے لئے ازمرنوسال شروع موكا يشرح طحادي ش كلما باور بمار ينزد كي جومال بعدكوماصل موا ع آمری سال جو باند سے بادا ہواور میں سیح شری ہے اگر پر بعض کے و من العِنْ خوان كالموش اور كمابت جوهام كونوشة دين ساسما

وبلتلاف كبالاا

ہوہ ہی اصل مال کے ساتھ اس وقت ملایا جاتا ہے کہ اصل مال پہلے سے بعد رفعاب ہوا وراگر اس سے کم ہوا وراگر چالی صورت ہو کہ جو مال بعد کو حاصل ہوا ہے اس کو اصل مال کے ساتھ ملائے سے نصاب پورا ہو جائے گاتو بھی شملا تھی گراب پورے نصاب کا سال چلنا شروع ہوجائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے

اگراس کے پاس چرنے والے جانور بفتر رنصاب تنے اور ان برسال گذر کیا اور زکو ۃ ویدی مجران کو درہموں کے عوض بیجا اوراس کے پاس درہم بھی بفتر نصاب تھے اور ان برآ وھا سال گذر اتھا تو امام ابوھنیف کے فزویک ان جے نے والے جانوروں کی قیمت ان در ہموں کے ساتھ شدا ئے بلکدان کے لئے تیاسال شروع کرے اور صاحبین کے فرد کیک سب کو ملا کرز کو و دے اور بیکم اس ونت ہے جب چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقدر نصاب ہواور اگر تنہا نصاب نہ ہوتو بالا جماع ملادے پد جو ہرة النير و على لكعاب - جاانات كاعشروب چكاب اس كى تيت كوجس غلام كاصد قه فطروب چكاب اس كى قيت كے ساتھ بالاجماع لمادے اگرسال كے كذرجانے سے يہلے جانوروں كودر بموں كے موض ياجانوروں كے موض يجينواس كى قيمت كو بالا جماع اس كى جن كے ساتھ ملاد سے اس طرح سے کدورہموں کورہموں کے ساتھ ملاد سے اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ اور اگر جرنے والے جانوروں کوز کو ہ وینے کے بعدایے پاس سے جارہ کھلانا شروع کیا بھران کو پیچاتو بالا جماع ان کی قیمت ملادے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کس کے پاس زین ہواوراس کا خراج ادا کیا پھراس کو بچاتواس کی قیت کواصل نساب کے ساتھ ملاوے یہ بدائع میں کھا ہے امام الوضيفة نے كہا ہے كدا كرور جموں كى زكوة وى مجران سے ج نے والا جانور خريدااوراس كے پاس اس جنس كے ج نے والے جانور اور بھی ہیں تو ان کوملائے اس لئے کہوہ ایسے مال کے وض حاصل ہوا ہوجس زکوۃ ہو بھی۔ اگراس کو ہزار در ہم کسی نے مبد سے اوران ك ذريع الى في سال كے تمام مونے سے بہلے بزار درہم اور كمائے اور پھر جبدكر فے والے فے اپنى ببدے دجوع كيا اور قامنی کے علم بموجب وہبہ پھر میاتواس فائدہ کے برارورہم عل زکوۃ واجب نہ ہوگی جب تک ان کی ملکت برسال تمام نہوگااس لئے کہاصل جو ہزار درہم ہبدہوئے تنصان کا سال باطل ہو گیا تو فائدے کے ہزار درہم ان کے تالع تنصان کا سال بھی باطل ہو گیا سن المحتمل کے پاس دوسودرہم تنے اوران پر ایک دن کم تین سال گذر ہے پھراس کو پانچے درہم اور حاصل ہوئے تو پہلے سال کے پانچے درہم ادار کرے گا اور بچھادائیں کر بھااس لئے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکوۃ کے فرض سے نصاب میں کی ہوگئی می میط مرحس مں العام اے مسی مخص کے پاس تجارت کی بحریاں دوسو درہم کی قیمت کی تعین ادرسال کے تمام ہونے سے مہلے مرکئیں ادراس نے ان کی کمال نکالی اور چیزوں کی دیا غت کی اور ان چیزوں کی قیمت بھی بقدر نصاب ہوگئی پھراول بکریوں کا سال تمام ہوا تو زکؤہ واجب ہوگی اور اگر کسی کے پاس انگور کا شیرہ تجارت کے واسطے تھااور ووسال کے ختم ہونے سے پہلے خمیر بن کیا بھرس کہ ہو گیا جس کی قیت بقدرنساب سی پیرانکور کے شیره کاسال تمام مواتو زکو ہواجب نہ موگ نقبانے کہا ہے کہ پہلے مسئلہ میں اون جو مربول کی چند پر باقی تھی وہ قیمت کی چیر تھی ہیں اس سے باتی رہے سے سال باتی رہااور دوسرے مسئد میں کل مال ہلاک ہو حیااس لئے سال کا تھم باطل مو کمیا برق اوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ نصاب کے مالک ہوجائے کے بعدوقت سے پہلے زکو ہو یدینا جائز ہے اور نصاب کے مالک ہونے سے پہلے زکو قادینا جائز نیس بیفلامہ میں لکھا ہے۔وقت سے پہلے زکو قادیدینا تمن شرطوں سے جائز ہے اول بیک ذکو قادیتے وقت سال چل رہا ہودوسرے بیکہ جس نصاب کی زکوۃ سال سے پہلے دیدی وہ آخر سال عن کال نصاب باتی رہے تیسرے بیکداس ورمیان می اصل نصاب فوت شہوجائے۔ پس اگر کمی کے پاس سوتا یا جا تدی یا تجارت کا مال دوسودر ہم ہے کم کا تھا اور اس نے اول ے ذکوۃ ویدی اس کے بعدنساب بوری موئی یاکس کے پاس دوسودرہم تھے یا تجارت کا مال دوسودرہم کی قیمت کا تھا اور یا چے درہم

فتاوى عالمگيرى ..... مبلد (١) كاركار ١٩٥٣ كاركار كتاب الزكوة

زکوۃ کے اس نے وقت سے پہلے دید ہے اور نصاب کم ہوگیا یہاں تک کداس نصاب کی بیں ہی سال گذرایا اول زکوۃ دیے وقت نصاب کاش کی بھرسب مال ہلاک کیا تو ان سب صورتوں بیں جو پکھ دیا ہے وہ صدقہ نقل ہوگا زکوۃ نہ ہوگی پیشرح طحاوی بیں تکھا ہے اور جس طرح ایک نصاب کے مالک ہوتے کے بعد وقت سے پہلے زکوۃ دیا جائز ہاس طرح بہت کی نصابوں بیں بھی جائز ہے یہ فاور جس طرح ایک نصاب کے مالک ہوتے کے بعد وقت سے پیلے زکوۃ دیا جائز ہاں طرح بہت کی نصابوں بیں بھی جائز ہے یہ فاور کی قادی کا ایک بعد پکھ اور مال الی کیا یا نفع ہوا اور بڑار لور سے ہوگئے اور جب سال تمام ہواتو اس کے پاس بڑار در ہم تصفر اول نوۃ دیدی اسے بعد ہوا ور مراس میں کھواور ماصل شہوا اور سال کے تمام ہونے کے بعد اور مال ملاتو جواول دے چکا ہوں اس کی ذکوۃ دید بھوگی اور اگر اس سال میں کچھ اور صاصل شہوا اور سال کے تمام ہونے کے بعد اور مال ملاتو جواول دے چکا ہوں اس کی ذکوۃ دیا واجب ہوگی اور جواس کے مال کے ملئے کے وقت سے تمام ہواس کی ذکوۃ دیا واجب ہوگی ہے کارائی بی لکھا ہے۔

چرنے لے والے جانوروں کی زکو ۃ میں

اوراس میں یا کچ فصلیں ہیں: دہلی فصدل

פנתלטת

#### مقدمهيس

جے نے والے جائورٹر ہوں یا مادہ یا دونوں مے ہوے ہوں سب پرزگؤ ہواجب ہواور چے نے والے جانوروں ہو ۔ اور الے جانوروں مے و اللہ اول یعنی پہلے سے زکو ڈاداکرد یٹا جائز ہے چنا نچاس میں حدیث مال بنص موجود ہے تا چے نے والے یعنی جنگل میں مباح کھاس سے چے تاور پر مسے ہوں اور برتم کے جانوروں کا نصاب علیحد وعلیمدہ ہے ا

ووترىفعل

#### اونٹوں کی زکو ہے بیان میں

نبرئ فعل

#### گائے بیل کی زکو ہ کے بیان میں

فتأوي عالمكيرى ..... طِد 🛈 كَاتِ الزَّكُوة 🕜 كَتَابِ الزُّكُوة

اضل ب بیتا تار خانیدی لکھا ہاورگائے تل میں ہے کم ہے کم عرجی پرز کو ہ واجب ہوتی ہام ابوصنیفہ اورامام محد کے قول کے بمو جب بیہ ہے کہ دوسراسال شروع ہوشرح طحاوی میں لکھاہے۔

جونني فعل

بھیٹر وبکری کی زکو ۃ میں

بھیڑی اور بکریاں جو چے نے والی ہوں تو چالیس ہے کم می زکو ہنیں اور جب چالیس چے نے والی ہوں اور ایک سال
گذر جائے تو ایک بکری واجب ہوگی ایک سوئیں تک ہی تھم ہاور جب اس پر ایک زیادہ ہوجائے تو دو بکریاں واجب ہیں ووسو تک
بکی تھم ہاور جب اس پرزیادتی ہوتو تین بکریاں واجب ہیں اور جب چارسو پوری ہوجا کیں تو چار بکریاں واجب ہوتی اس کے بعد
ہرسکڑہ میں ایک ایک بکری ہوگی کمتو برسول الشرکا فیڈ اور کہتو ب ابو بکر صد بنی رضی اللہ عند میں بھی بیان وارد ہا اور ای پر اہماع منعقدہ وا ہا در بکریوں میں کم سے کم عربس پرزکو ہوا جب ہوتی ہے پوراایک سال ہا وربیقول اہام ابوطنیفہ اور اہام مجھ کا ہے بد مرک طوادی میں لکھا ہے اور جو بکری اور ہرن سے ملاکر پیدا ہوا اس میں مال کا اعتبار ہا اگر مال بکری ہوگی تو زکو ہوا واجب ہوگی اور نساب کے پوراکر نے میں اس کا حساب ہوگا ورزئ ہوا وراس طرح جوجنگی اور پالوگائے یا تیل کے ملانے سے بیدا ہوا اس کا بھی بی کشم ہے بیجیا مرحی میں کھا ہے

يانجويه فعتل

ان جانوروں کے بیان میں جن میں زکو ۃ واجب نہیں

## سونے اور جاندی اور اسباب کی زکو قامیں اسباب می دوسلیں بیں

يهلي فصل

سونے اور جاندی کی زکو ہے بیان میں

وو للسودرہم پر پانچ درہم واجت ہوتے ہیں اور بیں معقال سونے پر آوسامتقال واجب ہوتا ہے سکہ دار ہو یا بے سکہ بنا موا موا مو يا ب بناه خواه زيور مومر دول يا مورتول كا كدا خته مويانا كداخته بيخلامه ش لكما ب- جائدى سون كى زكوة ش معتريب كرجوزكوة من دياجائده ووزن من قدرواجب كرابر موامام ابوضيفة اورامام ابوبوسف كيزديك تيمت كااعتباريس بساكر پانچ کمرے درہموں کے عوض بانچ کھوٹے درہم دیتے جن کی قیمت جار کھرے درہموں کے برابر تھی تو ان دونوں کے مزو یک جائز نہیں ہے اگر کسی کے پاس جا عدی کی ایر این ہوجس کا وزن دوسودرہم کے برابر ہواوراس کی بنوائی کی اجرت لگا کر تین سودرہم کی ہے تو اكراس كى ذكوة ش جائدى ديواس كا جاليسوال حصدد اوراس كا جاليسوال حصدالي يا في وربم جائدى بوكى جس كى قيت ساڑ ہے سات درہم کے برابرہواور اگرالی پانچ درہم جائدی دے جس کی قیمت پانچ ہے درہم ہےتو جائز ہے اگرز کو قاش دوسری جنس دے توبالا جناع قیمت کا عتبار ہوگا ہے بین میں تکھا ہے اورز کو قائے واجب ہونے میں بھی میں اعتبار کیا جاتا ہے کہ بیا ندی سونے کاوزن بقدرنصاب کے ہویا بالا جماع قیمت کا عمبار نہیں ہیں اگر کمی کے پاس جا ندی کی اہریق ایسی ہوجس کاوزن ڈیز ھ سودرہم اور تیمت دوسور درہم تو اس میں زکو ہ واجب نیس بیٹی شرح کئز میں لکھا ہے اور بینا تھ میں ہے کہ اگر گفتی میں دوسور درہم ہوں اوروزن اوروزل مل كم مول توان من زكوة واجب نبيل اكر يدكي تموزي موياتا تارخانيد من الكعاب سوف من متقالول كي وزن كا اعتبار ہوگا اور درہموں شی وزن سبعہ کا اور وزن سبعہ اس کو کہتے ہیں کہ دس درہم ساستہ مثقال کے پراہر ہوں میرفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے حقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے بین قراط ہوتے ہیں اور درہم کے چودہ قیراط ہوتے ہیں اور ایک قیراط یا تی جو بحر ہوتا ہے ية بين من تكهاب - أكردر جمول من ملاوث جوتو أكر جائدى غالب جوتو خالص در جمول كانتكم جوگا أكر ملونى غالب جوتو جائدي كانتكم ته ہوگا جیسے کھو نے درہم ہوتے ہیں تو اگر ان کا رواج ہواور تجارت کی نیت کی ہوتو ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا اگر انکی قیمت کم مرتبہ کے درہموں کی الی نصاب کو پہنچے جس میں زکو ہ واجب ہوتی ہے تو اس میں بھی زکو ہ واجب ہوگی اور کم مرتبہ کے درہم وہ ہوتے ہیں جن هن ملادث مواور جاندي غالب مواوران كي قيمت اليسانساب كونه مينج توان من زكوة واجب نبين اورا كران كارواج شهواور تجارت کی نیب مجمی شک بوتوان می زکو و نیس لیکن اگروه بهت بول اوران می جس قدر جا ندی بود و دوسودر جم کی بواور طونی سے جدابو عتی موتو زکوۃ واجب موکی اور اگر جدانہ موسکتی موتو زکوۃ نہیں ہے بہت ی کتابوں ہی الکھا ہے۔ ملاوث کے سونے کا بھی وہی علم ہے جو ملاوٹ کی جاندی کا علم ہے اور اگر ملاوٹ جاندی یا سونے کے برابر ہوتو اس میں اختلاف ہے خاند اور خلاصہ میں بداختیا کیا ہے کہ ا موسودرام کی ساز مصابون تولی جا نوش ہوتی ہے اور اس زمال ایک چلن میں جو چروداررد ہیں ہیں دوساڈ معے کیار وہاشدا کی رتی کے ہوت ہیں تو روسو ورام كالمقابلة عمرة بإجون ووبيدوا شاتحه بإنى بوسناا المسل التساطقال كما المصمات الولي ويتاا

احتیاطاز کو قاوجب ہوگی ہے بحرالرائن عمی لکھا ہے۔اوراگر چاندی یا سونا ملے ہوے ہوں تو اگر سونا بھذر نصاب ہے تو سونے کی زکو قا واجب ہوگی ہے تکم اس وقت جب چاندی غالب ہواورا کر چاندی تعوزی ہوتو کل سونے کے تو کا سونے کے تو ان عمی ذکو قا واجب ہوگی ہے تکم اس وقت جب چاندی غالب ہواورا کر چاندی تعوزی ہوتو کل سونے کے تھم عمی ہوگا اس لئے کہ اس کی تیمت اعلیٰ ہے ہے بین عمی لکھا ہے ہے اگر تجارت کے لئے نہوں تو ان عمی ذکو قا فراجب ہوگی ہے جا کہ تو ان عمی ذکو قا واجب ہوگی ہے جا میں لکھا ہے۔ چاندی دوسودر ہم اور میں اوراگر تجارت کے لئے ہوں تو جب دوسودر ہم کے ہوئے تو ان عمی ذکو قا واجب ہوگی ہے جا میں لکھا ہے۔ چاندی دوسودر ہم اور سونے عمی قبل میں منتقل سے زیادہ پر امام الوضیعة کے تو ل کے بموجب اس وقت تک ذکو قائیں جب تک چاندی کی زیادتی چالیس سونے عمی قبل میں منتقل سے زیادہ پر امام الوضیعة کے تو ل کے بموجب اس وقت تک ذکو قائیں جب تک چاندی کی زیادتی چالیس

ورہم اورسونے کی زیادتی جارحقال شہوے مربر بالیس درہم جاتدی عل ایک درہم ہوگا

جر محقال سوئے میں دو قیراط واجب ہو تکے یہ ہدایہ میں تکھا ہے اور بال کی قیت چاندی سوئے کے ساتھ اور سوئے کو چاندی کی سودہ م اور ایسے پانچ و جارکا یا لک ہوا جن کی چیت سودرہم ہے تو ایا م ایو منیق کے ساتھ قیت سودرہم ہے تو ایا م ایو منیق کے در کید اس پرز کو قواجب ہوگی صاحبین کا اس می خلاف ہے اوراگر سودہ م اور دس دینار میا ایک ہوا تو بالا جماع ملاوی کے یکانی میں تلاف ہے اوراگر اس کے پاس سو فریخ و بیار پانچ و بیار پانچ و بیار پانچ و ما حین کی اور ایا م ایو منیق کے در کید زکو قواجب ہوگی اور ایا م ایو منیق کے زود کید در ہم اور دس دینار ہول جن کی قیمت سوورہ م ہے کہ ہوا تو بالا جماع ملاوی کے یکن میں تکھا ہے اوراگر اس کے پاس سو واجب ہوگی اور ایا م ایو منیق کے زود کی در کو تو واجب ہوگی اور ایا م ایو منیق کے زود کی واجب ہوگی اور ایا م ایو منیق کے در کید واجب ہوگی اور ایا م ایو منیق کے در کید واجب ہو کے اور کی کھا ہے۔ اوراگر چاندی اور سوٹا دونوں کی نصاب ہوتو ان دونوں نے یکھ کم زیادہ ہوئے کہ کہ کہ کا کہ جائے کی نصاب ہوتو ان دونوں زیادہ جو کی اور ایا کی نصاب ہوتو ان دونوں نے یکھ کم زیادہ ہوئے کہ کہ کہ کی کھا ہے۔ اوراگر سونے اور چاندی یا چاندی ہوئے کے مشمرات میں کھا ہے۔ اوراگر می کی اور دے تقدر روان کے کئی ذکر تو ایک کی دونوں میں اور دے تقدر روان کے تفیروں کا فائدہ ذیادہ ہو ورت ہرا کے میں دور سے لیا یہ وال دور کے تقرروں کا فائدہ ذیادہ ہو ورت ہرا کے میں سے چالیواں حصد دے یہ جیا سرحی میں کھا ہے۔

وورى فصل

مال تجارت کی ز کو ۃ کے بیان میں

ذات میں ہوگئی مثلاً رطوبت خشک ہوگئی تو بالا جماع قیمت کا اختباراس زمانہ سے کیا جائے گا جب زکو قرواجب ہوگی اس لئے کہ سال
کے بعد جوزیادتی ہواس کے ملانے کا تھم نیں ہاورا گر قرات میں نقصان ہوگیا مثلاً بھیگ کیا تو زکو قرادا کرتے وقت جو قیمت ہی اس
کا اختبار ہوگا یہ کافی میں نکھا ہے اور اسباب کا مالک قیمت ایسے شہر کے فرخ کے بھو جب کرلے جہاں و و مال موجود ہواگر خلام تجارت
کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا اور سال گذراتو الب اس کی قیمت کا حساب اس شہر کے بموجب ہوگا اور اگر جنگل میں ہوتو اس شہر کی تیمت کا حساب اس کی قیمت کا حساب اس کی تیمت کا حساب کی تیمت کا حساب کا بار جائے جود ہاں ہے میں ہوتو اس شہر کی تیمت کا حساب کا بار جائے ہود ہاں ہے میں ہوتو اس شہر کی تیمت کا حساب کا بار جائے ہود ہاں ہے میں ہوتو اس شہر کے ہو جب بوگا ہونے کا بار ہونے کا بیمت ہوتو اس میں ہوتو اس ہوتو اس میں ہوتو اس ہوتو اس ہوتو اس ہوتو اس میں ہوتو اس ہ

ا گر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض سے ملائیں مجے یا قوت ہیں اور موتیوں میں اور جوا ہرات میں زئو ق نہیں ہے اگر چہ اس کا زبور بنا ہوا ہولیکن وہ تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں بھی زکوۃ واجب ہوگی ہد جو ہرۃ النیر ومی لکھا ہے اگر كا سے كى ديگيجياں فريدوں اور ان كوكرايہ برجلاتا بو ان برز كوة واجب شہوكى جس طرح كرايہ برجلانے كمروں مى زكوة واجب نہیں ہوتی اور اگر کمی کی زمین میں ہے جمہوں حاصل ہوں جن کی قیمت بغذر تصاب ہواور اس نے بیشیت کی کہ ان کورو کے یا يج پرايك سال تك رو كوتوان برز كوتاواجب ته موكل بيفآوي قاضي خان عن لكها بهاكر جانورون كاسودا كرجانورون كي خريد وقروخت كرتا ہاوراس نے ان كے كلے بيل النے كے كھوكرويا باگ ذوريں اور منہ پرؤالنے كے بر تقے فريد بيل اگريہ چيزيں ان جانوروں کے ساتھ بیجنے کی میں توان میں زکوۃ واجب ہوگی اگر جانوروں کی حفاظت کے واسلے میں توان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی بدہ خیرہ ش الکھا ہے اور اگر عطار علی شخصے فریدے تو اس کا بھی میں تھم ہے۔ اگر کسی نے غلہ مجرنے کی کوئی اس واسطے فریدی ک انسي كرايد پر چلائے تو ان پرزكو ہواجب ند موكى اس لے كدو و بيچے كے لئے نبيل خريدى ہيں يد محيط مرحسى على لكھا ہے ان كر لکڑی یا نمک رونی بیانے کے واسطے خریدے تو اس میں زکو ہ نہیں ہے اور اگر روثیوں پر نگانے کے واسلے ال خریدے تو ان برز کو ہ واجب ہوگی بید فیرہ میں لکھا ہے مضارب نے اگر غلام خرید ااور اس کے لئے کیڑے یا یوجھ اٹھائے کا پلے خریج کیا تو سال کی زکو ہ وے گالیکن اگر سال کا مالک خرید کرتا تو کپڑے اور بلد کی زکو ہ ندویتا اس لئے کداس کو یمی اختیار مدہے کہ تجارت سے سواور کام کے لئے خریدے بیکا فی میں لکھا ہے۔ اگر مضارب نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسلے اٹاج خرید کیا اور اس برسال گذر کیا تو زکو ق واجب ہوگی اور اگر مالک نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے خریداتو زکوۃ واجب نہ ہوگی بیمیدا سرحسی میں لکھا ہے جس مال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے آگرز کوۃ اس کی اورجس کی ہے دے تابالا جماع میکم ہے کہ قدروواجب کی قیمت نگائے اور اگر کی کی جنس سے زکوۃ اس کی اورجنس سے د سے توبالا جماع بیکم ہے کہ قدرواجب ہوگی اور اگراس کی جنس سے زکوۃ د سے اور وہ ان چیزوں على سے موجس ميں ربوا جاري ہيں تو بھي مين تم بيائن اگر و وجش ايس موجس ميں ربوا جاري موتا ہے تو امام ابو حقيفة اورامام ابو یوسٹ کاریول ہے کہ مقدار کا عتبار ہوگا میت کانہ وگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

متفرق مسائل

اس واسطے كدوه معلى نصاب كى تابع تقى اوراس واسطے الم الوصيفة نے كہا ہے كداكر وكم مال بلاك موتو و وہلاكى اس زيادتى بيس مجى جائے کی جومعاف تھی اس کے بعدا خیر کی نصاب میں پھراس کے بعد کی نصاب میں اور اس طرح آخر تک صاب ہوگا اور آگرز کؤ ق کے واجب مونے کے بعد مال بلاک ہو کیا تو زکوۃ ساقط ہوجائے کی اور تعور اسامال بلاک ہو کیا تو اس قدر کی زکو لاسا قط ہوگی ہے بدانیہ عمل لکھا ہے اور اگر نصاب کوخود ہلاک کردیا تو زکوۃ ساقط نہوگی بیسراجید لکھا ہے اور تجارت کے ایک مال کو دوسرے مال سے بدلنا ہلاک کر نائبیں ہے بیتھم بلاخلاف ہے خواہ اس جنس کے مال ہے بدلے یادوسری جنس کے مال ہے بدلے لیکن اگر اس بدلنے میں اس قدر مال چھوڑ دیا کہ جس تقری اوک دمو کائیں کھاجاتے لیے جس توجس قدرچھوڑ اہے اس کی ذکو ہ کا ضامن ہوگا سال کے تمام ہونے ك بعدنساب كا قرض وينابلاك كرنائيس ب أكر جدقر ضدارك ياس مال دوب جائ يه بحرالرائق مي أكمواب أكرج في وال جانوركوكمانا يانى ندد يا اور اكروه بلاك موكيا تو بعضول نے كہا ہے كہوه بلاك كرتا بي ذكرة كا ضامن موكا اور بعضول نے كہا ہے كہ ضامن شہو گا اور اس سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کوائے ملک سے بغیر موض تکال دے بیشٹلا ہر کردیایا ایسے موض میں تکال دیا ہ جو مال نیں ہے مثلاً مبر عل دیدیا اورا سے وض میں دیا جوز کو ہ کا مال نیس ہے جیسے خدمت کے غلام تو وہ ہلاک کرنے والے تے حکم على باورقدرزكوة كاضائن موكا خواوعوش اس كے باتھ على باتى رب ياند باوراگر بيدى قاضى كے عم بروع بوكيا اور اس پر تعد کرلیاتو منانت جاتی رے گی اورامی قول کے ہو جب بی عم صورت میں ہے جب د جوع بغیر عم قامنی کے ہوبیداہدی می تکھاہے۔ توم بنی تغلب کے چےنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دو چندز کو قالی جائے گی اوران کے فقیروں اور غلاموں کے چرنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دوچھرز کو تالی جائے گی اورائے فقیروں اور غلاموں سے ندلی جائے گی مرجز بیلیا جائے گا میرمحیا سرحتی میں لکھا ہے تی تغلب کے لڑکوں پرچ نے والوں کی زکو ہنیں ہے اور ان کی مورتوں براس قدرز کو ہے جس قدرمردوں پر ہے میہ بداید ش لکھا ہے۔ کتاب ذکور ش ہے کہ جو چیزیں مجتمع ہوتی ہوں اوران کے زکو ہی جدا جدانہ کریں اور جوجد اجدا ہوں ان کوجع شکریں میں آوئ قاضی خان ش لکھا ہے۔ اس اگر کسی کے باس اتی مکریاں ہوں تو ان ش ایک بحری واجب ہوگی اور ان کوجد اجد اکرے یوں حساب نہ کریں مے کہ اگر وہ دوآ دمیوں کے پاس ہوتو بحریاں واجب ہوتی اور اگردو مخصوں کے ماس اس بحریاں ہوں تو دو بحریاں واجب ہوتی اوران کوجع کرکے یوں حساب ندکریں سے کہ اگر ایک مخص کے ماس ہوتیں آو تو ایک بھری واجب ہوتی بیمیط سرحی میں ہے۔ اگر جانوروں میں دو مخف شریک ہوں تو ان سے زکو ق اس طرح لی جائے گی جے شریک نہونے کی صورت میں لے جاتی ہیں اگر ان میں سے ہرایک جعد کا بعد رنصاب ہوتو زکو ہواجب ہوگی ورز واجب نہ ہوگی خواہ شرکت ان دونوں کی اس طرح ہوکہ ہرایک مخص دوسرے کا وکیل ہولئیل نہ ہویا اس طرح کہ ہرایک دوسرے کا دکیل بھی ہو اور تغیل بھی ہواس طرح کی شرکت ہو کہ دونوں کووہ مال ارث میں ملا ہے یا اور کسی طرح وہ دونوں اس کے مالک ہو مجھے ہیں خواہوہ سب ایک چراگا ویش ہوں یا مخلف چراگا ہوں بی ہوں اس اگر ان بی سے ایک کا حصہ بقدر نصاب کے ہواور دوسرے کا حصہ بقدر نساب نہوتو اس محض پرز کو ہوا جب ہوگی جس کا حصد بعدر نساب ہودس سے پرواجیب نہوگی اور اگر دوشر یکوں می سے ایک ایا ے جس پرز کو ة واجب ہوتی ہےاورد وسراییا ہے جس پرز کو ة واجب نہیں ہوسکتی تو جس مخص پرز کو ة واجب ہوسکتی ہو جب اس کا حصہ بعذرنصاب ہوجائے گاتوای پرز کو ہ واجب ہوگی۔اگر می مخص کے ساتھ اتن بجریاں میں اس آ دی اس طرح شریک ہیں کہ ہر بکری آ دھی اس کی ہےاور آ دھی کسی اور مخص کی اور اسطرح اس کی کل جالیس بکریاں ہو تمئیں تو امام ابو حنیف اور امام محر کے نزو دیک اس پر کچھ بس الراس قد رجيوز اكرجس لقدر بي لوك وحوكا كهاجات بين تو شامن نه وگا۴ ا

ا وولوك جوالام يرفيري كري ليحلي أس سه بافي بوجالي ال

تو تیت کی زکوۃ دےگا۔اور اگر غلام تجارت کے مال کے وض میں بیجا تھااور ایک سال کے گذر نے کے بعد میب کی وجہ ے بھم قامنی پھر کیا تو باقع اس مال کی اور غلام کی زکو ہ نددے گا اور مشتری بھی مال کی زکو ہ ندد مے گا اور اگر بغیر تھم قامنی سے بھراہے توبائع مال كى ذكوة و يكاس لئے كداب و ونى على موئى اور اكر اس غلام سے خدمت لينے كے نيت كرلى تو مال كى زكو ، كا ضامن موكا اس لے کداس نے اس کو ہلاک کیا ہے کافی شل لکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے مال کی زکوۃ نددی بہاں تک کہ بھار ہو گیا تو وارثوں سے پوشید وزکوۃ وے اور اگراس کے پاس کچھ مال میں ہے اور زکوۃ دینے کے لئے قرض لینے کا اراد وکرے آو اگر غالب کمان میہ ہے کہ اگر و وقرض لے كرز كو قاداكر يكااور براى قرض كاداكر في مى كوشش كريكاتو اداكر سككاتو افضل يد ي كرقرض لے لے براكر قرض المرزكوة اواكى اورقرض اواكرفي برقاور نبهوا يهاس تك كدمر كياتو اميد بكداللدة خرت مي اس كا قرض اواكريكا اوراكراس كا غالب مگمان مد موکداس قرض کواداند کر سکے گاتو افعنل مدے کرقرض نہاں گئے کہ صاحب قرض کی نصومت اور زیادہ بخت ہوگی مد محید سرتسی میں اکھا ہے کی محض نے ایک عورت سے ہزار درہم مہریر نکاح کیا اورو واس کواوا کرد بے اورب بات اس کومعلوم نتھی کدو باندى بادراس طرح ايك سال كذر كيا جرمعلوم بواكدوه باندى تحى اورب اچازت مالك كاس في تكاح كرايا تعااوراس في ہزار درہم شو ہرکودالیں کردیے توامام ابو بوسف سے بیردا ہت ہے کہ ان دونوں میں سے کی پرز کو ہ واجب نہ ہوگی۔اس طرح اگر مسى فض تدوسرے كى ۋارهى موغر ۋالى اور قاضى نے اس يرديت كائتم كيا اورديت اس نے اداكى اورايك سال كذر كيا يكراس كى ڈاڑھی جی اور دیت واپس ہوگئ تو ان دونوں میں ہے کی پر زکوۃ واجب نہ ہوگی۔اگر کسی مخص نے بیاقرار کیا کدوسرے مخص کے برار درہم میرے او پر قرض بیں اور وہ برار ورہم ویدے بھرایک سال گذرنے کے بعد ابن دونوں میں یوں قراریا گیا کہ وقرض واقعی نہ تھا تو ان دونوں میں ہے کی برز کو ہ واجب نہ ہوگی۔ اگر کمی نے ہزار درہم دوسرے محض کو بید کئے اور اس کواوا کردیے پھر سال محذرنے کے بعد قامنی کے تھم سے ایغیر تھم قامنی کے اس ہدھی رجوع کیا اور بڑار درہم بھیر لئے تو ان دونوں میں ہے کی پرز کو ہ

واجب نہیں ہوگی بیقادی قاضی خان میں لکھا ہے۔ سی محص پرووسوور جم کی زائو ة واجب تھی اور اس نے اپنے مال میں سے زائو قاتے پانچ درہم جدا کر لئے پھراس کے پاس سے وہ پانچ درہم ضائع ہو گئے تو اس کے ذمدے زکو قاسا قط شہوگی اوا کر مال کے مالک نے یا بی درہم ذکو ہے جدا کئے تھے چرو ہمر گیا تو وویا بی درہم اس سے براث میں رہیں گے بیتا تارخانیہ می ظہیر بیات کی کیا ہے اگر ممن عورت سے جالیس جرنے والی بکریوں کے مہریر نکاح کیا اور اس عورت نے ان بکریوں پر قبضہ کرایا اور ایک سال گذر گیا پجر دخول سے میلے طلاق دیدی تو جونصف اس کے ہاس روجائیں گی ان کی زکوۃ دینارٹے گی بیقاوی قاضی خان کی فعل مال و تجارت میں اکھا ہے آگر کی فض پرز کو ہ واجب ہواورو وادانہ کرتا ہوتو فقیر کو بیطال ہیں ہے کہ بغیراس کے فبر کئے ہوئے اس کے مال سے لے لے اور اگر اس طرح فقیرنے لے لیا اور تو اگر و مال قائم ہے تو مال کائم کو پھیر لینے کا اختیار ہے اور اگر ملاک ہوگیا تو فقیر ضامن ہوگا میہ تا تار خاند من لکھاہے۔سلطان اگر خراج یا بھے مال بطور معمادرو کے لے اور صاحب مال اس کے دینے میں زکوۃ کے ادا کرنے کی نیت کر لے تواس کے اداہونے میں اختلاف ہے جے یہ ب کرز کو قاسا قط ہوجائے کی امام سرحی نے کہا ہے میضمرات میں لکھا ب کہ كى چيز كوش جوچيز لى جائے اس كا و بى تقلم موگا جواصل چيز كا تفامثلا ايك غلام كوايك غاام عدد اوران دونوں في تجينيت ند کی پس اگرامل دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی بر مخص کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے تھے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہو سکے اور اگرایک کا غلام تجارت کے واسطے تھا اور ایک غلام خدمت کے واسطے تھا تو تجارت کے بدلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور ضدمت کے بدلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا اور اگر نصف سال گذرنے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدلا کیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تصاور ان میں سے آیک کی ملک بزار ور ہم تھی اور دوسرے کی دوسودرہم اوران دونوں کا سال تمام ہوگیا بھر کم قیت کے غلام س کوئی عیب ظاہر ہواجس سے اس کی قیت سودرہم اور کم ہوگئ تو دونوں شخصوں میں ہے سی برز کو قاداجب نہ ہوگی اس لئے کہ سال کے دولوں جانبوں میں نصاب بوری نہیں ہادر جب خرید نے کے بعد سال تمام ہوگا تو زیادہ قبت کے غلام کا ما لک زکو ہوے گااس لئے کہ براردر ہم کی قبست کا مال اس کے تبند میں سال بجرر ہااوردوسر اخض زکو قددے گااس لئے کہاس کے پاس نساب بیس ہے اور اگر عیب والا غلام بغیر تملم قاضی سے روہو گیا تو رو كرنے والازكوة شدے كا اگر چرتريدنے كے بعدايك سال كذر كيا ہواور جس كے ياس روكيا ہواوہ برار درہم كى زكوة وے كاس لے كاب في بع وہى اس نے اسے مال كو بلاك كيا اور اگر قاضى كى تفنا سے دو جو اتو جس كور دكيا ہے اس كى زكو ة دے كا اور اگر ذيا وہ قیت کے غلام شراعیب فلا ہر ہوجس سے اس کی قیمت خرید نے کے وقت سے آ دھا سال گذرنے کے بعد بعدر دوسور درہم کے کم ہوجائے اور دوسرے میں بچھے بنہ ہو بھر قاضی کے علم سے یا آپس کی رضامندی سے وورد کیاجائے تو روکر نے والاجس کورد کرتا ہے اس کی زکوۃ وے گااور جس کے باس روکرتا ہے وہ جس کو لیتا ہے اس کی زکوۃ دے گابیکا فی میں تکھا ہے۔

دو شخصوں نے اپنے مال کی زکار ہ کسی تمیر سے محض کو اس واسطے دی کداس کی طرف سے اوا کرد ہے اور اس نے ان دونوں کے مال کو طادیا پیرفقیروں پر صدقہ کردیا تو وکیل ان زکار ہ کے دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور و وصدقہ اس وکیل کی طرف سے اوا ہوگا یہ فاق خی جان میں لکھا ہے اور اگر فاق کی ان کو او اور ہوگئ اور تھا اور کی قان میں لکھا ہے اور اگر مالک نے زکار ہ کا مال اپنے ہاتھ پر رکھا اور فقیروں نے اس کولوث لیا تو زکارہ اور کی قادر اگر نکارہ کی اس میں کھا ہے۔ اور اگر زکارہ کا مال مالک کے ہیجات ہے اور مال کا کا می اس مال کو پہیا تنا ہے اور مال کا کا کہ اس مال کو پہیا تنا ہے اور مال کا کا میں میں لکھا ہے۔

جوزها بامرب

أمرة الام في دائد رسينة الل في يجاهرف كيا المرت

أس خض کے بیان میں جوعا شریعنی وہمکی وصول کرنے والے برگذرے ما شرو و فخص بے کدامام نے اس کوصد قات کے وصول کرنے کے لئے داستہ پرمقرر کیا ہوااود واس کے وض میں تاجروں کو چوروں سے اس دیا ہو عاشر جس طرح ان مالوں کا صدقہ لے گا جوتا جر کے پاس چھے ہوئے بیں بے کا لی میں مکھا ہے۔ جو تحض عاشر مقرر ہوااس می شرط بدہ کدوہ آزاد ہواورمسلمان ہواور بائی نہویہ بحرالرائق می غایة ے تقل کیا ہے جب عاشر کے یاس کوتی مسلمان تجادت كامال كركذر يواس يوزكوة كي شرطول كرساته جاليسوال حمد في تصاب يوري بواورسال كذر كيابو اوراس کوز کو ہے معرف میں صرف کرے اور اگر ذی اس کے پاس سے گذرے تو اس سے چالیسواں حصہ لے اور اس کوج سے اور خراج كامال مجےاورد في سےاس كے دات كا جزياس سال ساقط نه دوكا اوردى سے ايك سال على ايك بارسے دياده نه لے بيسراج الوباج ش الكعاب- اور جو محف عاشر كے پاس كذرااوراس كے پاس مال دوسودرہم سے كم كا تعانواس سے يحد لے كا خواد مسلمان مو یا ذمی ہویاحر بی ہوخواہ میمعلوم ہوکیاس کے محراور بھی مال ہے خواہ ندمعلوم ہویہ بحیط سرحی میں لکھا ہے۔ اگر عاشر کے پاس مال لے كر كذرااور يون كها كداس برسال تبيل كذرا باوراس كے باس اس بن كااور مال ايسان تعاجس برسال كذرا بويايون كها كر جمدير قرض كابندول المح كاطرف عصطالب بإس فيول كباكه من فسنركونكافي يبل صدقة فقيرون ديدياياس فيول كباكه عل نے دوسرے عاشر کودیدیا اور تم کھائی تو اگر اس سال عل دوسرا عاشر ہے تو تصدیق کی جائے گی جامع صغیر علی بیشر طنبیس کی کہوہ دوسرے کی سند دکھائے بھی اصح ہے پس اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہ تھا تو اس کی تقدیق نہ کی جائے گی اور بھی تھم ہے اس صورت يس آگراس في وي كيا كه على في سفر سے تكلفے بعد فقيروں كوديديا بيكاني على تكھا ہے آگر عاشر كے نام كے خلاف سند د كھائي تو خاہر روایت کے بموجب اس کا قول متم کے ساتھ قبول کیا جائے گااس لئے کہ سند شرط نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے آگر اس نے قسم کمبائی کہ دوسرے عاشر کودیدیا ہے اور چندسال کے بعداس کا کذب ظاہر ہوا تو اس سے لیا جائے گابیتا تار خانیہ میں جامع الجوامع نے قبل کیا ا جس قول مي مسلمان كي تعديق كي جاتى عيد في كي مي تعديق كي جاتى اليدية من تعما اليكن تبيل اس مع خلاف محى اوتا ہاں نے کردی دے جو چولیا جاتا ہو وجزیہ ہاورجزید کے دیے میں اگروویوں کے کہیں نے فقیروں کودیدیا تواس کی تقدين نك جائ كاس لئے كدة مفقيرون عن اس كامرف كريا جائز نيس اورسلمانوں كى مفلحوں عى جواس كاموقع باس كو مرف كرف كا اختيار تبين اورج في والع جانورول كحدة عن اكريول كها كمين في شري فقيرون كوديديا بي تقديق ندى جائے بلک و ووو بارہ مل میا جائے گا اگر چہ پہلے اس کا اداکر نا اہام کو بھی معلوم جواورز کو ہونی جو دوسری بارد یا اور اول صد قد تفل ہو جائے گا بی سیجے ہے تیمین مں اکھا ہے اور جامع ابوالیسیر میں بد کھا ہے کہ اگر اسکے دینے کوامام نے جائز رکھا تو مضا نعافیس اس لئے كداكرامام اول سے بياجازت ديد يے كرفقيرول كوائة آپ صدقه ديديا كروتو جائز ہوتا ہے اس طرح اگر دينے كے بعد اس نے اجازت وی او جائزے یہ بح الرائق می لکھا ہے اگر چرنے والے جانوریا نفتر مال کی عاشر کے پاس گذر ااور یوں کہا کہ بیمرے نیس بي تواس كى تقديق كى جائے كى بيرائ الوائ عى اكھا ب اگر كھ مال لے كرعاشر كے ياس كذرااور يول كباك بيد مال تجارت كا نہیں ہے تو اس کا قول مانا جائے گابیشرح طحادی میں لکھا ہے اور اگر دوسودر ہم شراکت کے لیکر گذرا تو عشر ندلیا جائے گا اور اس طرح الرمضار بت كامال كركذراتو بعي شاليا جائ كاليكن اكراس مال شرا تنافا كدو بوكداس كاحصد بقدر نصاب بوجائة واس ساليا بندون في طرف سناي واسط كما كه القد تعالى كاحل ما تندك روا فيه وت بوتو ما في نيس بيوا مند من و ويارواس واسط ليا جائ كه اس كاصرف

جائے گاس لئے کے وواس کا مالک ہے یہ ہدایہ میں تکھا ہے اور اس طرح اگر ایساغلام کداس کو تجارت کی اجازت ہے بچھ مال لیکر بناشر کے پاس گذراتو اگرده مال مالک کا ہے توعشر شالیا جائے گااور اگراس کی کمائی ہے تو بھی بھی تھم ہے اور بھی تھے ہے اور اگراس کا مالک اس کے ساتھ ہے قوعشر لے لیس مے لیکن اگر غلام پر اس فد قرض ہوا کہ اس کے مال پر محیط ہے قید کیس مے سیکا فی میں لکھا ہے اگر ذمی خمراور خنزیر کے کرعاشر کے پاس گذرےاوروہ مال تجارت کا ہواور دونوں کی قیت دوسودرہم یااس سے زیادہ ہوتو خمر کی قیت کاعشر لیں کے اور ظاہرروایت کے بموجب خزیز کاعشرندلیل مے بیتول ہے امام ابوطنیقہ اورامام محد کابیسراج الوہاج میں لکھاہے۔ اگر مرداد کے چڑے عاشر کے پاس لے کر گذر ہے قوامام محل نے کچھاس کا ذکر نہیں کیا فقہانے کہا ہے کہ عاشر کو جا ہے کہ اس میں ہے عشر لے بیجید علی محمل ہے جر لی ہے بھی وسوال حصد لے لیکن اگر و وہارے تاجروں سے اس سے دیاد ہ یا کم لیتے ہوں تو ان سے بھی اس قدر الداور الروه بم سے چھند لیتے ہوں تو ہم بھی اس کے عض میں ان سے پھھندلیں عجد اور اگرو و مسلمانوں کا سارا مال لیتے موں تو ان كا بھى سارامال لے ليكن اس قدر چيور وے كروه اينے مك ميں پہنے جائے حربيوں كے مكاتب سے اور لاكوں سے بنحت لے لیکن اگر وہ مارے لڑکوں اور مکا جوں سے لیتے ہوں تو ان بیمل کے بیمیط سرحس میں لکھا ہے حربی تحربی تول کی تقد بق ندکی جائے گی لیکن اگرد وہائد یوں کوائی ام ولد اور غاموں کوائی اولاد بتاد ہے تواس کی تعمد این کریں سے اس لئے کرنب ام ولد ہونے بیں اس کا اقرار تھیج ہے تو اس صورت میں و وہاندی اور غلام مال ندویں مے اگر اس نے ان کومد ہر بتایا تو تقید بی نے اس کئے كررني كالديركرنا سيح نبيل موتا الرحرني بياس ورجم ليكركذر يتواس يرجم ندليس مح ليكن الروه ماريد تاجرون اس قدرس ليت موں تو ہم بھی لیں سے بر مشر میں اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ و وہم سے لیتے ہیں یانبیں لیتے یالین معلوم ہو کمر بین معلوم ہو کہ س قدر لیتے بیں تو ہم ان سے عشر لیں مے میسران الو ہاج میں لکھا ہے اگر حربی عاشر کے پاس گذر سے اور وہ اس سے عشر لے چروو بار وگذر بے تو اس سال میں دوبار عشرنہ لے اور اگر اس سے عشر لے لیا اور اس کے بعد وودار الحرب میں جلا کیا اور ای روز و ہاں ہے پھر جل ویا تو اس عشرلیں مے یہ ہدامیہ میں لکھا ہے۔ اگر حربی عاشر کے یاس گذر ساور عاشر کواس کی خبر شہویہاں تک کہ وونکل جائے اور دارالحرب میں داخل ہوجائے پھروباں ہے آئے و بواس سے بہلامفرنیں لیں مے بیمین میں لکھا ہے۔ اگر مسلمان اور ذمی عاشر ك ياس كذري اورعشر كومعلوم ندمو بحرد وسر بسال عن معلوم موتوان عصر لے ليدي طرحس اورسراج الوباج من لكھا ہے۔ ا کرعاشر کے پاس کوئی جالیس بکریاں لے کر گذرہ جن پر دوسال گذر بچے ہوں تو اول سال کی زکو تا لے گا دوسرے سال کی زکو تا نہ الے گابیراج الوباج میں لکھا ہے۔ تی تغلب کی قوم سے نعف عشر لیں مے

فتاوی عالمگیری ..... مبلد 🛈 کی کی کی کی کی کی کاب الزکوة

محیط وکانی میں ہے۔ اگر چرنے والے جانور قدر نساب ہے کم لے کرعاشر کے پاس گذرے اور اس کے گر اور جانور ہوں جن کے ملائے سے نساب پوری ہوجائی ہے تو اس سے بقدر واجب صدق لے لے اس واسطے کے کل مال تحت تمایت ہے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے۔

يانجواؤبار

کانوں اور دفینوں کی زکو ہے بیان میں

کان میں جو چزین گلتی ہیں وہ تمن قتم کی ہیں ایک وہ چزیں جوا ک میں بلمل جاتی ہیں اور دوسری بہتی ہوئی چیزیں تیسری وه چيزي جون چملتي جي نه بهتي جي جو چيزي ميملنه والي موتي جي جيسوة اور جاندي اورلو با اور را تک اور تانبا اور کانسي ان جي يانچوال حصدواجب موتاب يرتبذيب على لكعاب خواواس كوكونى آزادمرد فكالفؤاه غلام ذى لا كامنواه عورت اورجو يحمد باقى ربوه نكا لنے دالے كا حق باور حربى اور مستامن اگر بغير اجازت امام ك زكاليس تو ان كو يجهد في اور اكر امام كى اجازت سے زكاليس توجو شرط تعبر جائے گیوں ملے گاخوا وعشری زمین میں نظے خوا وخراجی زمین میں بیمیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر کسی وفینہ کی تلاش میں ووقعس مخت كرين اورايك كول جائے تو جس كول كياس كاحل بيا ہے كه اگر كو كى مخص كان كھود نے كا جارہ لياتو جو يجداس كو ملے وہ اى كاحق ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور بہتی ہوئی چیزیں جیسے کہ قیراط اور تقط اور نمک اور جو چیزیں عملی نہیں ہیں اور بہتی ہوئی ہیں جسے چونہ اور سنج اور جواہراور یا تو ت ان میں مجھوز کو ہ واجب نہیں برتہذیب میں لکھا ہے۔ یارومیں یا نچوال حصدواجب ہے برمحیط سرحسی میں الكعاب كى كم مرسى ياس كى زين من اكركان تكال آئة وام الوطنيفة كنزويك اس على يجوز كوة واجب بيس بماحين كنزد كي واجب بي يمين عى الكعاب - اكر دارالاسلام عى كى كود فيذا يى زين عن سط جوكى كى ملكت نبيل بي جيد جنگول کے میدان پس اگران عمل اہل اسلام کا سکد ہے مثلاً کلم شہادت لکھا ہوا ہے تو اس کا وی تھم ہے جو پڑی ہوئی چیز کے پانے کا تھم ہے اوراگراس میں جابلیت کے سکہ ہے مثلاً در ہموں پرصلیب یابت کی تصویرینی ہوتی ہے تو اس میں یا نجواں حصرز کو ہوگی اور باتی جار جھے یانے والے کے بول مے بیمیط مزحی علی تکھا ہے اور اگرسکد عل شہد بر عمیا مثلاً اس برکوئی طامت نہ ہوتو ظاہر ندہب کے بموجب وه جالميت كے زماندكا مجما جائے كاريكاني من لكھا ہے خواو پانے والالز كامو يا برا آدى موآ زاو مو يا غلام موسلمان موياذي اور اگرحرنی امن یا کرآیا ہے تو اے محصیل کے الیکن اگر حربی نے امام کی اجازت علی کیا ہے اور شرط کرلی ہے اور پخوتمبر الیا بتواس كوده شرط بورى كرنايز مع يرميط ش اكساب - اكرمملوكرز من مل طية فتها كالقاق بكراس من يانجوال حصدزكوة عمل دیناواجب ہوگا چار معدجو باتی رہے ان میں اختلاف ہاا م ابومنیغتہ اور امام محت کا بیتول ہے کہ کداس سے ملک کے فتح ہونے کے وات سے پہلے و وزین جس محض کوا مام کی طرف سے فی تھی اس کاحل ہے بیشرح طحادی میں لکھا ہے اور فقادی علی ایس ہا گرسب سے میلے دوز من ذمی کولی تھی تو اس کو پھے نہ ملے گا اور اگر سب سے پہلا ملک اس کامعلوم نہ ہواور نہ وارث معلوم ہوں تو مسلمانوں میں جوملک اس کےمعلوم ہو ہے ہیں ان میں جو پہلا ملک ہاس کو ملے گاریتا تار فائید میں تکھا ہے یا اس کے وارثوں کو لے گامیہ بحرالرائق میں بدائع اورشرح محاوی نیقل کیا ہے ورتہ بیت المال کاحق ہوگا بیچیط سرحسی میں تکعیا ہے اور اگر کسی مسلمان کو دفینہ یا كان دارالحرب كى كى الى زين مى فى جوكى كى ملك بيس بية وه يان والكاحل باوراس مى من واجب من بادراكرايى ز من مل ما جوان على حكى كى ملكيت تقى تو اكرامن ياكران على كيا تعاقوان كووايس كرد دادراكروايس ندكر داوروارالاسلام كو لے آئے آواس کی ملک ہوجائے گا لیکن طال نہ ہوگا اور اگر بیچے آؤ ہوگی لیکن مشتری کے واسطے بھی طال نہ ہوگا ہے تر الحادی میں لکھا ہے اور تدبیراس کی بیہ ہے کہ تصدیق کردے یہ بخرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر بغیرامن کے کیا تھا تو وہ اس کا حق ہے اس می شمس میں لکھا ہے۔ اگر بغیرامن کے کیا تھا تو وہ اس کا حق ہے اس می شمس میں واجب نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر و فیند میں اسباب مثل ہتھیا راور آلات اور خاند واری کا سامان اور تھینے اور کینے اور کینے ہے گئی واجب نہ ہوگا ہوجی خزانہ کے تھم میں کھا ہے۔ ور یا میں ہے جو چزیر کی تعلیل جیسے ہزاور معمل اور خلاصہ میں لکھا ہے۔ ور یا میں ہے جو چزیر کی تعلیل جیسے ہزاور مولی اور خلاصہ میں لکھا ہے۔ ور یا میں ہے جو چزیر کی تعلیل جیسے ہزاور مولی اور چھی اس میں بچھڑ کو تا نہیں ہے بیاڈوں میں جو فیروز وہ مطاس میں بھی شمس ہے یہ ایدی سوتا مطرق اس میں بھی اس میں کھا ہے۔

جهنا باس

تحبیتی اور بھلوں کی زکو ۃ میں

تھیتی اور میلوں کی زکو ہ فرض ہے اور سبباس کی فرضیت کا الی زمین ہوئی ہے جس کی پیداوار سے حقیقت میں فائدہ حاصل ہو خرائ کا تھم اس کے خلاف ہات کے کہ سب اس کی فرضیت کا ووز مین ہے کہ جس می هیفتد فائد و حاصل ہو یا تقدیر ا فائده حاصل ہو مثلاً اس طرح كا فائده حاصل كرنے يرقادر ہو بس اگرقادرتما اور كيتى شكى تو خراج واجب بوكاعشر واجب ند بوكا أمريحيتى مرکوئی آفت آمٹی تو بھے زکو 1اس میں واجب نہ ہوگی رکن اس کا ما لک کودیتا ہے اور شرط اس کے ادا کرنے کی وہی ہے جوز کو 8 میں نذکور ہوئی ہےاوراس کے داجب ہونے کی شرط دو تھم ہے بہلی میرکداس کی اہلیت ہواور و اسملمان ہوتا ہے بیشرط اس کے شروع ہونے کی ہے اور بلا خلاف بیتھم ہے کہ عشر سوامسلمان کے اور کسی پرشروع نہیں ہوتا اور اس کے فرض ہونے کاعلم شرط ہے اور عقل اور بلوغ وجوب عشر كے شرائط مي سے بيس ب يهاں تك كه عشرالا كے اور مجنول كى زمين ميں بھى واجب موتا ہے اس كئے كدوہ حقيقت ميں ز مین کی اجرت ہے اور اس واسطے امام کو اختیار ہے کہ اس کو جبراً لے لے اور اس صورت میں زمین کے مالک کے ذمہ ہے ساتھ ہو جائے گالکناس کوٹواب نے ملے گااورجس پرعشرواجب ہا گروومرجائے اوراناج موجود ہوتواس میں عشر لے لے آئوۃ کا بیٹم نہیں زمین کی ملکیت بھی عشر لے لے ذکو و کا پی کم نیس زمین کی ملکیت بھی عشر کے واجب ہونے میں شرط نیس ہاس لئے کہ وقف کی ز من بھی عشر واجب ہوتا ہے اور غلام ماذ ون اور مکا تب کی زمین می بھی واجب ہوتا ہے دوسری قسم وجوب کی شرط یہ ہے کہ عشر نے واجب ہونے کا تحل بایاجائے اوروہ بیا ہے کے عشری زمین ہوخراج کی زمین جو پیداوار طاہر ہوگی اس میں عشروا جب بر ہوگا اور نیز شرط ہے کہ اس میں پیدادار بواور پیداوار اس قتم کی ہوجس کی زراعت سے زمین کا فائدہ مقصود ہوتا ہے یہ بحرائرائق میں لکھا ہے۔ پس لکڑی اور گھاس اور نزکل اور جماؤ اور ممجور کے پیٹوں میں عشر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہان چیز وں ہے زمین میں فائد ونہیں ہوتا بلکہ ز مین خراب ہوجاتی ہے اور اگر بید کے درختوں اور گھاس اور زکل کے یغوں سے فائدہ حاصل کرتا ہویا اس میں چنار یاصنوبر یا اس متم کے اور درخت ہول اور ان کو کاٹ کر بچیا ہوتو اس می عشر واجب ہوگا بیری میل ملسل میں انکھا ہے امام ابوطنیفتہ کے نز دیک جو چیزیں ز من سے بیداوار میں حاصل ہوتی ہیں جیسے کہوں اور جواور چنااور جاول اور ہر طرح کے دانے اور تر کاریاں اور میزیاں اور چول اورخر مااور سے اور زربرہ اورخریزے اور ککری اور کھیرے اور بینس ادراس سم کی چیزوں میں خواہ ان سے مچل باتی رہیں یا ندر ہیں تمور ے ہوں یا بہت ہوں عشر واجب ہوگا بیفراو ک قاضی غان میں لکھا ہے خواوان کو پارش کا پانی ملے یا نہر سے دیا جائے ایک اونٹ کا او جدیعن بفقد سائھ صاع کے ہوں یانہ ہوں بیشرح طحاوی ش اکھاہے اور الی کے پیٹر وں اور بیجوں میں مشروا جب ہوتا ہے اس لئے

کدان دونوں سے فائد و معمود ہوتا ہے بیشرح مجمع میں تکھا ہے اور اخروث اور بادام اور زیر وادر دھنیا کاعشر واجب ہوتا ہے بیعمرات عى لكعاب شهد جومشرى زين على پيدا ہوائ على بعي عشر واجب ہوتا ہے اگر كسى كى زين على جواسے ورخت برتر جبين وغيروجے اس رہمی عشر واجب ہوگا یوزائد المغتبن علی لکھا ہے جو پھل ایسے ورخوں کے جمع کئے جاتے ہیں جو کس کی ملکیت نہیں ہیں جیسے بہاڑوں کے درخت ان ش عشرواجب ہوتا ہے بیظمیریہ عن لکھا ہے جوچیزیں کرزمین کی تابع ہوتی ہیں جیسے کہ خرما کا درخت اور دومرے درخت اور جو چیزیں ورخت سے تکلی میں جیسے کوند ورال ولا کھو قیر وان میں عشر واجب نہیں ہوتا اس لئے کہان چیز وں سے ز من كا محاصل مقصورتيس موتاب بحرالرائق من الكعاب اورجوج كى زراعت يادواكي سواوركى كام من نيس آتے جيسے كدخرية و كے ج اوراجوائن اوركلونجي ان من بحي عشروا جب نبيس ميمنمرات من تكما باور بنك اورمنو براور كياس أور بيتكن ادر كندا در كيلا ادر انجير مي عشرواجب بيس ييفز الد المعتين عن الكعاب اكركس كم عمر عن معلدار ورخت بول تواس على عشرواجب بيس بوكابيشرح جمع على الكعا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور جس زیس کو چرس اور رہٹ سے یانی دیاجائے اس سی نصف عشر واجب ہوگا اور اگر نہر ہے بھی یانی دیاجائے اور رہت ہے بھی ویا جائے تو اکثر سال بعن اس می نصف سال ہے زیادہ سال میں جس طرح یانی ویاجائے گا اس کا اعتبار موكاادراكر دونو باطرح برابر بإنى وياجائة تصف مشرواجب بوكاريزالة المطتين من لكما بادرونت عشرك واجب بون كامام الوصنيفة كنزويك ووب كه جب يحتى فكاور يكل ظاهر مول يه بحرالرائق من لكعاب اوراكرز راعت سے يملے زين كاعشر اواكرويا تو جائز میں اور اگر ہونے اور منے کے بعداوا کیا تو جائز ہاور اگر ہونے کے بعداور جمنے سے مملے اوا کیا تو اظہر یہ ہے کہ جائز میں۔ اگر پھولوں كا عشراول دے ديدياتو اگر يولوں كے طاہر مونے كے بعد ديا ہے تو جائز ہے اور اس سے يملے ويا ہے تو طاہر روايت كے ہوجب جائز نیس بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر پیداوار بغیر تعل مالک سے ہلاک ہوجائے توعشر ساقط ہوجائے گا اور اگر تھوڑی ی بلاك عوتواس قدر كاعشرسا قط عوكا اوراكر ما لك كرمواكوني اور تخص بلاك كرو يقوما لك اس عضان العاوراس يس عشراواكر ي اوراگر ما لک خودائ کو ہلاک کردے توعشر کا ضامن ہوگااورو واس کے ذمہ قرض ہوجائے گااور برترض مرتد ہونے سے اور بغیرومیت كر جانے ب ساقط موجائے كا اگر تلف كرديا مويد بح الرائق من لكما ب اگر تعلى كے ياس عشرى زين موتواس دد چندعشرايا جائے گا اور اگر تغلی ے کوئی ذمی مول لے لے تو اس زبین کا تھم وہی باتی رہ کا اور اگر تغلی سے مسلمان مول لے لے یا تغلی مسلمان ہوجائے تو بھی امام ابوحنیفہ کے زور کے اس زمین پروہی تھم رہے کا خواواصل میں ہاس زمین پرعشر دو چندمقرر ہوا ہویا بعد کودو چند ہوگیا ہواور اگرز من مسلمان کی تھی اور اس نے تعلی کے سواکسی اور ڈی کے ہاتھ بھی اور اس نے اس زمین پر قبعن کرلیا تو امام ابوطنین کے زور کے اس برخراج واجب ہوگا اگر مجراس سے کوئی مسلمان شغد لے لیا تھ کے فاسد ہوجائے سے مجرجائے تووہ ز من عشری ہوجائے گی جیسے اول تھی اور تعلمی کے لا کے اور مورت کی زمین پر وہی واجب ہوگا جواس کے مرد پر ہوتا ہے۔

جوی کے گرر کی واجب نہوگا یہ ہدایہ میں تکھا ہے۔ اگر کوئی سلمان اپنے گھر کو باغ بنائے واس کی اجر نہ کا تھم اس کے

پانی کے ساتھ ہوگا یعنی اگر اس کو عشر کا پانی دیے گا تو وہ زمین عشری ہوگی اور اگر خراج کا پانی دے گا تو خراجی ہوگی اور اگر ذمی اپنے گھر کو

باغ بنادے تو کس طرح پانی دے اس پر خراج واجب ہوگا اور اس کے گھر پر بجھوا جب نہ ہوگا یہ جیمین میں تکھا ہے اور اس طرح قبرستان

پر بجھ واجب نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں تکھا ہے اور اگر مسلمان یا ذمی ایک بار عشر کا پانی اور ایک بار خراج کا پانی دے تو مسلمان سے دایا

جائے گا اور ذمی اور خراج لیا جائے گا یہ معراج الدر اید میں تکھا ہے عشر کا پانی اور بن سے دوریاؤں کا پانی ہے جوعشری زمین میں تھووے ہو تا میں یا

ان چشموں کا پانی ہے جوعشری زمین میں نظا ہر ہوں اور اس طرح بارش کا پانی اور بن سے دریاؤں کا پانی ہی عشری ہے یہ یوس کھا ہے

\_اور تبروں کا یائی جوامل مجم نے کھودی ہیں اور خراجی زمین کے کٹووں کا یائی خراجی ہےاور دریا کے بیجو ساور و جلداور فرات کا پانی امام الوصنيف اورامام الويوسف كيزويك فراجى ب-اكرعشرى زمن اجاره بردية امام الوصيف كنزويك عشرما لك برواجب بوكا اور صاحبین کے فرد کی متاجری واجب ہوگا یہ خلاصہ میں الکھا ہے۔ اگر پیداوار کٹنے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو مالک برعشر واجب نہ ہوگا اور اگر کٹنے کے بعد ہلاک ہوتو مالک سے ساقدتہ ہوگا اور صاحبین کے بڑو یک کٹنے سے پہلے خوا ہ بعد کو ہلاک ہوا اس کے ساتھ عل عشرى بھى ساقط ہوجائے گايشرح طحاوى من الكھا ہاور اكركسي مسلمان سے زمين ما تك كرزراعت كى تو ما تكنے والے بروشرواجب ہوگا اوراگر کا فرکو ماتنے وے امام ابوصیفہ کے نزویک دینے والے پرعشروا جب ہوگا اور صاحبین کے نزویک کا فریروا جب ہوگا لیکن امام محر کے زور کی ایک عشر ہوگا اور امام ابو بوسف کے زور کی دوعشر ہو تھے بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے۔ اور اگر عمی کی زمین میں پیداوار کی شراکت برکوئی بھیتی کرے تو صاحبین کے قول کے بہوجب ان دونوں پراپنے اپنے حصہ کے موافق عشر واجب ہوگا اور امام كة ل ير ما لك زين ير موكا حين ما لك ك حدركا عين بيدادار على موكا ادركا شكار ك حدركا ما لك ك و مدقر مد موكا يد بح الرائق من لكما باوراكروه بيداوار بلاك بوكن تو ساحبين كنزويك ان دونول عصرساقط بوجائ كاورامام ايومنيف كنزويك أكر کنے ے میلے ہلاک ہوگئ تو بی عم ہاور اگر کئے کے بعد ہلاک ہوئی تو کا شکار کے معماعشر مالک زمین کے اسے سا آماند ہوگا اورخود ما لک کے حصد کاعشر ساقط ہوجائے گا اور اگر پیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کننے سے مملے کوئی محض اس کو ہلاگ کروے یا چ الے تو عشر واجب نہ ہو گالیکن جب ہلاک کرنے والے سے منان لیس عے زمن کے مالک براس بدل عمل سے عشر واجب ہو گااور صاحبین کے زویک دولوں پر عشر واجب ہوگا یہ محیط سرحسی میں اکھا ہے۔ اگر عشری زمین کوکوئی خصب کر کے اس میں بھیتی کرے تو اگر زراعت ےاس میں کچھ تقصان شہوتو زمین کے مالک پر عشروا جب شہوگااورا کرزراعت سے اس میں نقصان ہوتو زمین کے مالک بر مشرواجب ہوگا بیفلاصہ میں لکھاہے۔ اگر عشری زین جس میں زراعت تھی جو تیار ہوگئ تھی اس کو مالک نے مع زراعت کے فروخت کیا یا لفظ زراعت نیجی تو با لئع پرعشر مو گامشتری پرند ہوگا اور اگر زمین نیجی اور زراعت ابھی صرف مبزی تھی تو اگرمشتری نے اس وقت اس كوجدا كروياتوبا تع يرعشروا جب بوكا اوراكراس كوباتى ركها اوراس يرقبضه كياتو مشترى يرعشروا جب بوكابيشرح طحاوى مس ألصاب اكر عفرى اناج كو يجاتو مدقد لين والكوافتيار بكرجا بالوعشراس كامشترى سے الر چدي كى كلس متفرق بويكى ہواور جا ہے بائع سے لےاور اگر عشر كا انائ قبت سے زياد وكو بتجا اور الجى مشترى نے اس پر تبضنيس كيا ہے تو صدق وصول كرنے والے كا افتيار ب كرچا ہے اس اناح على سے لے لے اور جا ب وامول كاعشر لے اور اگر بائع نے اس كے بيجے ميں اس قدر دام كروية كرجس قدريس لوك وحوكانبيس كماجات تواس وفت مدقد وصول كرف والااس اناج بس بيدوال حصد اع اوراكراس اناج کو بلاک کردیا ہے تو اس بائع سے اس اناج کے مثل دوسرے اناج سے عشر لے لے گالیکن اگر وہ اس کی قیمت میں سے بعدر تمت عشر كرديد عن اناج من عند الحاور اكرمشترى في اسكو بلاك كردياتو معدقد ومول كرف والفيكوا فتيار بكرجاب بالع سے متانت لے اور جا ہے مشتری سے اس کے غلری مثل منانت لے اس لئے کدان دونوں نے اسے حل کو ملف کیا ہے اور اگر الکور يجية اس كى قيت من عضر في اوراى طرح اگرامحورون كاشيرونكالا اوراس كو پچا توشيروكى قيت كاعشروا جب بوگا يرجيدا مرحى مین کھا ہے اور کام کرنے والوں کی اجرت اور بیلوں کا خرج اور شہر کھودئے کا صرف اور محافظ کی تنفوا واور سوااس کے اور خرج محسوب نہ ہو تکے اور جس قدر بیداوار عاصل ہوئی ہواس سب میں سے عشرواجب ہوگاید بحرالرائق میں لکھاہے جب تک عشر ندادا کرے تب تک اس اناج كون كمائ يظهيريد من لكما باورا كرعشر كوجد اكر ليوباتى كالمماناس كوهلال بوجائ كاادرامام الوحنيف في كباب كبس

فتاوی علمگیری ..... جلد 🛈 کی در سس کی کی در سس کی علب الزگوة

قدر كاول كوكماد ع كاياوردن كوكملاد ع كاس عرف كا ضامن موكاي يجيط سرحى من اكما ب\_

مانولهباب

مصرفوں کے بیان میں

منجملدان كفقير باورفقيروه وخض برجس ك إى تموز اسال قدرنساب سيم مو بابعدرنساب موليكن بزهة والان مویاس کی حاجت ے زیادہ نہویس اگر کوئی مخص بہت کی نصابوں کا مالک ہواوروہ برجے والی شہول تو اگروہ اس کی حاجت ہے زياد ونيس بو فقيرول كي مم ب يوقع القدير من لكما ب فقير جابل كومدة وي عالم كومدة و يا العل بيدابدى ش الما باور مجمل ان محملین بی اور مسکین و وقع ب جس کے پاس محمد اورائے کمانے کے لئے بابدن و مکنے کے لئے سوال کانتاج اور سوال اس کو طال ہواور فقیر جواول غکور ہوااس کا تھم اس کے برخلاف ہاس کے کہاس کوسوال طال نہیں اس کے کہ سوال اس مخص کوحلا فرنیس ہے جوایتا برن و حک لے اور ایک دن کی خور اک کاما لک ہو یہ فتح القدير بيس الكھا ہے اور مجمله ان كے حاف ہے جس کوا مام نے صدقہ اور عشر کے وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو بیکائی میں لکھا ہے اور اس کواس قدرد ہے کہ اس سے اور اس کے مددگاروں کے اوسا خرچ کوآئے اور جانے کی مت تک جب تک مال باتی ہے کائی ہولیکن اگر اس قدر میں ساری زکوۃ کا مال مرف مواجاتا موتونسف سے زیادہ ندے یہ بح الرائق میں اکھاہے۔ اور اگر کوئی فخص اپنے مال کی زکوۃ خود جا کرامام کودیدے تواس میں کے عال کا حل نبیں ہے یہ نیا تھ میں لکھا ہے اور میں محیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر عامل باتھی ہوتو قرابت نی فائد کو کول کول کے میل مجیل کے شہد سے بچانے کے لئے اس مال میں سے لینا طال نہیں ہے اور عاش عنی ہوتو لینا طال ہے یہ بین عن المعاب اور عاش باتنی میکام کر لے اور اس کو اجرت اور مال میں دے دی جائے تو مضا تعذیبی میفلا مید میں لکھا ہے اور اگر عال کے باس ہلاک ہو جائے یاضا تع ہوجائے تواس کاحل ساقد ہوجائے گااورز کو قود ہے والوں کی زکو قادا ہو کی بیسراج الوہائ میں لکھا ہے۔ معدقہ وصول كرنے والا اكرائ كام كاحق واجب مونے سے يہلے لے لي جائز ہواورافنل يہ كدند لے يظامد على الكامان کے غلاموں کی گرد میں آزاد کرنا ہے اور غلام مکاتب میں ان کے آزاد ہونے میں مدد کریں بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے مکاتب اگر فنی ہوتو اس کود یتا جائز بخواہ اس کاعنی مونامعلوم مویان موسولام ساور محیط مرسی میں لکھا ہے۔ باتنی کے مکاتب قلام کودیتا جائز نہیں اس لئے کرو واکی طرح سے ملک اس کے مالک کی ہوگی اور شہر کو تقیقت کا تھم ہوتا ہے چیا سرمسی میں لکھا ہے۔ اور مجملد ان کے قریضد ار ہےاورو و مخص ہے کہ جس پر قرض لا زم ہواورائے قرض ہے زیادہ کسی نصاب کا مالک نہ ہویا اورلوگوں کے پاس اس کا مال ہولیکن دو لے تدستے بیسین میں تکھا ہے فقیر کے دینے سے قرضدار کو دینا اولی ہے بیمشمرات میں تکھا ہے اور مجملہ ان کے فی سیمل دینا ہواو المام الويوسف كفزو كي ووان لوكول كودينا بجوفقيرى كاوجيد عنازيول كالشكر عجدابي اورامام مر كفزد كيدان لوكول کودینا ہے جونقیری کی وجہ سے حاجیوں کے قافلہ سے ملیحد و ہو مے بیچے قول امام ابو یوسف کا ہے میممرات می الکھائے منجلاان كے مسافر جن يعنى و ومسافر جوائے مال بے جداجي بيدائع من لكما بيعدر حاجت ان كوز كو و كے مال سے لينا جائز ہے واجت سے زیاد ولینا طال نبیل ای تھم می شامل ہو ، تفس جوا ہے شہر میں اپنے مال سے جدا ہواس واسطے کو اعتبار حاجت كا ب براكر ماجت بن إده ان كے باس كر في رب و مال يرقادر بون كے بعد اس كومدة كرديناواجب فيل مي كرفقير يرفن ہونے کے بعدواجب بیں سیمبین میں لکھا ہے کہ مسافروں کو صدقہ قبول کرنے سے قرض لینا اولی ہے بظمیر بیم سی لکھا ہے۔ زکو ہ کے سرف كرنے كى يدسارى صور تنس بيں اور مالك كوا عتبيار يك كان ميں سے برقتم كے آدى كوتھوز اتھوز ادے مالك بى تتم كے آدموں کودے یہ بدایہ میں لکھا ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ ایک بی مخص کودے یہ فتح القدم میں لکھا ہے اور جو پھی دیتا ہے اگرو و بقدر نصاب

نہیں تو ایک مخص کورینا اصل بے میزاہدی میں لکھا ہے اور ایک مخص کودوسوور ہم یااس سے زیادہ دینا مروو ہے اور اگروید ، تو جائز ہے یہ ہدایہ یم الکھا ہے سی ماس وقت ہے جب فقیر قرضدار شہواور اگر قرضدار ہوتو اگر اس کواس قدردے کہ اس کے قرض کے ادا ہوئے کے بعداس نے پاس کچھ ہاتی شرے یا دوسوور ہم ہے کم باتی رہے تو جائز ہے اور اگر اس کے اہل وعیال بہت ہوں تو اس قدر دينامائز بكار ووسب الل وميال برنسيم كرية برايك كودورود رجم علم بنج يدفراوي قاضي غان على لكعاب اوراس قدرديدينا متنب ہے کاس دن سوال کی حاجت نہ ویدین علی لکھا ہے زکو ہ کا مال ذمیوں عم صرف کر؟ بالا تفاق جائز نویس معدق تفل میں ے ان کود بنابالا تفاق جائز ہے۔ معدقہ فطراور نذراور کنارہ میں اختلاف ہے امام ابوطنیف اور امام محر کے زویک جائز ہے لیکن مسلمانوں کے فقیروں کودیتامسلمانوں کے واسطے بہتر ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے تر کی مستامن کوز کا قاور صدقہ واجہد ینا بالا جماع جائز جمیں صدق تقل میں ہے دینا جائز ہے میران الوہائ میں مکھا ہے زکوۃ کے مال میں سے مجد بنانا اور علی بنانا اور سقایہ بنانا اور ر نے درست کرنا اور تبریس کلود تا اور ج و جباو کے واسطے دینا اور وہ سب صور تیں جن میں مالک نبیس کیا جاتا جا ترشیس اور اس میں ے میت کو کفن دینا اور اس کا قرض ادا کرتا بھی جا رُنبیں ہے بین میں لکھا ہے اور آز ادکر نے کے واسطے غلام خرید نابھی جا رُنبیں اور اپنی اصل كوامن مال اور باب يا اوران ساوير كاوك بول اورفرع كويعن بينا بني يا اوران سے نيے كراوك بول زكو 6 وينا جائز ميں بيد كانى يس الكعاب- جس بين كانب سا الكاركياياس كے نطفے سازنا سے بيدا ہوا ساس كو بھى وينا جائز ميس يتمر تاتى ميں لكھا ہے۔اپی بی بی کو بھی وینا جا رُزمیں اس لئے کہ بموجب عادت کے مورتیں مناقع میں شریک ہوتی جی اور امام ابو صنیفہ کے فزویک حورت کو بھی جائز نبیں کا سینے شو ہرکوز کو ق دے یہ ہدایہ میں المعاب اور اپنے غلام اور مکا تب اور مدیرا پی ام ولد کو بھی زکو ق نہ دے اور الم الوصيف كزر يك البين معتق المبعل أوجى زكوة فدد م يعنى و وغلام جس ككل كاو وما لك تفاجراس ميس ايك جزو ثالع آراؤس كيا باس في النيخ حصرى قيت مح لئ غلام على أن كراكر لينا اختيار كياتو وواس شريك كامكات وواورا كراس في آ زاوكر في واليشريك بي اي حصر كا والغرايما اختيار كيايا زكوة وينا والاكوني محض اجنى بيتواس كوز كوة ويناجا زباس الن کوہ غیر کے مکا تب کے مثل ہو گیا رہیمین میں لکھا ہے او جو مخص کی مال کی ایک نصاب کا مالک ہومثلا ویناروں یا درہموں یا ج نے والے جانوروں یا تجارت یا غیرتجارت کے مال کا جوتمام سال میں اس کی حاجت سے زائد ہوز کو و کا مال اس کو دینا جائز نہیں بیز اہدی عى لكحاب اورشرط ب كدائ كي اصلى حاجت سيزائد مواوراصلى حاجت سيمراود بين كالمراور كمر كا تاشاوركير سياورخادم اور موارى اورجتھيار بين اوراس ميں ميشر طنيس ب كدوه يوجيد والا مال جواس كئے كدوه زكوة كواجب بونے كى شرط ب زكوة سے تردم ہونے کی شرط میں ہے بیکانی میں اکھا ہے۔

سودرہم کا مال ہوتو اوروں کوز کو قاکا مال اسے دینا اور اس کو لینا جائز نہیں اور اس طرح اگر کسی کے پاس دکا نیں ہوں یا ایک محمر کرایہ پر چلے کا ہوجس کی قیمت تین بزار درہم ہے لیکن ان کی آمدنی اس کے اور اسکے عیال کے خرچ کو کانی شیس تو امام محر کے بزور کی زکو ہ کا مال اس کووینا جا نزے اور اگراس کے باس زمین ہوجس کی قیمت عمن ہزار درہم بے لیکن اس کی پیدوار اس کواور اسکے عمال کے خرج كافى تبير تواس مي اختااف ہے جربن مقاتل نے كباہے كاس كوزكوة كامال ليما جائز ہادرا كركس كے ياس باغ دوسودرجم كابوتو فقهان كهاب كداكراس باغ مس ممركي ضروريات مثل مطبخ اورطسل خاندو فيرو ك نهدون تواس مخف كوز كؤة كامال دينا جائز تبين اس لئے کدوہ بمنولہ اس مخص کے ہے جس کے باس اسباب وجواہر میں اور جس مخص کامیعادی قرض لوگوں کے اوپر ہواوراس کوایئے خرج كى ضرورت موتواس كوز كوق كے مال ميں سے اس قدر لينا جائز ب جوميعاد كے بورے مونے تك اس كے خرج كوكانى بادراكر قرض کی معیاد نہ ہوتو اگر قر ضدار مختاج ہے تو اسمح قول کے ہمو جب اس کوڑ کو ہ کا مال دینا جائز ہے اس کے کہ وہ بمز لداہن سبکل کے ہے اور اگر اس کا قرضد ار مالدار ہوا ور قرض کے گواہ عاول ہوں تو بھی میں تھم ہے اور اگر قرض کے گواہ عاول شہوں تو اس کواس وقت تك ذكوة ليناجا رئيس جب تك ووقاضى كرسامن جمكر الهين ندكر اورقاضي قرصدار عقم ند لياور جب اس قرصدار عقم لے لے تواس کے بعداس کوز کو ولیتا جائز ہے بیاقاوی قامنی خان میں تکھا ہے کی مخص کے پاس رہنے کا محر مواکر چیکل مکان میں نہ ر بتا ہوتو اس کور کو قالیما جائز ہے بی سی ہے بیاد ایدی علی تکھا ہے۔ زکو ہ کا مال بنی باشم کوند دے اور ان سےمراد معترت علی اور عباس اورجعفرعتیل اور حارث رضی الدعنهم بن عبد المطلب کی اولا دے بید ہداییمیں لکھاہے اور ان کے سواجو بنی ہاشم ہیں جیسے ابولہب کی اولا و ان کوز کو و کا مال دینا جائز ہے اس کے کہانہوں نے نی فائی کا مدونیں کی سراج الو باج میں لکھا ہے مکم واجب صدقوں کا ہے جیسے ز کو ہ اور نذر اور عشر اور کفارہ اور جونفل صدقہ بیں ان کا بن ہاشم کو دینا جائز ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اس طرح زکو ہ بن باشم کے غااموں کو بھی ندد ے بیٹنی شرح کنز میں لکھا ہے اور بن ہاشم کے لوگ اگر فقیر ہوں تو ان کود فیز اور کان کے مال کافٹس دینا جائز ہے بید جو ہرة النير و من لکھا ہے اور اگر وكيل زكوة كا مال اينے بينے كود بے خوا و و مرا امويا جھوٹا يا اپنى بى بىكود بے بشرطيك بيرسب يختاج مول تو عائز ہاورو کیل خود کچھ ندر کھ لے بیفلا مدیس لکھا ہے۔ اگر سی محص سے صدقہ لینے کے لائق ہونے میں شک ہویا عالب ممان اس کا یہ ہوکہ و معدقہ لینے کے لائق ہاوراس کومدقہ دیدے یااس سے بوجما اور پھراس کودیایا اس کونقیروں کی صف میں دیکھا اورصدقہ دیدیااور پر ظاہر ہوا کہ وصدقہ لینے کے لائق تعاتو بالا جماع جائز ہےاوراس طرح اگراس کا یجھے حال معلوم نہ ہواتو بھی جائز ہے لیکن اكرظا برمواكيده وغن ياباتى ياكافر باتن كاغام ياس كاباب يامال يابينا يابني يابي بي ياشو برتفاتو جائز باورز كوقامام ايوصيف ادرامام محر کے زویک ساقط ہوجائے گی اور اگر ظاہر ہوا کہ اس کا غلام یا دیریام ولد یا مکا حب تھا تو جائز نہیں اور بالا جماع اس کا اعادہ كرے اور اگر و واس كا ايبا غلام ہوكہ بچوآ زاد ہوكيا اور باقى قيت اداكرنے كے واسطے كمائى كرر باہے تو بھى امام ابوطيف كنز ديك مبی تھم ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر کسی کوز کو قاکا مال دیا اور بیاس کو خیال شہوا کہ و مصرف کے زکو قاک ہے یا نہیں تو زکو قاس کی ادا ہو گئی لیکن اگر ظاہر ہوا کہ و ومصرف رکو ہ کائمیں ہے تو جائز نہیں ادر اگر زکو ہ دیتے دقت اس کوشک تھا اور اس نے اپنی رائے ے مگان غالب بیس کیااور بااس نے اپنی رائے سے ورکیا اور بدنظا ہر ہوا کہ و مصرف زکو قب یا تمان غالب ہوا کہ و مصرف زكوة تن إو زكوة جائز نه بوكي ليكن جب فا بربوجائ كاكدوه معرف ذكوة تعاقو زكوة ادابوجائ كي يمين على المعاب - ذكوة ع مال کوا بکے شہرے دوسرے شہر میں نقل کرنا مکروہ ہے لیکن اگر دوسرے شہر میں زکلو ۃ دینے والے کی قرابت کے لوگ ہوں یا دوسرے شہر کے لوگ اس شہروالوں سے زیاد و پختاج ہیں تو تحروہ نہیں اور بیدونوں صورتیں شاہوں اور پھرنقل کرے تو اگر چے تحروہ ہو گالیکن زکو قااوا

ہوجائے گی اوز کو ق کے مال کانقل کرنا اس وقت میں مکروہ ہے کہ جب زکو ق کا وقت آھیا ہواور سال تمام ہو گیا ہولیکن اگروقت ہے مِیلِنقل کر لے تو مضا نقرنبیں زکوۃ اورصد قد قطراور نذر میں اولی ہے ہے کہ اول اسپنے بھائی اور بہنوں کو دے چھران کی اولا د کو بھر يكاؤن او پيوپندو ل كوچران كي اولا دكو پير مامول اور خالا دُل كو پيران كي اولا دكو پير دي الام كوچر پروسيون كو پيرايخ خدمتي چيشه والوں کو پھرا ہے شہر یا گاؤں والوں کودے بیسراج الوہاج میں تکھا ہے زکوۃ میں جہاں مال ہووہ جگد معتبر ہے بہاں تک کراگر ما لگ اورشمر من مواور مال اورشمر عن توجهال مال بوبال زكوة و اورمدة فطر من صدقه وية والے كمكان كا اعتبار باور سيح تول کے ہمو جب اس کی چیموٹی اولا داورغلاموں کے مکان کا اعتبارتیں میں تکھا ہے اور آس پرفتوی ہے میں مرات میں لکھا ہے ہمارے زمانہ میں جو ظالم حاکم صدقہ اور عشر اور خراج اور محصول اور مصا وروا لیے لیے میں اسمے بیا ہے کہ بیسب مال والوں کے ذمہ ے ساقط ہوجاتے ہیں اس صورت على كروه و يت وقت ان كوصدقد وينے كى نيت كرليس بيتا تار خاني على زكوة كى آ الله ير نصل على تكعاب-اكركى فقيركا قرض اين مال كى زكوة عاداكياتو اكراس كي علم عاداكياتو جائز باوراكر بغيرتكم كاداكياتوزكوة ادا نہ ہوگی اور قرض ساقط ہوجائے گا اگرز کو ہ کے بدلے کی کورہے کے واسطے تحر دیدیا تو جائز نہیں بیزاہدی میں اکھا ہے اپنے قرابت ك الركول كويا خوشخرى لاف واليكويانيا بحل لاف واليكوجودية باكراس من ذكوة ويدكي نيت كر ليتوجا را بمعلم جوايد طلیفہ یعنی نائب کودیتا ہے اور اس کی اجرت مقرر نہیں کہ ہے تو اگر اس میں زکو ہوسینے کی نبیت کر لے اور خلیفہ ایرا ہو کہ اگر اس کو نہ وے کا تو بھی لڑکوں کو پڑ معادے گا تو جائز ہے اور اگر ایسانہیں تو جائز نہیں اور بھی تھم ہے اس کا جوابینے خاوموں کوخوا وو وحور تیں ہوں اور بامرد ہوں میدوغیرہ میں زکوان کی میت ہے دے بیمعراج الدرابیم لکھاہے۔ زکون کا مال جب فقیر کودے تو اداکر تااس وقت تک بورانس موتا جب تک و ونقیر یافقیر کی طرف ہے کوئی ولی اس پر قبضہ نہ کر لے جیسے باب ادروصی کے از کے اور مجنون کے مال پر قبضہ تمرتے ہیں بیفلا صدیس لکھاہے یا اس سے عیال اور اقارب یا اجنبی آ دمیوں میں سے جواس کی خبر کیری کرتے ہیں وہ قبضہ کر لیس اور جواڑ کا کسی کو یر اہوا ما ہواس کی طُرف سے اس کا یانے والا تعد کر لے اور اگر مجنون یا لڑے بے محدکوز کو ہ دی اور اس نے اپنے مال باب یاوسی کودیدی تو نقهائے کہاہے کہ جائز نہیں اور اگر کسی دکان پرز کو ہ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کرلیا تو جائز نہیں۔

اگرز کوۃ کا مال چھوٹے کڑے کے تبعنہ میں دیدیا جو تریب بلوغ ہوتو جائز ہے اور اس طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبضہ کرسکتا ہو مثلاً مچینک ندوے گا اور کوئی اس کو دھوکا دے کرنہ لے لیگا تو بھی جائز ہے اگر کم عقل فقیر کو دیا تو جائز ہے بیا قان قاضی خان عمل تکھا ہے۔

فعل

بیت المال کا مال چارتم کا ہوتا ہے اول ج نے والے جانوروں کی ذکو ۃ اور عشر اور جو کچوعاشر مسلمان تا جروں ہے لیتا ہے جواسی کے پاس ہو کر گفتہ میں دوسر نے نیمت اور کا نوں اور گڑے ہوں ہواسی ہواس کے پاس ہو کر گفتہ میں دوسر نے نیمت اور کا نوں اور گڑے ہوں مال کا پانچواں حصداور اس کے معرف اس زمانہ میں تیمن تم کو گھر جی بیتم اور مسلمین اور ابن السبیل تیسر نے خراج اور جزیداور وہ کی کر سے اور وہ ہونے خواس سے لیا جا تا ہے اور جو پچھے مال کہ عاشر حربیوں سے جواس کی خراج مال کہ عاشر حربیوں سے جواس کی خراج مال کہ عاشر حربیوں سے جواس باکر ہمارے ملک میں آئی اور وہ کی تا جروں سے لیتا ہے میراج اور جان کے عطیہ ہما اور وہ ہی تا جروں سے لیتا ہے میراج الو باج میں لکھا ہے۔ بیسب لانے والوں کے لئے عطیہ ہماور سے دوروں کے بتانے میں مراصد الطریق لیتی وار الاسلام کے داستوں پرمیافظت کی چوکیاں اس لئے صدود ملک کی محافظت میں اور وہیں قلعوں کے بتانے میں مراصد الطریق لیتی وار الاسلام کے داستوں پرمیافظت کی چوکیاں اس لئے

بنادین كدرابرول سے امن مواور بلول وغيره كى درئ عمل صرف كريں بيميط مرحى عمل كھا ہے۔اور برى نهرول كے كھود نے على جو تمسی کی ملک نہیں ہوتی صرف کریں جیسے بچوں اور قرات اور د جلہ بیشرح طحاوی میں تکھا ہے اور اس ہے مسافر خانے اور مجدیں بنادیں اور بانی کوروکیں اور جہال یانی کے رو کئے سے نقصان چھنے کا خوف ہواس کی محافظت کریں اور منام اور ان کے مددگار اور قاضیوں اور مفتیوں اور مختسب کا روز بینہ بھی اس میں ہے ہو یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور معلموں اور طالب علموں کو بھی اس میں ہے ویں بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور جو محض کہ امور سلمین میں سے باان امور میں سے جن میں موشین کی بہتری ہو کوئی خدمت کر جا ہو اس برمرف كرين بيجيط مرحى عن لكعاب جوتے وه مال جويرا مواسط بيميط مرحى عن الكام يت يا اليك ميت كركركا مال جس كا كوتى وارث نه بو صرف شو ہریا بی بی وارث ہواور اس مم كا مال مریضوں کے خرج اوران كی دواؤل میں بشرطیكہ و وفقیر ہول اوران مردول کے گفن میں جن کے پاس کچھ مال شہرواوران بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے ملیں اوران کی خطا کے جرماء میں اوراس مخص کے نفقہ میں جوکس سے عاجز ہواور کوئی ایسامخص نہ ہوجس پراس کا نفقہ وا جب ہواور اس فتم کے اور کا موں میں صرف کریں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ہیں امام پرواجب ہے کہ جار بیت المال بنادے اور ہرتم کے مال کے واسطے جدا جدا محرینادے اس لئے کہ برقتم کے مال کا جدا جدا تھم ہے جواس سے مختص ہے اور دوسرا مال اس میں شریک نہیں اس اگر کسی تھم کا مال یا لکل نہ بوتو امام کو جانز ہے کہ دوسرى حم ك بال ين ساس كرمعارف كواسطة من لي لي اكرصدة كريت المال من عفراج كربيت المال ے واسطے قرض لے لیتو جب خراج وصول کرے دہ قرض اوا کرے کیکن اگروہ مال لڑنے والوں کو دیا ہو جوفقیر ہول تو وہ قرض اوات كرے اس لئے كدان كا بيت المال كے صدق مى بحى حصد بى ووقرض شہوكا اور اگر بيت المال كے قراح مى سے بيت المال ے صدقہ کے داسطے قرض لے اور اس کوفقیروں میں صرف کرے تو بھی وہ قرض نہ ہوگا اس لئے کہ ان کوٹبیں دیا جاتا کہ صدقات کا مال ان کوکافی ہوجاتا ہے بیجیط سرحسی میں لکھااور امام پرواجب ہے کہ حقد اروں کے حقوق ان کواد اکر سے اور مال کوان سے روک ندر کھے اورامام كواوراس كيدد كارول كوان مالوس عن عصرف اس قدرطال موجوان كاوران كعيال كخرج كوكافى مواوراس مال کے دینے نہ بنادیں اوران مالوں میں سے جونے رہاس کوسلمانوں میں تقلیم کردے اگر امام اس میں تعبور کریں سے تو وہال اس کا ان کی گردنوں برہوگا اورا مام کواور صدقہ وصول کرنے والے کوافضل مدہ کدا بناروز بدائشندہ مبینے کا اول سے نہ لے الم جوم بینہ شردع ہوتا ہے اس کالے کے بیسراج الوہاج میں آکھا ہے ذمیوں کا بیت المال میں کچھ جی نبیل لیکن اگرا مام کی ذمی کودیکھیے کو بھوک کی وجدے بلاک ہوجائے گا تو اس کو بیت المال میں سے پچھادیدے اس لئے کدوہ دابولا سمام کے لوگوں میں سے ہے اس کا زندہ رکھنا امام کے ذمہ بیجیط سرتھی میں لکھا ہے۔ جس محض کابیت المال میں پھین ہواس کواگر ایسامال ملے جوبیت المال میں پہنجنا جا ہے تو اس کوجائز ہے کہ ایما تداری کے ساتھ لے نے اور امام کوایے تھم میں اختیار ہے کہ اس کونع کرلے یا دیدے سے تعبید میں اکھا ہے۔ (ائهو (6 بائر

صدقه فطركے بیان میں

صدقہ فطرائی مخض پرواجب ہے جوآ زاداور سلمان اورا پے نصاب کا ما لک ہوجواس کی اصلی عاجوں سے زائدہو بیا ختیار شرح مخاد شن لکھا ہے اوراس کی نصاب میں بیشر مذہبیں ہے کہ مال بڑھنے والا ہواورائ تم کے نصاب سے قرباتی اورا قارب کا نفقہ واجب ہوتا ہے جونآ وکی قاضی خان میں لکھا ہے صدقہ فطر چارتم کی چیزوں میں و بناواجب ہے گیہوں اور جواور خرمااور مشمش بی تزلتہ المقتین اور شرح طحادی میں لکھا ہے اور و و گیہوں میں سے نصف صاع ہے اور جواور خرما میں سے ایک صاع اور جو میں اور خرما میں سے ایک صاع

اور تمہوں اور جو کیے آئے اور ان کے سنووں کو انہیں کا علم ہے رونی صدقہ میں دینا جائز نبیل کیکن قیمت کے اعتبار سے رونی دینا جائز ہے بی اسے ہاور کشش کے واسطے جامع صغیر میں بیلھا ہے کہ امام ابوطنیقہ کے فزد کی صاع دے اس واسطے کہ اس کے تمام اجزا كما لئے جاتے بين اور ايك روايت بين امام الوطنيفة سے مين ول بك ايك صاع دے صاحبين كا قول بھى بكى بي بعضوں كا تول بہے کہ اس کے اداکرنے میں بین اس چیز کا اعتبار کرے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قیست کی رعابیت کرے بیمجیط سرحس میں لکھا ہے کہیوں کے دینے ہے اس کا آنا دینا اولی ہے اور آئے ہے نقد ورہم دینا اولی ہے کیونکہ اس میں حاجتیں وقع ہوتی ہیں اِن کے سوااور انا جوں کوصد قد میں دینا جائز تبیں محراس کی قیمت کا دینا افضل ہے اس پر فاوی میں ندکور ہے کہ عین اس چیز کا دینے کا تھم نص ے نابت ہاس کے دیتے ہے اس کی قیمت کا دینا افضل ہے اس پر فتوی ہے یہ جو ہرة النیز و میں تکھا ہے آگر عدا حمیوں کا چہارم صاع دے جس کی قیت اور متم سے مہوں کے نصف صاع کے برابر ہویا ایک صاع جو کے بدلے نصف صاع جو مدو متم کے و يتوكل صدق اوان بوكا بكراى قدرادا بوكا اور باقى كى يحيل واجب باورايك صاع جوك بدلے جهارم صاع مميو ل ويناجانز نہیں بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر نصف صاع جواور نصف صاع خریادے یا نصف صاع خریااور ایک من گہیوں دے یا نسف صاع جواور چہارم مبول دیے تو ہمارے مزد کیے جائزے یہ بحرالرائل میں تکھا ہوا کے صاع آنھ رقل بغدادی کا ہوتا اورطل بغدادى بيس استاركا موتاب يتيمين عى لكهاب اوراستارساز هي جارمتقال للم كاموتاب بيشرح وقاميدي لكهاب اورا كركهو ل تصف صاع اوردومری چیزیں ایک صاع اس قول کے بموجب جوامام ابو پوسٹ نے امام ابوضیف سے روایت کیا ہے بحساب وزن كمعترباس في كالماء كاجور اختلاف بكراك صاع كس قدرظل موت بي يسى اختلاف اس بات يراجاع بكراس یں وزن کا اعتبار ہے میمین میں لکھا ہے۔ فطر کا صدقہ عید الفطر کے روزمنے صاوق کے طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے جو مخص اس سے بہلے مرجائے اس پرصدقہ واجب ندو ہوگا اور جواس سے پہلے بیدا ہوایا مسلمان جوااس پرواجب ہوگا اور جو مخف اس کے بعد پیدا ہویا مسلمان ہواس پر واجب نہ ہوگا اورا گرفقیراس سے پہلے مالدار ہوجائے تو اس پرصد قد فطرواجب ہوگا اورا گرغنی اس سے پہلے فقیر ہو چاہے تو اس پرصد قد فطروا جب نہ ہوگا بیمچیط سرحسی میں لکھاہے جو تخص طلوع فجر کے بعد مرے اس پرصد قد واجب ہے اور اس طرح جو تخص روزعید کے بعد فقیر ہوجائے اس پرصدقہ واجب ہے یہ جو ہرة النیر ویس لکھا ہے اور اگر عید الفطر کے روزے پہلے صدقہ دیدی توجائز باور کھدے کی مقدار کی تفصیل بیں ہے ہی سیخے بادر اگر عیدالفطر کادن گذر کیا اورصد قدد یا تو صدقہ سا قطیت ہوگااور اس كاويناوا جبرے كايد بدايدين كعاب أكرنصاب كے مالك بوئے سے بہلے صدقہ فطرد يديايا بحرنصاب كامالك بواتو سح ب بح الرائق من لکھا ہے اور جیس الملقط میں ہے کہ جس محض ہے مہینہ مرکے روزے بڑھا بے یا بیاری کی وجہ سے ساقط ہوجا کیں اس ے صدقہ فطرسا قطانیں ہوتا ریمضمرات میں لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عیدگا ہ کوچانے سے پہلے صدقة فطراداكرين بيجو برة الحيره مين لكها باوراس كاداكر في كاوقت عامند مشامخ كيز ويك تمام عرب بيدائع من لكها ب-صدقة فطرائي طرف سے اورائے بچے كى طرف سے جوسفير ہووا جب ہوتا ہے۔ يدكا فى مل كالعا ہے۔

منیف العقل اور مجنون بحز کہ چھوٹے ہے کے ہے جنون اصلی ہو یا عارضی ہو یہی طاہر فد بہ ہے بیمید میں لکھا ہے اور اگر چھوٹے بچے یا مجنون کے باس مال ہوتو اس کا باپ یا اس کا وصی یا ان کا وادایا اس کا وصی صدقہ فطر ان کی طرف سے اور ان کے غاموں کی طرف سے ان کے مال میں سے امام ابو صنیقہ اور امام ابو یوسٹ کے فرد کیک اداکر سے اور بو بچہ مال کے جیٹ میں ہوائی کی طرف سے اواز کرے اس لئے کہ اس کی حیات معلوم نہیں ہے میں مراج الو ہاج میں لکھا ہے اور امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسٹ

ے پائے۔ مثقال مازیشے پار ماشکا ہوتا ہے قواس صاب سے ایک استار کے ایک قوایا تھے ماشدہ درتی اور ایک رطن کے تینتیس قول نو ماشداد دا کیک ساٹ کے جاتا تھوں تھا۔ جاتا تھور طل کے براہر ہوتا ہے دوسومتہ تولیہ ہوئے تا ا

كنزوبك باب يرواجب بيل بكراسي فيموث بني يا ففيف العقل بنے كے غلاموں كى طرف ساسي مال يمل سے صدق ادا كرے اور دادا يريد واجب ميں ہے كداس كامفلس بينا زعرہ بوتو اس كى اولا دكى طرف سے صدق اداكرے اور طا برروايت كے بوجب اس صورت میں من کہ جب اس کامفلس مٹا مر چکا ہو بھی حکم ہے بیدناوی قاضی خان میں تکھا ہے اور جو بچردو بابوں اے درمیان علی جوتو ان میں سے ہرایک پراس کا بوراصدقہ داجب ہوگا سیلم بدعی تکھاہے۔اور اگران میں سے ایک مالداراور ایک مفلس ہو باایک سرچکا ہوتو دوسرے پر بوراصد قدواجب ہاوران دونوں میں سے کی پراس بچد کی طرف سے صدقہ واجب نہیں ہے بیفلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی نے اپنی چیوٹی لڑکی کائسی کے ساتھ تکاح کردیا اوراس کے حوالد کر دی پھرعیدالفطر کا دن آیا تو باب پراس كى طرف سے صدقد واجب نيس بيتا تار فائيہ ش الكعاب ائے غااموں كى طرف سے جوفد مت كے لئے ہوں صدق ديناواجب ب خواوو ومسلمان ہوں باکا فراورائے مدیر واورام ولد کی طرف سے جارے نزدیک صدقہ واجب ہاور جوغام اجارہ پردیا ہواورجس غلام كوتجارت كااذن ويا موان كى طرف سي بعى صدف واجب باكر چدغاام قرض من منتخرق موادر اكرميت في اي فاام كى خدمت کی می مخص کے لئے وصیت کی جوتو اس کا صدقہ فطراس کے مالک کے ذمہ ہے اور اس طرح و و غلام جوبطور عاریت یا بطور وو بہت ہواور و وغلام جس نے عمر آیا خطاع سی کا جرم کیا ہواس کی طرف سے بھی صدقہ دینا واجب ہوگا اس واسطے کے مالک کی ملک اس ےاس وقت زائل ہوگئ جس وقت وہ غلام کواس محض کے حوالہ کرد سے جس کاوہ مجرم ہاس سے قبل زائل ندہوگی بی فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے غلام مربوں کی قیمت اگر قرض کے بعد بعد رنصاب فاصل ہوتو اس کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہوگا اور اس کے سبب ے اپی طرف کے بھی صدقہ واجب ہوگا بیمین میں لکھا ہے تجارت کے غلاموں کی طرف سے ہمارے نزویک صدقہ واجب نہیں ماؤون غلام کے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ واجب نہیں ہے بیفاوی قاضی غان میں تکھاہے مکاتب کی طرف سے صدقہ نددے كيونكداس كى مليت بورى مبيس اور مكاتب خود بهى الى طرف سيصدقد ندد يكونكده وفقيرب مالك اين مكاتب كيفاام ف طرف ے بھی صدقہ ندو ہے اور مکا تب بھی اس کی طرف سے صدقہ نددے اور جوغلام تھوڑ اس ا آزاد ہو گیا ہوا مام ابو صنیف کے زویک و میش م کاتب کے ہے مالک براس کی طرف سے صدقہ لازم ندہوگا اور صاحبین کے نزویک و وشل آزاد قرضد ارکے ہے اگر عنی ہوگا تو اس برصد قد واجب بهوگا ورندوا جب نه ہوگا میرمراج الو ماج میں آلکھا ہے۔ جب مکا تب عاجز ہوجائے اور پھراصلی غلام بن جائے تو مالک پر بيجيل سالوس كى زكوة واجب نه موكى اوراكروة غدمت كواسط تفاتو صدق فطرنه بوگايد فياوى قاضى خان يس كعما ب اورجوايك غلام با بہت سے غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوں ان کی طرف سے صدقہ فطروا جب نہیں اورا کرسی کا غلام بھا گ گیا ہویا کا فرقید کر لے گئے ہوں یاکسی نے اس کو قصب کرلیا ہواورا نکار کرنا ہوتو ما لک پراس کی طرف سے صدقہ واجب نبیں اوران غلاموں میں ہے خود بھی کسی پر ابناصد قدوا جب نیس ہے میمین میں لکھا ہے۔اگر بھا گا ہوا غلام لوث آئے یا غصب کیا ہوا غلام بھرمل جائے اور عیدالغطر کا دن گذر چکا ہوتو اس کی طرف ہے صدقہ فطراس گذرے ہوئے کا واجب ہوگا بیٹآوی قان میں لکھا ہے اورا گرکوئی غلام اس شرط پرخریدا کہ باقع کو یامشیری کو یا دونوں کا خیار ہے یاکسی غیر خض کے واسطے خیار شرط کیا اور قطر کا ون مدت خیار میں گذراتو اس کا صدقہ فطراس بات برموتوف تمهوگا كها كريج تمام بوگئ تومشتري پرواجب بوگاادرا كريج منخ بوگئ تو با نع پرواجب بوگاادرا گرمشتري نے خيار رديت یا عیب کی وجہ سے بائع کو پھیرد یا تو اگر قبضہ سے بہلے پھیرا تو صدقہ فطراس غلام کی طرف سے بائع پرواجب ہوگا اور اگر قبضہ کے بعد مجيراتو مشترى يرصدق واجب بوكاريز استامكتين على مكها باوراكراس كوبطورة تطعى خريدااوراس يرقض كرت سے يميا ميدالقطر كا دن كذرا تو اكرمشترى في تبضد كيا تو اس يرصدق فطر واجب موكا اكر غلام قصد كرف س يبلي مركبا تو ان دونول من س ل مورت اس كي يا ب كرايك با مرى دومردول من مشترك باس كري بيدا بوااوردوتول في معا أن كينسب كاوعول كياتو دونول من اس كاف-

الابت بولگااوردونوں أس كے باب قرارد نے جائيں محتال میں موقوف لیعنی جس كے داسطى آئر میں و وخال مرتخم سے ال

سمى پرمدقد دا جبنيں بيران الوبان ش لكما با أرغلام بطور تح فاسد بكا اور مشترى كے بيند كرنے سے پہلے فطركا ون كذر چكا بخر مشترى نے اس پر بيند كر كے اس كوآزاد كيا تو اس كى طرف سے بائع پر معدقد واجب ہوگا اور اگر فطر كے دن و مشترى كے بيند من تعالى مجر بائع نے اس كووا يس كرليا يا بائع نے واپس نہ كيا اور مشترى نے آزاوكر ديا تو معدقد فطر مشترى كے ذمہ ہوگا بي فقاوى قان ميں كھوا ہے۔

جس غلام کوتفد بی کرنے کی غذر کی جواس کی طرف سے صدقہ فطرواجب ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ جس غلام کومبر على لكاديا بواكر فاص اس غلام كوم رعى ديا بوتو عورت براس كى طرف سے صدق واجب بوكا خوا عورت في اس ير قبض كيا بوياندكيا ہوائی گئے کہ و وحقد نکاح کے ساتھوائی کی مالک ہوگئی اور اگر دخول سے پہلے اس مورت کوطلاق دیدی پرفطر کا دن گذراتو اگرائ غلام پر تبنین کیا تھا تو کسی پرصدقہ واجب نہ ہوگا اوراگر قبضر کرلیا تھا تو بھی اسے قول کے ہوجب بی تھم ہے بیز اسد المفتین میں لکھا ے۔اوراگرمبریں و وغلام میں نہیں ہوا تھا تو بھی کی برصدقہ واجب نہ ہوگا بہتا تار خاشیدی لکھا ہے اور اگر کمی نے اپ غلام سے بد كهدويا تماكد جب فطركا ون آئة توتو آزاو ب محرفطركا ون آياتو غلام آزاد موجائ كااور مالك يراس كى طرف يصدق فطراس ے آزادہونے سے پہلے باقعل واجب ہوگا بیجو ہرة العیر واور فاوی قاضی فان میں لکھا ہے۔ اپنی لی کی طرف سے اوراس اوال دکی طرف سے کی عمریوی موصدقہ فطرنہ دے اگر چدد واس کی عیال میں ہوں اور اگر ان کی طرف سے یا اپنی نی کی طرف سے بغیر ان كريكم كصدقة فطرادا كياتو بطورا سخسان كالرف ساداموجائ كايد بدايديس كعاباوراى برفتوى يدفاوي قاضى فان شل الكفاع جواوك اس كي حيال من شهول ان كي طرف عصدة فطردينا جائز فيل ليكن اكروه علم كرين تودينا جائز ب ميحيط من الكعا ہے۔اورائیے داداوں اور دادیوں اور ان لوگوں کی طرف ہے جن کوبطورا حمان کے نفقہ دیتا ہے صدقہ فطروا جب نہیں ہے ہیں میں الکھا ہے اور باب اور مال کی طرف ہے بھی صدق فطروا جب تبیں اگر چہو واسکی عیال جم شامل ہوں اسلے کداسکوان پرولا بت حاصل نبیس ہوتی جس طرح بدی اولا دی طرف سے صدقہ واجب تیں یہ جو بڑة العير وجس تکھا ہے۔ چھوٹے بھائيوں كى طرف سے اور دوسر سے قرابت والوس كى طرف ے بھى صدقه واجب نيس اكر چدوه اس كى عيال عس شامل مول مين آوى قاضى خان عس كمعا باور اصل اس مس بدے کے صدق فطرولایت سے اور ذمدداری سے معلق ہے ہیں جو منس کی ولایت اور ذمدداری اور نفقدا سے ذمدواجب ہے اسکی طرف عصدة فطريعي اسكة مدواجب مورندوا جبنين بيشرح طحاوى شلكما ببرخض كاصدقه فطرا يكمسكين كوديناواجب ے اگردوبار وباز باد و کوتشیم کرے تو جائز نہیں اور ایک جماعت کا صدقہ فطرایک مسکین کودینا جائز ہے تیمین میں لکھا ہے۔

اگرکوئی فض مرجائے اور زکو ہیا مدقہ فطریا کفار ویا تذراس کے قدہ ہوتو ہمار بنزو یک اس کے ترکہ ہے تالیں گرکین اگرا سکے وارٹ بلور تیرع اور کریں تو جا تز ہا وراگر نرکس ان پر چرند کیا جائے گا اوراگر اس فض نے اس کی وصیت کروی ہوتو جا تز ہا اور اس کی وصیت تہائی مال میں سے جاری ہوگی ہے جو ہر ۃ النیر و میں کھا ہے۔ اگر عورت کواس کے تو ہر نے صدقہ فطرا داکر نے کا عظم کیا اور اس نے شو ہر کے صدقہ فطر اداکر نے کا حکم کیا اور اس نے شو ہر کے صدقہ فطر کے کیبوں کی اور ت کی بیوں میں بغیرا ذن شو ہر کے طاکر کی فقیر کو و بدیا تو اس عورت کی طرف سے جائز ہوگا امام ایو حذیقہ کے تیزو کی اور اور اور ان بی بعد اور اس نے سب کی طرف سے صدفہ اور کرنے کے لئے بیانہ سے گیہوں تا ہے تا کہ صدفہ فطرا داکر لے محران کو جمع کر کے سب کی جو اور اس کی طرف سے صدفہ اور اور وجائے گا مصرف جمال کی ہورہ مورف ذکو ہو کا ہے بیرخلا صدی تکھا ہے۔